ا رسلان اور مکک شاملیونی کے وزیرلمبرا بوللی من بن ملی بن اسحاق الموسسی المخاطب به نواجه بزرگ ای الحصر من از قوم ارین افعام اللک آنا بک اصلی امرامونسین مفقتل سوانح تمرثي مُولِفَهُ مولوي محمدٌ عبدالرزاق صاحب كانبيري مفنف البرامكه ا درمولوی مورد عبدا رزاق صل مزلفٌ لَنَا بِ تَنَافِي إِ

الام محرنواليء 74 مبت بدریتیداری ابونفرسراج صوبي طوس کی قدیم ماریخ محربن الم ء 14 کلات وجرم رقلعه) يزوگرو پزوگرو ا دوعلی فارمذی یه 76 ابو کرنتاج ۔ يا توت رومي ۲. محد بن مضور 🖟 ۱۲ بابالمحمود ۲۲ فردوسی طوسی شاعر ۲۳ مثامیرطوس کی فہرست محدمیرک، شاء 70

| ہندسہ  | مضمون                                             | ہندسہ | مضمون                       |
|--------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 40     | بخارا کا مفر                                      | 71    | ملطان کی اوا دخصیالدین طوسی |
| 44     | شيخ ابو سعينُد كي ملاقات                          | ۱۳۱   | طوس کاموجو د فی مام         |
| "      | شيخ كے مختصر بالات                                | برس   | حضرت المملى دضاعليا كسلام   |
| ٨٨     | مرو. غزنین کاسفر                                  | سو سو | نواجشن كاخا مذاك وروطن      |
| 4      | ىنبنامةال كبوق<br>سرر برز برز                     | *     | تنب ناما ورخاندان           |
| ٥٠     | خاجن کې ارت کی تبدا کی رخ                         | 77    | ارا د کان<br>سر ، رسی       |
| "      | دربارنوننیں کی ملازمت                             | ٣2    | خواجين كى لادت وابتدائي لا  |
| 01     | ا بوعلی حمربن شا دار گورز بلخ کی ک <sup>ی ب</sup> | ~     | وجدتميه                     |
| ,<br>, | البيارسلان كاورمار                                | 79    | غاجه كاعهد طغوليت           |
| ۳۵     | قلعدًر د کو ه                                     | •     | خاجهن كى تعلىم ورمبت اور    |
| ar     | وزيرعميد للك كندرى                                | ۲۰.   | طالب علما نه سقر            |
| 04     | ا یام وزارت کی شیریح                              | ,     | ابتدانی تعلیم               |
|        | خواجدنطام الملكط يضا وكالنقية                     | 1     | تاج الدين سبكي              |
| 7.     | صری <sup>ن</sup> شاعری انشار تصینها               | ۲۶    | حالات كمتب                  |
| 41     | یخیی بر کی (وزیر)                                 |       | فیتا پورکا سفر              |
| •      | تعاحب عباد (وزیر)                                 | 44    | حن با ونواجرة عرضام كامعام. |

|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |                                                      |
|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| ېندسه | مضمون                                 | ہندسہ | مضمون                                                |
| سوها  | محور (شهر)                            | 44    | فقة                                                  |
| ١٧٣   | سشيراز دشهر،                          | 4 7   | صریث                                                 |
| 1 3.  | ا مام الحرمين ُجُ بني                 | 44    | شاءى                                                 |
| "     | <b>جوین</b> برگنه                     | 42    | نثرفارسي كالمونه خطوط مي                             |
| 124   | امام ابوالقاسم فشيري                  | 44    | ا تصنیفات                                            |
| 146   | استوا (رِکُنه)                        | ۳۷    | وستورلوزرا, (وصایا)                                  |
| "     | ا بو کمرمحد برجسین بن فورک            |       | ساست نامه (سیرالملوک)                                |
| 1,50  | الوكرا حدب سيتي                       | 60    | ساست مماطررتحرر                                      |
| 114   | ا بوعلی فارمذی                        | ۳ ۹   | فارسى عبارت كاترحمبه                                 |
| ,     | ا بونجن على الباخرزي                  | 9 4   | عقائد مزدك مع مختصر حالات                            |
| انما  | نفیعت پذری                            | 99    | زرونت عجمی بر سر                                     |
| 144   | كم طلم وعفو                           |       | زر بنت مجن<br>خواجهٔ نطام لملاکے علم خلاق<br>عا دات۔ |
| 144   | نه نبی زندگ                           | 114   | عا دات به                                            |
| ١٣٤   | فرروعباوت                             | "     | أتهييد                                               |
| ١٣٨   | حج وزيارت                             | ا۲۱   | خواجنطام للك كي ضويبس                                |
| ١٣٩   | مجاج كى تجميزوكفين                    | 122   | سيخابواسخت فيروزا بادى                               |

| <i>ہندسہ</i> | مضمون                         | مندسه    | مضمون                       |
|--------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| 147          | شادی                          | ٠٥٠      | ا جا ز کا ر <b>ہ</b> ت<br>ت |
| i)           | ابخاز (شهر)                   | "        | بيغصبى                      |
| 175          | خاجنظام الملك كياولا د        | u        | امام الوانحن شعرى           |
| 140          | اً آفاولادے محبت              | 101      | شوق عبادت                   |
|              | خواجه نظام لملك كي إرتيج خا   | 107      | زحسم                        |
| 11           | مکشٹ سے مخالفت و قرآ کے       | 10 1     | رقت بلنع                    |
|              | مفصل كالت                     | 11       | نیک مزاجی                   |
| •            | خاج نظام الملك كيبيشيان       | 4        | فیاضی                       |
| 144          | را ، تطام الملك كي بيي تكايت  | م 10     | لطيفه                       |
| 144          | ۲۱) مونداللک کی معزولی        | 124      | تقييم تحائف                 |
| "            | ابوسمعيل سين طغراني           | 11       | صبروش                       |
| 16.          | رمر) ترکان خاتون کی سازش      | 106      | فيرا <b>ت</b>               |
| "            | تركان خاتون                   | "        | عفوجرائم                    |
| "            | مکٹا ہ کی اولا داور خانہ حبگی | 109      | غاموشی ٔ                    |
| 144          | ۲۰ ، تاج الملک کی سازش        | 11       | مک <i>ت علی</i> ریر س       |
| 164          | ه ،خلفا على سيد كي حايت       | 144      | فالبنظام لملك كخاتمي زمزك   |
|              |                               | <u> </u> |                             |

| ہندسہ  | مضمون                                | <i>ېندسه</i> | مضمون                             |
|--------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 100    | خواج نطام الملك ومنجم موصلي          | 120          | خىينەتقىدى برائىكاعىقدە خىرىكانى  |
|        | خواجه نطيام للك كي و فات ً           | 164          | حن ج کا در مارا و رمکشا ه کی مفات |
| 191    | اشعرار کے مرتبے۔                     | 166          | الپ ارسلال ورمحکمة ابوسی          |
| 190    | دو کسسراحصه                          | 160          | (۲) نطام الملك كي معزو ل          |
| "      | تهيد                                 | 122          | (۵) بلج الملك كي وزارت            |
| ۲.,    | تهيد<br>خواجز مطام لللكك ٍ فا ولبطنت | //           | ابوالمعانی تک شاء                 |
| ij     | (۱) بادشاه وررعایاکے فرائض           | 115          | دمى قوافضيل                       |
| ۲۰۲    | ‹٢٠ يا د شا ه کابرا و رعايات         | الم ۱۸       | (و) نظام للك مقتل                 |
| "      | بيت المال                            | "            | الك ٺاها ورشقتدى كى مخالفت        |
| سو. بو | مېرون ارمشيد                         | 100          | نهاوند <sub>(ش</sub> نهر)         |
| ۲.۳    | امة العزز ملعت زبية خاتون            | 1 14         | خواحبنطا مللك كاقال               |
|        | (۳) باوشا ہوں کو ضدا کی تغمت کا      | "            | خواجنطا مالملك كي نظم كامونه      |
| ۲۰۶    | قدرناس مونا چاہئے۔                   | 114          | غوا جرتطام الملك كامرفن           |
| 7.2    | (۲ )عدك <i>انضاف</i>                 | 100          | رمسه تعزیت                        |
| 7.4    | سمين <b>ا</b> ن                      | "            | نراجه کی عمر                      |
| 11     | بيقوب صفاربير                        | "            | ا یام وزارت                       |

| بهندسه  | مضمون                              | مهندسه   | مضمون                                 |
|---------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 4 24 44 | (9)محتب                            | ۲1.      | المعتدعلي لتدعباسي                    |
| 470     | محتب کے فراکض                      | ווץ      | المهدية دشهن                          |
| ר דיין  | (۱۰) عاملا نه عهدٌ داروں کی نگرانی | דוץ      | د ه ،عمال و زرارا و رغلاموں کی نگرانی |
| "       | طا ہر برنج مین اورائکا بٹیا عباستہ | 712      | قادساسان                              |
| rma     | ما مركا خط عبد رشد بن طا مركے نام  | 711      | رات وش وزیر مهرام گور                 |
| ואז     | ففيل بن عياض صوفى                  | 471      | برام گور                              |
| ۳۳۲     | (۱۱) شربعیت                        | ۳۳۳      | (۷) متاجرا ورکا اُسکارٹ کے تعلقا      |
| 101     | سفیان توری صوبی                    | 774      | نوشیروان عا دل<br>ر                   |
| 11      | لقان دحكيم)                        | 772      | (،) فنی طب اب محتسب (ایض              |
| 707     | حن بصرى صونى                       | 11       | عهده قضا                              |
| ۳۵۳     | (۱۲) نظارت                         | ۲ به ۲   | ي ضي                                  |
| "       | رس محکمه و قائع نگاری              | رىتو پ   | فروز                                  |
| ror     | پچنوسی                             | برسوب    | مهرطاب                                |
| 100     | کو چ بلوچ                          | سر سو بو | دروثیرین بابک ساماتی                  |
| 104     | دیرکھین رموضع)                     | , n      | نبرد گر د                             |
| ודץ     | (۱۲) محکمه جا بسوسی                | יאשנא    | (۸)خطیب                               |

| م.ندسه     | مضمون                                                        | ہندسہ        | مضمون                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| 797        | فع بمرق كرنے كا قاعدہ                                        | 777          | عضالدوله دمليي                               |
| "          | فوج میرمخنتهٔ قوام                                           | 744          | (۱۵) تقرری هرکاره ونا مهرکبوتر               |
| 798        | ( ٢٥ ) خدمتگا رُوغلا <del>مون</del> کا م <sup>لين</sup> ے کا | "            | امر کبوتروں کی مایخ                          |
| 790        | امپراحدین معیل سا ما نی                                      | 4214         | (۱۹) وکیل خاص                                |
| 194        | (۲۷) دربارهام وفاص                                           | *            | (۱۷) ندیم ومصاحب                             |
| T91        | (۲۷) اہل فوج کی حاجتیں                                       | *            | نديم كخ وائض                                 |
|            | (۲۸)صاحبان حاگیرومنصب                                        | 744          | طبيب                                         |
| "          | (۲۹) اُن لوگوں کے قصتو کی سراحبکو                            | "            | طبیب کے اوصا ف                               |
| 11         | سلطنت وركن ساعلى ربهنواي                                     | 711          | (۱۸) فوج خاصه                                |
| 799        | امیرالمومنین حضرت علی کرم ملندوجهه                           | V            | فوح خاصه کی ماریخ                            |
| ۳,۳        | (۳۰) پاسبان ور درمان                                         | 717          | (۱۹) فرامین احکام شاہی کی غطمت               |
| 11         | (۱۳) دسترخوان شاهی                                           | 444          | (۲۰) ما د شا ه کوحکمه ا و عقطات شو و کرناخیا |
| ۳۰۳        | سلاطين عجم وعرب كا دسترخوان                                  | "            | مثوره                                        |
| m.a        | ذاعة مصر                                                     | 717          | (۲۱) مفارت                                   |
| ,          | حضرت مو سے علیالسلام                                         | r <b>4</b> - | (۲۲۶) برداشت خانه                            |
| <b>.</b> 4 | وليدين صعب فزعون مصر                                         | ۲9۱          | (۲۳) قاعد تقتیم نخوا وفوج                    |

| ا مهندسه | مضمون                                 | ېندسه       | مضمون                               |
|----------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 440      | وارا                                  | ٠.4         | حاتم طانئ                           |
| 444      | رومشنك ذخرز دارا                      | ۳٠,۸        | (۱۳۷) خدمگاراوشائشه غلاموک حقوق     |
| 476      | کیم نزرج <sub>ب</sub> هروزیر نوشیروان | "           | بار بدمطرب                          |
| 444      | دوس فِرابة                            | ۳.9         | (۳۳)عال کی شکایت کی خفیہ تحقیقات    |
| ۳۳۰      | (۴۰۰) فیصله مقدمات                    | ۳1.         | (۳۲۷) موسلطنت میس دشاه کوجلدی       |
| رسوسو    | سلطان محموننا زي                      |             | نگرنا چاہیئے                        |
| ۳۳۳      | <i>حفرت عرب</i> عبد لعرني             | N           | ده ۱ میرس چوبار کی حذمات            |
| ۳۳۵      | (۱۷) مداخل ومخارج                     | ا ا سو      | (٣٩)خطافِ لقاب                      |
| وسوسو    | سايسينامه رايك تقر نط نظم مي          | ۲۱۲         | القا درما بشدعياسي                  |
| ۸۳۸      | خاممت ا                               | 414         | سلطان مجمو اورالقا درابته كالكاف فت |
| m m q    | وستورا لوزرا (وصایا)                  | ٤١٢         | المقتدئ مرابشر                      |
| "        | مهیدوزارت پ <u>ر</u>                  | 719         | عطامے خطا بات پرا مک فٹ             |
| ۳ ۴۰.    | منكلات وزارت                          | μγ.         | (۳۰) بِكُلِّ عَلِ رجالٌ             |
| "        | ۱۱)مقدمات میں عدل                     | יין יין יין | (۳۸) بگیات شانی کے اختیارات         |
| ۳ مها هم | د ۲ ) باوشاه کی رضامندی               | 470         | سوداپ                               |
| ٥٧٣      | فضل بن ُرسيع وزير                     | "           | كندراهم                             |

|             |                                  | <u> </u>        |                                                                 |
|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| بهندسه      | مضمون                            | ہندسہ           | مضمون                                                           |
| ه ع س       | ۱۱) تفرقه مکمی                   | . 4.            | ون<br>(۳) ولیعه پیرطنت و <del>ردوسی</del> ر شهرادو<br>کاک زیرون |
| ۸۵۳         | (۲) تف <b>رقه ا</b> لی           | 2۳ س            | کی رضامندی۔                                                     |
| "           | فرالان (قربیه)                   | ۾ بم س <u>و</u> | منمس كملك خاقات تركستان                                         |
| ۱۳۸۱        | علامه میں                        | "               | ا ژند دشهری                                                     |
| ۳۸۲         | ا بوحبفر منصورعباسي              | 4               | نخثب ر                                                          |
| س برس       | وزیر کے اوصاف                    | "               | ببطام پر                                                        |
| <b>m</b> 10 | النبكيل ورضوسا مانى كى ايك لزانى | ه بم سو         | قوس دربگنه،                                                     |
| 726         | للک نیمروز<br>پ                  |                 | جانلیق دندهبی عهده)                                             |
| 419         | ۱) رعایت سیکیات حرم              | 1               | (۱۷)عال و فترسے دوتی ورا کے خطرا                                |
| بر و س      | حنك ميكال                        |                 | (۵)عال کی عدوت کانیتجه-                                         |
| m90         | ۲۷) رعایت شامزا وگان             | سوبوس           | اسباب وزارت                                                     |
| 796         | اهرچن میمندی وزیر<br>ر           | 1               | (۱) احکام آنبی گیعمیل                                           |
| 499         | « » )اميروں کی خاطر تواضع        | <b>276</b>      | (۲) اتفا قات جسنه<br>ر                                          |
| ١٠٦         |                                  |                 | دسى با دشاه ك <sub>ا</sub> طاعت                                 |
| ۲۰۰۱        | (۴) رعایت ملاز <b>مان شا</b> ہی  | سريس            | ابن اعلم رصدی                                                   |
| ٤٠٤         | (۵) رعایت الم سیف وقلم           | "               | سلطان کا درجبر                                                  |
|             |                                  |                 |                                                                 |

| ہندسہ | مضمون                       | مندسه   | مضمون                      |
|-------|-----------------------------|---------|----------------------------|
| ۰۵۰   | ظاندانی <b>پیش</b> یه       | (ا م    | (۲) عامەخلائقِ کی نگھاڈشت  |
| اهم   | تخلص                        | مع ا بم | خواجنظام لملاك درابك ثعرار |
| "     | خيام کی ولا دت              | "       | انتهيد                     |
| ror   | تعييم وترمبت                | ه ۱ م   | عباس مروزي                 |
| ۳۵۳   | خیام کی آینده زندگی         | "       | شعرا رآل ان                |
| 404   | عمرضام اورسنه حلالي         | "       | شعراء غزنويه               |
| ٩٥٩   | سنهجرى                      | 414     | ۱۱) مسے رئیعتری            |
| ۲۲۰   | سنين سلاطين طفيه            | اسريم   | ۲۰ ، حکیم لامعی حرجانی     |
| 4     | سنه فارسی کی ابتدا          | 444     | (٣) شمل لدين محد           |
| 440   | قمرى سال كاشمى سال نبالينا  | ,       | «» معین لدین طنطرانی       |
| ۲۲٦   | ا ركان محلب ل صلاح تقويم    | 444     | ده ،سيد شرىيف نطام الري    |
| 479   | نتع الم                     | **      | (۲) فاضي شمسُ لِدين        |
| لرجرا | م کری گورینُ ول             | 440     | د، مناهیر شعرار کی فهرست   |
| ٣٤ ٣  | عرضایم که ث عری             | 444     | حكيم عرضيام مثيا يورى      |
| 444   | رتسنیفات                    | "       | ا نام ولقب                 |
| ۳۹۳   | حيثم عمرضام كامتفرت كلام أك | ¥       | خيام کا باپ                |
|       |                             |         |                            |

| ېندىسە | مضمون                         | مهندسه | مضمون                           |
|--------|-------------------------------|--------|---------------------------------|
| ۵۰۵    | خيام کی نجات                  | _      | كمال مامغزالى سيمناظره          |
| ٥٠٤    | الزام زمذقه                   | han    | ندببى علوم علم نجوم خانگی زندگی |
| "      | خیام کی بارہ نوشی             |        | ا ورموت .                       |
|        | حنصباح مابی دولت ساعیلیه      | 440    | قطعة فارسى                      |
| ٥٠٩    | مثرقية                        | 494    | عربی اشعار                      |
| "      | اتهيد                         | ے وہ   | فضل كمال-١١مغزالى سيساظور       |
| ۵)٠    | حن صباح كانت بامه             | 491    | تحصيل زبان يوناني               |
| ا ا د  | حرصلح اورخواجه كى ملاقات      | v      | تفيير لقرآن                     |
| "      | مل <sup>ث</sup> ه کا در ما بر | ۹ 9 م  | علم قرأت                        |
| ٥١٣    | حن ورخواجه کی مخالفت          | "      | قوت حافظه                       |
| 017    | حضاج کی سپروساحت              | u      | سلاطین کے دربار میں عزاز        |
| • • •  | حضاج مصرت وخليفه متنصرا       | ۵      | علم نجوم<br>خانگی زندگی         |
| 016    | کی ملاقات۔                    | ٥٠٢    | خانگی زندگی                     |
| ۸۱۵    | حضاج كاقيدموناا واتفأ قاحيسني | "      | موت                             |
| 519    | قلعالموت كاقبضه               | س. ه   | ا خاقانی کامرشیب                |
| ا۲۵    | شاہی سفارت ورفوج کشی          | ۳۰۵    | قبرستان حيره                    |

| ہندسہ | مضمون                                                       | ىېندسە | مضمون                           |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 001   | ۲ - محدبن کیا بزرگ                                          | 077    | حرصاح کی کامیابی                |
| "     | ۳- حن بن محمد                                               | ۳۲۵    | مذمب ساعيله كي مختصرًا ريخ      |
| ٥٥٢   | ٧ - ميرثاني برجس                                            | ٥٢٨    | نبهب ساعيل كتعليم وترميكي قواعد |
| ٥٥٣   | ٥- صلال لدير مجيم أن مقت بجث ألث                            | 019    | قامره كاايوان الكبير            |
| 224   | ٢ علارالدين محدين جلال لدين                                 | "      | مباسس لدعوة                     |
| 001   | لقب بمحذ الث                                                | ۳۳ ۵   | فرقه باطنيه كاحلف نامه          |
| "     | ، کرالدین رشاه بن علارالدین<br>۱- کرالدین رشاه بن علارالدین | ٥٣٤    | اركان مذمب ساعيله               |
| 000   | قلعالموت بإ ماً رى تلوكا سبب                                | ۰ ۳۰   | حرصباح كاعام لتب                |
| ٥٥٢   | فهرست فرقهائ المعيليه                                       | 11     | حثیش (محبنگ) کا ہتعالٰ ورمنت کی |
|       | مخصرفهرست مثا هايرملام ثب كو                                | ۳۳۵    | اسکسین (حثاثین)                 |
|       | حن صباحيون في تأكيا-                                        | ۳۲ ۵   | ندمهب ساعياه مبذوستان مي        |
| 1     | دولت سيحوقيه كي ابتلائي أريخ                                | 11     | صصاح كاستقل كومت والثاثث        |
| 1 1   | طغرل بكيك فتوحات سلجوفى                                     | ۵ ۳۸   | حضاح کی موت                     |
| 044   | سلطنت فيام وأسحكام خليف                                     |        | حرصاح کے ذاتی حالات             |
| 1 1   | قائم امرالته عباسی سے وزرانہ                                | ه ه ۰  | حرصاج کے داشین                  |
|       | مراهم المائيسلان كاعهد حكومت                                | "      | ۱- کیٔ بزرگ                     |

| ہندسہ   | مضمون                            | ہندسہ   | مظمون                             |
|---------|----------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 440     | طغانوسيس                         | 777     | جیون کے ملاحوں کا اکی خاص قبعہ    |
| 4 34 4  | د يوان الزمام                    |         | l , i                             |
| 4 90 2  | ولوان الأستيفاء                  |         | فیوهٔ دل سشم ( قانون جاگیردا ری ) |
| "       | ديوان الجبند                     |         | ائماشعربه ركعن ورأس كاانساد       |
| "       | لطيف                             | 444     | خواجة نطام الماكي خطاب القاب      |
| 444     | خزانه پر پر در در                | 1       | انظام الملك كى جاكير              |
|         | خواجبزنطا ماللك كاعلمي ذوت       | ì       | خواجرنصيرالدين طوسي               |
| 11      | مدراء خطم نطاميه بغياد وتعميراوم |         | انطارت ما فعه (بلکِٹ کس)          |
|         | وفنون كالشاعت صيغه ليمكي استا    | v       | دامغان                            |
| 40      | أفهات المدارس                    | 10      | بيطام                             |
| 4 ~ 7   | نظاميه بغباد كامعرقع             | 4 9 9 9 | ديوان الأشا,                      |
| 444     | <i>"</i> ارا                     | 11      | وزاً رت تفویقین                   |
| u.      | باب لمراتب ورماب للانبع          | · u     | وزارت تنفيذ                       |
| 4 14 14 | سوق الثلاثاء                     | 424     | خواجه نطام الملكك انحت عهد وار    |
|         | مرستنفر بينبلاد                  | ,       | ميعندان ومراسلات                  |
| 444     | تمير درسنظام يوندا د             | 4 70    | كاتب رسائل                        |

| ہندسہ | مضمون                           | مندسه  | مضمون                     |
|-------|---------------------------------|--------|---------------------------|
| 441   | ٧ . واغط                        | 4 64   | خزانهٔ کهتب دلا بُررِي )  |
|       | مجلس غطشنخ رضى الدين بتسنرونبي  | 4 14 9 | نظامیه کے اطراف وجوانب    |
| 445   | مدرسننطا ميتي                   |        | انظامیه کی وسعت           |
| *     | ه - ناظروقف                     | 40.    | رسم استماح مدر سننطاميه   |
| 444   | و به متولی                      | 401    | انظاميه كاعلا بصاحت ضرمات |
| 11    | ے۔ محققین م <i>درسے ن</i> ظامیہ | 401    | نظاميه كے سالانه مصارف    |
| 440   | نظاميه بغبائك أتحت ارس          | 436    | نظاميد ككامياب طلباء      |
|       | اتتهيد                          | 400    | نظاميه كے نتائج اوراولیات |
| 444   | منبرا لنظامية نثيا بور          | 404    | نظاميها ومحقيتن-          |
| 446   | ۲- نظامهٔ اس                    | 11     | درس نطاميه بغدا د         |
| 444   | ۳- نظامیه مرو                   | 406    | درسس نطامیه بندوشان<br>ن  |
| "     | ۷- نظامیه نوزستهان              | 406    | مرتطب ميدبغباد كحمشاهير   |
| "     | ه ـ نظاميه موسل                 |        | تينوخ اورعلما, کی فهرست-  |
| 444   | ۷۰ نظامیمبنریره ابن عمر         | 401    | ۱- سنيسوخ                 |
| "     | ۵- نظامیه آمل                   | 441    | ۲- مُعیب ر                |
| 44.   | ۸ - نظامیه جبره                 | 4      | ۳- مفتی                   |

|       |                                   |        | <b></b>                        |
|-------|-----------------------------------|--------|--------------------------------|
| ہندسہ | مضمون                             | مبندسه | مضمون                          |
| 464   | فارسی علم ادب ورعلم خط کی ترقی    | 44.    | ۵ - نظامیه هرات                |
| 44.   | تصائد در مرح ملطان ملك .          |        | ١٠ - نظاميه بلخ                |
| ll ll | اصلاح رصد دست عبلالی مکشاہی)      | "      | ۱۱ .نظاميه طوکسس               |
| 441   | سلطان کا ذاتی شوق                 | 464    | ضميسه                          |
| "     | ڪارکي <b>يا وگ</b> ار             |        | الكشا بكانسب مه - ولاوت تعليمو |
| "     | منارة القرون (سسينگون كامينار)    | V      | رمبت تخت شيني                  |
| 444   | محالت علما روشعرا ،               | 464    | صدو وسلطنت واستسلجوقيه         |
| u     | حج وزيارت                         | IJ     | مکث ه کی ایک باعی              |
| 415   | تعميرت                            |        | بغاوت وفتوحات عهد ملكشاه       |
| "     | م <i>کینظی</i> ہ پ <sup>ن</sup> ق |        | ملک ه کاملکی دوره              |
| "     | غاگی زندگی                        | 46.    | فرج ثاہی                       |
| 400   | محبت ولا د                        | //     | خراج سلطنت                     |
| "     | خلفا،عباسیه <i>سے رثبت</i> داری   | 764    | صيغه رفاه عام                  |
| " "   | المكثاه كاعدل ل <sup>و</sup> نضاف | *      | زراعت متجارت                   |
| 446   | السلطان مكثاه ورا كيك شفاركا مكام | v      | ومن عامه<br>پر                 |
| 444   | مألة نعيم عمد ملك هي              | . "    | معا فی محصول حنگی              |

| امهندسه        | ***       | مصمون                 | ىېندىسە | مضمون                  |
|----------------|-----------|-----------------------|---------|------------------------|
| 497            |           | مضمون<br>خامت         |         | مکٹ ہکے آخری ایام      |
| 44 9           | سے کتاب   | ن <i>ەرىت كت</i> جن ـ | 49.     | خلفارعباسي يشرفطم مين  |
| امایة<br>ام ۵۰ | ماغوزہے ک | نظام الملك طوسى       | 791     | طبقات بلجوتس           |
|                |           | * ** *                |         | * .                    |
|                | 100       | برونفس                | را و    | فرست                   |
|                |           |                       |         | <i>y</i>               |
| '              | تسفحه     | للكطوشي               |         | ۱- وزریب پرخواجه بزرگ  |
| a.             | · ^ 4     |                       | بورى    | ۷- عکیم عمرخیت ام نیثا |
| ه              | •4 //     | بهرشيرقيه             | السمعيل | سو-حن صبلح بانی دولت   |
| 4.             | · r /     | سلجو في               | لكث و   | ىم-جلال لدولە سلطان م  |
| 4              | • • /     |                       |         | ٥- نقشة فلعه تبرحبرم   |
| 4              | 91 /      |                       | ئوقيە-  | ٧- نقشه مقبوضات        |
|                |           |                       |         |                        |
|                |           |                       | ,       |                        |
|                |           |                       |         |                        |
|                |           |                       |         |                        |



ابِ المَّالَّ الْمِنْ الْمِيتُ مُّ ويما جد

الحربلة وَالْعِلْدِ فِي الْقِيلَةِ عَلَيْتِهِ الْمُرْسَلِينِ عِلَى الْهِ الْطِينِيةِ فِي اصحابِهِ مَعِينٌ قبضه و لوں رکیا وراس سے سولترا اکر برے میں اُن فرمان ہے حمد سرلترا گوست معت م ہوتی تیرا ا داکرنا بنے سے مگر بوگا حی کیونکرا داتیرا

بلاف رستی کا آب نے بین رس پسے آن بل سرستار حدفال صاحب ہا

ا تراخلا ف میں مرحوم نے المامون دمصنفہ علامیشبی بنو بنی کے دیباجہ کومند جو ذام قلیم سے شروع کیا تھا۔'' بر نمایت بچامقولہ ہو کہ وہ قوم نمایت بیضیہ جو پنے بزرگوں کے اُکا مول کے جویا ور کھنے کے قابل ہیں ٹجلا ہے، یا اُن کو نہ طب نے بزرگوں کے قابل یا دگا رکا موں کو یا دکرا

جویا و رہے سے ما بن ہیں جلائے ، یا ان ور جے - برروں سے قاب یا وہ رہ موں ور در رہ اچھا اور بُرا ، و دنوں طرح کا مُجل تبا ہی ۔اگرخو دکچھ ننوں اور نیکھیس۔ کریں ورصرت بزرگوں کی کاموں پڑینی کیا کریں تو انتخوان حید فروش کے سواکھے نمیں ۔ اوراگرا پنے میں ہمی ویسا نہو نے کا

مقوله مذکورهٔ بالا کی تا نید میل یک وسرے بزرگ قوم کا یہ ارشا دہی۔ " ہم سلّا فول پ له رورٹ کیجشنل کا نفرنس اجلاس چاوہم عالم ام پوسند فاروم خواہد۔ ۱۰ ڈربرٹ اب مارد الملک پیسین بگرامی

آج کل ایپ نیامر*ن شایع ہوگیا ہوج*س کوا س**لا ف پرستی کتے ہ**یںاکٹر انگریزی ام<sup>ن</sup> اپ ہما سے خصوصًاعلی گڑھ کے طلبۂ اس میں مکبڑت مبت لاہیں۔ اور س مرض کی ا ثاعت کے بابی اول دوچا ربور دمین مورخ میں گرز ما دہ تربعض ہما سے می گروہ کے بزرگوارہ ہیں .... ان حضرات نے آفت بریاکر دی ہو کوئی مسلمانوں کی علمی دولت کوشارکر تا ہو،کوئی نمر نی خوہیا گفا ت ہی کوئی ہا سے مدارسس ورونورسٹیوں کی فہرست طیا رکر تا ہی، کوئی ہماری یونانی کتا ہو کے ن رَجُوں کا حیاب تیا ہی، کوئی اُند سس کی حکومت کا زور دکھا آ ہی، کو ٹی کارون اور مامون کی شا ابان کراری اسمحسر قع م کے نز دیک بیب سالانوں کی ہماریا<mark>ں</mark> ہیں، گرحب اصح<sup>ش</sup>فق دیکھیا ہو کوفو میں پیرض ٹرہ رہا ہی،اوکسی کے روکے نہیں رُکتا ہی، توغو دہی مہرما بطیبیب بنکرا زا اما مراض ، ليے پنخه تحوز کر ماہی۔ ''اس میں شک نہیں کدا <del>سلات ب</del>یشی مبت عمر ہ<sup>ش</sup>یوہ ہو؛ مگر سَی صدّ نک که بم اینے بزرگوں کی خدمات کی دا د دیں ٔ اوراُن کی عزت کریں' اورا کس طریقہ اُن کی بزرگیوں کی دا دوسینے ،اور قدر کرنے کا یہ ہو کہ ہم اُن کے قدم پر قدم رکھیں ورائن کی جنت اُن کی م*یٹ نگی، اُن کیفنسس کشی کی تعقید کریں ا* وراُن کاس<del>اصبرو</del> تبقلال ا**ک**اسا انهاک . مب علم میں پیدائریں اور جب فن کوخهت یا رکزیں اُس میں اُن کی سی *نظر تحییق حصل کریں۔* نہ پیرک ہمارے بزرگوا رج کھیسے بلنے وقت میں کرگئے ہیں، اسپریزہ کریں، اورش**ل زلن بہو ہ**کے ان کے نام بربیٹیہ رہیں، اوراُن کی علمی بزرگیوں کا مذکرہ دوسے میں سے سُن کرز ما نہ حال کی <sup>د و آت</sup> علمی کو حقیر بھیں۔ اوراُس کے دریا نیٹ سے اغما*ض کریں مِختصر یہ ک*یا سلا ٹ رستی کو

,

بنی جهالت یا کا ملی افسنس<u>س رو</u>ری کا بها نه گردا ننا مرکز جا<sup>ئ</sup>ر نهیس بی - ۱ و رنه مه حائز سے ک اُن کی بزرگیوں کو یا د کرکے ہم ایسنے عیو<del>ت</del> غافل ہوجائیں۔اُ سشخص نے آیزنج پر مائکل لورا نہ نظر ڈالی ہے جو یہ وعوی کر تا ہم کہ اُس وقت کے لوگوں میں کوئی عیہ نے تھا ا ورہما ایم ز ما نہ بربول سے بھرا ہوا ہے کوئی وقت عیب سے خالی نہیں ہوا کریا جو نقصا نات ہمیں اس و قت کے بقدرمیا لغہ کے ساتھ موجو دہم اُس وقت بھی موجو د تھے۔ اور ہماری ناكامى كاتخم بورى تى من عرف نفسه فقى عرف مربه ، خلات ناسى كوليط ول خو در شناسی ضرور ہے، جب تک ہم لینے عیوب سے دا تف نہوں وراُن کو صدا بے ماتھ ت پیرز کریس کبھی ہاری حالت میرص لیاح نہیں ہوسکتی گربے شک" پنجر العلاج لكى "كاحكم ركفتا ہى اسسے اذیت بہت ہوتی ہى بفنرانسانی جو بابطبع خوشا مارپ ندہری ینےعیب عینی کے گزندسے چیج اُٹھا ہے۔ اور فاصح صا دق سے ہمیشہ ملول رہتا ہے۔ عین الرضا مرفر دلبٹ کولیٹ ندیدہ ہی عین استحطائی تقادیوں سے مرکونی گھبرا یا ہے کیونکہ لھ وعين الرضاعن كل عيب كليلة ﴿ وَلَكَنْ عَيْنِ السِّيخِطِ مُنْ لِي الْمُسْأُومُا بعیب وں بریردہ ڈالیا ہو ووسرااُن کو ڈمونڈہ ڈمونڈہ کرنےالیا ہے۔ گریا ورہے کہ مین کنچه می بها را دوست ہے ۔ دوساروعیب پیشی کرتا ہے وہ دوال ہما را دستمن بي والعاقل تكفيت الإشارة " بزرگان قوم کی وضیحت ہم نے نقل کی ہے۔

له نوشودی کی آنکور کی کے دیکھنے سے قاصر ہوتی ہو وہ توغشہ ہی کی ہوجس کوٹرا ن ہی ٹرانی سرحبتی ہو۔

ئن ہے کیونکہ بروا تعرفن لامری ہو کہ ہم اسلا ٹ کے کارنامے مزالینے اورافہار فخرکے لیئے پڑ کا کرتے ہیں۔ اور ہما را 'دہن کیجی ہے۔ پڑوننتقل نہیں مو یا کہ ہمارے مزرگوں کی ترقی <del>سباب</del> وركامياني كرازكياته اوراً يا م كوهبي وليامي بونا جاسين مانسي ؟ اُریخ **وسیرت می**ل علی 📉 کیجن سرار کے طل ہو نیکے بعدا با کیے سوال یہ بوکر نیفات کی صرورت اسی نابی بهر کهان ال سکتی بین جواسلات کے صیح حالات كالمرقع ہوں؟ ١س كے جواب من كهاجا سكتا ہوكہ علما كے مشرق ورمغرب كي ندي تاريخس طريبًا جائیے گرانوں ہوکہ <del>شرقی ع</del>ما ہیں لیٹھنفین کا قحط ہ<sup>ی</sup> جو<del>لا م</del>یآ نہ نکست سخی سے ا*یخ* میں سرحسیرہ ا<del>فذ</del> سے کھیں اب رہے علما کے مغرب وہ بے شک یاریخ نولسی میں کال ر کھنے ہیں گراس کا کیا علاج ہے کہ **تا** رکخ **سے لام کھنے ہ**وئے نہایت بیدروی، گر ہال دورا <mark>زابٹی سے مہذب تصرف کرتے ہیں ب</mark>یکن ایک ٹیسری صورت یہ ہے کہ *حد ب*رتعلیم ہت، مغربی ندا ق میں تصنیف کریں۔ یہب سے ہتر سکل ہے ، گرد قت یہ بو کدان مجواتو ں ہستٹنا بعض عر<del>ی زبا</del>ں وان کاعنصر نہیں ہی اوراُن کی نظرصرف کگر <del>زمی</del> علم ا دب ال محدو د به، لهذا يتصنيف بهي ما تص يوگي سكين پايپ مرض نهيس سے جوعلاج پذيرنهو -ا مارے فرزء لی کی تمیل کرکے ارتفق کو رُورکر سکتے ہیں۔ گریقول فالب مرحوم ہے جاناً بون واطاعت ورُبر مطبعت وهسنيس تي برية يُربى بات بحووه تواُردومين بمي آوتي، تاريخي، <del>مذنهت</del>ي اوراخلا قى تصنيىفات نهي*ن طبية بي ِ مِن يَعِيدٍ وَكِدُكِي مُوقع بِالرَّوْمِي شَجاعت بهت غِيرت، إِسِي بِل علم كا ذكراً ما هو تو ما موان* 

لام کے باے مشاہر ورپ کے مام کنائے جاتے ہیں! نروۃ العلما، کے ایک جاسمیں سالعلمان ببلي نعانى نے نوحوا بان قوم كو مخاطب كركے حسبة بل اشعار يرسے تھے جس كا ا عا د مکر نامهم هی ضروری شیخصتے ہیں۔ ىەرىپارگىپەزندان نىر<del>بس</del>ىم باشد نکتیمنشیع با ضایهٔ برابر بنتهی على مرمساً له نفت نه بور ديبطلبي تنزع سينب توزيقو كمركهن كمهاث ازا بۇ كېروغىرىپىچ بايدىنا يە گری مزم توا زسنبر رعظم ماشد ورَحَن بُكِذِر وارْسَيرت شانْ فوبي مرحِيَّ وَيْ بِمِهِ الْقُنْتِ وَلَيْ عِمْ الْقُنْتِ وَلَيْ فِي مُ میکن خیالات کا پیسببنیس برکه نوحوا با ن قوم سے خدانخواسته قوی حمیت او رمد ہی ج<sup>رش</sup> کا ما دوسب ہو تکا ہی۔ ملکاُس کی خاص دجہ میرکة تعلیم عبدیدہ میں اول سے آخر *تا*ک س کاموقع ہی نہیں ملیا ہو کہ تاریخ سکلام سے صحیح واتعفیت مال کی جائے اسی صورت میران کی زبان ہے جولفظ تکلیگا و دمغرنی نکسال کا ہوگا کیکن نشارالشامیدہے کہ قومی نیورسٹی قائم ہونے پریڈ سکایت باقی زرمیگی۔ 🛪 منالیون کتاب تایخ ۱ در <del>سرت</del> گاری کے متعلق ، جو منظلات ہیں ، وہتم نظام الملک طوسی اوریره کی ہولین با وجو دان سباب کے مرت اس بال سے جبارت کی گئی ہے کومٹ رقی یا ہندوستانی ہوکر سرٹ رمی داروو)علم ادب ور ملی زبان کی ضرمت نه کرنا، واخل تھنے ان نعمت ہی۔ دوسری بات یہ ہوکہ و نیا کی تمام بمذب اقوام كيطرح ابهارا بمي تسترض مونا چاسي كدأن اسلاف كوجو صفات خاصس

ینے زمانہ میں ضرب المثل تھے۔ بقائے دوام کی زندگی ہے محسبر وم رکھیں۔اور یہ زندگی اْن كوامسسر طرح ميسراسكتي بوكهٔ انغوں نے اپني حبات ستعار ميں وَبعسب ركة الّا را كام كئے ہیں ہم اُن کومنطب علم مرلاویں۔اورگمنا می ساتھ صفحہ متی سے مٹنے نہ دیں کیونکہ عمولی مرنا تو و ه مرچکے ،لیکن صلی موت کا و ہ دن مہوگا ،ہب ٹ ن اُن کے کا رناھے ہماری فات ے مٹ جائیں گے ۔ حولوگ حیات آنیا نی کےمعنی، بار و گھنٹے میں وو مرتبہ میٹ کولنیا' یا چند گھنٹے فکرمع<del>ات</del> میں مبتلار ہنا ،اوررات کوآرام سے پڑکرسور منا جمعے ہیں ، وہ یا نیت سے خارج ہیں۔اوراُن کی مثال حشرات الا رَضَّ ور رسات کے سنر ہنو دُ<sup>ر</sup> و ے زیا <sub>د</sub> ہنیں ہوجیتی زندگی اورحات جا دید کے میعسنی ہں کہ انسان لینے اعمال حسّنہ اوزصال حمیده سے قیامت مک نره بسے بنایخ خواجیس نطام الملاكطیسی بمی نوئیں ناموران کو لام کے طبعت میں ہوجیں کے مساعی جمیلہ سیصفحات یاریج گرانب ک حمان ہو اسے ہیں۔ حیا بچہ سلسلہ وزرائے سلام میں برا مکہ کے بعد دوسرے درحد رہی ممتازوز برتھاجس کوہم نے انتخاب کیا ہی۔ تیسر سبب به برکه اُر د وعلم اوب میں آحک بچایش می<sup>ی ع</sup>اشقاً نظیس ، نا ولَ ، افسا کے <sup>ب</sup>ا ورُصص و بحکا بات شائع ہو تی ہں ا ویقب<u>ت</u> بضصت ہیں قانون ، مَدَیہب، اخلا<del>ق</del> ،طب<sup>،</sup> ریاضی ،فلس<u>ت ،</u> سائنس، با <del>آنخ ،اورسرکی کیا ہیں ہ</del>ں۔اس میں ترحم**ہ کا حصّہ تصنی**ف کے م آلیف سے بہت زیادہ <sub>ت</sub>کولین یہا م**ر**عجب اگیرنہے ک*ومسلما نوں نے لینے علمی دور*میں یونان،مصرَ ایران ،ا در مبندے جرکتا ہیں ترحمب کہیں و عمو ماً علوم وفنون کی کتا ہیں

فیں تصص وکایات ہیں **کلیلہ میسٹ** عبی مفید حیند کتا ہیںا نتخاب کی تعیس پیکن <del>ہما ہ</del> زمانے کے مترجم آج یوریے علی سرمایی سریا لڈ رکے نا دل زمب کر ہے ہیں ورسساتصینف میں بھی ہی حال ہے کہ حرو ت تبجی میں سے کوئی حرف تعیل بھی باقی نمیر ہے جب میں دوایک اول موجو د نہ ہوں۔ باقی اعلیٰ درجے کی تصنیفات تمام سال می<sup>ن</sup> و ہ سے زیا و نہیں ہوتی ہیں۔ا ومغسب رتی علوم و فنون ہیں جوکتا ہیں ترجمہ ہوئی ہیں وہ انگلیول شمار کی جائسکتی ہیں-ا و رہنوزسیسکڑ وںمفید شاخیں باتی ہیںجن کی طرف کسی نے تو نہیں کی ہے۔ اُر علی مسائل کی اسبت ان کہ آہیں ترحبہ ہوجائیں تو حصول علم میں طلبہ آسانی ہوجائے لہذاغیرمنیکا بوں کے مقابیعیں سلسلہ و زرا کے اسلام فاکرہ سے خالا نہیں ہے جب میں وزارت کے ساتوملطنت کی عبی بارخ (ضمیمہ میں) ہوتی ہے۔ اس كتاب كى ماليت سايك ابيم مقصديه بهى بوكه الكم اریخے پیرے پیرے کی عام مشترکہ زبان میں ترتی ہو۔ اوراس کے علم ا دب تہ ت حدیدہ اور قدیمہ کا اضا فہ ہو۔ اورا پیذہ تر تی کے وسائل پر بھی غورکیا جائے وض مطلب سے پہلےاً رووکی ابتدائی تاریخ پرایک سرسے دی نظر ڈا ان دنجیبی سے خا ہندو<del>ک</del> تان حنب نشان میں ہا راجہ کر واجبت (سنے مہرس فیل <del>میم علیالہ آ</del> ه هدمین دربارتی زیان سنسکرت «ویوبانی یا زبان آئبی »اوربا زارتی زبان براگر، رطبعئ غيرمهذب، تعي حب كالثوت مك الشعرا كاليد<del>ب</del> كانا لك شكنتلا به و. بعدا زا

مع مذہب کی ترقی ہے گدوہ دسیس کی پراکیت کا ہندوس حالت دسویں صدی عیسوی کک قائم رہی لیکن <u>عقمہ می</u> (عهد شهاب الدین غوری ) میں جب ہند ہستان پرملال ہلا ہے ترفگن ہوا توملک کی تقریری زمان پراکرت کے ر حبہ سے گرکر مبندی بھاست ہوئی تی جس کا دو سرا نام برجی بواشا ہی گرحبت کی نى نسلول ئەسىدۇل كامىل جول بىوا توپھاست مىس فارسى، عربى، انفاظ ذخل ہو گئے یہ کی **نظیر حند کوئی شناء کی کتاب** سریقی راج راسا ''ہے بعد رُان خلیوں کے عمدیں صرب امیر خرسے رو دالمتو فی میٹ ہے ، نے بہیلیاں ، کرنسیاں مبتس عنزیس اورخانی باری ، تکھلاس منداق کو اور تر فی دی مین<u>ه ۹۸ می</u> میں رعه دیکومته بلول او دھی کالیستوں نے فارسی شروع کی اورزیورعلم سے آرہستہ ہوکرشاہی وفسر یں داخل ہوئے۔ اب تمام ملک یوسے بی ، فارسی الفاظ کی تکومت تھی اور مبند تی ظم یں بی کی زُنگ غالب تھا لیبسیبر داس نیا رسی کے و سرے، گرونانک صاحب ن تصنیفات، اور با بانسی و مسسس کی را مائن دکیمو ) سرکاری د فتر بھی فارسی میں تھے۔ و دہیوں کے بعد <del>ابر</del>نے ہندوستان پرقبضہ کیا۔ اوراکبرغط**ست**م کے عهدر رس بین ، سلمانوں نے بمی مندو*ر*ستان کواینا گھرسمجھرک*رسسنسک*رت وربعات میں نایاں ترتی کی حیانچہ اس زمانے کے تراجم کتب سنکرت، شاہزادہ ا نیال اورعبدالرسیم فانخانان کی بھامٹ تعلیں ہما سے وعوے کی دلی ہیں۔اور ما*ت محم*ر جائسی کی یہ ما و ت تو را ما <sup>آ</sup>ن کے ہم ملیہ ما نی جاتی ہے ، اور آج ک*ک ہٹ*س کم

اروں میں ہانگ ہو۔ جہانگیرنے بھاشا کی لیعنے نظموں پرانعام دیکرٹاءوں کے صلے ٹرلاے۔اس قدر دانی کا بنی تجب تھا کہ ہا شامیں غواشی ، ملا بوری ، سشیخ **ت ومحد م**لکوا می جیسے نامورٹ عربوئے۔اورمحی الدین ورنگ یب عالم کیسے ہے ا نے میں تو بھا ٹیا تعسلے ہے کال پڑنگگئی مختصریہ ہے کہ مبند وستیان کی ملکی زبان سخ لاطین <del>ک</del>لام کے اغومٹس ترمیت میں پر ورش پائی ا ورشا ہ<del>ماں کے عهد د</del>ولت میں کیرے شاہ میں دلی آیا و ہونی ) نرتی کرکے '' ارووے معلے''کے خطاب سے ممتاً وئی ۔ اور یہ بھی شاہجاں کی ببندا قبالی ہے کدار دوکا سکہ آج کا کس کے نام سے بل را ہی - ور نداس فخرے مشحق سلطان محمو <sup>ع</sup>نسنرنوی ٔ اور شہا<del>ب ا</del>رین غوری تھے۔ ہ انگیر کے عہد میں تعب دو شاء موئے لیکن علم فضل ا وریث ء انہ کما لات کے لحاظیے ف ولى الله وكلمني (و آتخلص ) ابني بم عصرون مين نا مور بين شاه صاحب ين ىب سے اول رخمیت (اسی زبان کا د وسرا نا م ہی) میں دیوان مرتب کیا۔ اورآ بیذہ نسلو<sup>ں</sup> کے لیے ایک ثبا ہراہ قائم کرگئے۔ ولی کے بعدمیر سو دا اور النش کا دور آیا' بغوں نے ش<del> آبان آ</del>و وہ کی *سربریتی میں اُر دوکو اُرو* سے معلے بنا دیا۔ اورانضا ن میرکہ ولی کے بعد زما ندانی کی ہے دوسے رٹی نکسال تھی جو لکھنٹو میں قائم ہونی اس کے بعد غه *تحسدین می*مومن، **دُوق، غالب ب**وی اور ناسنخ و است کهنوی ے اُرود کا خاتمہ ہوگیا لیکن علمی زبان کا در نیرے نرگاروں کی برولت حال ہوآ تقرکیفیت بیری کیمنٹ اوع کے بعدگر دسٹ فلکی نے جب تیمیوری اج وتحت کا مالک

دولت برطاینه کو نیا دیا تو**سب ک**نه کی طرح زمان بھی وراثت میں آئی جس کو *ر*طش ہر ہکام کی دست گیری سنے اوج کال رہنےا دیا لیکین اس زمالے کی تصنیفات میں سے *مشر وکی ہے۔*، ا<del>و حسب آل و</del>لیم بیا ٹرک کے کغا شاڑو و ، اورمرمجرءعاجمین خار عمین کی کی **انفی طرم مرضع** کے سوا دوسسے کی کتا ہیں ایا ہے ہیں لیکن نبیویں صدی کا شرقع ہونا تھا کہ اُرد و کی قسمت نباکُ اکٹی ۔ اور دار*ست* اطنت *کلکتہ سے مشرتی علم*ا دب کا فیاً بے طلبع ہوا یعنی **فو**رط *ف*لیم میں ار وہ کو میت نجامت قاغم مواجب کے ناظم دسٹ کرٹری ،ڈ اکٹر جان گلگرمٹ صحب تھے۔ واکٹرصاحب نے دہلی اور لکھنٹو کے حسب ویل مشہورا دیسے کلکت میں جمع کیئے۔ اور ا شاعت کت کے بیے ایک عمدہ تعلیق ٹائپ ہی ایجا وکیا۔ د ۱) میرسشیرعلیا فیوس کھنوی ۲۰ سیدمحد حید کخش حیب دری **۔** منٹر ڈکسسن کار دولعنت سنٹ شاء میں اور حبزل صاحب کے لعنت کا ایک حضہ العینی وہ لعنت عجمسے دبی

فارسی سے ہندی میں آئے ، ششکاء میں مقام لندن شائع ہوا عله ميرصاحب الله و كار بين والع تعرب نواب أصف الدولد كع عهد من الما الميالية من الميزخسروك كتاب

ا جهار در دُسٹ کا ترجمہ کیا تھا۔

**سے** ان بڑگوں کی تصنیفات نمبروا رسب ذیل ہیں۔

د 1 ، ارتشس عل دہندوستان کے محلف ریخی حالات، بلغ اُر دو ترج بیکستاں ۲۰ ، تو تا کہانی آرائش کا . تعتدها تم طانیٰ ، و تحکب سن گزار دنشس - ترحمه بهار دانش ، تا بخ یا دری د ۲۰ ، ماغ و بهانوسینی قصه جهار در <u>وی</u> و کی کی زبان میں، کینج خوبی دمی ، نثر بے نظیر (میرسن کی مثنوی سح لہبیان کا قصه نثریں ) اخلاق ہسندی د ۵ ، خرونهند وز ترجیه عیار دانش ا بوخنل ( ۷ ) شکنتالی دستور مهند داره می ۱۰ ۵ ) بریم ساگر وغیرته جم

رنس مبرامن و ملوی رمیصاحب کی شرمیسی کی نظم کے ہم لد ان جاتی ہے) رم ،میربها درعاتی مینی (۵)خفیطالدین احدر وفیسرورٹ ولیمکانج -ر 😝 ، میرکاظم علی جوال هسلوی 🕝 د کان سری للوحی نثارت گرانی -د ۸ ) نهانچندلالبوری د ۹ )میراکام علی د ۱۰) نظیر علی ولا -سگورننٹ کامقصداس محکمہ سے مہتھا کہ ہند د*ست*اتی زبان میں ہی کتا ہیں طیار ہواج ہند وستان کے رسبہ ورواج کا آئینہ ہوں -اور حن کویڈہ کرپور مین سندوستان کطرز *معاشرت سے واقف ہوجائیں۔ حیانجہ حب منشا رسے رکا رتصنیف* نالیف ا ور ترحم سے مفید کتابیں طبیار ہوئیں اور وہ پورین میں خصوصا اور تمام ملک ہیں عموہ مقبول ع میں ئے نائے میں میرانشا، اللہ خال انٹ اے دریا ہے نطافت (قُواعداُردو) لکھکر ملک پر عام احسان کیا۔انداز تحسیریس اگر حیظرافت وشوخی ہے گرز ماندانی کا یوراحت اوا کہا ہو وعجبي غرب بكتے تكھے ہں۔سى سال ھنب شا ،عبب القا وروسا ہى رحمة الله عليه بين قرآن شريعين كا أر دوميں ترحمب ركيا - يه وه فيض تھا كەحوتا مرمندسا پرچیا گیا۔ ۱ وراُر د ومیں عام تصنیفات کا در وا ز <sub>د</sub>کھل گیا ۔ <sup>د</sup>واکٹرجان گلگ<sup>ٹ</sup>ٹ جاشک نبیر؟ ور کہ طب فیلین صاحبان نے اگر دوہندوستانی لینت شائع کئے سفت کے اعدای کی شاہی و مست زفارسی سے اُروو ہوگیا۔اور یہ زبان تعلیمی مسلم ربائی سنسٹ اعمیری میں بېتىەنو<u>ىلى</u>صغۇر قىل › ‹ **ە** › ندېرېغىتى دىك كاۋلى كافقە ، عزت لىتەرىكا لى كى فارسى كىاب سەترىم كېيا ، **9** ، مناف انها في حيوان (اخوان الصفاكے الكيم في رساله كا ترجمه بي) د ١٠ ) مبتال كيٹي كطب مزسكواس سيلي -

لیموگراف کرسیس فی میں جاری ہوا . بیہ باب تھے حبفوں نے اُر دو کوعلمی دحرب ریر مینجا دیا ۔اس ز مانے میں ملکی محبت سے ار د و زبان ' مهندی' که لاتی تھی۔ راس زمانے کے نٹراونطسہ کتابوں کے دیاجے ٹرمعو) چانخہ وہی مندی ہے جو آج لک اُردو کے ں اس میں حلو و گریہے ۔ا وجِس کو بعض ما عاقبت اندشیں صفحہ ہتی ہے مٹا ما چا ہتے ہیں۔ ورینیں تبچنے ہیں کہ یہ زمان *تستدیم مہند آ*ں مس<u>لمانوں</u> اورانگر زوں کی ایک متحدہ ما دگا ہج۔ گرانش دہ نٹیجب کب برٹش راج قائم ہواس کا مٹا نا محال ہے۔ کیو کو سلما ذر کی طرح انگریزوں کے بزرگوں نے بھی ہسٹ مان کی صلاح اور ترقی میں نسیسے معمولی حسّہ لیا تھا۔ اور مہندوں پر توار دو و کاسب سے زیا دو حق ہی کیونکواس کی سب یا دستگرت و بھا شا يرقائم مونى سبع اورمقتضام فطرت برہوكه ماں لینے بحد یرباپ سے زیا وہ مهرمان مو-زمان ارُ و و کی موحو و ه حالت جوکیرمان بوایه توعهد گرنشته کی تایخ تھی ورآیندہ ترقی کے وسائل اسکن اُر دونے اُنبویں صدی میں جس قدر رتی ں ہے ، ملمی حیثیت سے وہ صرور نہایت قابل قدر ہو ، او رتصنیفات مراجم کے ذخا رُسے رُدوکا دائرو*وی*ع ہوگیا ہے کین ہا وج<sub>و</sub> داس نرتی کے اگرالے **بھرت پرقبہ** ہے مقابلہ لیا جائے توارُد وہنوزا بندائی حالت ہیں ہے شالاً ہم حایرز بانوں سے مقابلہ کریں گے۔ ا- تركى - يراك يري سلام معطنت كى زيزه ما د كارس اوراس زبان كاعلمان مغربی علوم و فنون کے سے مایہ ہے معمور ہی۔ اوراخبارات بکٹرت جاری ہیں۔ ۲ یو فی مسلمانوں کی مذہبی زبان ہے، اور زندہ قوم کی یاد گارہے م<del>صوبہمین</del>

ا در حجاز س اگرجیب کمی تعلیم سے جمو د کی حالت ہیں ہ<sub>ک</sub> لیک<del>ن مصر، بیرو</del>ت ہ<sup>ی</sup> اما و رمالک بر میں نایاں ترفی کررہی ہے علمی رسال وراخبارات میں بھی غیر معمولی ترقی ہے سو فارسی، زنده نوم اور منطقت کی زبان ہے مشہنشا و ناصرالدین شہب مے زوانے میں ترجمہ کے <del>لیے تبا</del>ن انحکمۃ قائم ہوا) اورمنیب دکتا ہیں ترجمہا ورتصنیف کے سم- ننگِلہ، سندوستان کی زبا فررس سے علمی درجہ صرف بگلہ کو جال سے اور ا فرجوان بنگالیوں نے اپنے کشینے وں کو علمی کما ہوں سے مالا مال کر دیا ہی، اور مرر و زیر فی کا قدم کے ہے برگلہ کے مقابر میں صوبہ تحدہ اگرہ وآد د ہیں اب سنکرت وربھا شاکی طر*ف خاص توجہورہی ہے ، اور تر* ہی تے ہے۔ باب مہیا ہو چکے ہیں بھیانچوان زبانو<sup>ں</sup> لے تعاہیے میں کون کہ یہ کتا ہو کہ ار وور تی کر رہی ہے۔ اب اگرائی کے ذاتی سٹا یہ بِرُطْب رکی جائے توعیش وطرب کی د<del>ہ ستیا نو</del>ں اور عاشقا نہ نظموں کے سوا او رک<sub>ھ خ</sub>رملیگا کیونکه تاریخ ولا دت سے عالم مشباب مک شعروشخن سے زیا د قعلق راہ ہو۔ باتی جسفد آ مره په ېوه زما ندانگرزی کی پېپ دا دارېږو د وسری زبا نوں سےاُر د ومي جزر تمب مرحوا ہم اس کا ذکر کرے ہیں۔ لہندا اُردو کی بقاا ور تر تی کے لیے انجب تعسلیم سلما مان (ایج مینل کانفرنس)اورانجبن ٔار دو (کانفرنس ر دو )ا و رمت ام قوم کوحب فیل ٰمور پرغور ر کے علی کام شروع کر دینا جا ہیئے۔ ا مغربی اور مشسرتی زبانوں سے علوم وفنون کی کتا ہیں ترحمب موں اور تعلیمیا

ی علم دفن کی ایب مغیب دکتاب ترحمه کرے .اور رحمه کے صله کا سلطنت یا اُم اے وولت ہےامیدوا رنبو، ملکہ ترحمہ کی آمد بی ہے تحارتی اصول پرنفع اٹھا ماجائے۔ الخمن ترنی اُردوکادائرہ ہندوستان کے تمام صوبوں میں علی حیثیت سے وسیع H-مسلم بونبورسٹی قائم مونے پرا تبدائی مرارس میں اُرد و کے ذریعہ سے علوم وفنون ہم کے تابوں کی اشاعت کے لیے تعلیق اُنٹ کوتر تی دیجائے اور فی انحال پرو کے الی سے کام لیا جائے۔ ۵ - مرصوبه ے اُردومیں متعدد اخبارات عاری ہوں ۔ اور علمی سائل کو تر تی دیے۔ ٣ - برضلع او رقصبات میں تنجمن ورسوسائٹیاں قائم ہوں جس کے ساتھ کتب خانہ وراخبارات كانتظام لارى كب، ے یہند وستان کے جن صوبوں میں ر دو کمرور طالت میں ہی مثلاً سگالہ، سبتی مرس مالک متوسط، راجی آنه وغیره و بال ار د و کی عام اشاعت کی جائے۔ نظام الملاكي أصول حكومت وكسبيمان ئىرق أرارت يا مك سرسرى نظر | بن عبدالملك دمتونى <del>99 م</del>يم كامتوله بين عجبت لهولا ؛الاعلجم ملكواالف سنة، فلم يحتاجوا البناسطة وملكنا مائتسنة لوبسلغن عنه مرساعة (أينح ألب بوق صغيه ه ميسني ليم

مجب الکیزے کر عجمیوں کوا مک مزا رمس کی نکومت میں ایک ساعت کے لیے ہی وو کی ضرورت نہ ہوئی ۔اورعرب ک<u>ا صدحی</u> کی حکومت میں بھی عجمیوں کی ا عانتے بلے نیا<sup>ز</sup> نەرەسكے" ہمارى ر لے مېرىپ مقولەكا نبوت خو دىلجو تى تكومت بويسلجو تى تركوں نے ابن فط الماري شجاعت جلاوت ساطرات وجوانب كے مالك كو فتح كراما وروه عاہتے تومفتع آ قوا م کو یا مالُ ا ورملک کوخاکِسیا ہ کر دیتے۔ گرنہیں، اُنھوں سنے رعایا کے دلوں پرحکومت کی اورسلجو تی حکومت سے ملک میں ایک نئی زندگی ہیلے ا چوگئی۔اس کا باعث یہ تھاکہ الیے رسلاں کوخواجیسن نطام الملک طوسی صبیا فضل مرا وزیر مگلیا تھا۔ اور با وجو دیکیو و ۱ یک خو دمخیآ رہا دسٹ ہ کے ماتحت تھا اسکین اپنی عا قلانہ حكمت على اورحكيما مذ صنوا بط سے تام ملک کومنحرکر اما تھا جس کی تفصیل س کتاب ہیں خواجة من خو دمث فعی تما ـ گر نوحداً ری ، دیواتی عدالتوں میں فعت چنقی کے مطب بق فيصدم بوت تنفي جس كابيل قاضى انقضاة رحيف يحببش بمسنتاتها ورصيغه مآل خزانه تعمیات سرخت تعلیم بولیس؛ وررفاه عام کے تام صنع ماتحت وزرا کے سپرد تھے۔ اور فوجی انتظام فیوادل سلسم (فانون جاگیرداری) کے تحت میں تھا۔ الغرض کوئی شعبہ ایسا نه تعاجواُس زمانے کے مطابق اعطے پیانہ پریذہو اوراس نبا پر فیخسسریہ دعوی کیا جا تاہمی کہ سلامیں ہرطرح کے سیاسی، قانونی ،معامت رقی ترنی کی عام صلاحیت ہج تصاويركا ماخذ فواجنطام للك علىم غرتيام اورست صلج ك ببياكيه

| قدیم مرتع کا عکس ہیں جس کے یہے ہم مولا ناسید تحدجا ذی مرحوم کا بی کے شکر گزار ہیں                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا ورماکت ای تصویر علامت بلی نعانی کے سفر روم ومث م کا مدید ہی۔ اوران سکی ہمار                                                                                  |
| كرم مخدوم منتى محدر حمت الترصاحب رمد كحقلم اعجاز قم ف زندوكي ب حب كاول                                                                                         |
| تشكريدا داكياجا تامي-                                                                                                                                          |
| مَلَمُعِظِم مُنْدُوسًان مِن وياجِرَاب مِي ادِثَ وقت كَانْذُرُهِ                                                                                                |
| اور تی کاغطیم انت در با ایضیم سای طریقه ہے۔ مگرزم تموری کو                                                                                                     |
| رہم ہونے کے بعد اسمبر <del>ا اللہ میں لال ق</del> لعہ شاہجهانی کو میفخر صل ہوا کہ محابلی نے رعایا                                                              |
| لوبینے درشن کراے ماور و تی کو دا راسلطنتہ مہونے کا دوبار عہدزا زنصیب الهذا                                                                                     |
| وسنور قديم كے مطابق نهايت فخرومسرت شئے نظام الملک "كا دياجي اعلىٰ حضرت                                                                                         |
| بر مبریام مجنی مک منطب جارج تنج د بانقایه ،خلدا شرمکه وسیلطا نه وعلیا تصرت حضور                                                                                |
| بر ببرون بی مان مسلم بن بم برابی به مان میروندو مسک مدوستی مسرف مسوم<br>مکد منظمه میری وامت قبالها کے نام مامی خِرست مرکیا جا تا ہم۔ خداکرے کرشا ہا نہ اقبال ک |
| روشنی مین نطام الملک کا تباره ، آسمان شهرت <sup>ل</sup> یراً فتا بنج کریچکے آمین خاتماس <del>دعائیز</del>                                                      |
| دولت ترامتا بع واقتب ل يار بارد                                                                                                                                |
| ذا ت تو در حایت پرور د گار با د                                                                                                                                |
| لوط بخريًا يِغُ ديباجِ دِيمُ مِب م ومرسِل الله على ما ويجرو العام البور                                                                                        |

## ح**صنم اقر ل** طوس کی مخصر اریخ

اس صدر کے آغاز پر طوس کی مختصر اریخ کھنانہ صرف اسوجہ سے موزون ہے کہ و نیا می اسلام کے جغرافیہ مین طوس کانام واخل ہے ۔ بلکاس خاک سے ایسے شاہم پراورص ب فضل و کمال بیدا ہو ہے ہیں جنے خیا لات اور تصدیق اس سے ہما اسے کتبخانے الا ال بین ۔ اور جس نامور کا یہ تذکرہ ہے اُسکے نشوونا اور جا ہ و جلال کا مرکز بھی یہی خطہ اک ہے

بنا عوس مور خین عجم کا قول ہے کہ جینے شہر طوس کی بنیاد والی وہ سلطنت عجم کا الموشنتاه جمشید میں اللہ میں اللہ میں القلاب روز گارسے کیانیون کے عہد حکومت تک ینته سرباد

مله طبقهٔ پیندادیا آن بین مبنید چوتها تا جداری یطه ورث کامیتیجا تھا اوراً سکے بعد ہی تخت نئیں ہوا۔ اسکا عهد م حکومت عدل وانصا ن اور تد آن و معاشرت کی اعلی ترقیون کی وجہ سے ضرب المنٹل ہے بیکمرا نی بین طهمور ن اور ہوئتگ کے آئین بڑمل تھا۔ تعارت سے خاص فہ وق تھا۔ بینا بینہ فارس کے آٹار قدیمہ بین تخت مجب بید (برسی بویس) آج کہ موجودے ۔ وفصل تاریخ کے بے دیمیوفائل معارت سن الله عورت بدیم نقش ایران، و سفر نامدیم رزافرصت خیرازی جشید کے ادلیات جب فیل کر ہن دا جشن نوروز دارا) انگورسے خراب بنا فی کئی اور مناه دارد "نام رکھاگیادس و با کھال آلات حرب تیار کو اگر ہن ، دولی اور رئینم کا پھا تیار ہوی دم معدنیا سے شناوری ایجا دمونی دن ، عوطر گاکومندرسے موتی تکالے گئے (بر بانی اور شی سے این طاق وراق و جو موسی ایک اور بی معرفیات تیار ہوے در اور ن سے مرکبات تیار ہوے در ایک بخورا ورخو خبوکا ہتعال (باقی در صفر آیش) ہوچکا تھا جب ایران کی حکومت کی خسروے ہاتھ آئی اور پہلی مرتبہ تو را سے بر فو ج کشی ہوئی توکیخسروکے نامور سیدسالار طوس ابن نو ذرا بن منوجیر نے از سرنواس شہر کو آبا دکسیا اور طومٹ نام رکھا۔

اگر حیرشا ہنا سمین فرد وسی نے اس لڑائی کے ذیل میں بناے طوس کا کوئی تذکرہ نہیر کیا ہی لیکن سب سے پیلئے جب فردوسی سلطان میٹو ذعز نوی کے در بارمین میش ہوا ہے۔ استوت

سلطان کے متفسار پر فرد وسی نے بیان کیاتھا کہ شہرطوش کا بانی طوس ابن نو ذرہے''

ب**قیصفی**2ا کیا گیاداا، حام تیار مواد ۱۶ جنگل کے اندرسے تعمرون کے جانے کوٹرکین کا لگئین (۱۶۰) کمک کی آباد میشل کی عناصرکے چارصون تیقیم کی گئی۔اوار باب دانش دعلا، (۱۰ ارباب نوج ۱۰ و را باب زراعت ہم۔ ارباب صنعت درفت جمشے یدنے آخر مین خدائی کا دعوی کیا دو ضواک کے اقدسے اسکا خاتمہ وا بعضرت مودعلال سلام تیسند میں میں میں میں میں میں میں دیکھیں و میکس رہیں ہے۔

اسی زماندمین تصد اتفاب از استخ تواریخ جلداول اما مُدخسروان المتمرز و شاجناً مدحالات مبشید. مله زمته القادب حمدا مدستونی دکور صغیره و ۱ مله دیبا پیشا انها مدفرد وسی طوسی صفحه و مطبوعه مبئی سلت المهجری

ک رستانعلوب حمد استرستونی در طوس صفحه ۱۹ ملک دیبا جیت انها مدور دسی طوسی سفیه ۵ مفهوعه مبنی مت مهر جری سلک فرودسی نے جن الفاظرین بیدوا تعدیکھاہے و ہ حسب ذیل ہے ۔ سوم م

ر بر گلات ایج گونه کن ر بر گلات ایج گونه کن د رانخب فرد درست با دراست د وان سا وش چونورشید با د د وان سا وش چونورشید با د پسر بو درست را ندک برا دربن نیسنز ما ننده بو د برا دربن نیسنز ما ننده بو د برا دربن نیسنز ما ندرست برا دربن نیسنز ما ندرست برا دربن نیسنز ما درست برا دربن نیسنز ما درست

براه بیاً بان باید شدن نه نیکونو و جنگ مشیران دون

فرسادن كيسروطوس المبلك قردانيا وسفره واشابنا مدركور

د را سیح بنا کی به و صببان کی تھی کہ 'جب کیمنٹ و سنے طوس کوا فراسیاب کے مقابلے پرروا نہ لیاے تب خصت کے وقت نصیحتًا کہا تھا کہ ُنجرہ ابراہ کلا**ت**، تورا ن کو نہ جانا کیونکا س راستے میں فرو دسے جومیرا بھائی ہے راائی ہوجانیکا خدشہ ہے الیکن جب سیدسالا رطوس مرحد توران پریونی کیا تواسنے کلاث ہی کاراستداختیار کیا اور آخر کاربڑی نونریزی کے بعدفر د وقتل ہواا و روالیسی کے وقت کلات وجرم کے متصل طوس کی بنیا وڑوالی ؛ تديم ّاريخ | سين كو فى شبغىين ہے كەصو ئېزىراسان مين قدامت كے لواط سے طوس 'نتينج البلاد' ے خطاب کاستحق ہے کیونکہ نز وگر دے زوال سلطنت تک امٹسس کی عمر ، مرہ سومال کې موخکې تھي۔ سلاطين عجرك وقت مين طوس كي كيا حالت تقى ا ورفقو حاتب آسلام كك سيركيا لقلاب أَكُ ؟ هماس افسانه كويطير نانسين جائة مين البتة نار يخ جيثيت سے ينطا سركز ناضروري ہے کامیرالموننین حضہ ت غنما ن ضی اسمِعنہ کے عہدخِلافت میں طوس **ہوت**ا ہیں جریمین فتح ہوا۔ اور خدا کا ننگرہے کڈس مبارک زمانہ سے آج تک اِسلامی عَلَم*ے زیر*سا یہ ہے۔ گرچونتان ونتوکت خلفاے عباسیہ کے حدین تھی وہ باتی نہ ہی۔ اور نسا ہا ن سا مانیہ ' **ـلــه سلساریما نی میر کمیسروین سیاوش میسازاجدارے .افواسیاب سے دوموے میں سے تفصیل شا ہناما ورمعحرت** درج ہے ، ۲ برس حکومت کرکے لعرا سب کواینا جالشین بنایا اور خو د غائب ہوگیا سے بسرامی و اوافسری خسروی · وليعدى والج نيحسروى الماميحسروان المجم لله اكلات وجرم" نبراكيّ فلدكام ب جولية استحكام مين ضربابنل تھا .ا ورقمبر اقصائدنام ہے جیسے نیچے مقلع واقع تھا بزمت لقلو صفحہ ۲۰ سے پڑ وگر دساسانیون کا سیسے ہے ناجدارې او زمزاسان كفتح كېدېروستانې مين ېو كې يزوگرد كې سلطنت كا خانمه موگيا-

ی قبیہ' غز نوید وغیرہ کے باہمی جنگ وجدا ل سے روزروزطوس کی حالت گڑتی گئی ۔ اہم ۔ ہند <del>وسان اور پورپ</del> کے سیاح *ن نے اسکوعم*دہ حالت میں یا یاتھالیک آج **ت**وہندوشان کے ایک عمو لی موضع کے برارہے۔

لبنے *وقع کے ز*انہ میرطیش وحسونیقیہ ترتھا ایک حصہ کا نام طاہرا ن اور د وسرے کا نا م نوقا ن تھا۔ اور ہرحصد میں جینیت ایک چھوٹے ضلع یا برگند کے ایک ایک نبرار ایض مات تھے. اور ہردوحصون کا درمیانی فاصلا گھار ڈیل تھا۔ا ورآ مدور نت کے یہے تا مشہ من نو در وا زے تھے۔ ا

ابوتنبدا سديا قوت المموى لين جغرافيه مين نكعتا ہے كەنطوس جارتىمرون كے مجبوعه كامام

ك تنج دانش كرطوس وسي كمام غزالى عليه ارتدين بي يودين اس بكيريدا موب و على شيخ تهاب الدين اح ا و رحغرا نی ہے۔ *پرھیا ہ*ی مین بقام نغدا دسی*ا ہ*وا۔ ا بر در کیشند میوین رمضان المبارک سیسیا جسین بمقام حلب انتقال کیا! توت کی مخصر وانع عمری پیهے که بچین ین لینے والدین اوروطن سے حداموکرلوٹیرون کے ہاتھ مین میر کیا اورانھون نے بطورایک ملام کے <del>بندا</del> مین لا کر بیچهٔ الا عسکربن ابونصرابراسیم نه وی نے جو بغدا د کا کیٹ شسور آباجر تعداس گو سرگرانما پیرکوخر میکرلیا. اوریا توت کو بقد رضرورت معلیم دلوا فی پیرلین ساته لیر مفرین ولآلیا ایک عرصه دراز کے بعد حب عسکر سفرسے واپس یا تواسنے يا قوت كوّازا دكر ديا- په واقع**د ساق که کاپ** اس زانه بين يا قوت کتا بت كرّا تعا ۱۰ ورسي دريغهُ معاش تعب عمر آمه فی گزرا و قات کے ملیے کا تی بیتی ا وریہ بیشہ اسکے حسب حال بھی نہ تعا بکد د مجارت کے ساتھ سے و فرکو ہت بیٹ أبرتا تھا۔ اسلے عسکرتا جرنے لینے یاس سے تجارت کے لیے یا توت کور ویپید دیا۔ اور یا توت دوبار ہ مفرکور وا ندموا بنانچدایت اجر کی سیست سے اِقر ت معربی ایسیا اورا والنمز نوسل وغیره کاسفرکیا اورعلم و وولت ک و خيرس يكرحلب مين وايس آيا و راسينه امور دوست الوائسن على بن يوسف بن الففطي ذصنف الريخ امحكما ، كي ومەسے حلب مین سکونت اختیار کرلی۔ اورکتب جغرافیہ کی تصنیف مین شغرل ہوا جیا کیاس فین میں ( باتی آئیدہ )

جنین د وشهر مربت تقط اورد و هیوشی مرحصص ندکوره الائے علاوه د وصوبحے نام نهیں کھیے فتوحات اسلام کک نتا ان محمر کی کوئی یا د گار فابل ندکره طوس میں اتی ندتھی موخیین اور

جغرا فیه نونسیون کی تحقیقات ک مطابق اس شهر کو دو عرفی موا وه د ولت اسلام مے متعلق ہے۔ خمید بن قصطبه کا وه عالیشان محل دجوا کیٹیل مربع مین تھا، جسکے پالیمن باغ مین ا مام

علی ر**ضا** رضی امدعنه او **بارون الرشید**کے مزار مین اسی طوس مین تھا۔ ابوعبدالله شریعی ادریسی نے اپنے مشہور **عبرانیہ "نز بت** انتساق فی اختراق الآفات میں

بقيم فود. ۱- يا قوت كى سب لا دو اب تما بنجم البلدان بنب عرب بين جنعه وخوانيه للحصر سنگي اس سه بهتراوكمل نميس يرت الموري الماريد كى اس سه بهتراوكمل نميس بين يرت ابقا و يا جار براز و هوات پرتهم و كى سه دون بين بين الماريد كى ابتما المرب و جلدون من بقام لنبرگ دختر الفاع با الماري با الموري و كى سه اس تما الماري كايك خواصد علا المرب الله يرب و بل الموري و براي الموري بين الموري و براي الموري و براي الموري و براي الموري ال

ک مراصدالاطلاع فی موزند الا کمنته والبقاع مصنفه یا توت حوی طبوطه ایران صفه ۲۹ میله به وزارت کامشهور خاندان تعااو رخوا خرنظام الملک کی والده اسی خاندان سے تھی سله ابو عبدا سد خرلین محمدا درسیس عرب کا سب سے مشہور حِفرا فی ہے . مغربی افریقیدین اور پس بن عبدا سدعلوی جنے حکومت اور پسید قائم کی تھی۔ شریف کامور نشاعلی ہے . او دراسی نسبت سے ادر پسی کما اتلے سب مجمع میں شریف بقام سبتہ پیدا ہوا اور عالم شباب میں وطن سے قرطبہ حیلاآیا۔ بیان سے سیاحت کور وانہ ہوا اور ایک عرصت ک (باقی وصفح آمیده) طوس کے حالات میں کھا ہے کہ طوس ایک بڑا شہرہ ناسی عارتین عمدہ ہیں متعدد بازار میں ا جنین تام چزین فروخت ہوتی ہیں۔اور آبادی مجی ابھی ہے۔اورطوس کے اطلاف میں را د کا ن طبران بردغور دو دان مهر حبان توا دہ موقان وائن ہیں۔ یہ سنسبر آباد ہیں اور نین خوب تجارت ہوتی ہے "۔

بہیں میں میں ہے۔ قریب قریب سی قسم کی تحریرا بوالفداا درا بن حقل کی ہے۔ اورا بن خردا دبہ کی روایت کے

بقيصفها ٢-تمام اندنس نتبالي افريقه ١ ورايشا — كوجاب مين بحرّار اليكن حب مسلما نون سے عيسائيون نے جزيرہ صقلیه ﴿ سَلَى حَقِينِ لِيااسومّت سُرْبِقِ فِصَقَلِيهِ بْنِ دار دِمِواا ورراجرس دوم دارنتا دِصْقَلِيه } كي للازمت اختيا ر لرلی- اوراسی کے حکم سے وہ مشہورومع و ن جغرافیہ لکھا جسکاناتم نزیتہ المشاق فی اختراق الآفاق ہے مکتاب م میں میں ہم ہوی اِس کما ب کی ترتیب آ مائیم سبعہ کے افاط سے کیلئی ہے۔ ہر شہر کی حالت کھننے کے بعد میں و فرسنح سے حساب سے اسکی مسافت بھی ہے: بعنیف تہرن عرب لکھتا ہے کہ اوبسی کی تصنیفات ہے جواہ تلینتی ن بد مولین جغرافید کاعلم بورب ک ارمندم توسطین جیلا-اس کتاب مین تعدد نقشته تصداور می وسدیون س زياوة كك يوري منفضل كتاب كي تقليد يرمناعت كي نمراي ادليهي مهاتنفس بينا جنن دريا سينيا كاسنيع و ِ ما فت کیا (خطاستوا کی بڑی جبیلین جسکوا ل پورپ نے بت ہی قریب زما ندمین علوم کیا ہے ''افسوس ہے کہ اس کتاب کا پوراٹسل نسخہ ا! ب ہے۔ او بقیرا نہلس اطالیا فلسطین کے حالات مین جوابوا ب بین وہ بقام لیڈن د منتشار مین مع ترمید فرنج) و رومید (متششار مین مع ترمها بطالین و بون دهششار هیپ کرتبا نع جو پیکے بین -كشف انطنون تدن عب اكتفاء القتوع مل ورافام مع تبره نسب اس امورعالم كاييب وسلط ان كلك لموليه عادالدين ابوالفدآميس بن الك الافضل نورالدين على بن جال الدين محمو وين محدين عمرين نتا بهنشاه بن ايوب مساحب حاة "ابوالفدا مي<sup>ن</sup>شيه بين مجام ومُشق مداموا اور *سبتايي* بدمين فوت موا. فقد اصولُ عربيت· ١١ ب تما ميخ مين كال تعابلمي ذوق وشوق كايه عالم تعاكد بإوجود بارسلطنت نصنيف مرم شغول رتباتها تباريخ الفلا دمصراو رپورپ مین کئی با تحیب بحک ہے) سے علا و" وتقویم البلدان" جغوافیید مین مشہور کتاب ب را بوالفدا سے قبل عرب مین ننا تو جغرافیین گزر چکے تھے اورا کی تصانیف ابوالفداک سامنے موجو د تھیں اہذا اس کیا ہیں رہا تی آنیڈی بوجب طوس كاسالانه خراج سينتالي<sup>ل</sup> بزارة ليسوساطة درهم تعار ( **٧٥ ١١١ روبي**ي)

تقدیم طوس کی غطت و نیان سے اکارندین ہوسکتا ہے ایکن موجودہ زانیمین ٹوٹے بھوٹے تقدیم طوس کی خطب و نیان سے اکارندین ہوسکتا ہے ایکن موجودہ زانیمین ٹوٹے بھوٹے

قلیع'پرانے محل ٔ بیون کے آثار'یا شهر نیا ه کی دیوار ون کے سوا' اور کچھ اقی نہین ہے اور انھی کھنڈرات سے عارت کے ستحکام اور صنعت کا تنہ حیلتا ہے ۔ جنانچہ قدیم آبا وی کا

شك ابوالقاسم عبدا سدین احد بن حسنده او بخراسانی دحاكم طبرشان بهشهور مورخ او رخبرانی سے استکے بخوافید كا ام «المساك الهاك به اك بجاسكاطر نقسیم اوراصول ترب نر مبدالشتاق اورسی كے مطابق ہے بسنستار بجرى سكے قریب این خردا دبه كا استقال بموا - اكتفاء القنوع لے شكورہ بالا جغوافیون سكے بورسے خلاصے گنج وافعق مین ورج بین بشرط ضرورت شایقین صل كماب لاحظ فرائین - ایک ممل با قی ہے جب کی عارت شبکل مربع متسا وی الاضلاع ہے جبکا ہرضلع ۱۱ گزیے اور

سطح زمین سے گنبد مک دیوار کی بلندی ماگز ہے بھر زمین سے هگز کی بلندی مک شبکل مربع اسکے بعدصناعون نے اسکو شمن (مشت بیلی کردیا ہے اور بھر ہر گوشہ میں عجبیب وغریب

صنعت سے طاق نبائے ہیں علاوہ اسکے فن عارت کی جو صناعیا ن ہیں و دنیبر نوٹوک قلم سے ادانیین ہوسکتی ہیں اور حیند مقا ات پر بخط نسنج ورقاع محرر ہے کہ آلکُّانَیا سَاعَۃُ "

موده زاندمین اِس جلدہے اُس عمد کے سلمانون کے خیالات کا پتہ لگ سکتا ہے۔ مودہ زاندمین اِس جلدہے اُس عمد کے سلمانون کے خیالات کا پتہ لگ سکتا ہے۔

اس محل کے علاوہ شہر کے شالی جانب نتا ہی قلعہ کے بھی نشانات! تی ہیں دیہ قلعہ شکل مربع متباوی الانسلاع تھا اورا سکا محیط ۵۰۰ مرکز تھا کا ورقلعہ کے سامنے خند ق ہے جسکا عرض م

۵ اگزیداور با وجودامتدا د زمانه کے منجله بار دبرجون کے معیض میج بھی ا تبک قائم ہیں تھونیاہ

کی دیواربھی موجودہے جسکا عرض سطح زمین کے برا برہ گزنب ۔ اور نجلہ ۱ ۱ ابروج کے بعض آج کک برفت سرارہیں ۔

تام عار تون مین تجداینط اور چوندسه کام لیا گیا ہے۔ قدیم آبادی کے دومزر سعینوز باتی بین اور طوس کے نام سے مشہور مین۔ گرمجوعی آباد می بچاسس خاندا نون سے زیادہ نبین ہے۔

معجم البلدان یا توت حموی مین طوس کاطول البلدا مدرجه اور عرض البلد، ۲۷ درجه دارج ہے اور نمیشا پورسے فاصله دس فریخ ہے۔

طوس کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اُن چیزون کا تذکرہ تھا جو شخنے والی بین لیکر جھیقت بین

طوس کی شهرت عام اوربقاے و واقم کے اعتٰ خوداُسے نامور بیٹے بین جُبکافضل فی کمال قیامت کک اُسکوزندہ رکھیگا۔

طوس کے جن نامور لوگون کے مفصل حالات آخرہ اطبقات انساب رجال اورکتوالی کے میں تحریبین انگی مجل سوانح عمری کے لیے بھی ایک تقل کتاب چاہیے بیکن اظرین کی اطلاع کے لیے ایک مختصر فہرست بیش کی جاتی ہے جس سے برای لعین معلوم ہوگا کہ بقا ہے وام کے در آرمین کس کس طبقے کے اکمال جلوہ افروز ہیں۔
مشا میرطوس کی مختصر فہرست

الله الممرغزالي - المم احدغزالي -

الم الم محد غزالی محد من عربی احد المحتمد الاسلام غزالی سردی بردی بدا بود. بهاجاه ی انیانی مود بهره بهره مربی الم الم موزالی محد غزالی محد الاسلام غزالی سردی به المحد و نداید الم المورس نشار المورس نشار المورس نشار المورس بردی المقدس که منظم الم مدین المعتمد المحد المورس محد المعتمد المحد المورس المحتلات المورس به منظم المورس المعتمد المحد المورس المعتمد المحد المورس المحتلات المورس المعتمد المورس المحتلات المح

ب کار ا

٢- تينم بن محد طمغاج ابوعبدالرحمان شيخ الطالفدا بوجعفه عا والدين ابوجعفر شهوا برج سطاوس الفقرا بونصر سراح - شيخ محد بن المراكة باس احد بن محد بن مسرو به

مونیا کرام این سرا بو صفر طرف بین طرف ایم ابوانعبا من احربن طرف سرود او این سرود این سرود این سرود این سرود ای مرنیا کرام این مین مین شیخ ابو علی فار ندی شیخ ابو کمر بن عبد العدنساج میحد بن منصور ابا انجمر است.

بقيصنحيره تايافت حان بن نجراز لك نمرتب صد لمك نمر وزمك وني خرم أننج دانت صفيروم ومطبوعُ اصفها ا مجرهفصحاحلدا واصفحهة بهربليه صاحب مندامكبيز محدثي موثق بوده وكثيرا بحديث مرتى بغروساحت أشتغا ا دشت مولفات جلیله بیا د کارگذاشته گرنج دانش نذکره طوس **تله ا**بو مجفرطوسی طبقدُ امیه *ک نهایت حلیل لقد تقط*م نقييه ورمحدت مين الوحبفة الت شهور من كيو كمة ملا مكليني اورشيخ صدوق كي بيمي مي كنيت سے اور نا مج سرسہ بزرگون کا «محدوث بنیخ ندکورس بن علی تاوس کے امور میٹے ہیں۔ رمضان می<u>ہ میں ہ</u>میں بیعام طوس ولاو مونی ۱۰ در محرم بهته به همین بتفام مخب انترت انتقال فرایاتصینیفات مین ستیصیار تهزیب نهاییه مبوط برقرآن ‹ دس جلد مین منسور بین مزیرحالات کے لیے تاریخ اور تذکرہ دکھیو پگنج والنت صفحہ اس **ت کے** عادالد ابوحفزات كمترآب يهي فقيدا ورمحدت مين يورانام بيها الوحبفرعا دالدين محمد بن على بن تمزه بن محمد بن عل طوسي المشهدي . مرمب بعفري ك كتب استدلاليهم من ختلف عنوان سے نتیخ كانام آيا ہے بعني ابن تمزؤ ارجعفز تا ا وجوغراعا دطوسي نيخ طوسي/صاحب لوسلة تصنيفات من سيه فقدمن كتاب الوسلة لي مل الفضيلة مشهور سيع ولادت موت کی نامیخ کاکمین بیزنبین ہے میکن یا توا پوجھفزالٹ کےممعصرتھے یا توبیب لعصرتھے ۔گینج واکٹ صفحب ۵۲ م مله اونصرمراج ، عالم عارت اورنتيخ وقت تھے ، كماب آمد تصوف من آب كى ضهو تصنيف سے طوس من عواجاز نا زآیے کے دارک سامنے ٹرجانی جاتی ہے ، ابو محد رتعش کے مریہ تھے بھے محدین اسلم وید اپنے زانے تطلب ا ن الرسول ويشهد يخراسان تك امسيه شهورته تمام عمركو في امرخلاف شريعيت سرزونيين موا والمم على رضا ے معصرتھے ،آپ سے وفط سے ۰۰ ہزارآ دمی ایندنتر بیت ہوگئے۔ ۲ برس قیدرہے گرفرآن کو محلوق نہین کہا لمك احدسرْق بشهودا برارین علوم خلاسروباطن مین کال تھے ۔آپ کامجامہ ہ اور تقومی مشہور سے حارث محاسلی سرى تقطى سے متحبت' تى تقى . ڪے معنوق بھرنام تھا۔ او رْعنو تى كے بقب سے متاز تھے بيولانا جامي لگھندم ۱٬ ازعقلاے مجانین و د ہ وبس پزرگوا روصاحب حالتی کمال'نتینجا بوسعیدا بوانچیزمیشا پورکوچارہے تھے جب طویق دروائب پرمپونیئے تواول خادم بیج رحضرت سے اجازت چاہی کا گرحکم مو تو شهروین داخل ہون بینا نچاجازت ہوا ورآپ آئے ! سنکو نیخ اوسعید کا درج معلوم ہے وہ اس اقعہ سے معتوق طوسی کی غطمت سمجھ سکتے ہیں را بی تی آیند

٧٠ - فرووشي اسدى نواجه منصور سلطان على مولانا عب الصهر الأنامي -

محدمیرک صالحی ـ ملاغزا لی۔شیخ رباعی بنجا تی -اقدسی . قاسم ارسلان بمحدرصا - غرمی . نسبتی۔ بدلعی الفتی نا دری۔ قدسی بٹ یدا۔

بقيص خمدة ا هه اوئل فارمذى فنول بن محد بن على شهور شيخ الوعلى فار مذى يتقيقت مِن شيخ الشيوعُ كا درحه ركفت قف

علوم فعاہری مین الم مابوالقاسم قشیری کے شاگر دیتھے شالی سلاجقدا ور وزرا نتیخ کے واسطے اپنی مسدخالی کرنتے تھے۔ **29** بوکرنساج نینج ابوالقاسم گرگانی کے سلسامین نهایت نامورعارف بین ۱۲ بری*ں کے بو*کرانتقال فرایا نه دربعیه معاش

مرا نباتها- اور بائے زمانہ کے صوفیون کی معاش مریہ ون کے نذرا نہریسنے ہے میس تفاوت رہ از کجاست آلجا۔ **نا م**ى مەيرىن خصورة مولا ناجامى نے آپ كوصو فى اورمىد ت كھاہے . بغدا دين اكثر قبام رہتا تھا۔ برسے شهروعارت بين

عَمَان بن سیدالدارمیٔ ابوالعباس مسروق ابوجهفر حدا دمین ابوسعیه خراز اور حبنیداً پ کے نتأگروون مین بین "

طله إبامحود نتيخ عبدا مديم مريدين حلقة تعليمت بهاك نتك تھے. لهذا محذوب موكرر مجكُّ -أتخاب ازنفخات الانس حبامي طبوع كلكته يثث ماع وَ ذكره فريدالدين عطارُ مُطبوعُه لا بُووكُنج وانتَّهُ أرْجه منطو مُعتهفه ان

**ـك** نتايد بى كوئى بروجوسيان بعر حكيم الوالقاسم نصور فردوسى بالسنتى طوسى سنه واقف نه بو. نتيام نيا مــــه او ر

ار ثنا شب است وونون كوحيات جاويختى بها اور فردوسى كى محيين ول ك اشعار كافى بن سله عنّه ارخن فردوسی طومنیشاند کافرم گزیمها از جاله فرسافشاند اول زالک کرینی زین بین او درّویتنز گرفته باز برکنشاند

ورست عرتارة تن تبييب رانند مرمن دكه لا نبي بعي لاي

ادصات وتصبید'ه وعنسسنرل را فرد وسی وا نوتری ومنتسدی ۳۰ اب کلیمانوری کا تول سنیے ۵۰

آفرین برروان فردوسی آن جایون نهاد و فرخنده اونهآستاه بود و با شاگرد اوخاتوند بود و ما بنده فرد دی کی موانع عمری ار دومتن جیب گئی ہے اسلیے زیاد ہ تکفنے کی ضرورت نہیں ہے اور شاہنا مدہرکت فیانیرین موجود ؟٠

<sup>9</sup> الثامين كتيان **ترزن إ**ك گرزي رحمه رقام كلكته شايع كيا اورمشاليه من في أكمنس بنے دو إره نتايع *كما أوسلم* ين فرنج ترحمه عجلدون مِن زير كمران فهل صاحب نتا لُع مبوا بم جلده صفحه ٣٥ نيو بإيو لرا نسا يمكلوب يشايا- اور

بتتيه نتوا کے حالات مُرکرون من موجو دہیں۔السبتصالحی محمیر مرک نوا جہ نظام الملک کی اولا ومیں سبے طوس کو تھورکر اصفها ن مین سکونت اختیار کی تقبی اول نتا ه عباس صغوی کا زطیفه خوار تھا استکے بعد نیا نہنشا ہ ہند سنا ن د باقی آینڈ کا

وزرا ۵- ابوعلى حيق بن على دنظام الملك ، عبدالرزاق دشهائ الاسلام ،

ك احتواجُ نصيرالدين (سلطان الحكما نصيرالملة والدين)

بقیه صفحه ، ۲ جلال الدین اکبرک در بارمین حاضر بواکلام کانوند پیسے ہے

مراگویندب دروان بزن دستی بدا انتش مراوسته اگرونی گربیان پاره میکردم اساب بلاک این بهنه وزنده ام ای ججر شرسندهٔ نبود کرد مه اراب تو با را در در در گفتم تفافل کردنواری را بیین گریه کردم خنده زدیب اعتباری ابین برست اوست مرگم صالحی خاطرنشانم شد که نتایین اجل بهم منع دست موزوی بودست نه دیده قطرهٔ نبون از جسگریر آورده بیدن تو دل از دیده سسر مرآورده

نه دیده تطرُهٔ خون از جسکر برآ ورده بدین تودل از دیده هسسر برآ ورده و آئین اکبری شفحه ۲۰۰۰ مرتبهٔ از بل سرسیا حمدخان مها دهر حوم طبوطه دلی سائت البه هوآنشکده آن و صفحنه ۱۳۱۷ -این اکبری شخصه ۲۰۰۰ مرتبهٔ از بل سرسیا

ملے نظام الملک کی سوانے عمری ناظرین کے اقد میں ہے۔ اور عبد الرزاق شہاب الاسلامُ نظام الملک کا جستیجا تھا جوسلطان سنجرم بلیج قی کا وزیر تھا پورا ام یہ ہے دشہاب الاسلام عبدالدوام ابنِ الفقیہ عبدالمد بن علی بن سحق طوسی

مزیه حالات کے لیے دکھوۃ اربیخ 'آل کبو ت' **کے** (خواجُہ نصیرالدین ہملطان اکھ)خواجُہ نصیرالدین ابوجھف مرجمہ طوسی محد بن حسن طوسی کے بیٹے تقعے ۔ بر ورمنٹ نبہ ۱۵ اجادی الا و لی بیٹ پھیر ہو قریب طلوع آنتا ب متهدم قدس مین - اس میں میں میں میں میں استعمال کا میں اس میں میں اس میں میں ہے۔ اس میں میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس

بیدا ہوں۔ گو بزرگون کا وطن جمرو درمضافات قم ہے گر چو کمہ خواجہ کامولد و منتاطوس تحاا سوجہ سے طوسی مشہور ہوں۔ خواجہ نے ابتدا کرکتا بین اپنے باپ سے بڑھیں اور معقولات لینے امون سے لیکن فر میالدین وال

نیشا پورئ قطب لدین مصری کمال الدین بن پونس مصری معین الدین سالم بن بدرا ن مقنز کی سدهلی بن طاوس صینی حلی شیخ بنتر بن علی جوانی جیسے امو رعلاست کمیل علوم فنون کی تقتی ،او رمرا تب حکمت مین خواجه کا سلسلته اگروی

‹ بایخ واسطون سے، بوعلی سینا تک بنیتیا ہے "جب کی فصیل بیہے۔ فریدالدین دا او۔صدرالدین۔ فضل ارتیمالی فی ا بوالعباس لوگری بہمن یا یہ نتیخ اکرمیس بوعلی سینا بلخی ، اگر حیہ نواجہ جا معطوم تھا کمر یاضی مین فردا کمل تھا۔ فواشاؤیتا کامصنف کلمتاہے، کان داسا فی علم کا کا کل کا سینا فی کا کرچنا د والمجسلطی، تصنیفات میں المتوملطان

من المندسدوالياة نقد المحصل بتى مداكلام اوصاف الاشراف جام يمن العقائل العقائل المعياس المعياس المعليان العروض تحريط بين وتحرام المعياس

تها فقه الفلاسفة وغيرومشور بين علاوه استكه كره اصطرلاب اور زيج ك متعلق متعدد تصنيفات من موزمين كا تها فقه الفلاسفة وغيرومشور بين علاوه استكه كره اصطرلاب اور زيج ك متعلق متعدد تصنيفات من موزمين كا

بان سه که حب خوا جه کفضل و کمال کا بلادایران مین شهروموا تو 'میس ناصالدین عبدالرحیم د باقی دهِ مفرقاً نیده ،

## ی شاعرنے ذیل کے اشعار میں اتھی نا مور ہزرگون کی طرف اثبارہ کیا ہے۔ حبذاآب و خاک بقعہ طوس۔ مسسکہ کہست کہ آرامگا و اہل نظر

بقیصفحه ۴۸ ابن منصور مختشم حاکم قهستان دگور زمنجانب نتیا بان اسمعیلید ، نے خواجه سے مطنے کااراد و کیا۔اور آخر کا ر بمنت ساجت لينے إس بلاليا - چنانچه اسي زانه مين تهذيب الاخلاق وتطهيرالاع اتّى ان مسكور لالمتو في *سلام يم كا* خوا حب نے ترحمبر کیا تھا اورامیرند کو رکے نام پرلطور تهدیہ (دملیکشن) اخلاق ناصری نام رکھا (د کھیود ریا پیز ناصری) ا دراسي جگهسے خواجه سے مو میالدین محمر تعلقمی و زیر شعصر با مدخلیفد بغدا دسے خطاد کیا بت شروع کی - اورخلیف كىمح مين ايك عربي قصيده كلها ليكن ابن لعلقي جؤ كمه ثواجيك فصنل وكمال سے دا تعت تھالىذاأ سے يہ گوا رانيين زواكدوربا رخلافت مين كولى ميراسيم وشركك ببيدامو-أورنوا جدكي مكوليني زوال كاباعث سجها لهذا الهل خطا كاثبت ایرحسب و لی عبارت کلفکرامیز ناصرالدین کے الاخلد کے سیج تبجدیا" نصیرالدین طوسی را دوری درگا ہ تو ورخاط خلیرہ و مرحی درحتی خلیفهٔ عصرسرو د ه ؤ ناسیمن رقم نمو د ه امنطورا و را در پنتیگا ه خلافت ینا و تمشی سازم وا زانجا که نجام این عنی منا نی مقام کمیتی و دوستداری بو دلازم نند کلاعلام نایم تا خانل نباشی " امیر ند کوریه خطر شعکر شتعل موگیا اور خوا جەكوقىيدكرد يا-ا وركيمرقهستان سے دارالسلطنت قزوين مين علاُوالدين محد با د شا ه ہمعيلىيد كى حضور يدن تعييجديا -خواجة فلع<u>الموت</u> مِن راكرًا تقاءاد رايني زندگي تصينفات بين *برگرانقاچنا نيمة قاضيّمس لديّن احد قزويني كي* تحریک پرحب منکوفاآ ن نے اپنے بھا کی مولا کو خا ن کو لا حدہ ہمعیلیہ پرتعینات کیا ہے ُ سوّمت خواجیکن مدین ا خورنناه کی خدمت مین حاضرتھاجوآخری اِد ثنا ہامعیلہ کاتھاگو یہا د ثنا ڈگسین تھا گرنواہی کیت مبری عزت کر اتھا ليكن قيدسيجيورنا نهين چاهها تحااسيك خواجها وررُميس الدولة فعيره امرك در إرسفه ولاكوخان سع سازش شروح کی۔اور دربرہ ہ خور شاہ کو بھی اطاعت پر رہنا مند کرلیا۔اور اہلّاخرخوا جہنے منعد دسفار تون کے آیہ و رفت کے بعر خورشاه كومولاكوخان ك ساسنے لاكر كوركرد يا بنا بنداس وا قعدكو خو دى خوا جدنے نظر كيا ہے ہ سال عرب يوني من من ويناه ويارت كيشنبه روزاول ذي يعب ه با مدا د خور نياه إ دنتا و ساعيليان زتخت مرخاست؛ پيش تخت بلاکومالت ا بنا پخيرب ملعدالوت فتع موگيا اور پيه ه بين عام لا حده كا استيصال موگيا تو نواجه كومولا كوخان اپنج بمرا ه ع گيا اور يو كم يحص خواجه كي حكمت على سے ركيني خو زيزى كے بخورشا ه قبضه مين آگيا تھا لهذااس (باقى آينده)

معدن ومنیج عیقت وضل مرتع و مربع صفا و نظر رور آب اوچون سبیمر مهر ناک مربزرگی که بو داند رطوس آمره است از جهانیان برتر بمچوغزاتی و نظام الملک بهجو فردوسی و ابو عبقت ر واندین روزگار خواجه نصیر اعلم عصر و مقتدا سے بہت

بقی**ص**فحه۶ مسلمین خواجه کاقصورمعات کرویاگیا و ر**ن**وار نتات نتابهی سے خواجه کی عزت افزا نی کی کئی <sup>ا</sup> و رمنید ہی روزكے بعد فواجدت اس ظالم كواپئے مبضد مين كرليا جنا ني سلطنت كاكو نى كام ايسا نه تھا جوہے مشورت خواجہ هے ہوتا ہو لیکن انسوس ہے کہ خوا جدنے اپنے اقتدار سے جو کام لیا وہ یہ تھا کہ ہولا کوخان کو بغیاد کی برا د ی پر يورى طورسة ١١٥ وكيا اوراً سكامشا بخراسك اوركي نقط كه مويدالدين علمي سه يورب جنس سه انتقام بياجاك ا اگوابتدا و نیفانعصب مؤ یدالدین طعمی نے مولا کوسے سازش کی تھی بمیکن اگرخوا جد کی ترخیب نیا ل نبوتی تو بغدا دیر مرگز حله ندم و اکیونکه خلفاے عباسیہ کی غطمت و شاں اور نیزان افسا نون سے وعقبہ تمند دن نے ہولا کوخان کوسٰائے تھے ٰاسکی مرکز جزات نہ ٹر تی تھی کہ وہ <del>بغدا د</del>یرحلہ کرے کیو ککا ُسکا خیال تھا کد بغدا دیرنو ج کشی کرنے سے نيامت آجائيكي. ياسيسے واقعات كاخلور موگاج قيامت سيے كم نهونجم. بيكن خواجه نے بمجھايا<sup>0 د</sup>كە ھادت امد درين عالم چنین دارگرفتهٔ کدامور برمجاری طبیعت عالمها تندستعصم! مده رسّرت نهیمچیاین زکریامیرسد بحبین این علی واین مهزو رااها دی به تیغ بدر بینسربریدند و جهان بمیان برقرارت اسی تسم که او ریمی فلسفیاندا و رحکیاند فقرت کے جو جارل كي محمين آك اور معلون ك فوجي سلاب في بعداد كوبرط ف سع كحير ليا واور آخركوستصم باسمل كوياكيا ا ورجالینش دن متل عام کرکے بغداد کو بھی تباہ کرویا دریاہ وجلد کا پانی میکنا ہوں کے خون سے من مور ہوکر ہا کیا تباہی كيسى عظيم انشان تهى اوريل تأركى طغياني كهانتك تقى إسكوكم سعاداكرنا نشكل ب بشايقين تنصهم بالدير عمد کی تاریخ اورنامور شعواکے فارسی وعربی قصائد ٹریعین نینے معدی فرماتے ہیں۔ آسان راحق بودگرخون گردیرزین برزوال مک مستعصم سیر لومنین برمال خلافت هباسيه كى برباد كانواجدك دامن يراسيا دهبه بح جسكوتيا ست تك كوكى موزخ نيين دهو سكاب-اسكارگذارى كى بدر تين برالكوفان نى نواجد كوتميرومدردا موركيا دا قى رصفر آيداى

تا باكنون وا ونخواست وكر كزا فاكتنل زمب دء فطرت اين جنين شهر باجنير فضُكُ لا سزدا ربرفلک فرازوس ایک د وسرے ثناع کا به قول ہے۔ ٧- سردبيروشاعروفتكم اوطوسي بود چون نظام الملك في فراق فرديه في د ملوس کاموجوده نام | طوس کاموجو د **ه نام"مشهد رمقدس یامشهد ر**ضوی *شیعیدا وری*ه ت**قدس**س ام على رضا عليه لسلام كي وات بإك سي ب يكن منته رحقيقت من في زانناصور بخراسان كا یک مشہورتھ سے جیمین ام صاحب کا مزار میرا نوارہے ، اور یہ جگہ طوس سے بندرہ کے فاصله پرجانب تهال ومنشرق واقع ہے۔ اور پہی موقع موضع دسنابا د، کاہے جمان ہرو لیٰ ارشید بقیصغهٔ ۳۰ اورخواجه کی زندگی کا میهمتم بالشان واقعیرے ۱۰ س رصد کی به ولت خواجه کوعلاو و جاگیرا ورمنصب کے اسقدر دون يا تقرآ كى جسكانتارغرمكن بے ؛ يه رصد بر<del>قام مرا</del>غه بنا كى گئى تقى اور نواجه كے علاوہ موبدالد<del>ين عروضي دش</del>قى -اورُغُوالدينَ مراغي؛ فحزالدين خلاطيُ اورُخِمالدين فرويني قطب لدين شيرازي محي الدين مغرثي حبيب حكما شركب تقف م ا ورجونته پچتیا رکی تھی اسکانا نم زیج المخانی تھا۔ بسرحال خواجران مشاہیرمن داخل من کہ جنگی مسقل سوانج ممری لى صرورت سيرم عليه لله مين انتقال كيا اور بغيدا دين ببعام كاطيين وفن موس -نصيرلت ودين يا رثنا هكتورِ فضل لل يكانئه كه چنو ما در زمانه نه زا و ببال ششصده منتاه و دورزیجب بروزیبچدیم درگزشت در مبندا د سَهِيكَ وَمَت خواجبكَ مِين سِيطِ موجو وسقّع ببضّعُ نام يه مِين - صدّرالدين على - الله الديرجس ا نخ الدَّيْنَ احد-انتخا ب ا زابن **خلكا ن جلد صفحب وبه ا- جا مع التواله يخ رمث بد**ي مطبوع*ك* يسرك م سي تلاله ع عهد بولا كو - منح والنشس شفي ١٣٠٨ - طبقات نا صرى مطبوعهُ موسائهي كككت متلاجله ع بمحمع لفصحا جلدا ولصفح ١٣٦٠ - كشعث انطنون صفح ٢ مه المبلد ٢ -اكتفاءا لقنوع صفحب ١٩٤عباسی کی قبرہ بنلیفد امون الرشیدنے إس خیال سے کدا ام صاحب کے قرب سے طرون الرشید بھی متفید ہو قبر کا تعویذ اکھڑوا کرحضرت علی رُضا کو بھی اُمین وفن کیا تھا لیکن خانقا ہ کی تعمیر کے وقت رشید کی قبر کا تعویز جداگا نہ نبایا گیا ہے۔

> اللمس مين مشهد كامو قع حب ذيل ہے۔ اللم مين مشهد كامو قع حب ذيل ہے۔

> > طول البلدشرقي ١٤٠ ه ٣٠ و ٥٥ -

عرض البلد شالي ١٥٠ - ١٤- ٢٩-

طوس اورمشهدمقدس کے فتصرّاریخی حالات جبکا لکناصروری تھا، وہ سب ککھے جاچکے ہین ابہماس امور کے حالاتِ زندگی تکتے ہیں جسکے وطن ہونیکا طوس کو فخرہے۔

المه طَوْسُ المَ عَلَى رَضَهُ او مُشْهَدِينام السِه لازم ولاُوم مِن كَهْ نَبْرُغُصل حاشْيد لَكِفَ كَ صْرورت ب اميد كالخاطرين اس اريخي معلومات كوخا رج ازمجث كاازام نه وينگك .

حضرت المرعی رضاً ایدا ننا عشرین الله بین المون الرئید نے آپ کا لقب (اکدّ یضاً مِن الِ هجیل) قرار دافعا اور عوام (الله کطاک الله کر با) کتے مین الم موسی کا ظم کر آپ خلف الرئید مین مدینه منور و مین می کیا پیر هدیمن جمعہ کے دن پیدا ہوے اورائیر صفر میں کہ میں معام طوئ بین برس کی مین اُتقال فرایا ، زبر و تقوی آپ کا ضرب اہم سے المون الرئید نے جامع الصفات و کھی آپ کو دلیعہ خلافت مقرر کیا تھا اور یہ ولیعہدی آپی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے بنعر لے مجموا و رعوب نے آپ کی مدح نین کمٹر ت تصالم کھیے ہیں جنا نجم و جبل کے ایک مطلع اور دا آئی کے چندا شعاری مربم بھی اکتفا کرتے ہیں۔

ذ کوت محل المربع من عرفات فاجر میت دمع العین بالعبوات گردون تیره ابری! مادان برنتداز دریا جوام خیزوگو هرریز د گو هر بیز د گو هر رزا مین از فرفردردین خیان ازان بنت جین که طوس از فرنتا و دین برین نه گذبه خضرا نهال باغ علیین مهار مونسندار وین نئیم روضت پاسین شمیم و حد مصله

## خواجه<sup>حسن</sup> کا **خان**دان ۱ ور وطن

نسبنامه إخوا جيسن كاسلسالانسب بيهي حسسن بن على بن اسحاق بن عباس طوسي

بقصفور نظام عالم اكبرتوام شرع يغيب م فروغ ديده حيد رسرورسينكذ هرا الم نامن خدامن خويش جون حرم آمن زمن از خرم او و ا

ٔ شدگی صلی خطت و شان و شوکت امام صاحب کی دات سے واکبتہہ بیشتہ متر تی طرز کا شہرہے جیلے جارون طر کچی شمی گافعیسل سے اور کا سپر برجیان نبی جو کی بین بشہر نیا ہ چند در وازون برقتیم ہے۔ اور ایک خو**لعلو**ت نہ شہر کے اندیآ کی ہوئی ہے جیلے کنا رہے خوشنا اور سر سبز درخت نصیب ہیں۔ اور سب سے زیادہ د لفرب منظرا کیک

ے مدون کی ہوں جب سے خارج کو میں ہور طربر کرائے سب ہیں، ور جب سے برہ دورہ طرب سے جنو بسترق کی بڑی بازار کا ہے جبکانام خی**ا با** ن ہے یہ بازار بخطاستقیم ہونے دونیں لبا ہے اور نیمال ومغرب سے جنو بسترق کی سمت می*ن شہر کو د* دعسون یِقسیم کرتا ہے۔ نواب لا رکوکرزن مِبآورموجودہ دیسرائے ہندو سان اس بازار کو پیرس کی

«مثنان زی لیزی ٔ سے تشبیہ دیتے مین مردم ثناری پنیتالیس ہزارہے جہیں بیلان عیسانی۔ بیو دی بتنا مل میرل ور سلانون مین سب سے بڑی جاعت طبقہ اامیہ کی ہے ' ثنا ذونا درا ل سنت وجاعت بھی بین البتہ یہ خوشکل مقام سمرین میں النہ سے بردہ کی میں میں میں میں میں میں میں النہ سے بردہ سے معنور ہوا

ہے کہ زہبی تعصب میں روز پر وزکمی ہورہی ہے میشنعت اور حرفت مین صرف رینتی سو تی کیڑے ، و میمل تیا ر ہمو تی ہے جد سوذبین رینتم کے ، و رتین ناتیش کلمانی کا رخانے ہیں۔ قالین کی بھی تھارت اچھی ہوتی ہے شتہ قوضع

بوی سے چیرتنو بیس رسیم سے اور بیان صوبی کہاں کا رخاصے ہیں۔ قامین کی بھی بھارے ابھی ہوئی وہی جس سے سے عوارے جبل بھی تیا رموتے میں گورمنٹ برطآنیدا ورد ولت روس کا کانس رہتا ہے۔ آٹھ سوجوا نو ن کی تمن سریا بلشندر سان میتر موں اور نیا ہم تعلیہ موں مینہ کہ میں میں ارز ڈیڈ نر خوال دین کے تعلیہ مورم تسام

تیمن بیدل میتنین میان رمهتی مین اور شاہمی قلعدین مین تو پیش بین ایرانی گور زجرل دارک قلعدین شاہم تجارت مین ہرتسم کی آسانی ہے۔ ۱۴۸ بڑسے سام و کا رون کی دکا مین بین منجیکے سرایہ کا اندازہ چولاکھ چھیا تھ ہزار یو نگرا نگریزی کیا جا آ ہے۔علاوہ اِسکے"امپرل نیک خواسا ن کی ایک شاخ بھی کھلی مونی ہے۔روس

بر موجد کریں موجد پوری قبیت بر کبتا ہے بستیں سے معنمان تک تاریز نی جاری ہے اورایک شاخ نوٹ اورانگریزی روبید پوری قبیت پر کبتا ہے بستیں سے صفعان تک تاریز نی جاری ہے اورایک شاخ معالم ہیں گان میں جسسی گفر دیا ہے میں سال کا شاخت تا ایس میں ماری میں ماری میں اور میں اور

تلات درگزا ورمزخش تک گئی مو نی ہے بسسیتان کی نتاخ زیرتیا ری ہے عارت میں ام مصاحب کا مزارا و رمسا جدمشہو رہیں۔

ا مام صاحب کا مزاراً گرجیة الریخ دفن سے مرجع خلالق ہے لیکن ہمین نیا ن دفتو کت کے جلوے آ مستآ ہم ہتہ پیدا کئے سگئے بین ابتدا ہیں بیمورے سب سے چیوٹے بیٹے اوراً سکی نامور بگر گو مرتنا دے اسکوموین وّا را سند کیا ہے

پید سی سے یہ بعد ان بیورے مب سے بیٹ اور کی اور مراہ کو ہر مراہ کرت است میں ہوگران اور استان ہے۔ لیکن سولھورن مسمد می میسو*ی کے شر*دع مین جبکاریا ن کی حکونت صفو پیضاندان میں آئی ( اقی در صفحاتی نیدہ ) ۱ ور" د وسری روایت سے کدخواج علی احمد بن الحی بن احمد طوسی گرمیلا شجره متفق علیه ہے۔ خواجہ سن کی والدہ کا نام'' **زمر و خاتون**' تھا۔اور ب**یمغرزخا تون اب**و <del>ج</del>فر کی نسل سے ہجر

بقی خود ۲۰ و آکے نامور کوان نیا دہ تعیل طهاب اور عبائی می فوی نے اسکو مذہبی نهرت کا مرز نیا دیا خیاب مرسال ایک لاکھ زار مزار مقدس کی زیارت کو آئے ہیں اور پانچرآرے آٹھ ہزار زائز کامجمع روزا نہ رہاہے اولیس

کا فاسے تنولی اور مجتدین مشہد کے ہاتھ میں ہروقت گویا ایک بے ضالطہ فوج رہتی ہے ۔مزار کا ناکم 'تنو لی ابتی'' کملآ ا ہے اور رسوخ میں ایرانی گور نر جنرل کے برا بر درجہ رکھتا ہے ۔خانقا ہ کی موجو د ہ آمدنی ساٹھ منزار تو ہاں ،متر ہ ہزار یونٹر اگر مزیری، اور دس ہزار خروا رغلہ دمن لے ہم سیر کا ایک خروا رہے وقفی خزانے بین کرور وں کی دولت

ہے۔ استے علاوہ غیر نقولہ جا کہا دتمام ایران میں وقت یا ئی جاتی ہے۔ نئوا ہ دارعلہ قریب د وہزا رہے ہے۔ فیسے دمیر کی گھتے ہیں کہ' خانقا ہ خوبصورتی اور شان وٹنوکت میں۔ ٹبنٹ کربلا۔ یہ ینہ اور قم کی خانفت ہون

سے پڑھکرے۔اوراندرونی اور بیرونی ننظر کمیان ہے۔کیونکہ خانقا دکا گنبد دورسے سافردن کوروشنی کے مینارکا کام دنیا ہے۔اوراندرونی زیب وزئیت نظر کو چکا پڑندمین ڈالدیتی ہے 'سونے جاندی کی فندلیین اور ٹوسے

مجست سے آویزان میں ایک زاندین بابی من سونیکا گولڈ لگا تھا حبیکو نا در نیا دے بیٹے آبار کرے گئے۔ ویوارین ورزین جواہرات ہے آراستہ من جھاڑھا نوس اورطلا کی شعدان جورے پردے نہایت میٹر قیمت ہن مزارے

ر رزیری بود هر حت و تصایی هباری و رئید روانانی شدن بهری شدند. گرد نقر می طلانی اور فولادی ضربیین نصب بین بهای ضربح شاه طهاسپ نے نصب کرانی تقی۔ داخلہ کے دروازة مین

ر سرای مای در در اطلانی دفته علی نیاه کا بنوا یا مواہد جبین مینر قیمت جوا سرات نصب بین تبسیرے دروا زے ہر این ایک نقر بی د دوسراطلانی دفته کا حدم کا مداد کردا سط باین به سر مذالیہ کر تنصیا الدوراج در بر کر سرویت میں

موتیون کا قالین کھیا ہوائے۔ مزار کا حرم لزمون کے واشطے اس ہے۔ مزار کے تنصل ام صاحب کے سبجد ہے۔ جسمین خیہ سوخاد مزخواہ دار بین -اور جوزا کر بہان گھرتے ہیں انکواما مصاحب کے نگرخا نہ سے کھا نا دیا جا باہے

اور محرم من پیزیرات غیرمعو بی طریقه سے موتی ہے ۔ دوسری سجد گو ہر تباد کی ہے جوملٹک شدھ میں تھیم ہوتی ہے . عارت مین کاشی دمنوب برکا تبان کا کا م بے نظیر ہے ۔ خانقا ہ کے تعلق امک تبنیانہ بھی ہے جسین ہیں ، مزار

ب سوچ ن جلدین بین نیجلا بخته آه سو با دن مصاحف و وسونیا نوسے کتب او عمیهٔ دوسوج پیالیس عام کتب نقته چه سوچ ن جلدین بین نیجلا بخته آه سو با دن مصاحف و سونیا نوسے کتب او عمیهٔ دوسوج پیلن نیا و عباس اور سلطان بیین اور و وسواکیس فقه تبیعی کی کتابین بین بین بین بین نین نین انتخاب کی کتا قائم کها بواسے بیکن نیا و عباس اور سلطان بیین

صقوی نے اسپر میت کچھ اضافہ کیا ہے۔ اور زشاہ جو مصن جا ہل تھا چار سوللی کیا ہیں اُسنے بھی دائل کیں بھیں ؛ انتخاب کتاب الاتحاف بعب لا شراف صفحہ ہے۔ المامون حالات ولیعدی صفح او مصداول طبع تالیٰ دیا تی وصفح آیندہ جيكاسلسلانسب محدبن جميد بن عبد الحميد طوسي برختم مواب - اسلامي تاريخ مين آل حميد كا

خاندان بهت مشهورے کیونکاس خاندان کے کشزامورعد خلافت عباسیدیں فرزیر موے ہیں'' ر

<u>غازن</u> علامته ملی الدین بن بکی سمعانی اورا بن خلکان سے خوا خبرسن سے خاندان کی نسبت یہ

يه الفاظيمن يوكان من او كا دالكَ حاقين اى الذى يعلون فى البَسَاتيس بنواح لحوس

یسی خواجه دمقان زا ده تھاا و راکے بزرگ نواح طوس مین با نمبانی کا بیشہ کرتے تھے۔

ہندو تنان کے مسلما نون نے جو کمکسب معاش کے جا 'زور بعیون کو چیوٹر رکھا ہے اسیلیے' کی نظرمین با غیانون کی ثنا نیکے خطمت نہویا خوا جدا وراسکے بزرگون کی نسبت اُ کا خیال حقارت

آمیز ہو۔ گزاس عہدمین حبکی نہ اریخ ہے شاید ہی کوئی ایسا بنصیب مسلمان مو گاجسے محض علم

کومعاش کآالہ نبایا ہو۔ ور نہ توم کا ہر فر دمبیتیہ ورتھا یعتی کدایمہ اورمحبّدین بھی بیتیون کے

انتساب سے خالی ند تھے اور کیر لطف میرتھا کہ ترقی تجارت اکی علمی مشاغل رکھھی غالب

نهین دو نی-اوراسی دُ وق شُوق کانمتجه تھا۔ که عمولی دِ بات کے طلبہ میبرج اوراکسفوط **ونیوس**ی سروی نور نور سام

مسلما نون کی علمی اریخ کاید إب نهایت بُر فخرب که آسین جیسے باغبا نون کے نو نهال گلسا ن حکمت وفلسفه مین سربرا ور ده مواکرتے تھے۔ ویسے ہی اعلی طبقہ کے مونها رعلمی

بقد شور ۳۴-سفرنامهٔ ایران لارد کرزن ویسراے مندموسومهٔ خیابان فارس ستر حمین ظفر علی خان بی لیے صفحه ۲۰۰-سفرنامه پر دفیسرویم برب ۲۰- زبده الاخبار حالات مشده صفحه ۲۰۰- جغرافیمیز فاند یک امیر کانی

مفحه ١٠٩ سفرنامها بن بطوطه حالات مشهد

مل وستورا لوزرانسنو وللى حالات خواجه نطام الملك.

حسن د نظام الماکس

شاؤن مین ممتاز ہوئے تھے خصوصاطوس کی تاریخ مین میہ واقعہ نہایت مہتم اِنشا ن ہے۔ او راُسکے اس فخر کو کو ن مٹا سکتا ہے؟ کہ فردوسی بھی دہفان زاد ۱۱و راک بانعیا کی اُراکا

تعا قرابيا نباء مواكه نوسورس مين كسي فصيح وبليغ نباء سيأسكي كماب نباسنامه كاجواب

نهوسکا۔اورووسرا ہمورخواجہ جس تھا جو وزیر مواا وروزیر مجھی کسیا کہ ضرب المثل کے درجہ ایک بیونجی ا۔

خوا جرحسن كانتجره نسب حسب زيل ہے ۔

عبامس اسعاق

> عبدا نبدا فقیهی | عبدالرزا ق شهابالاسلام-

م <u>المست</u>خواجيسن كى اولاد كىفصيل لينے موقع *يرتخرير* كو

-عبدالد وام (وزریسنجرسلجو تی )

علامُه ممعاً نی نے کما بالانساب مین کھا ہے کہ نُواح طوس مین را و کا ٹن ایکچھٹا اُنسرہے

جو خواجه حسن دنطام الملك ، كا وطن من "

مله خراسان جات بوسے بند نسبر کورب راد کان لمنا ہے۔ قدیم تنہ کئی مرتبہ ویران ہواہے۔ سب سے خیرد ور مین رضا تعلی میرزابسزادر شاہ نے اسکوآ اوکیا تعاموج دہ آبادی ایک گانوں کے بارہے آثار قدیم بن قلعنہ الاب حوض حام باتی بین راوکان میں اکٹرال ما گذر سے بین جنہیں او محد عبدا شدین باشم جسین بن احمد بن محمد ابوالا زہراورابوسعد راوکا فی مشہور علمانی نہ راوکان ہے ایک فرسخ کے قاصلہ پرشسور مزفزار واقع ہے جسکوا ب "کوک باخ کیتے میں۔ اور قدیم ام ادانگ راوکان ہے ۔ انگ ترکی میں جمن وسنرہ رارکو کہتے ہیں اور آ ببرحال خواجة حسن كاصلى وطن طوس ب جبك ايك حصد كانام **نوقا ن**سب داور نوقا ن يختصل

۔۔۔۔ را دکا ن ہے جسکوغالبًا آب و ہواکی عمد گی کی وجہ سے خوا جہ کے بزرگون نے اپنی ستقل سکونت

کے سیے انتخاب کیا ہوگا اور نہی سبب ہے کہ تب انساب مین خوا جہ کورا دکا نی کھاہے۔

ببرطال نیسلم ہے کہ خواجہ کے بزرگ باغبان تھے۔ اور یہی بیٹیے معاش کا ذراعیہ تھا۔ گرایخی اور

خواچەھىن كى ولاد تاورابتدا ئى حالات

ابن خلکان کی روایت کے مطابق جمعہ کے دن اکسوین دیقعدہ بھنہ ہمیں بقام نوفان خواجہ حسن کی ولادت نوٹی

ربنسيه ولادت ك بعد على اور زمروخا تون في اينيار بيني كانام وحسن

رکھااوراس وجہتسمیہ کے متعلق ایک دلجیپ روایت ہے جسکو زمرد خاتون نے اس طرح پر

روایت کیاہے کا 'نخواجہ کی ولادت کے دودن بعد مین نے خواب دکھیا کہا یک پاک اور

ستقری جگههین رحل پرکلام مجید رکھا ہوا ہے۔اور سجادہ پرایک بی بی مبیمی ہوئی بحیہ کودودھ

بقیصِنوبه ۱۲ انجن آرک اصری) یه جگر نطانت آب د بواین مُنتِیسیم تَندونیره کیم لیه ب اسکاطول ۱۱ فرننگ در عض ه فرننگ ب شامان ایران تبدیل آب د بواکی غرض سے بهان جایا کرتے تھے۔ اور سرکا ن خاتون بیگر کمکشا بھی تی

ر من ارضاعت من چارین مندن به دره م نهر من این باین به درخان به باین باین باین به مندن به مندن به مندن به مندن اکثر بهان را اکرتی تھی۔ ناصر الدین نتا ہ مرح م نے بھی خواسان جاتے ہوے اس جگہ تمیام فرمایا ہے ۔ گنج وانش صفعت ق

ك ابن خلكان صفيه ١٨٥ - جلدا ول حالات نواجر حسن

شه دمستورا لوز رامصنفهٔ خواجه نظام الملک ننخهٔ قلمی سخه ، و ۸-

پلارہی ہین میں نے یوجھاکة آپ کون بین؛ فرہ یا کہ میرانام' **فاطمہ زمبرا**"ہے بین نے بڑے ا وب سے سلام کیا میرے سلام کانرمی اور مهربا نی سے جواب دیا بیکن جؤ کہ مین نام نامی شکر هیمبت ز و ه موگهٔی تھی۔اسلیے خواجہ کوگو دمین لیے موے الگ کھڑی رہی خاتو ن حنبت نے مجکو بلاكراينة قريب بمحاليا ورار شاد فرايك مين في ايك دن البجان رصلي اسعليه وسلم س عرض کیا تھا کہ کاش میری بھی ایک بہن ہوتی آپ نے فرایا کہ میری امت کی تام نیک بيبيان نهنا رى بنيين بين ١٠ و رمين تحويمن هني نكى كـ آ ناربا تى بون ـ پيرنواجه كواپني گو دمين له ييا او رصاحبزات كوجية آب كودمين سيع موت تقيين مجيد ديدما اورخواجه كو كمال محبت ووده لايا او رجمه وحياكا سنيح كاكيا ام ركعاب؟ من نعرض كياكاسوت مك كوني نام توزنيين مواسے فرا اِلسے باپ کا ام علی سے اہذا اسکا بھی نام بحسن" رکھنا کیونکہ میرے بخت جگرکا بھی ہی نامسے بیب مبیح کومین نے می<sup>ن</sup>وا ب خوا<del>جہ عل</del>ی سے بیان کیا تو وہ جوش مسنرت س<sup>ی</sup> أجِعل مِرْاا وراس تُنكر بدمِين بت كِيهِ خيرات كي اورخواجه كانام "حسن" ركَّها -زمروخاتن كايبخوا بسيحاتها إجبوا المكواس الاكرنى عبث نبين ب مرزمروف لي لاأكا

نام ايساييا را ركهاكه وه اسم بهي ابت مواا و<del>رحس ح</del>يقت مين اسان شهرت يرآفتا ع<del>الما آباب</del> ہوکڑ کیا۔اگر جیکہ سکتے ہیں کہ زمر دخا تو ن کے نوا ب کی تعبیر لوری ہو ٹی لیکن ہا ہے خیال ہیں

خواجه کا ام حسن علیالسلام کا نهنام موناخو دایک نیک شگون تھاجو دنیا مین اس کی نیکنام کا

باعب بواتیج ہے۔ ف

ك يؤكمة واحدانا ام حسن ب- المناسقل وزير مون تك سرحكمة خواصة حسن كلها جائيكا -

نی انجله کنسیته بتو کانی بو د مرا بلبل ہمین که قافیهٔ گل شودیس ست

عور تون سے عقید ہ کے مطابق زمر د خاتون نے جو خواب دکھاتھا۔ اسکایہ لا زمی اثر دل پر ہوگا کہ میرابحیۃ اسٹے چاکم خوش نصیب ہوگا کیونکہ سی بچیہ کوحضرت فاطرنہ ہرار صنی اساعنہ اکا دورہ

پلانا بڑی خیروبرکت کی بات ہے گرافسوس ہے کہا بنے اس ہونہار بجیہ کی جوانی کی بہار د کھینا زمروخا تون کی قسمت مین نہ تھی اور ہنوز حسن کی دودھ بڑھانی کی تقریب بھی نہونے یا ٹی

تنی که زمرد خاتون ابنے کل جرکے گرائے کو تسمت کے حوالے کرکے نو د دنیا سے جل کسبی ۔ اور حسن بے مان کا بحیر ہوگیا : خواجہ علی کو اپنی رفیق بی بی کی جدا کی کا سخت صدمہ ہوا گرصہ رکے

خاموش ہور اِ اورحسن کواسکی تقدیر پرچھوڑ دیا اورخاص توجہ سے حسن کی برورش کا اہتمام کیا گار کا محمل کے اس میں مدور جس زیاد کرتھ کری سریر سریر جس کے جس کرنے

ہے و ورطفلی ختم ہوگیا۔

ے ایک موخ نے کلھا ہے کہ حسن کی ولادت کے قبل طوس مین چار برس سے بارش نہیں ہوئی تھی اور خدا کی مخلوق قبط کی صیبت سے تباہ حال ہور رہی تھی لیکن حبید ن خواجہ حسن بہی ماہووا

ائسی دن با را نِ رحمت کانز ول مواا ورخشک سالی کی بلاد ورموگئی ا ورعوام نے اس مولود

سعید کی ولا وت کوایک مبارک سال سمجھا "اس روایت کی تخریرسے یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے خوا ہ مخوا ہے چھو بلکہ یہ دکھا نامنطورہے کہ بلندا قبال لوگون کی سوانے عمری مین انشایرداز

ك كال الروطد وم صفحه اء من دياجه وصايا نظام المك نفرقلي-

المن م ك واقعات فخريد كفاكرت تعد البته يتسليم كرنا چا ميك كمشامون وزرا او رامراك بحون المن بين ابين ابين افق افطرت موتى مين كدوعوام كر بجون مين نيس بتويين - بونكه خواجة سن كسرت بجين مين اسكى ان كاسا يه افكه گيا تعالا سليه عالم رضاعت او زور رسالى الكي خوالات نيس معلوم موسك كو كلايسي روايون كالم موسمة مين ان مرتب كرتى ب اور وبي اسكى دا وي بهوتى به الله علم و ترميت ، شيدوخ واساتذه والله علما ندسفر فوا جرحسن كى تعلىم و ترميت ، شيدوخ واساتذه والله علما ندسفر

حواجه سن می هیمیم و تربیت ، سیموح واسا مده طالب علما نه مطر تام موخ خواجه سن سنط و کمال کی گواہی دیتے ہین اوراسکی ذیانت و فواست کی تعرف کرتے ہین بیکن علوم و فنون کی کیفیت اور حرفت سل کی شرح کسی نے بھی نہیں کھی ہے۔ علام کہ تلج الدین طبقا نشتے مین کھتے ہیں" فحفظہ ابدالقال و شغله فی التفقه علی مذہب لسشاخی"

اورابن خلكان مين ب واشتغل بالحديث والفقه

ایسی کمزور منباه دئیت کام مارت نهین اُٹھ سکتی ہے کیو کدمیرٹ بہی چند لفظ مین جو خواجہ کی ابتدائی اور ایسی کمزور منباه دئیت کام مارت نهین اُٹھ سکتی ہے کیو کدمیرٹ بہی چند لفظ مین جو خواجہ کی ابتدائی اور

انتها کی تعلیم کے متعلق ہمالے نامور مور نون نے کھیے ہیں بکین واقعات سے بتہ جیسا ہے کہ خواجہ ا سے است استی کے خاندان میں علی مذاق کا فی طور سے موجو دتھا کیو کمہ دستورا لوز راکی روایت ہے است

که خواجهٔ سن کا والد خواجهٔ علی طوسی ایک فیاض او رکزیم نفش خص تعاا ورسلطان جغربیگ دا و دسلو تی کی طرف سے طوس مین وصول اگذاری کانهتم درصاحب کفرائ تھا " یعمد وکوئی معمولی نه تعاجسطرح فی زماننا تحصیلدار مواکرتے مین - بلکاسلامی قانون کے مطابق صاحب الجماج

باپ فقیدا درایک تعلیم یا فتخص تفا اور بینے کوسب سے پہلے کلام مجید خفا کرانا ۔ بچرفقٹ مریش کہ تعلیر ملانا ہوتا ہے کامور سریر

د و سری دین بیه در خواجه می ای معبدالند همور طبیه طانه این می مصف واجه می ممان نذکره مین خوا حبطی کو لمفط فقیه یا دکیا ہے۔ا ور چغطیت اس لفظ کی ہے وہ شرح کی محتاج نہیں۔

بقیصفحہ ، مرجال الدین ابن نباتہ اورصلاح الدین صفدی نے مرتبہ کھاتیفصیل سے لیے وکھوشسن المحا صر ہفے انعمار مصروا لقاہرہ - عیلدا ول سفحہ ۵ سما۔ ۱۳۰۰

سله ابن علکان طبدا ول صفر ۱۴۳ سله دستورالوز رانسخه طبی صفره ، سله آنارالا و ل فی ترتیب الدول صفره ۸-معبوطه مدرجا نشد سیوطی سیسه هم آینده واقعات مجعنے کے لیے باد رکھنا جا ہیے کیر <del>النائ</del>ے میں مجوقیون نے اول اول طوس برقبضہ کیا اور م<del>رمی بالی</del>رین کل عواق برقبضه موگلیا تھا۔ غرضکه خواجهٔ ایخ کے دونون بیٹے علی او رعبداللہ مصاحب فضل وکمال تصے اوراُسی نتا ہے۔

ا بنی اولا دکی تعلیم و تربیت کرنا چاہتے تھے۔اسلیے خوا جُنسن کوا ول قرآن شریف یا دکرا یا گیا اور گیا رہوین برس خطاقرآن سے فراغ محاصل کیا۔ یکن خواجہ کے آیندہ حالات سے معلوم

اورکیا رہویں برن مطافران سے مرح کا سنیا۔ یعن واجسے ایر ہوگا کہ وہ محض دینیا ت ہی کا عالم نہ تھا بلکہ علوم عقلیہ کابھی ا سرتھا۔

علىمه كا المنتقد الوزراكي روايت من كنزوا جيس كا بيلاا سنا داورا اليق فقيه عبالصد موقي المنافرة والمالي والمنتقد عبالصد من المنتقد كا المن المنتقد الم

مجمرانی مین ہوئی تھی۔اورجب شاگرو درجہ وزارت پر بپونچا تواُسنے بھی حق شاگر دی واکیا مینی فقیہ کواو قات نظامیہ کا افسر کرویا تھا"

عاظله فقيه عبالصدكي روايت سي كهذوا جدكاحا فظه نهايت قوى تفاء جوسبق بهم كمتب

مبشکل رٹ کرما دکرتے تھے وہ خواجہ کو د وتین وَ ورمین یا دموجا یاکر تا تھا۔ا و راُسٹے چپرہ ہے مرب مناوروں سے تدریجہ نہ سال میں میں کہ سوئی میں نہ

ایسے آثار نایان تھے کرجنگاخرد سال بحون میں کہیں تبیعی نہیں ہو امتلا۔ پر سام

كاكبياب شي الإراكات كاعلاج تجريركيات و

خواجه نے کماکڈ اسومت کا طلب ہیں ائیں نیہ کو اتناب کرنا جا ہیں۔ اور کھر سرایک دس س

ك الوزداسيع الدين مفرقلي وكنج وانش حالات ووجس وكلك وسورالوزران خداهمي خده

موقع پر مهت آسانی ہوگی'

طلبه ببرد کیے جائمین ۔ اور بیراپنے اتحقون کے مبق نین ۔ اگر بیق مین کوئی شکل مسئله ہو توصرف میں کچرور مافت کرین اور اپنے اتحقون کو مجھائمین ۔ اوراُ تکے مبتق مین کوئی خامی مذتہ اخیر کرنے اور ایس ایس نتازہ میں کا خور لد سرب اُرونگر میں اس کا میں کا کہ

ہو تواخعی کوسنرا دیجاہے۔ اِس انتظام سے کل خرابیان دور بہوجا مینگی۔ علاوہ اسکے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آباجا ن ہمیشہ کمتب کے لڑکون کوا نعا تبقیہ م فرماتے ہیں او تبقیم لغام کے وقت آپ کو بڑی کلیف ہوتی ہے اس انتظام سے آپ کو کل رقم کے صرف چوجھے کزنا پڑینگے اور تبعید لڑکون کی تقییم اُئے ہاتھ ہے موجا کی خصوصا عیدین اور فور و زک

یہ واَ قعہ خواجہ کے بجین کا ہے۔ اوراس سے ٹابت ہوتا ہے کہ وہ نہایت م<del>قبا</del>ع اور ذہین تھا۔ اوراُ سکا د ماغ مذ<del>برا ن</del>ہ واقع ہوا تھا۔ اور کیا عجب ہے کہ کمتب خانے کی خلافت کرست سے سات

کیا تبداہبی اسی واقعہ سے ہوئی ہو جوآج کک مکاتب میں جا رہی ہے ۔ نشا ریومفر اُ خواجہ جسن کی تعلیم یر دکھ لکواگداہے و مرگد ماخا گی تعلیم تھی ۔ وولا

جاتے تھے۔ کیو کمہ بہقیدا ورنصر پئے جیسے درس گاہون کے دروا زے عام وخاص پر کھکے ہوے تھے۔ اور فخرروز گارعلما ایکے مدرس تھے۔ اور بانسند گان طوس کے لیے بتعابلا

بغدا دنیتا پور قریب تعا .اسیلیے خواجه سن نے بھی نیتا پورکا سفر کیا اور میسفر محض تحصیل

علم ك لية تصابح لله يأبي كما ب الوصايا من خواجه نه اس سفر كاحال يون كلها ب كرعما ا

خراسان مین الم<del>موفق</del> بڑے مقدس اور نامورعالم تھے (ع<sub>مر</sub>کی a ہنٹرلین طے ک<del>ر حکیے تھے)</del> اور تام اطراف مین انکی شعرت تھی فیض کا بیعالم تھا کہ جینے الم صاحب سے قرآن ور

صریت کا سبق لیاو و دنیاوی مراتب مین ضرور بیش در جه پر بهیو نیخ جا آانها اسلیه والد دگار نام نوی آله که ایران و مساید سرون شار سرون کرد. مرد لهاه

بزرگوارنے مجکونقیہ عبلاصر کی آلیقی مین طوس سے نیشا پور روا نہ کردیا و رمین اممِ محرم کے حلقۂ درس مین شر مک ہوا۔ ام صاحب میرے حال پر خاص طور سے توجہ

فرماتے تھے اور مجھے بھی شاگردا نہ خلوص تھا۔ جنا نچہ جا ربرس مک ام موفق *کے دی*س سریائی

مین شرکب را اسی زانه مین عرخیام ، اورسن دصباح ، بھی ۱۱م صاحب کی شاگردی

مین داخل ہوے۔ یہ د و نون نہایت فییم اور ذکی الطبع تنے اور چو کمہ میری ہم عمر ستھے اسلیے مین اُنکا ہم درس بواا و رمیرا رلطاضبط اُسنے بہت بڑھ گیا۔ حلقہ درس سے اُٹھکر

من صبل اور مخیل مصاره مخیل مصاره اهمشه این به سرکا ما ه مده فقه کرفه اگل دیسه سربه تیریو مهد نختر مین ماه را مسیون فی که مه

كه مع معلور و من مهم كو من من ما كروبرك ارب روبرك ارب بر بوي اين ورا ما من من من المعالم المنظم المن المنظم ال ك من ماهر المعالمة من ايك خال عااد را موت مكوفر تعي كرمن مبراه كي بيش كوني وري بوي يكن بهت المراز المنظم المنا

اجدس درمد دزارت برمشازموا ورائف بن عالى طرقى سعما مده كو بدراكيا يفسيل ابني موقع بركهي جائكي -

نیین ہے کداگرہم سب جاہ و دولت کے مرتبے پر نہ پیوفیین تو کو ٹی ایک قیضر و رکامیاب ہوگا اسلیے ہم مینون معاہدہ کرین۔ مین نے کہا شرائط کی کمیل کیؤ کریو گی جسن نے کہا کہ ہم مین سے

جمعیے ہم یون میں ہر، رون میں میں مار طاق میں میں میونروں مین سے ہی مدہ ہیں۔ خداجسکوجا ہ وخشم کے درجے پر ہیونچا لئے اسپر فرض ہوگا کہ وہ باقی دونون د وستون کو بھی

اینی دولت مین برا برکا شر کمپ کرس اورکسی کومیدی بنوگا که وه اینی وات کوکسی معا ملدین اینی دولت مین برا برکا شر کمپ کرس اورکسی کومیدی بنوگا که وه اینی وات کوکسی معا ملدین

ترجیح د*ے بنی*نا نیسب نے ہی معاہ*رے کوتسلیم کر*لیا اور معاہدہ تحریر موکر تھر وقت خط سے مزین ہوا۔ اور دیس کاسلسلہ ہستور جاری گرا۔

غاراکا سفر چاربن کا مل امام موفق کے دس مین خواجہ سن شریک رہا بیمروابس آیا۔ اور سین کوئی شک نمین ہے کہ صدیث وفقہ کا بہت بڑا ذخیرہ خواجہ کو امام موفق کی در مگاہ سے ماتھ آ ماہوگا۔

مصنف دستورالوزرا کھتاہے کئیجب نواجہ فار خلقصیل ہوکرطوس مین آیا توگر ذیل آسے فواجہ علی کا کارخا نہ در بم ہوگیا تھا۔ اوراس تباہی کا پیسب ہواکہ نوا خبرا ہوئی بن شا ذان جو بلخ کاعمید تھا ابنے عمدے سے موقوت کردیا گیا اور خواجہ علی جواسکا است تھا وہ بھی اس زدسے نہزیج سکا اورطوس کی الگذاری جوع صدہ یا تی جلی آتی تھی بکا کیہ طلب ہوئی خواجه علی نے بیا تی جی آتی ہوئی السبہ بورا نہوا۔ نواجه علی نے بیبا تی مین بری کوششش کی اورگھر کا اسباب تک بیج ڈوالا گرمطالبہ بورا نہوا۔ لیکن خواجه علی کو بدھواس دکھیکرر عاسے طوس نے باقی رقم کو لینے ذمہ سے لیا۔ اورخواجہ علی کے بیشرط کی کہ وہ مین برس تک اُسکے خدات بلامعا وضا نجام ہے۔ نواجہ حسن کو بیشرط

ك ترمه أكرزى دباعبات وخيام مصنفهٔ ناگركا دمطبوع ببئي-

ئسکر طِران ږمه موا۱ و راینے با پ سے کهاکٹرس ز مانه مین آپ کی حکومت تھی مجھے آ کیا بیمان

رہنا پیندنه تھاا ورمب ہب ایکے مزد ورہو جا مین گے تومیری حالت اور بھی خرا مع جا گی

اسيلياحا زت ببوتو تجارا چلاجا ون اورجيندروز تكعلى شاغل مين اورُصرون ربون

پرحاضر فدمت مز گائینانچه نواج علی نے سفر کا سا ان کرے بیٹے کو رخصت کر دیا۔ نجارا بهي اس عهدين وارالعلوم تحاءا وركما لات عليهك شائق اطراف عالمس

بخاراین آ اکتے تھے۔

نیخارسیدا بوانیر نیخارسیدا بوانیر کیلات سفین

کے نشل امدنام ابوسعیدکنت ہے' اورآ پ کے والد کا نام الواغیر محد تھا۔ یانچوین صدی بھری کے مشاہیر سوفیدے مین بٹینے کے والدا بواغیرعلم نیا آت مین کا ل مهارت رکھتے تھے۔او رخبگل سے بوٹیا ن لاکرفرونت کیا کرتے تھے۔ گرا کے زانہ وہ آیاکہ ملطان محمو ذغر نوی کے مصاحبون میں داخل بوگئے۔ تینخ ابوسعیدعلوم ظاہری میں كالل تصے بمرفقهٔ حدیث تفسیر من تبل تھے۔او رتصوبٰ کاشوق کرسنی مین موگیا تھا۔اکٹراو قات کتب تصوب محم مطالعه مین مصروف رہتے تھے۔عبدا تسخصرتی اورا ام تفال کے حلقہٰ درس مین بقام مروایک عرصہ کا قبام بنرير ب- اور روحا ني بركات الوالفضل سرخسي اورا بوعبدا احمين لمي اورا بوالعباس الي ت حاصل كين ييمر سات بر*ں تک* بادیہ بیائی کرے مند کی خانقاہ میں بیٹھ گئے۔ اور ۹۴ برس کی عمرین بقام نیش*نا پورسٹ کلہ ہجر*ی رمطابق جنوری ششانه ۴ مین انتقال فرا یا او رمُنسرین وفن موے نیشا یو رآخر ز با ندمین آئے تھے ۔ تذکرون مين آپ كەنتىغە داقوال درج يىن بىتلاالىقىيون قىإمالقلىب معاشدىلا داسطة ينتيخ كى را عيات سىكىم عرنيام ي طرح ببت مشهور من تبركا چند درج كي جاتي بن-

غابقى بردشها د تاندرتك يواست فانل كه شهيد عشق فاصلتراز واست کاین کشته دشمن ست و آن کشته دوست درر وزقمامت این بدان کے ماند

من الفصحاحلداول صغيء بم وانشكد و آنرصفحه ١٣٠

زنده تھے اور مہندمبارک کی خانقا ہ مین وغط فرایا کرتے تھے ایک دن محلبس مین سعاوت شقا وت اورا مارت کی علامتون پروغط مور إتھا کہ شیخ نے فرا یا جیمنص دین ودنیا کے سردارکو وکینیا چاہیے وہ کل صبح کوا رجا ہ کی سرک پرجا تھسرے چنا نیمینہ باصفا مریر مقام مذکوریر گئے۔سب سے پہلے جومسا فرانکو ملا وہ خواج حسن تعا۔اُنھون نے خواجہ کو سلام كيا- اورجو كما كي قسم كاغيرمه ولى استقبال تعالهذا خواجه ف اسكاسب يوجيا تو مربدون نے شیخ کامقولہ وُھوا یا اسوقت خواجہ طوس سے چلکر در بند پہنچ چکا تھا جب شيخ کے حالات سنے توخوا جہ زیارت کامشتاق موکر حاضرمجلس موا۔او رایک گوشیمین بیٹھ ر اِ۔ د و را ن وعظمین ایک سائل نے آ وا زلگا ٹی ننواجسنے کمرسے ٹیکا اوطلائی بیٹی کھولکرسائل کو دیدی شیخ نے فر ما یا کہ جیسنے میری مجلس مین اپنی کمرسے ٹیکا کھو لاہے وه دن قریب مین کدار! ب دنیا اُسکی حضور مین کراندهکرکھڑے ہو بھے "جب وعظ ختم بوگيا توشيخ ا بوسعيدنے خوا جديرا پني نفقت کا اخهار کيا ا ورمتر د ه سنا يا که تم عنقربيب ے مرتبے کو مہو بخوے کیے فرم ایا کاچسن! اب تحصیے نطا سر لا قات نبو گی جس محلب میں مصغون جشم مهداننك كثت وخيتم مكريست

یک در وازے اورا مارت فائم رہنگی۔ اور جب نیکی کے در وازے بندکر د وگے اور ایک تھا ری د ولت او را مارت فائم رہنگی۔ اور جب نیکی کے در وازے بندکر د وگے اور

حقدار تھائے مہر اِنی سے محووم ہوجائینگے تو وہی زمانہ تھاری امارت کے زوال کا ہوگا''

ا ورابعد بزرگا نیصیحت کے شیح ابوسعید نے خواجہ کو خصبت کردیا لا

شیخت رخصت موکزنوا جدنے بخارا کا رخ کیا اور منزل قصود پربیو کیکرخوا جدنے کسا آ ننون او توکمیل علوم مین سخت محنت کی اور فضیلت کی سند حاصل کرے بخاراسے مرو کو خصت موگس "

عه بخارا بین کتنے دنو ن خواجہ کا قیام را البیہ تبانا مشکل ہے۔ گرنجا راسے وطن کی جانب سیر

پھرخوا جہ کی والیسی نبین پائی جاتی ہے۔ بلکی کمیل علوم کے بعد خواجہ مروگیا، مروسے، اور آل آلیہ ہونچا اور سیاحت کے بعد بلخ والیس آلی۔ اور آل آلیہ بعد بلخ والیس آلی۔ عبد میر

بَيْ بِهِ وَكِيرِ زُواجِدَ مِن كَى مُواخِ عَمرِي كاليك حصيفة تم بُوجاً ما به - اوروه دور من روع زرّاب بس سة ترتى باكنواجه وزارت بربهونچتام - اور چونكه نواجه فضل بني

بهلاحصه

ياقت سے وزارت كاعمده حاصل كياتھا۔اسليےاب جس قدر حالات اوروا قعات بين وه عهدوزارت کے سلسلہ میں بیان کیے جائینگ خواجہ حسن کی و زارت کی ابتدا کی تاریخ مِن تنا بإن لبوقية كنام آوينگ علاوه اسك اس كتاب بين مختلف مقامات پرال لجوز كا سیے| تذکرہ ہے لہٰذاوا قعات کے تعجفے کی غض سے اول نیا ہان بلجو قبیہ کا شجرہ نسب کھاجا اا ناطرين كويدنسب المدلينة حافظه بين مفوظ ركهنا جاسييه شجرة لنهب آل بلحوق م پیم محمو د له ممدى اولادين ١٢ إونتاه حكران موكى جيكة امون كيفيسل كى ١ س تبحره مين ضرورت نهين ہے .

## خوا جهس کی و زارت کی ابتدا بی تا ریخ

يهم ويركع آئے بين كەفراغ تعليم كے بعد خواجة سن نجارات مروكاسفر كيا تھا۔ اورو آن وراءالنهر بوكزغزنين بيونجا تعاله يدعبدالرشيدغر تؤى كي حكومت كاد ورتعا جسفه الهمينية سيرمين بيته ے حکومت کی ۔اورچو کم غزنین کو دارالسلطنت ہونے کی عزت حاصل تھی اسلیے کل ٹرے رشامبی محکمهاسی تنسرتین تھے۔اورور بار کی قدر دا نی سے مختلف ملک و دیا رکابل ﺎﻝغزنين ﻣﻴﻦ ﺣﺒﻊ ﺗﮭﮯ - ﺍﺳﻠﻴﻨﮯ ﻧﻮﺍﺟﻴﻪ ﻧﯩﯔ ﺍﻣ<u>ﻚ ﻋﻮﺳﯩﺪ ﺑﺎﺏ ﻏ</u>ﺯﻧﻴﻦ ﻣﻴﻦ ﻗﯩﻴﺎﻡ ﻛﯩﻴﺎ ﺍﻭﺭﺍ ﻟﻤﻜﺎﺭﺍﻥ عدالت سے دفتر کا کا م سیکھا۔ ابن بکی کی روایت ہے کہ نوا جیسی دفتر میں نوکر موگیا تھا! ورسی ذربعه تتعاجس کی وجهس*ت خ*واجه کو<del>ع</del>لم حساب او رانشامین کامل مهارت موگئی تقیی! و رویخ ما ن**ی**ن سنے، نیاختصر مفرنامہ ترتیب دیا تھاجوا ب مفقو دہے بھرخوا جہنے غرنین سے خراسا بکاسفر لیا ۱ و ربیان بھی دفترون طا زمت اختیا رکی لیکن جیندر وزے بعد خراسان کوخیر با دکھر بلنح کا بنهٔ کیا۔اس ز ما ندمین حغیر سنگ داو دسلیو تی کی جانب سے الوّعلی احدین نسا ذان بلخ کاگور نرتھا **له** عبدالرنسدان مجمود نزنو ی م<sup>اس</sup> که هدین تخت نشین موا اورس کندین قل بیوا م**سکه** خواجها بوعلی احدیقا زان ہ در ورباکال بوگون من ہے ہے کہ جیز خاک خا ورا ن کو ہمیشہ فخر رہنگا۔ا بوعل طغرل بگب سلحہ تی کا الما زم تھاا کہ ے تکخین گورنر رہا ہے اخبر عمیز، طغرل بیگ کا وزیرتھی ہوگیا تھالیکن جیب بڑھایے نے مجبور کرداتووزات فا داخل کیاا ورطغرل بگ ہے خواج حسن کے واستطے سفارش کی کہ ۔الیب رسلان کا و زیرکیا جائے۔ جنا پخہ بدالملک اونصه کُنُدری کے بعدالیا رسلان نے خواجہ کو وزیرمقر دکر دیا تھا۔ا درسی سبب سے کہ جب الیاسلان نوامه کی کا گزاری سے نوش مو ماتھاؤ خواجا **وعلی ک**ود**طی خیر**سیاد کرتا تھا"خاورا ن *ے مشاہمیزس*ب ویل ہین ۔ تاسیوسیت گردان شد زخاک خاور ۱ن تاشبانگاه آمش چار آنتا بناوری

چنانچه خوا جه کوخوش مستمی سے عمید بلخ کے میزشنی دکا تب، کاعمدہ ل گیا۔ او رخوا جہ کو دنیاوی اشغال مین جوجا ہ وُض ب لاا سکا پہلا زیند ہی تھا۔

معان ین بوج ه و صحب داست به باریدی ها و کاتب کاعده ه هر عدین معزز را ب بلکه ز با نه سابق و حال کا بخر به نیا به ب کدگور نر و کی و فترمین جو محر ر نوشظم دکلرک و سکر شری به بوت بین و داس درجه قابل و لا بن بو و جات بین که کسی ز با نه بین خو د ترقی باکز میابت سے و زارت که بهو نیخ جلت بین و اگرخوا جه لینے عمد ب بر ایک عرصه کت قائم رسمتا تو صرور تھا کہ سی اگل درجه بر بهونچیا لیکن او علی سے خسیسا نیز کات اور دنا ات نے خواجہ کو نا راض کر دیا جہانچہ خواجہ کی روایت بے کا حب سرے باس کچر براید موجا آلوا بن نیا دان مجھیر جربانہ کرکے وصول کر دیا تھا ۱۰ و ریہ تو اسکا ایک معمولی فقر او تھا کہ حسن اب تو خوب فریم ہو گئے ہوت

غرصکہ ہرسال یون ہی تمام نقد می جیدن لیجاتی تھی اور عذر کرنے پرجواب ملیا تھا کہ 'کا تب کو صرف قلم کا نی ہے''جب عرصۃ کک خواجہ سے ابن شا ڈان نے یہی برتا اوکیا تو آخر ہر وانستہ خا ہو کرخواجہ بلخ سے فرار موکیا۔اورسلطان جغیر بگگ داور سلحوتی کے دربار مین مبقام م<sup>لو</sup> و بہونجا۔

ہو کر حواجہ بچھے فرار مولیا۔اور شلطان بیو بیک داو دھجوی نے دربار مین مبقا م مرو بہو بچا۔ اور سلطان کی حضور میں اپنا مختصر حال بیان کیا چیغر بیگ خواجہ کی خوش بیا نی سے بہت

خواجر چون بوعلی شا ذان وزیر نا مدا ر عالی چون استدمهند زبرشزے بری بی تصنونه استون می است استان استان

از ذکرهٔ دولت نناه بمرّمندی وطبقات انشافعیّسکی حالات نظام الملک۔ سلد گنج دانش صفحه، ۲۵ سلمه جانک کمن تعاقیتیقا تنگیکی گزسی اریخ ت پینین معلوم موکدخوامیکس سندمین حاضرورا دستواژ

من من المراجع المريخي واقعات سنة ابت بهوا الم كذفوا جير من المادر من المريك المين آيا المن المريك المريك المري المرغونويدا وسلم وتعدكة الريخي واقعات سنة البت بهوا المريك كما ورستان المراجع المدين آيا المريك المريك المريك نوش موارا ورچونکه خو و مصرتها مبحور لیا که بیر نوجوان مونها رسع لهذا نشا مبزا در والب ارسلان

ے بپردکردیا ورییتخر کیجیجی که جست تھا را کاتب مربز مشیزا و رمحاسب ہے تم اسکواپنے با ہے کہ را سمجنا «جب عمید بلخ کومعلوم ہوا کہ خواجہ سن ہم وہنن ہے تواسنے دریا ریین

بید بید بر رسی میرا کا تب بھاگ گیا ہے فرمانِ عالی بغرض واپسی صادر موور نہ بیان کے

ە فترمەن ىبت ابترى يرِّ جائيگى؛

چغربگے۔ نے بوا الکھ بیجا کئین نے خواجہ کوانپ اسلان کے سپر دکرد ایسے اندا نتا نہائے۔ سے برا در است درخواست کرنا چاہیے الیکن بھر عمید نے ضدنیین کی اور خواجہ حسس

الپارسلان كى خىزىت يىن رېنى لگائ

گویه سپیب که خواجه کوابونلی سے کوئی نفع نمین نوالیکن اس نامور مرتبر کی شاگردی یا فیض صحبت نے خواجه کو حقیقت مین نظام الملک بنا دیا۔ اور جسقد رمکلی و مالی تجربه خواجه کوموا

و دعلی بن شا ذان کے طفیل ہے! بن بکی کی ویت ہے کا خیر عمر مین ابن شا ذا ن سنے الپ ارسلان سے یہ سفارش کی تھی کہ خواج حسن کو و زارت کاعمدہ دیا جائے ۔ جینا بخمہ

الب ارسلان تصتقل حكم إن مون ك بعدى خواجه كو وزير مقرركر دياتها -

تفضیل بیب که خواجه نے الب ارسلان براپنی خدادا د قابلیت اور کارگزاری سے پورا قبضه کرلیا تھا۔ زمانہ ولیعهدی میں الب ارسلان کامصاحب کا تب مشیرا تا لیق ، ا و ر

وفارنيق غرضكه وكجيهم وسرت خوابه تهجار زم مبويا بزم هر حبكه خواحيهمرا وربتها تصاليكن أسوقت البِ اَسْلان صاحب احتيأر نه تعال بلكها بِ اور حِيا كَيْ شَتْرَكُهُ عَلَوْتُ ثَمَّى كَيْوَكُمْ لَغُران كِ اور خغرسگ دونون حقیقی جانیون مین از دومیت تھی اور سلطنت کے تام کام ایک ل ہوکہ انجام دیتے تھے مساجدین دونون کے نام کاخلیہ ٹرھاجا ّ ما تھا۔البتہ اخبرد ورحکومت مین انظانا چغرمگ نے مروا و رطغرل بگ نے نیشاً پورکو دا رانسلطنت قرار دیا تھا بھیا گئے ہوئیا مين بتفام بلخ حغربك فأتقال كياا ورالب ارسلان وليعهد سلطنت اسكا جانشين مواليكن الب ارسلان کے دوسرے بھائی سلیان نے بھی محبیثت دعوبدا رام ج وتحت رہے مین ا بنے نام کاخطبہ ٹرھوا یا لیکن م<sup>ھ ہی</sup>ں ہیں جب طغرل بگ نے اُتقال کیا توحس*ی*صیت طغرل وزيرعميدالمل*ک کندری نے س*ليا ن ک*رتخت نشين کر*د يا طغرل بيگ اگر **حپ** لا و لع . ہواا ورولید پلطنت ایپارسلان موجودتھا گرطغرل بیگ اپنی بھیسا وج «زوطبه چغرببگ دالد ُه ملیان کے اصرارے ملیان کے حق مین وسیت کرگیا تھا جبکی تھیل من عيدالملك كندرى تى بلرى سرگرمى دكهانى مگرخوا جهكو بهكب گوا را تصاكل لب ارسلان ہےتے ہوے سایا ن تحت اُڑا ہے جائے قطع نظرا سے قومی قبائل بھی سلیان سے نا راض تھے اِسلیےمسا جدکامعمو لی خطبہ تخت نشینی کے واسطے کا فی نہ تھا۔الپ ارسلان او زخواج کھ سليمان كى بغاوت سے مہنوز دم سينے كامو قع نبين ملاتھا كەتلىش چوقلغدكر دكوه بين مقيم تھا وہ بھی دعویدارسلطنت ہوکراُٹھا۔اور دوسری طرن سے فاور دفقوحات کے ذوق میں جلا۔ لم نبرة انصره رختبة العصره عا دالدين صفهاني ازصفور ٧٠ - ٢٠ مطبوعه إنشيڤ شارك و اسفان سے يميل كے ٧ باتى آينده م

ورالپارسلان کامْرِمقابل نبکررِ ومیترک اینی فوجین بڑھالا یا کیکن خواجہ کی مرترا نہ ا و ر عاقلا نه حکمت علیو ن سے الب ارسلا ن نے اپنے تمام نحالف بھائیو ن کا ترکی بترکی جوائے یا لمش میدان کارزارین قتل موا ۱ و رقا و رد نصلح کربی عمیدالملک کندری نے بب کھا پهلیان کامیا ب نهوگا تو وه بھی طوعا وکر ٔ إالپا رسلان سے آنکرل گیا پیونکر جھا کا وزیرا ور خاندا نی تخوارتها اسلیےالپ ارسلان تعبی تیٹ سا دھ گیا لیکن مذکور'ہ بالامعرکون برخ اجیسن ا منے محسن کے ساتھ رہاتھا اسلیمہ اب ارسلان نے نا بن<sup>جائ</sup>ی سے، فا سنع ہو کرانتظا م<sup>ع</sup>لطنت پر توجه کی اوراموروزارت کومیدالملک اورخواجیشن کے سیر دکر دیا۔اورخواجه کونظام الملک کا بقيصفه، a) فاصله يرييقلعها يك بِعاثر يرواقع ب- تعريم تبايا وعجركا تعميركيا بواب نتابناسه وغيره مين اسكانام در مُكنب «ال وگنیدان دژوکو ہنصوریہ ہے۔ایران کے فلعون میں یہ نہایت شخکراورم تِفع ہے۔ مک شاہ لجوتی کے استقال بیمبیلیہ نے ا بپرقینند کربیا تعا اور مد تون ایج قبضدین را بینانچ نرولانا روم فرات مین سه سریج چون لهدان کرد کو ۱۰ حمد قدیم ک آناد اسوقت مك بى بن قرين مرمت كى جائ و رجي فوى ضرورتون كواسطان ود فيد مرتج والشر صفحه ١٦٥ -الم برديسر كران كابت براشهب مراصدالاطلاع - مله اونصرهدين نصورين معرفقب بيمبدالملك كندري ا سلطان طغل تگ سلی تی که در مار کا ایک امور رکن ہے۔ ابونصر موضع کندر کا باشندہ تھا۔ وتعلق طانب اطا ت پیشالوں ا و مِحض اپنے زا تی فضل دکمال کی وجدے کا تب کے درجہے وزارت تک بیونیا تھا تا ریخ آل سلجو ق مین تو رہے كه جب سلطان طغرل ميك ميشا پورمين وار د مهواہت تواسكوايك الميسے كاتب كى ضرورت مو كى كەجوع بى فارسى ماراب پر قاور ہو۔ جنانچہ خواجللوفق دمتیامہ، والدا ہوسل افسردارالانشا فارسی نے ابونصرکومیش کیا اور سلطان نے اسس نوجوان کواینا کاتب اور دا رالانشاء نی کاافسر تور کردیا نیر جوبعد کواپنی کارگزاریون سے طغرل بیگ کا وزیر موگیا بیناکتی دولت بلجو قبید*ین ب سے پیلط دزیر ہونے کی ع*زت ا**بونصر کو ماصل ہو ٹی ہے مورضین نے اسکی مرح کی ہے . خو د مساحب** فغنس وكمال تعااسومست هلااورشواكي وت كراتها الم الخويين اوراام ابوالقاسم فشيرى استع وربارمن تشريف لايا

تے تھے اور ووائے نیالات سے سفید مواکرا تھا۔ اسکی مع میں فربی فارسی میں کبڑت تصالم موجود میں دباتی آنیڈی

خطاب مرتمت فرا یا اور عمیدالملک و نظام الملک نے مکر سلطنت کا کام شروع کیا گرخوا جہ ا کوشرکت نی الوزارت منظور نہ تھی۔ اور نہ وہ عمیدالملک کودکھ سکتا تھا گرمجمورًا کیا کرتا مو تع کا

بقیصفه ۸۵ جبیین سے ابو بحسن الباخرزی اورا بومنصور ابن تعاذ مری کا کلام خاصکر قال لاحظیت مطفرل بگی کے زمانہ مین دو کلی کار اے اِس وزریرے من وہ حالات طغرل مگ مین گھدیے گئے مین اِسکے ندمیہ من اختلات ہے بعضر نٹافعی لکھاہے اوربعض نے خنفی گرا سکاتعصب ذہب ضرب کمثل ہے ۔اسکی عرکااخر حصیہ نہایت رنج والمرمین گذرا طغرل بگ کے اتتقال پرچند روز کے واسطے اپ ارسلان کا و برمقر موگیا تھا بگریوعہداُ سکے حق مین کچر مغیداً بت نه هوار اور بهت جدقتل كردياً كيا بمورخين كابيان سيح كهنوا جدنظام الملك استحقتل مين بهت ساعى مواكيونكه وه ا تکی زبر دست چالون سے ڈراکر تا تھا۔ اگر خواجہ جا بتا توا بونصر کی جا نخبشی ہوشتی تھی گرثوق وزار نے خواجہ کواس نیکی سے محروم رکھا۔جب ابونصرکونیدین ایک سال گذرگیا۔توالپ ارسلان نے دوفلام اِسکے تمل کے واسطے روانہ کیے جب يه غلام البونصر كي ضدمت من حاضر بوت اسوقت وه بخارمين طي آترك را تقليري حالت من اسكوتسل كاحكم شأياكيا با ونصر کومعلوم مواکدا پ موت ُ ومر لیکٹیلی تو اُسنے غسل کیا اورع صبتاک تو یہ استعفار کرتا رہا تھرکنے حرم مین گیاا ورسب عزیزون سے ہمیشہ کے واسطے رخصت ہوآیا۔اِسکے بعثہ جدمین داخل مواا ورد ورکعت نما ز پڑھی پھر مرنے پرتیا رموگیا اورا کی غلام نے لموارسے سراوٹرا دیا۔اور فریب مقول کاسر بقام کران اب ارسلان کے سامنے لاکررکھا گیا۔ آثارالو زراکی روایت ہے کہ جب جلا ڈ لموارلیکرسر ریکٹرا ہوا توسیدالملک نے ایک نلام سے کہا کہ مجم عاجز كى طرف سے اپ ارسلان سے كه دنياكە تھارے جياطنرل منگ نے مجلوقلندان وزارت عطاكيا تھا اور توشها دے كى عزت دتیا ہے جبکا جھے آخرت میں صلاملیگا اور وزیر نافذ فران سے کناکہ تونے بت بُراکیا و رَکِنشی کی وعت تیری جا نب سے موتی ہے بلطان کو تونے یہ رسم کھا کی ہے اور وہ زانہ قریب ہے کہ غود توا ورتیری اولا داس آفت مِن مِنلا ہوگی اورآخر مین فارسی کا پیشعر طریعا۔

ا سیار وزگار خور دیم وخدیم مشما

عیداللک بنفام کندران بناپ کیپلوین دفن موارا ورنوش نعیبی سے چاد نبوی کاکفن میرآیا۔ یہ چا درآب رنزم کی دھوئی ہوئی تھی اورخلیفہ تقتدی باسد عباسی نے اسکوم حمت فرائی تھی اور جو کفنی تھے میں ڈائی گئی ووایک قیص دبیقی تھاجو خو وخلیفہ قائم بالند نے اسکو ویا تھا۔ عجب عبرت کامقام ہے کہ عمیداللک کاعضو .... اسکی حیات میں خوار زم میں دفن موا دایک خیات کبرم میں طغرل بیگ نے یہ سزا دی تھی ) اور قبل سے دہاتی آیندہ المتظريا - جنانچه محرم ۴۴۰۰ په ها واقعه ہے کهایک دن عمیداللک خواجه کی ملاقات کیلیے از برائی

اُ کے گھر گیا اور پانسودنیا ربطورنذرا نہین کیے لیکن لاقات کے بعداکٹر فوجی سردار سر سر

عمیدالملک کی خدمت مین حاضر بوے الپ ارسلان کوحب اس واقعہ کی اطسلاع مِو ٹی تو اُسنے اس کارروا ٹی کوشتبہ نظرے دکھیا اور خواجہ کے اثنا رے سے عمیدالملک کو

۔۔۔۔۔ گزفتار کرے مرور و دھیجدیا۔ یہان ایک سال تک پیجیلیا ندمین بڑار ہا اور ہرو زیک شنبہ ۱۶۔ ذی انجے مٹھ ٹلہ میں الپ ارسلان کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔

ب چنآنچیمورخین کے نز دیک عمیدالملک کی موت اور خواجیجسن کی و زارت میر قل مدر زک کے بہتر از بخرید دن سالکا سیجہ سرک نام داندہ تھے جا کا عرب الکا

ہونے کی ایک ہی تاریخ ہے۔اور یہ بالکل پیج ہے کیو کمہ خواجہ نے حب کک عبیدا لملک قتا نہدیے ہے ۔ نزید مِشقل ن نہدیہ ہمہ ا

قتل نهین بوگیا اینے نین مشقل وزیر نیدی مجها. اب انشارا مدجودا قعات تریز دیگے اُسکا تعلق خواجهٔ حسن کی وزارت سے موگا۔اور اُن

اب انسارا سدجودا فعات ترریموسیے استا معلق خواجہ سن ی وز واقعات کی ابتدا ۱۶-زی المجے مریدہ یکہ سے ہوگی۔

تنبصره

تم اوپرېژه چکې موکه خواجه حسن کس ملک کا با شنده تها او راسکے خاندان کی کیا حالت تھی ،

بقتیه شفهه ۵ . و تنت بو نون طشت مین جمع موا ها و ه م<del>رور دو می</del>ن گا زاگیا - ! تی مبهم کندریین - داغ نیشا پور مین اورکا سه سرحبیین گهانس جنری کلبی تعی وه کر ان مین دفن مواینچهدا و میرجیالییس برس کی عمر مین آخی مرس

ا رت کرکے ، نیاسے رحصت ; واا فسوسس! ے ہے عجب سسیراکر ویہ و بینا ویلیے مجھے ہے۔ وکھینا ہو جے عبرت کا تا شا و سکھے

ا زع رستان بعفه ٨ - ١- ابن خلكان تذكرُ وحسين - ريض النفتر وسفحه ١٩- ٠٠٠ روضة الصفاية ثارا لوزراد

حالات نظام الملك ـ كنج والنشّ صغور ٢٠ هـ حالات نيشا پور-

اورولاوت کے بعد کیس عنوان سے اسکی تعلیم و تربیت نشر و عہوئی اور نیز بیڑی علیم ہے کہ طالب علما نہ زندگی کے بعداُسنے کن مالک کاسفر کیا اور دارالسلطنت غزنین سنے کل آرائے ق کے دربارین کیو کرآیا۔ اور کھرو فترانشاکی الازمت سے ترقی پاکرمسندوزارت پرمٹھیا۔ اور ایسا بیٹھاکد مرکز اعلامیا۔

ليكن إسيرببت كمغوركيا بوگاكه جوّالرنج أكيمشتقل وزيرمون كى ہے' اسومت و ٥ اپني عمرطبعی کی کتنی منزلین کے کرچکا تھا۔ او رامریخ ولاد ت سے اریخ وزارت کُ سیرانقلا ب كسقدرطوفان آچك تھے بونكاس طلسم كى يرد وكشانى موائخ نگاركے ليے ايك ضرورى امرب لهذاطا سركياجا باب كهنوا جرسن كوارة البيش برس كي عمريين فلعت وزارت عطا ربوا تھا۔ اور کچھ کم انتین سال وزارت *کرے دنیا ہے خصت بواجب* کی تفصیل بیہ ہے۔ تشجع ر واميتون *کے م*طابق خوا جُه<sup>ي</sup>س کی ولا دت بر وزحمِه اکليسو بن وُلِقعد د**مث** يکه ه<sup>ه</sup> مين هو نی ا و رستلاسمه مین تعنی تقریبا باینج برس کی عمرین کتب نشینی کی رسم ا دامهو نی-ا ور<del>ستان ش</del> مین حفظ کلام مجیدسے فراغ حصل کیا۔ کم سن بچون کے واسطے حفظ قرآن سے زیادہ شکل اورکو فی کام نبین ہے، اسلیے یہ نامکن ہے کہ بحر منفظ کے خواجہ نے دوسرے علوم وفنول کی بهى تعليم إئى مو قطع نظراسكے نواجه کا بچاعبداللہ خو نقشیہ تھا۔ا ورخواجہ کا یا پھی ایک پندار اور ندم پی شخص تھا اسیلیے یہ بعید معلوم ہو ناہے کہ کلام مجید کو ناتا م حیوٹر کرد وسری طرن توجہ كى كئى موغرضكه بارهوين سال يست فقدا ورحديث كي بإصا بطرتعليم شروع مو ني الاردارالعلوم نیشا یورکی روانگی تک خانگی طور پر بیسلسله جا ری را داگر حیکسی مورخ نے بیندین کھا کفقلاور

حدیث وغیرہ کی تعیبل کس عمر کب ہوئی تکین واقعات سے معلوم ہو اسے کہ سلسل دیل برس ایک یعلی شغلہ جاری ر م کیونکہ موسل کلہ ہے خاتمہ پر یا مستا تھہ ہو کہ ابتدا مین خوائے جسن نے نیشا پور کا سفر کیا تھا۔اگر جبۃ ارکیون میں روا گی سفر کی تا ریخ تحریز نہیں ہے۔ گرمند ر جہہ ذیل قرائن سے اسکایتہ چلتا ہے۔

ا و که به کدم و می می می می می می می می می دو اجد علی (خواجه حسن کاباب سطان چغر بگید داؤر میلو قی کی طرف سے طوس مین ساحب کخراج ئے عمد سے پرمقرر کیا گیا سلحوقیون کا اگر چیطوس پر قبضه موجیکا تھا۔ گرع ات کا وسیع ملک فتح کرنے کو بڑا مواتھا۔ اور شالی ن غرفو میر

کی چیٹر حیا او چلی جاتی تھی۔اسلیے خواجہ نیشا پور بھیجد یا گیا اکامن وعا فیت کے ساتھ تعلیم ہو۔ اور گھر کی تعلیم کے مقابلے مین کا لج کی تعلیم دونضیات رکھتی ہے وہ فطا ہرہے۔

ہواہے۔ اور داخلہ کے بعد حسن صباح اور خواجہ سن اور عمر خیام ہمدر س ہوئے ہیں اور فراغ کے بعدا کیک ساتھ ان دوستون نے مدر سچھوٹرا ہے۔ اور بقول خواجہ سن دارالعلوم نیشا پورمین کل ہم برس تعلیم یا ٹی ہے۔ لہذا مدر سہ کی تعلیم سست کم بھین حتم ہوجاتی ہے۔

اب کمتب نشینی سے حساب لگایا جائے تو پوری اکیلل برس کی مرت ہوتی ہے اورائس اس کمتب نشینی سے حساب لگایا جائے تو پوری اکیلل برس کی مرت ہوتی ہے اورائس

عهد کمتعلیمی مدت کابیما نه اقل در جرنجیس تمیس سال تھا. او رحب عمر کااسقد رقیمتی حصّه چراغون کی روشنی او رمساجد و مدار*س کے حج*ودن مین صر<sup>ن</sup> کیاجا تا تھا تی بہت ار<u>ضی</u>لت

ك ديا بيراعيات عرخيام مطبوه ببئي-

میسر ہوتی تھی ،اور جوطالبِ عِلم بحل تھا وہ آسان شہرت پڑا نتا ب ہوکر حکِبًا تھا۔ مبرحال طوس اور نیشا پورمین خواجہ نے جب قد فیشل وکمال حال کیا وہ خواندگی اور مدت کے لحاظ

برطان تون اورنیب پورین واجدت جنفدر ن دمان جان یا ده تواندی اور اسکوابھی مت مک ت کیجه کم نمین ہے۔ گرندین نواجہ نے ہنوز کتا ب بندندین کی ہے۔ اور اُسکوابھی مت مک ۔ سریر

ورق گردانی کرنا باقی ہے۔

لتا با دسایا مین جسقدر حالات خواجہ نے اپنی علیم و ترمیت کے تکھیمین اُنسے معلوم ہو ہے ر

کہ دارالعلوم نمتیا پورسے خواجہ سیدھاطوس کوآیا ہے۔ کیونکہ دوسرے شہرون کی سیروسیاحت کا کوئی وکرخواجہ نے نہین کیا ہے۔البتہ اسکی صراحت کمین نہین کی ہے کنیشا پورسے واپس موکر نسب نیز نامیں دور سے سال کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کا مار میں میں میں میں استقال استقال استقال استقال استقال کی

خواجہ کس تنغل میں صروت ہوا۔اورکس مدت کک طوس میں محمد ناپڑا یہا ن قیا سات سے کام بنیا بیکار ہے دبکن خواجہ نے جب طوس سے بغارا کا سفر کیاہے۔ تو مختصرا نفاظ میں اس مفرکا

ہ م میں بیکارہے بہن والبدسے بب عوں سے بعل را فاعظر میاہ ہو حصر الصاحبی، صطرف وکرکیاہے گوسنہ وسال کی صراحت نبین کی ہے بیکن میں خااسطرح پرحل ہوجا آ اہے۔ کدرہت مین

نوش نصیبی سے شیخ ابوسعیہ ابوا کخیرے لا قات ہوئی ہے اور شیخ نے بندونصا کے کے بعد فرا یاہے کہ خواجہ آج توجس محلس میں ہیلے دن آیاہے وہ اس محلس کا آخری دن ہے؛ اور

ا ب محصے بطا ہر لا قات نہ ہو گی ؛

جسکے معنی بطور رمزوکنا یہ یہ تھے کہ یہ دن نینج کے وصال کا تھا۔ اور عالَم فانی سے عسالم جاو دانی کوکوچ کرنا تھا۔ یہ تخریر نو دخوا حبسن کی ہے۔ جسکے لیے مزید شہا و ت کی حاجت نہیں اور صفح روایت کے مطابق شیخ موصوف نے ملائل میں ماتھال فرایا ہے۔ اسلیے ظاہر ہے

ك جنورى مكتانله طابق ملتكية اسالكوريديا برطائكا جدنبرا والاتعرضام

کہ خواجہ کا یہ و وسراسفرسام میں مدور ہونے اور یکھی مینس حصول علمے سلے تھا دجیا لمینے ہوتھ پر الکھا جاچکا ہے، آگے چلکر کھرنین ملوم ہو تا کہ نجا را میں۔ گئے دنون خواجہ کا قیام رہاہے۔ لیکن کم از کم اگرنین برس فرض کر سلیے جا وین۔ اور والیسی نیٹنا پورسے سفر نجا را تک جمقد ر رنا نہ گزرا ہے، اسکو فرض کر سلیے جا وین ۔ اور والیسی نیٹنا پورسے سفر نجا را تک جمقد ر رنا نہ گزرا را تا ہے۔ اور یہ دے ایک جمید عالم ہونے کے لیے کم نمین ہے اور عدر کہ وزار ت کے واسطے بھی اسقد رفضل و کہا ل اور طھارہ سال کا تجربیرو مفرو لا ذہ ہے وزار ہے واسطے بھی استعد رفضل و کہا ل اور طھارہ سال کا تجربیر و مفرو لا ذہ ہے وزار ہے واسطے بھی استعد رفضل و کہا ل اور طھارہ سال کا تجربیرو مفرو لا ذہ ہے واسطے بھی استعد رفضا ہے گزارت کو کیو کرانجام دیا اور کیا کا رنا سے جھو رائے ہو واقع استبنا موقع پر کھے جا کہنے گئے اب بھاس کے ذاتی فضل کی کال کا تذکرہ کھتے ہیں۔ فواجہ نظام الملک کا فضل فی کمالی فقہ صدیت

ا سلام کے وسیع عمد حکومت بین ایک ہی نسبت سے اکثر نامور فر مانر وا تاج وتخت کے اور وزر انسند وزارت کے ماکب، ہوئے بین بینی جیسے تاجداً فضل وکمال مین فرد ہوتے تھے

شاءى كاتذكرة انشا كانمونه تصنيفات ـ

ویست می رزیر جمی اپنی ثنان کمیا نی مین بتل نظرآت تھے۔ اور سلاطین عجم کویہ خاص عزت پہل ہے کہ مبطرح سلطان ابن سلطان ہو اتھا۔ آئیطرچ وزیرا بن وزیر مو تاتھا۔ اور یہ ورانت

۔ سے بدبر میں سے بی ہی سے ہوا تصدایہ جن در یو بن در پر دونا تصادر رہی روز سمدیون مک قائم رہی ہے۔

و زہیہ کے تنا ب میں سرعہ دمین خانس ہتمام کیا گیا ہے جتی کہ جاہل اور وحشی حکمرا نون نے بھی

ا پنے لیے ایسا وزیز تخنب کیا ہے جسکو زماند نے فلاسفرا ورحکیم کے مغز لقب سے یا دکیا ہے۔ مُورْخین کا اسپراتفا ق ہے کیجیٹی برمکی اورصاحت ابن عبا دے بعد کوئی وزیرجامعیت

که اواغفل میبی بن خالد بن جعفر بن جا اسب بر کی خلیفه ہر ون الرنتید عباسی کانامور وزیرہے میں التی ہیں بیدا ہوا۔ ۳- محرم میں بجائے میں بقام رقد انتقال کیا۔ ہرون الرنتیدے عمد کی مکی الی علی ترقیان کیبی سے عہدو زارت بین ہوئین ، کیبی کی نمیاضی اور ملمی قدروانی کے واقعات سے اسٹی اورا دب کی کتابین مالا مال ہیں بفضل اور تبعفر، سیمیے سے دو مینئے اسکے بعد وزیر بورے اور جعفر سے تنس کے بعد بڑکدیر تباہی آگئی اور اُسکے حالات آبیندہ نسلون کے واسط عمرت ہوگئے تیفسیلی حالات کے بیے جاری کتاب آبرا مُعدد کھنا چاہئے۔

**ئە** ابوالعاسم سمعىل بن ابوائىس عباد طالقا نى اقب بېسا<del>ت بېرۇق</del>ىيىدىن بىقام طالقان د قز رين بېيدا وااور ہے ہتا ہیں بقام رہے انتقال کیا۔ وزرک اسلام مین صاحب ایسا ہاکما ل اور نا در روز گارتمخص ہے لەنو د نظام انلک اسکا ماح ب فضل وکمال کے نحاظت طبقهٔ علما مین شا رکما جا<sup>۳</sup>ا ہے۔ موُ مالد وللانو*ضعو*ر بویه بن رکن الدوله ولمی کا وزیرتفا-اوراُسکے اُتقال برفغ الدوله کا وزیرمہوا- یه زمانه اسکی وزارت کا نها بیت ب تھا۔ ابوالقاسم ہمعیل وزرامین ہیلاتخص ہے جوصاحب کے لقب سے متاز موا۔ اور اسسے لعد دگر وزرابھی صاحب کہلائے۔ سرطم ونن کے اِکمال اسکے دربار مین موجو در ہتنے تھے لیکن نیعواکی تد! درب پرغالب تھی۔ احب کی مرح مین حیقد رقصا کماورمتیفر آباشعار بهن انکمانتخاب کے واسیطے ایک محلہ حاہید . نوح من مصو<del>ر آ</del>انی پ سے بیہ خواہش کی تھی کہ وہ اسکی وزارت اختیار کرے لیکن صاحب نے فخالد دلدکے دربارے جانا پیندنهین کها و رمعذرت امکیبهجد بامنجله عذرات که ایک عذریه تھاکداگیین حاضر خدمت مونه کا تصد کرو ن توصرت کتب خانہ کے واسطے جا رسواو نہ در کار مورشگہ'' یہ وا تعہصاحب کی علی زندگی کا ایک مختصرخا کا ہے ۔ د بی کتا ہون سے ذوق وشوق کا یہ عالم تھاکہ ملک کے دورہ کے زمانہ مین صرف تینل اوٹمون برکتیا ہیں ہمرا ہ ہوتی تھیں علامُدا بوالفرج اصفہا نی کی کہا بالاغا نی ( بیکٹا ب یجاس برس میں مرتب ہو فی تھی ا ورا مصر من ٢٠ جلدون من حيب كئي ہے كي نقل سب سے يعلے صاحب كے واسط كھي كئي تھي تصنيفات مين المحيط ‹ نغت ، جلد مين ، تماب الكا في في الرسال . كمّاب الاعيا د وفضا ُل النيروز ـ كمّا ب لاامته ـ كمّاب الوزرا كمّا باكتشف عن مساوى نتعلمتبني مشهور مين يجسدن صاحب نے انتقال كياہے ُاس دن ﴿ بِا قَي آينده ﴾

اور فضل وکمال مین خواجه نظام الملک کا بهیانهین مواہے - افسوس ہے کہ و زارتے انساب نے نظام الملک کو وزرا کے انساب نے نظام الملک کو وزرا کے سلسلہ مین واضل کیا ہے - ورنہ فقہ . حدیث تفسیر ادب محکمت کوئوی انجمن ہے کہ حبکا و وسفر زرکن نہیں ہے - وہ ہر لڑی مین واسطة العقد آبا و رسزرنجیر میں طلائی کڑی ا

"اریخ اور تذکره مین خواجه نظام الملک کی شهرت بجیشت ایک مربرو زیرے به اور وه عام طور پرفقید کے نقب سے شهر و نیکن اسکی نسبت به خیال کرا که ده فقید نتخاصی خهین، خواجه نظام الملک طبقه علیا مین و زارت سے زیاده فقامت نین شهر و تفاء اور خواجه کے فقید ہو نیکا ثبوت جستہ اسکے حالات سے بھی فقہ کی روشنی بائی جاتی ای جا تی ہے۔ آبن خلکا ن مین تحریب نوکان جنیلئه عام و کا بالغقهاء " بھی فقہ کی روشنی بائی جاتی ہے۔ آبن خلکا ن مین تحریب نوکان جنیلئه عام و کا بالغقهاء " یعنی خواجہ کی جاس نقها سے بھری رہتی تھی۔ یہ خصر فقره معمولی نبین ہے۔ کیونکه شاکھ و نها اور خواجه کی جاس نقها سے بھری رہتی تھی۔ یہ خصر فقره معمولی نبین ہے۔ کیونکه شاکور متعارفہ کی ناسل ہے۔ اگر خواجہ کو فقہ سے خاص ذوق و شوق نہ ہوتا تواسی مجلس میں بھری بجاسے فقها کے مواجہ کو فقہ سے خاص ذوق و شوق نہ ہوتا تواسی مجلس میں بھری بجاسے فقها کے بری بیکرنا زنمینوں کا مجموم میں اسٹی کلف اور زنده دل احباب ایشیا سے کو کیک کے بری بیکرنا زنمینوں کا مجموم میں اسٹی کلف اور زنده دل احباب جمع مہوتے۔ اور کوئی خوش آوا رمغنی یہ تران مجویلی تا ہے۔

بروساتی کی باتی که در حبنت نخوا ہی یا فت کنار آب مرکنا با دگلگشت سصنگے را بھیم میں باتی کہ در حبنت نخوا ہی یا فت بقیم مفراہ شرک کے تام دروائے بند ہو کئے تھے اور فؤالدولہ مع ضد متم تم وعام رعایا کے جنار نسے مجمواہ تھا۔ صابح والدا بوام من عبادرکن الدولہ ولی کا وزیر تھا "وزیر نے اسلام کا سلسلہ قائم را قوانشا، اسکسی زائد میں ہم مستقل موانع عمری اس وزیر کی بیش کرئے ہے "تخاب از ابن خلکان - جلدا ول لیکن کسی مُورخ نے خواجہ کوعیش وطرب کی طبس مین رندا نہ وضع سے نبین و کھیا ہے ملکہ خواجہ کو ہمیشہ مزہبی رنگ مین پایا ہے۔

خوآجه کی ابتدا نی حالات مین همی تم برُه جیکه موکدا سکاچیا عبدانند فقیه تھا او راُسنے سب خوآجه کی ابتدا نی حالات مین هی در اور پی شوق خواجه کوامام موفق نیشا پوری کی درسگاه مین سیکیاتھا جدید مغن

فقد کی طرح حدیث مین بھبی اگر جینوا جہ نظام الملک محدث مشہور نہین ہوا۔ گریکھیت ہے کہ حدیث مین فواجہ می اگر جینو حدیث مین فواجہ محدثانہ درجہ رکھتا تھا اور بزرگان سلف کے تذکرے اگر نظر فور طاخطے۔ کیے جامین توانیمین ہزارون ایسے اکمال ملین گے جو محدث کا درجہ رکھتے تھے۔ لیکن انکی شہرت اس مغز لقب سے نہین ہوئی بلکہ کمال غالب کے کھا ظاسے شہور موسے اور بقبیم علمی جو ہر چھیے رکھے۔ چنا نچہ اسی استثنا میں خواجہ بھبی داخل ہے۔

ابن خلکا ن نے خواجہ کے حالات کھتے ہوئے کام حدیث کے متعلق حسب ذیل فقرے کھے ہیں "وسمع نظام لللا اللہ الحدیث واسمعه وکان بقول اُقی لا اعلم افی لست اھلا لذلاف ولکنی البید ان اربط نفسی فی قطار نقلة الحدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم"
ابن خلکا ن کی شہا دت خواجہ کی محدت ہونے کی کا نی دلیل ہے ۔ اور چو کمدرسول المصلم سے دلی اراوت رکھتا تھا۔ لہذا تبقیق اے ادب کہتا ہے کہ" بھلا میں اس قابل کب ہون کہ حدیث کی روایت کرون لیکن میرے ہیں فخر کیا کم ہے کہ میں رسول المدے راویا ن حدیث کی روایت کرون لیکن میرے ہے کی کا فی ویا اُن گ

طبقات الکبری کی روایت ہے کہ خواجہ نظام الماک نے حسب نویل مقامات پرمشہور محدثین سے حدثین سیکھین ۔

محدين سين حديثين سيفين-

اصفهان - محمد بن على بن هربرداديب الدمنصور شجاع بن على بن شجاع -

نیشاپور۔ اُسا دابوالقاسم مشیری۔

بغداد - ابوالخطاب بن البطرد وغيره -

مذکور'ه بالاشیوخ حدیث کے علاوه خواجه نظام الملک نے خاص دارانخلافت بغدادیین مجالس حدیث سے بھی فائد ہ اٹھایا۔

حدیث کی تعلیم کاط اقیه بندا د وغیر دمین اطرح پر جاری تھا. که شیخ جمع عام مین ایک ابند تھا) اگر ت

برمیمه جانا تھاا در نیاگر دفلم دوات لیکرساننے نیٹھتے۔اور نینج کے الفاط فلمبند کرتے جاتے ۔اور حبب طلبہ کا ہجوم موا توایک شیل کھڑا موکر شیخ کی روایت کے الفاظ بلند آوا زسے دورک

بینی والون کب پیونیا تا -ایسی مجالس کو مجالس اطل "کتے تھے ۔ چنانچہ خواجہ نے حامع مدی عباسی اور درسہ کی مجالس الاسے نفع اٹھایا - اِن مجالس مین نامو راممُ ل

ج بن معرف جو من مرور برن من بوسط من ما الماسية بالمن المن الماسي به من المن المنطق المنطق المنطق المنطقة المنطقة حديث تشريف لات تقدا و رعلا و ه مقا الت مذكور أه با لاكے طالب علمي كسب سط خير

خاک بخارا کو صدیث تربین سے جواز لی ابری مناسبت ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ روابیت حدیث طبقات الکبری مین خواجۂ نظام الملک سے صرف ایک حدیث

روایت ہے بجسکو ہم بھی تبرگانقل کرتے ہیں۔

أَخْبَرَنَا عَبِدُ الْغَافِرُبُنُ مُحَمَّلَ بْنِ عَبْدِ الْقَاهِي الْمَاكِينُ بِعِزَءَ نِنْ عَلَيْهِ بِلِمِشْقَ اَنَاعَهُ لَكُمْ ابُنُ يَحِيَى بْنِ إِمْدَاهِ يُعَالِنُّهُمِ مَى الْحَيْطِيْدِبِ آنَا ٱلْجَعَنِهِ اللَّهِ مُعَمَّدُ بُنَ آبِي الْمَعَ إِنْ تَعَشِيهِ اللَّهِ ابُنِ جَامِعِ بْنِ ٱلْبَنَّآءِالصُّوفِيُ فِيْسَءَةٍ ثَمَّانٍ وَسِيِّمِا ثَوْاَذَا نَصْرُ بُنُ نَصْرِ إِنَطَابُرِيُّ اَ نَانِظَامُ الْمُلْكِ ٱبْوَعِنْ إِيْسَنُ مِنْ عَلِيْ مِنِ الْعَيَ الْوَزِيُرَا نَا الْبُوتِكُولَ مُنْ مَنْصُورٍ بْنِ حَلَقِ إَنَا الْبُوكَاهِمِ إِنْ يَحَرُثُمَةَ ثَمَّا مُعَمِّدُ بُرُكِيكُ فَالشَّالِحُ ثَنَا قُلَّيْهَ فَنَامَا لِكُ بُنُ آَضَا فَ إِنِ الذُّرَيْدِيَّنَ عَمْرِونِنِ مُسَلَيْدِيُّ لِكَانْصَادِ تِي عَنَ آبِيْ قَتَادَةَ السَّلِمْيِ - آنَ رَسَوُلَ الْسَجَسَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَوَالَ إِذَا جَاءَا مَكُمُ الْمُسْعِى فَلَيْزُكُ عُرَّكُ عَنَّيْنِ قَبْلَ آنَ يَجُلِسَ " یعنی رسول امتولیعرنے ارشا وفر ایا ہے کربب تم سجدمین داخل موتو منتینے سے پیلے دورکعت نمازاداکر<mark>وا</mark> افسوس ہے کہ و خین نے نظام الملک کے مزہبی حالات لکھنے مین زیادہ توجہنین کی ورندا کے۔ سے ہبت زیادہ حدیثین متین کین یہ طے نندہ سُلہ ہے کہ فلت روایت سے کسی <del>سے آ</del>بی یا امر<del>ی</del> ولتخض قلت نظركا الزامنيين لكاسكيا بيجالي جضرت ابوهريره اورحضرت عبدا سدابن باس كمقا بليمين عبنيه مزارون حدثثين روايت مبن حضرت ابوكرصديق فاروق عظم حضرت عثمان اورحضرت على كرم امد وجدت وحدثيين روايت بين أكي مجبوعي تعدا د ووُلوے كم بِح حالانكه رسول المثلعم سے حبقد رقرب وختصاص خلفاے اربعہ كوتھا وہ اور صحاب كومينيون آیا یکن مقابله کی نظرے کون کوسکتاہے کا ن ارکان اسلام کوصرف معدودی خید حثین ا و تقین غرضکه روایت حدیث مین اس اصول کے لھاظے یہ لا زم نمین آ<sup>ت</sup>ا ہے کہ خواجہ نظام الملك حدیث مین كم ایه تها ملکها بنے زمانه كا وه تعبی ایک شیخ تها . اور خواجب كی

يلاحصه

الیش برس کطالب بعلی بھی ایک بین نبها دت اس ا مرکی ہے کہ و ہ علماے ر وزگا ریمن شار ہونے کے لائق ہے۔

#### شاءري

خواج نظام الملک کوشعرو شاعری سے دئیبی نہ تھی - اوراسکا سبب ایک توہی ہے کہ طبقی ذاق نہ تھا۔ دوسری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جیبین سے فقہ آور صدیث کی تعلیم دی گئی تھی۔ جینے طبیعت کوشعر وض کی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا۔ تاہم شل دگیرفنوں کے شاعری سے البذی تھا افسوس ہے کہ اریخ اور تذکرون میں بجزا کی قطعہ اور راِعی کے اسکا کو کی اور کلام درج

ا کرام سوفییه اورعلما کے حصد مین آیا اسکے مقالبے مین شعرا ،منزلون دور رہے اور انکی محرومی کا میں میں میں میں میں ایک مقال کے میں ایک مقال کے میں میں میں ایک میں اور انکی محرومی کا

اِعتْ وہی **ن**داق شاعری تھاجسکی نواجہ مین مبت کمی تھی۔ پر بر سر

ا بن خلکان مین خوا حبنظام الملک کے عربی اشعار بھی دئرج مین ۔ گرخو دمورخ مذکورکوا نکصحت مین نتک ہے اور کھتے بین کہ بعض لوگ اسکوا بوالحسن محمد بن ابوالصقر واسطی کی جانب منسوب

اً رہے بین بیکن عربی زبان مین اگر خواجہ کے اشعار مون تواُسکے فضل و کما ل کے مقسا بلہ مین بیرا کی اونی اِ ت ہے۔

که خواجه بزرگ نظام اللک متدامد در بی نیمواعتقادی نهٔت ازا کد در مونت ن دست نهٔت جهارمقالدنظام صفحت و ۸ -عمله اور و داشعار سب زیل بن -

بعدالمشانين ليس قوة و قددهبت شرة الصبوة

كائنني والعصا بعييكف

ر باعی یه راعی ایک خاص موقع برعمید منصور کو کھی تھی جس کی تفصیل آ واقب زارت مین منصت لا درج ہے۔

ازسرنبه این نخوتِ کا نوسی را گندا ربجر میل و طا نوسی را بینی جمه صوفها است قر وسی را پیش آر - در گرگا نوگوطوسی را

قطعيه يقطعه أسوقت موزون كياب كدايك ظالم فدا كي ني خواجه نظام الملك وتجري

زخی کردیا ہے اور ملک ثنا ہ سرھانے بیٹھا ہے۔اور نزع کا وقت قریب آتا جا آ اہے۔ این میں اتب شاہ سے میں میں اللہ میں اللہ

نتی ال إقبال وای ناه جوان نبت گردستم از چروه ایام سرد م نشور کونامی وطغرای سعادت بیش کلک نعرش توقیع تو بردم چین تندند قدار تا عروز موندشتند می سرد می دود.

چنندر تضامت عمرم نوروشنش اندر سفراز ضرب یک کار د بمردم عند گذاهم این خدمتِ دیر منیه بفرزند او را بخدا کو بخدا و ندسپیردم

بنزفارسي

نواجهٔ نظام الملک کے تمفر ق مضامین اکو بی مستقل تصنیف نتر عربی مین موجو دنهین ہے جس اُسکے زورِ قلم کا اندازہ ہوسکے البتہ فارسی مین ایک بڑا ذخیرہ نثر کا موجود ہے ۔ جو نواجہ کے فضائی کمال کی ایک زندہ یا د گارہے خواجہ کے نثر کا طرز و ہی ہے جو عمواً باپنوین صدی کے علما ورانشا پر دازون کا تھا ۔ خیانچہ جسنے ام خوالی وغیرہ کی فارسی تصنیفات بڑھی ہیں کی کو سلہ وسایا نظام اللک خوالی تلے آئا را لوزرانسخ المی تلہ ورسر اصدے عبداللک بر إن نتا عربی جانب نسوج کہ خواجہ کے انتقال کے بعد است بی صوبہ کم تواجہ یو راکر دیا تھا اور اجنس نذکرون میں اس شعر کا نتا ان زول کھ ادر تی کھا ہے جب کی تفصیل امیر مغری کے حالات میں ہے کھدی سے

اس طرز کا بخویی اندا زه بوجاً میگا-

بطور نونہ کے ہم صرف د دخطون پراکتفا کرتے ہیں۔ جوخوا مبہ نے اپنے نامور بیٹو ن

موٰ یدالملک! و رفخزالماک کوسکھے ہیں۔ یہ خط نہ صرف خوا جہ کے انشا کا نمو نہ ہیں لمکہ مُکی دینداری اوراخلاق وعا دٰت کابھی کمیٹے ہیں کہ جس سے ہرخال وخط نایا ن طور پرنظر آ اہے

محتوب نبام مؤثيا لملك

بران ای بیپزکه ایُه نیکی د وجها ن اعتقا دنیکو<sup>ست،</sup> و تناختن حق تعالی **بیگاگی ک**تهیشه دومو<del>س</del>ت و با نشهٔ وتغیروانتقال وزوال برومحال ست وایان بایز د تعالیٰ که بایان رسول صلی الله عليه وسلم مقرون بودو بداند كه محد مصطفي صلى المدعليه وسلم خاتم انبياست ومهترين خلق و دین اوحق ست . و باید کهاورا د وست دا ری **وصحاً ب** اورا<sup>.</sup> والمبیت او را کهایم ک<sup>ی تا</sup>ند-و تُتمنى بيجكِس ازَّكُونيدُ كاله كلها الله عجل رسول الله بايدكه در ول تونبا شد. و بايدكه حرمتِ علما كه ور نندا نبيلها نه نيكونتناسي - خاصُه كسا في كلانتُجِرُه نبوت بَطبيروتشريف محضوصُ ا وتبعدا زان إيكه نيش ارصبح برخيزي وبراني كديكاه خواستن بركت عظيم وارد وكار إب بسته بَشَا يه ِ وزندگا ني بيفزايه و دېيشه کلهٔ شها و ت برز با ن را ني ونا ز را گېذاري و ا زقرآن ور دبرخو د لا زم کنی ٔ دا زدعوات ا تُور ه بخوا نی ٔ اروز بر تو بخوشد کی گزر د ٔ و هميته بآريب جامع إم نشيني إبامنرمندي بطيف ظريف اچيزي درتوآموز دومخوطا به کمرار برتوبیگاه دارند و درگا و لطافت با ندیم طبع کشود ه میشو د و مهرر و زا زشعرًا زمی اپری

ك آثارالوزاسيف الدين عقيلي نسخه وللي ونسخه سنتخب سعيد طبوطه ومريم مكنوص فه ٢٧ و٥٠

ورسائل وآ داب انيه تواني برغاط ميگيز دس از نا زمينيين بايد كه طبع رامسانل غو تولين وانتكال مندسه وقياسا تِ عَلَى راينت دبي . ومنتق خط قيام نا يُ تاخط مستقيم گر دو و ایخه مست قناعت نکنی دود اوّل شب اِ مرکدساعتی نیک بهباحته وستفاوت ومفا مرت بالهنر بندان وخريفيان نبشيني وازلطا نف آداب وحكايات واشال وابيات جيزي إم گیری چون برین جلیمین گیری زودازا قران خود را جح شوی <sup>ب</sup>اید که زبان زدوغ فیسین<sup>جگا</sup> بداری وعیب کسان گمونیٔ و دخطافت ترکیب سخن از مقداتی کمنی کدهِمت و ال کسی زر بان باز دیدهاگر سى براست گونى عرون بتو داگر وقتى از برا تى لىتى در فغ بگريد قبول كنندواگرىيد درغ گونى معروف گرد داگر**چه نیزرست گ**و دفیول نکنند و کارنش بسته با شدوبا بدکه **عور دموانیق و فاکنی وعزم درست<sup>ج</sup>اری** تا دختیم بهکس عزیربانتی زیسنهٔ ای بسود دنیا کی خربدن یا ت مگین بودو هردمی کا زمکاسٹ ون بحاصل آمیرجها ب صدیترا ردینارگرد دواگر کسی مخلاف این ابواب میش و تقریر کنلاز غیب بیسی عیب مروم و پیمآور د آقفیراز رشت<sup>ام می</sup> گاری کردن دختییل هنروارد بوم دمتمری از نوشتن د و رکتی البته عاز**ونام سا** رامبیش خو و را ه ندمی و برانی دا زند بان دو وستان دوروی مثلق اجتناب کنی کضجکه وحدیث نرم وخوش نشینی تراا زرا ه ببرندو زیان کار دینی وعقبی شوی و غدمتگا را ن<sup>ا</sup> او**ب** شفق نگاه داری د با د و تنان کصاحب مکارم آخلاق باشنداختلاطکنی تا تواضع وخدت تو استحقاق باشد وطه والأرم وحرمت مرد مان نهكني بهيج وجه و مركس كه ترايران تحليص ندخصم حان خویش دانی و درمهها و قاستا زه روسه و وخرش خلق باشی ایمکس تومیل ولُوَكَنْتَ فَصَّاعَلِيْظَ إِنْ عَلْبِ لَا أَنفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ) وبرطلم اقدام نه نا في جيه

وعات نظلوم را مجاب نبود و باخلق منصف ونیکومعالمت باشی وباشرکان برتبرع توفضل بسربری تا نیکونام گر دی وحسد وحسقد در دل خو د جائے نه د جی کدالمحسو د لایسو در و سروقت برتکلف نه روی که گفته اند" الشکلف شدم لانه لایل وم" و با ید که سخن خر دمندان نشنوی و با الم صلاح نشینی وسیرت ایشان گیری تا مهمه زبانهاستو وه گردی و انجیب تعین نشده است از موسوم و وظیفه و رواتب خدیشکا ران آنرا برسان یمچیندی قناعت باید کو و تجهیسل علوم شغول تا بس از انکه بدر جدیشقلال واست بدآ درسی مجرا و خویش در مهر تصفیل

## متوب بنام فخرالملك

ورمطلع عمرا فتتاح کاز کینجتی رانیکونامی حاصل شود وخبرآن به و وونز د یک برسدود لهاسه نشکری و رعیت به و ماکل شوداگردراننا سے امور سهوی از وصا درگر د دوخصان خواهه شد که ببزنامی به و حوالت کنندنتواننداین تذکره الیت مرفر زنداع فخوا لملک را که چون برین فون ر و دسعاوت د و جهانی یا بدانشا دانسد تعالی -

داول باید که مهدرعایا از آمود و باشندو هروقت که حقوق برایشان لازم شود گرار د آفاع ول کبسب مصلحت معاش نویس پردازند و آبهتگی از شیان بستانندٔ و دری حادث به نوه برایشا بسته باشهٔ و گرزار د که محکیس بعداز فرموده و ایوان از ایشان چیز سے خوا برا و رگذریان باید که ایشان را مجال نرنجا نند-

د دیم باید که در سرک خو د بر منظلهان کشاده دار د و در مفهته یک روز برین کا رپرداز د و چنا کک

مین مسلحت نساز دو دران آنهشگی کارفرهایه تا بداند کهٔ این ظلم را نشکایث از چییت و تدارک آن چگونه می باید کردتا انجه فراید از سرهقیقت وبصیرت اِ شد ددیگر باید کدا مراے نشکروخاصگیا ن مخدوم راعزيز ومحترم دارد وججنين تبيوخ وموالي والمه رانجيشم حرمت بيند وسمه راتفقد نايد وتعهد لند وسبپ غیبت بیرسد داگر بها ر تنوند بعیادت رو د واگر صلحتے سازند ومم درمیش گیرند مد دوستان د بدیم بال دیم بخد<sup>نتگا</sup>ر قبل در سمی که آن مهم را نتاییر دیمگنان را نبشاسد ولقب ای**نتان رامخو**ظ ار دوبایشان کشاده رونی باشدتا برمتا بعت وخدمت دی حریص گرد ند و منشفق شوند کم · کَهٰ إِنْسَانُ عَبِينِهُ ٱلْإِحْسَانِ '' وہر وزمعو نآن را برخوان نو ذان وہر و باندیا**ن** نزد ک**یا**ن باد شاه زندگانی بحیا کندوعزیز دار داوچیز انجشد (دیگر) در مفته دوبار باید که میش ارکان ولت وصحاتب مناصب طعام نور د وحكايتها گويد كة تضمن مصالح باشند داگرا ز د و رو ز مبيته خور د مبتك شمت بو د و بهمکس را در حق مرّبت مصلحت تعهد کند و نور وز وعید بهمکس که لا زا نی دوستا د حریفان وباران وب باشنرصلت ف<sup>یلیت</sup> رساند و نوا ن کونید ‹دگیر، نر دیکان و ندیان له در خی کسی بخنی باسم نیفاعت گویند یا حاحتی خواهند که مکن گر د دبیا پیشنو د و عذر مایدخوهت ه خدمت کنم و بنویسم گرخیصلحت <sup>ن</sup>با شد بقدر ولدا ری باید کر د و بیچ حال برمنع اص*ار نب*اید نوو دوگر، ببایه دانست که مینچکس مال بدان جهان گیر د گرانچید دران نام نیکو حاصل گرود و جزایت وجائی حشم د خدمتگاران بوقت خو د برساند بی احتباس ۱ زحال روسا**ے نواحی و** عمال غافل نبايد بودكها زايشان بررعا ياحيفها سيقطيم بإشندو درويشان ازين سبب ربخور وگران بار باشند چون د فعایشا ن کمند نیکونامی سمه آفاق برسدازرا ه روان وکار دان فل

نباید بو د تا را بها ایمن باشند وآینده ورونده مبلامت بو د و را طهامعور دار و ( دیگری کار زرو اوهم نا زک بود ونصرت آن بهمکس برسدمتولی دارالضرب مدید! بد وعیار دارا مین و مىدەعياربا پدكەدرگردن بىياتقان ودلآلان باشدومېرا د بايدكەكىبا رئىيتى كېند ووپيا رايە غلامان وخدشگا را ن خاص را بواجبی نگاه دار د تا بااوب وخر د با ثند واگریداد بی کنندمالش و بد با مکه ا زسرانصات تام نظرکند ابرعادت قدیم بسویت ہمکس حق خودگیرو ومتنزاد نکند و شرب بيفزا يندو دركميت وكثرت باشريحان حتياط جهعارت جهان بتاببت وحون درا ن ظلم ر و دنیانت کرد ه باشند برکت از جهان نُحِلّی مرفوع گرد د و در راستی میان دیقهنت صلاح کا ر حرس وزمرع فالده نسيا رست وبردز و ورا هزن بهيج و جيابقا بكند وقطع و تعراييتان إزام المهلك داندو درحق زنان زورومهتان نشنو دکسانیکه بزنان بتئاب <sub>خو</sub>مت وقصد نام وننگ<sup>و</sup> وض مردم كننددر قهرايشان مبالغت نمايد والرشخن حين إندمي نصدع خشركسي كندور قمع وقهرا و لو شدچه نام وننگ بسالها بست آیدوبیک در *و*نع باط<sub>نگی</sub>ه دور و ز آدینه همرا بدا د بارعام د ہدوختمر قرآن کندونمازمیثیین مجاعت گزار ددرجامع۔ ددرہ یہ حال توفیق از حق تعالے خوا مة البمه نيكونيها برسد وبركت رضائ أفريگا رحلُ جلاله براحوال او در و وجها ن ظاهر

تضنيفات

ڭرودانشا ،امىد وحدەالعزى<u>ز</u> <sup>ئ</sup>

خواجهٔ نظام المل*ک کی طرف جو کتابین منسوب بین اُنگی نام بیرین ۱۵*٬ وصایے نظام الملک یا دستورالوز را<sup>ید (۲</sup>٬ سیاست امدیا سیرالملوک ٔ لیکن اینکه علاو دایک مفرنامه بھی ہے جسمین اُس مفرے حالات تحریبین جوخواسان سے دہراہ ما ورا رالنہر) کابل تک کیا گیاہے۔ لیکن پسفسے زمامہ فقو دہے۔

#### وصايامقت وستورالوررادن

اسکائٹ نیقسنیف معلوم نہیں ہے۔ گرمضاین سے نابت ہے کہ پر کتاب وزارت کے اخیرز اندین کھی گئی ہے۔ یہ خصر مجبوعہ چند قیمتی اور کنٹرالفوا 'دمضامین کا ہے جبمین روے سخن فخزا للگ کی حانب ہے۔ اور پر نواجہ کاعزیز ترین فرز ندہے جسکی نسبت نواجہ چاہتا ہے۔ کہ میرے بعد وزارت منظور ندکرے۔ اسلیے ناصح مشفق بنکرا ہے جبیعے کوضیعت کرتا ہے۔ یہ

دستورالعل ایک مقدمه اور د و فصل پرختم موجا تا ہے۔مقدمه مین خوا جب نے اپنے بجیبے ہے۔ است

بعض حالات لکھے میں۔اورہلی فصل میں وزارت کی اُن شبکلات کا تذکرہ ہے جن کے پڑھنے سے خوا ہ مخوا ہ دل پریدا تریژ اسے کہ و زارت سے متعفادیا ہی بہترہے اور و رسری

فصل مین وزارت سے وہ آوا فِ قواعد نکھے ہین جسکی ہروزیر کوضرو رت ہے۔

ہے اور نطف پیہ نے کہ جبیبا وہ پانخوین صدی مین کا رآ مرتھا ویسا ہی آج بھی مفیدہے۔

ہنے ! ب الوزارت بین ان توانین کِمفصل کھا ہے۔ جیسے مطالوں سے معسلوم ہوگا کہ

ملما نوِن مین کس داغ کے مقنن وزیر گزرے ہیں۔ ا

ساست نامه(۲)

یہ کتا بھی خواجہ نے اپنی وزارت کے اخیرز مانہ بین بینی انتقال کے ایک سال قبل

لقسنیف کی ہے۔ اور باعث تصنیف دیبا چہ مین ون *کھا ہے کہ متا میں ہجری مین س*لطا ن سعید ا بولفتح لمک نتاہ نے درما رکے چند دیر بنیہ سال ارکان سلطنت کو مخاطب کرے فرایا کہ ابرات ے عمد سلطنت برغور کریں۔ اور سوچین کہ ہاسے زبانیمین کس صیغہ کا انتظام اعلی درجانیت ۱ و روه کون سے آ دا ب مین چو ہما رمی مجلس او ر د پوا ن مین نا فذنبین مین . او روه کیا حالات من کہ جو مجھیر مخفی ہیں ، اور سلاطیس سابق کے جواصول ہائے زانیمین جھٹونے گئے ہیں وہ کیا تھنج غ ضكه ثنا إن سلجوق ك تام رسم ور واج او رآئين فلمبند م و كرحضور مين بيش مون تأكه بعد عور کا بل ٔ ن توانین کے اجرا کا حکم دیا جائے جس ہے دین و و نیائے سب کا م درست ہوجا ُ بن ۔ اور ساری خرابیان دورمون برمبکه خدل برترنے مجاعظیم انشان سلطنت مرحمت فرمائی ہے ا و رتما منعتین بخشی بین ا ورمیرے دنتمنون کویا مال کردیا ہے تو پیرکو ٹی انتظام ما بہ ولت کا اقص نهونا جاہیے اور نہ مجسے کو حصیا یا جائے ؟

سلطان کاروس بخن نطام الملک نترن الملک ایج الملک مجدالملک وغیره کی طون تھا۔ چانچیان امرامین سے ہراکی نے اپنی ہتعداد اور خیالات کے مطابق ایک کی ستورامل کھکر کمک شاہ کی حضور بین میش کیا گر صرف نظام الملک کامسودہ بیند آیا جبکی نسبت سلطان نے فرایا کہ میہ کتاب نہایت جامع ہے اور میرے خیال مین اب اسپراضا فہ کی ضرورت نہیں ہے اور آیندہ ہی میرا وستور العمل موگا "

مله شرف الملك وغيره عالات دوسرت حصد مين قريرين-

# سياست نامه باب ١٧٨

اندربا زنوون احال برندمهان كمثنين مكط سلام اند

بنده خواست که ضلی چند در معنی خرفی خارجیلی فی یا دکندٔ تا جها نیان برانند که بنده آرا درین د ولت چشفقت بو وه است و برملکت سلحوق چه بوا و بهت وار د (خاصهٔ بر خدا و ندعالم که کمار الله میکدهٔ و برفرزندان و خاندان او که چشیم براز روز گاراو د و رادی مله ول مردم کا اتحان ندن بن بونا برادراس تجاکی کامیابی پهند دستا کی شیمه مدے ملکری و فیروست بین -

ىەر دزگارخوامىچ بود ەاندوا زر دز كاتآ دم عليالسلام تااكنون خروجها كرد داند و درمر<del>كشو</del> ح ىنت بر**با د شا إن يغيمبران مېچ**گرويىنمىت نتوم تروبدفعل ترازىن توم -مِا ندکها زیس دیوار با به ی این ملکت می سگالندونساه دین می*ویندگوش ب*ا وازنها د ه اند<del>ون</del>یم بچشم زوگۍ اگر نعو و با نند ميچ<sub>ا</sub>ين د ولت قام پر رئينيَّه ڪا اللهُ تَعَالىٰ راا زآفتى حد نيهُ رسدياتهيم اُواُلَعَيَا ُدُ باللهٰ پِيداشو داين سُگها از نهنِ فتها بيرون آيند و برين د ولت خر وج کنند و هرمُيُن بانتداز نساوةميل وقال وبيعت حيزي باقى بگذار ند بقول دعوى سلاني كنند ومبنى عسَل كافران دارندو باطن ايتيان لعنهما مدنخلات ظاهر بإشدوقول مخلات عمل ودين محتصطفى معلى التدعلييه وللمزميج تؤمن زايتنا ن ثنوم ترويلفرين تزمييت وملك خدا وندعالم رامينج عصملي نز ایشان بتزمیت وکسانیکه مروز درین دولت قوتی ندار ندو دعوی شیعت میکنندازین قوم ا و درسرکا رایتیان می سازند و توت می د مهند و دعوت میکنند و خدا و ندعا لمررا بران می وارندکه خ**انه بنی العیاس** بردار د واگرنبهٔ هغطا از سراین دیگ بر دار دای بسا رسوا کی بیرون ی<del>و</del> وَكَيْكِن ازا كَلَازْتَا شَا لِ يَ ايْشَان خَدَا و نَدْعَا لَمْ مَا الى حاصل شَدْه سِت دَيْمِعْنَى مَخْوا مِكْتَرْوعى سندسبب توفير إكدما يندوخدا وررابر الريس كرده المبنداصاحب عض نهند فسيحت بنده ورين حال دىپذىرنىيا يرةائگا دمعلوم گرو دفسا دو كرايتنان كەبنىدەازمىيان رفته باشەُ باند لىموا خوا ہى ىنىدەبچيەا ندا زە بود ەاست ودولت قاہرە را وا زاحوال سىگالىش يىن طا گفىر غافل بنوده است وهروقت بررای عالی اعلا ۱۷ ۸ ۱۸ میگزرانیده ۱۳ و پوشیده نداشته وچون می دید که درین معنی تول بنده تبول منی افتا د نیز کلواز کر دیسکین! بی در معنی ایشا ن

رسیل خصار درین کتاب سیر و دکه زمهات بودکه ین بواطنه چه توم اند و مزمب ایشان با خوند بوده است خدا و نرقه بو بگوند بوده است و اول از کجانما ستند و چند با بخروج کرده اند و هروقت برست خدا و نرقه بوشته اند تا از بس و فات بنده تذکره با شد در زمین شام و مین و اندلس خروجها بوده است بشته اند تا از بس و فات بنده آنهمه یا د بکند واگرخوا بد که بر مهما حوال ایشان و اقعت شود تا ریخها بدخوا ندخه می بادخوا برایخ اصفهان و انجه در زمین عجم کرده اند رکه خلاصله ملک خدا و ندها کم بهت باید خوا بد کرد تا معلوم رای عالی دم عالیا گردد از ابتدای تا انتهای کا رایشان به نده از صدیکی یا دخوا بد کرد تا معلوم رای عالی دم عالیا گردد از ابتدای تا انتهای کا رایشان به ما

### ابهم

ندرخرفیج مزدک مذہب وجگونگی کشته شدن و بردست فج شیروان<sup>عا</sup> دل نور کاری در اور در میدان

نتین کسی که ندرجهان ندسب معطلهٔ ور دمردی بودکه ندرزین عجم بیرون آه ماورامو بیجه آن نمتندی ام وی هزوک با ما وآن بروزگار لمک قیبا و بن فیروز پدرنوشیروان عادل خوات آئیش گبرگی برگبرگان بزیان آر و وراه به درجهان گستر دوسب آن بود که مزوک بخوهم نیکو فانستی واندروش اختران جنیان دلیل میکرد که ندرین عهدم دی بیرون آید و دینی آروخیا که بنش گبران وکیش جبودان وکیش ترساآن و بت برستان را باطل کند در بعزات و زورکیش او و درگردن مرد ان کندو تا قیامت دین ۱ و باند ا و را تمنا چنان ا قا دکه گراین کس و باشدیس دل دران بست که جگونه مردم را و عوت کند و ندیمب نوید ی آر د زنگاه کرونوشن انجلس با دشاه حرمتی تام و یدو نبزد کیب به مرزرگان و مرگزکس او را محالی نشنید ه بو و ند-

بیش ازا نکه دعوی پنیبری کر دیس فلا ما ن خویش را فرمود تا از جای نیها ن نقبی گرفتن فرزین یدند تبدیریج بینا کهبرسوران میان آنشگاه برآور دندراست آنجا که تش میکردند سورا نے غت خردىيس دعوى بغيبري كرو وگفت مرافرستاد ه اند تادين روثت تازه كردانم كهٰ خلق معنم <sup>نز</sup>نزُ واُستا فراموش کرده اند و فرمانهای یزدان نیچنان میگزار ندکه زر دشت آور د ه است بیضا کمه مرکب چندی بنی اسرائیل فرانهای موسّی علیا بسلام که در توریت از حدای زول أوروهست نداشتندى وخلات كروندى ينيبري فرشادهم رجكم توريت تاخلات از نبلى سائيل بیفگندی و حکم توریت را تا زه گردانیدی و خلق را بطراق راست می آورد سے ۔ أين تخن گبوش كمك قبا دافتا وروز دگرېزرگان ومويدان را بخواند ومظالم كرد ومزوك را ا نواند و برطامز دک راگفت تو دعوی غیمبری سکنی گفت آری و بدان آیده ام که دین رشت راخلات بسیا رودر وی شهه بسیار گشته من بین بصلاح با زآرم و منی ژندواشا نهآنست ربجا رمیدارند بازنمایم معنی آن بیس قبا دگفت مبخز 'ه توجیبت گفت مبخر'ه من آنست که آكنش راكة قبلهٔ ومحراب سابت من سنجن آرم دا زخدای تعالی درخوانهم آالشف را فران دېرکه بېغیبري من گواي د ږخيانکه مل*ک ج*اعت ۲۰واز نښتنوند-مک*گفت*ای بزرگان وموبدان درین معنی چ*دگوئی*دموبدان گفتندآول چرآنست که مارا بميش وكتاب اميخواند و ژر وشنت راخلات نميكند و درزند واستاسخنالست كتيجنن ؤ هٔ عنی دار د و هرمو به ی د دانا نی را در و تو لی و تعبیری بښت مکن با شد که تول راتفسینرکوتر وعبارتی خوشتر بیار دا ما نیکهٔ میگویهٔ آتش را که معبو دا بست سبخن آرم این شگفت است و

درقدرت آ دی میت آگه ملک مزدک راگفت اگرتوآتش را بخن آ ری من گوا ہی دیم کہ تو بیغمبری مزدک گفت لمک وعد'ه بنهد و بدان وعد ه إمویدان ویزرگان آنشگا ه آی<del>د است</del> من خدك عزّوبل آتش رسبخن آر د'اگرخوا بم امروز دبم این ساعت ـ قبا وگفت برا ن بنها دیم کدفر داجله آتشگاه آئیمٔ دگیرر و زمز دک را بهبی را زیرآن سوراخ فرشاه نفت ہروقت کہن ؟ واز لمندیزدان را بخانم تو بزیر زمین سوراخ آئی و گو کو سلاح پز دا ن پرشان زمیرد ترانست که خن مزدک برکارگیرند نایکبختی د وجهان پایندیس قبا د بزرگان و مويدان آتشكده شدند ومزدك رابخواند ومزدك آيبركنا رآتش باسيتا و وآبوار لبنديزدان را بخوا ند و مرزر دشت آفرین کرو و خاموش گشت از میان آتش آوازی آمربران حبه که یا د لردیم چیانکه ملک ویزرگان بشنید ندوا زان دنتگفت اند ندو قیاو در دل کرد که بوی بگرو د حون ازآتشکده ازگشتند بعدازان قبا ومزدک رامیش خود نجواند و سرساعت مقرب تربود ا بوی گر وید وازمبت وی کرسی زرم صع فرمو د ا برتخت بارگا ه نهند بونت با روقبا د برتخت بنت ست ومزوک را برا ن کرسی نبشاند وبهیاری از قبا و بندتریو وی وم د ما ن نبر*ب* رغبت وہوا وہری بموافقت ملک در خرب مزوک بمی آمدند داز ولایات ونواحی روی بحضرت نها ونمه وبنها ن وانتكار در ندمب مزوك ميشدنه ولشكرا ن زعبت مُركرونه وازقبل نتمت یا د شاهی چنری نیگفتند وا زمو مان پیچکس در ندمهب مز دک نشد گفتند نبگریم آا زژنه واسّاچه بیرون می آید چون دیه ند که یا دشاه در مذم افع آمر د ما ن از دور د نزدیک دعوت اوقبول کر دند و ما لها درمیان میکر دند ِ

ومزدک گفت الآنجنیده البیت میان مرد مان که مهمه بندگان خدای تعالی اند وفرزندان او مزدک گفت الآنجنیده البیت میان مرد مان که مهمه بندگان خدای تعالی اند و در ماندگی او مند و بحبه حاجتمند کروند با یکه ال کمد گرخرج کنند آنیجیکس را بی برگی نباشد و در ماند تشه وایت نبا مناب از نباست! یکه زنان را چوال نشاسید آنیجیکس از لذت شه وایت نیا بی نصیب نماند و در مرا و بر مهم خلق کشاده بو دولیس مرد مان از جهت مال و زن بذه ب او بیشتر رغبت کردند خاصه مرد م عام-

پش نوتیروان در سرمو بدان کس فرساً که چراچنین خاموش دیبا شید و عابز گفتنید و دُوتی مزدک بیمیس سخن ننگوید و بدرم را پندنی دمید که این چیحالت ست که بردست گرفته و بزرق این طرار در جوال شده ایداین سگ ال مرد مان بزیان میبرد و ستراز حرم مرد مان بر داشت باری گوئید که این بچیجت میکند و که فرمو ده بهت واگر شها بمیش ازین خاموش با شید مال شها و زن شها بهمه رفت و ملک و و و لت از خاندان ارفت با یمکه جمله میش پدرم روید و این حال با زنهائید و پندش و مهید و با مزدک مناظره کونید و ننگریت اچیجت آر دو بنزدیک معروفان و بزرگان پنیام ترمیدن فرستا دکه سودای فاسد بر پدرم غالب شده است و عقل او نبل آده است

**له** اس مضمون كوفره وسى نے نتا بنا مدين إين الفاظ كلما ہے۔

بی گفت هر کو او اگر او د تسیدست با و برا بر او د نبا ید که باشد کسی بر فزو و آدا گر بود آرد درولیشس بود د نبر د نباید نبست تسید نبست تسیدت کس با توا گر کمیست من این را کنم راست آدین با آ

بننه څولین ارمصلحت. ازممیدا ند در تد ببرمعالجهٔ او اِنتید آسخن مز دک نشنو د ولقبول و کار ما نيزهون يدرم فريفية نسنو ميكا وبردق ثبيت برجل ست بإطل ابقانشو وفردانها راسود نمارو وبزرگان البینن اولشکومهیدند واگر حدیعصنی قصد کروه و و زرکه در مذم ب اوشوندا زحبت نوشیران ای کشیدند در مزمها ونشد نگفتندنبگریم تا کا رمزدک کمچا رسد و نوشیروا ن این خن از کهامیگویم ونشيروان دران وقت تترّره ماله بوديس **بزرگان ومو ب**را ن حمع شدنه وييش تبا درفقنه ً فوتمند لما زعمه دراز باز تااكنون درميج تاريخ نخواندم وازحيندين مغيبركه درثنا مربو وبمرنشني برم نيك مزدک کذمیگوید ومیفراید اراغطیم ننگری آید-أنبا دُّلفت إمزوك بُوئيد اجدُّلو بدمزوك رائخوا ندوُّلفت جدُّحبت دا ري در ن كدميگوني و میکن<sub>ه م</sub>ز ُوک گفت زر دشت حی<sup>نی</sup>ن فرموده هت و در **زرند واستا** چنین ست و مرد ما تیفیی این نمیداننداگراستوارنی دا ریدازآتش ببرسید باروگیر آبشکده شدند وازآتش پرسب به: زميان آتش آواري آ مركتنين ست كدمزدك ميكو مدخيا كنتهاميكو بمدهيت ويكرارموبدا مجل بازگشتنند و دگیرروز بهش نوشیروان شدند واحال بازگفتند نوشیروان گفت<sup>ا</sup>ین و*ک* ت بران می پروکه ندم لے و در جمعهمعا نی مذہب زر دشت ست الااین و وُعنی ۔ چون برین حدیث مدتی گبذشت روزی میان قبا د ومزوک چه بنی میرنت برز بان مزدک چنان رفت کدمرد مان برغبت درین ندمب درآ مه ندواگرنونتیروان رغبت کردی واین مد. فراینه برفتی نیک بو دی قبا دگفت او درین ندمب میت گفت نه گفت نوشیروان را بیا ریده

مرحيزو وترمخوانيدُجين مِيا ماوراگفت اي جان ڊر ٽوبر بذمب مزدك ميتي گفدينه امحدلته؛

نغت چراگفت از بترانکا و درفرغ میگوید ومحتال ست گفت چون محتال با شد که تشریسنج. مي آردگفت ڇها رچيزازامها ت ت آب وآتش و با و و خاک چنا کلآتش رسخن آ ور دگولينو و ا آب و با د وخاک راسبخن آر دّ مامن بوی گمروم د فرنفیته شوم گفت ا و سرحه میگویدا زنفسیتر واستاميگويدنوشيروان گفت اونفرمو د كهال وزن مردٍ مان مباح ست ازْعهد زر دشهٔ ا ا امروز بیجیس از دانا یا ن این تغسیر نه کروه است دین از بهربال وحرم بجارست چون <sup>به</sup> هرد ومباح ست آنکه چه فرق با شدمیان جهاریای و آ دمی کلاین روش وطریق بهالم سه تا لەدرىيە يەن و..... كرون كىسان باشنەنەمرد م عاقل گفت بارى مراكە پەرتوام چ خلا*ت کنی گفت من این از تواموخته م اگرچه مرگزاین عا*دت نبود چون دیرم که تو می<sup>زوین</sup> را نعلات کروی من نیز تراخلات کروم توا زان با زگرد امن ازین بازگر د مرس خن قبا د نونيروان ومزوك بجاى رسيدكة طلق عجزة تندكر حجتى بباركلاين ندمب روكند توخن مزوكه باطل گروا ندیاکسی را بیا رکه حجت اوا زحجت مز دک قوی تر د درست تم باشه الاترا سیا سه فرائم تا دگیمسب ت گیرند ـ . نونتیروا ن گفت مراحیل روز ز مان دیمید تاحجتی بیارم پاکسی را بیایرم که جوا ب مزوکا باز ویگفتندنیک آید زبان دادیم برین جله پراگندند نوشیروان از میش پدر بازگشینه ېم د . روز قاصدونامه بيارس فرستا دېښېر گو ل مېوېدې که نجانشستي مردي پير دانگ ٔ سرحیه زو د تربیا نی که نید فی خبین کاری رفته است میان من ویدر و مزدک چون حیل را

برآ مرقبا د باردا د وبرتحنت نبشست مزدک بیا مدو برتحنت رفت و برکرسی نشسید

نوشروان بها ور دندمزوک قبا وراگفت بیرسش تا چه آورده ست قبا دبیر سید تا چه جوا ب آوردی نوشیروان گفت دران تدمیرم قباوگفت کاراز تدبیرگذشت مزدک گفت برگسرید ا و را وساست فرمالید قبا د خاموش گشت مردم در نوشیروان آ و نحیتند نوشیروان در دار بزین ایوان زو ویدر راگفت ایخیجبل ست که دکشتن من سته که مبنوز وعد دمن تیا م نشده ستگفت چونگفت من حیل روز تا مگفته م امروزآن ن ست اام و زگبذر وآنگفتها دا نیدنیں سپہ سالا رومو بدا ن اِنگ برآ وروندوگفتندراست میگوید قبا دگفت امروزش نیزر اکنید دست از دی بهتنندوا زخیگال مزوک برست چون قبا دبرخا ست مویدان إبراكندند ومزدك بأزكشت نوشيروا ن بسراي خوشق آمدوين موبدكه نوشيروا ن اورااز يارس خواند دبود وررسید برهما ز لنشسته تا بررسرای نوشیروا ن فرو دآ مدود رسرای شدخا د میگفت بر و ونوشیروان را گبوی که بوبریارس در رسیدخا دم سبک درمجر و رفت نوشیروان را گبفت نوشیروان از مجره بیرون آمدنو شیروان از شاوی مین او د ویدوا و را در کنار گرفت گفت ای مو برجنان دان کمن هروزآن جهان می آیم واحوال بیش مو پر گفت مو برگفت بیج ول مشغول مدارکه مهمه خیان ست که توگفتهٔ حق با توست وخطا با مزوک ومن نیابت تو جوا ب مزدك دمهم وقباد راا زندمهب اوبازگر دانم وليكن حيارا ، كن كدمين از انكه مزوك خبرآ مدن ن بشنو د لمک را بدمینم گفت این بهل ست بس بار دیگر نوشیروان بسرای پدرزفت با رخوست چه ن پر را دید نناگفت پس گفت مو برن از پارس در رسید که جواب مز دک بدیر ولیکن اميخوا بركغنست مكاب دابه بينة المكسيخن مخلوت بشنو دكفت نتايدبيا وراورا نوسنسيروان

إزگشت وچون تاریک شدمو بدرامیش پرربر دومو برقبا درآآفرین کرد و پدران اورانستوو ا پس ملک راگفت این مزدک **راغلطانقا د** ۱۵ست این کارنها و را نها د ۱۵ نمرکه س او انیکشناسم<sup>و</sup> قدر دانش درادانم دازعلوم نجوم اند کی داند ولیکن درانحکام او راغلطافتا د و درین قرآن کدر آیر مردی بیرون آیدودعوی نیببری کندوکتا بی غریب آرو و معز ای تجبیب نایدوماه در آسان برؤيم كندوخلق رابررا دحق خواندودين بإكيزة آرو وكييش كبركي وو گريشها باطل كندوبفردون وعد دكند وبدوزخ بترساند والها وحرمها مجكم شربعيت ورحصن كند ومردم راا زويوبر بالهروباسروش ولاكند وآتشكد باوتبكد إوبيان كندودين اومهمهان برسدونا قيامت باندوزمين آسان بر دعوت گوا چی د مهنداکنون این مزوک راتمنا چنان افتا و ۵ ست کاین مروا و با شد و مزرَک ا والمجمى ست دا وخلق را ازاتش برستی نهی کند و زر دشت را منکر ابتید و مزدک بهم رزرزت ، قندا میکند و بهمّاتش رستی می فر باید و او رخصت نمه رکهس گر دحرم *کس گر*د و یاکس<sup>ا</sup>ل باحق بتاندو بد زدی دست بریدن فراید و مزوک ال وزن مردم مباح کرده است وآن نیامبررا فرمان ازآسمان آیه واز سروش عن آیه و مزدک از آتش میگوید ندم ب مزدک بیچ اصل ملارد ومن فرداا و رابیش کک رسواکنم کها و بر باطل ست و بیخوا مدکه خسروی از خانه تو بیرون جبرد و أتنجهاى توتلف كندوترا باكمتركسي مقابل كندو إدنتابي برست فروكسرو قباد رسخن مو مرخوش *آمر* د دیندی<sub>نه</sub> روز دگیرقبا و ببارگاه آمه و مز دک بیا مه و*برکرسی ن*ث ا نوشیروا ن مبیّن تحت ایشا د ومو بران و بزرگان حاصرآ مدنمآنگه مو به نوشیروان بیاید و مروک راً گفت نحست توئریسی اِمن مزوک گفت چون سال توخوا ہی بو و ومن سلول بیر تو انجا آ

که منم دمن آنجار دم که تونی مزدک نجل سند دگفت ملک مرا پنجانشانده بهت توسول کن تامن جواب دیم موبرگفت بال مباح کرونه واین رباطها و پلها و آتشکد او خیرات که بکنن به از جهت آن جها ن میکنند سجفت بل گفت جون بال کمد گیر مباح گرد و وخیرات کنند فردآن گراو و فردک زجواب فرواند و گرگفت توزنان را مباح کروئه جون رن آبستن نتو و و بزاید فرزند کرا با شده فردک فرواند و گرگفت این ملک که برخت تنشسته بهت و با دشاه بهت و بسیر بک فیمرونر بهت و با دشانهی از پدرمیراث وار د ملک فیروز بهجنین از پدرمیراث و بشت چون و د مر د بازن ملک بریده با شروت بایدو آن فرزندا زقبل که باشدنشل ملک بریده باشدوچون بازن ملک بریده گشت نداز با و شابی تخد باندو همتری و کهتری در توانگری و دروشی بسته است

مله فردوسی نے ویل کے اشعار مین یہ مباحث کھاہے۔۔

چنین گفت موبر به پیش گروه یح دین نو ساختی در حقب ن

چه داند پدرکش که اِست پسر چو مرد م برابر لو د در جهان

که إست د که جوید درکست ری

که بامث مراد ترا کا رگر همه کد خدایت د ومزد ورکیت

جها ن زین سخن پاک ویران شو د ز دین آوران این بخن کسن محکنت

ہمہ مر دیان را بہ و مزخ برے

چەلىشىنىدگفتا رەو بەتقىپ د

بردک کدای مرد دانشس پژود نادی زن و خواسته درسیان بسر جمپنین چون سنسنا سد پدر نامن ند پیدا کهان از دمان عیگو نه توان ساختن مهست ری چوم دم جب ۱۰ انداز پیمست بحر مردم جب ۱۰ انداز پیمست بحر مردم تربید و گبخور کیست نسب پیدکداین بد با بران سنود نسب پیدکداین بد با بران سنود بخود بیمه کار بر را به برننسندری

| چون مرد درویش باشدا و راا زحبت ناگز بردر بایست خدمت و مز د و ری توانگری باید کرد ا دچون ال مباع گرد دمتری وکهتری از جان برخیز د و پاد شاہی اطل نتو د توآ مدتی پادشاہی ا زخاندا نِ موك عجر بغنا برى مزدك بيخ گفت وخاموش بإند قبا دُلفت جوابش إزده گفت جوابش است کهم اکنون بفرای **ناگردنش بزنند قبا دگفت بی حجت گرد** ن کسی نتوان ز د فت ازاتش برسيم اچەفرا يدكەن از دىشىت غن نگويم ومرد ان كەسبىب نوشىروا ن مگين بو دنه نا گشتند کازنشتن برست و مزدک با قبا و به شد کا و را گفت مو به را کمش و فر مان نبر د إ ذينيتن گفت كامرو زخونشيتن را بر إنم و مراتيغ بسيا رست از رعيت ويشكري تدبيراً ن كنم له قبا دراا زمیان بردارم بس نوشیروان را و بهه نخالفان را بران بنها د که فروا باتشکده برقرید ا آتش چه فراید و برین حله براگندند چون شب در آ مرفز دک دوتن رااز رسانا ق مم زمیان خوین<sup>هن خ</sup>واند وزرنجنتید و وعده داد و**گفت نها رابسیهسالا رمی** برسانم وسوگندایشان دا د للاین عن باکس بگمونید و د و تمشیر بایشان دا دوگفت کدچون فردا قبا و بآنشکده با بزرگان ومو بدان آیداگراتش قبا درائشتن فرا پیشا هرد وسبک شمشیر اِ برکشید و قبا درا بُک پیدکم اميچىس بىتىمنىيەد آتشكە ەنيا يۇنفتند فرما نېردا رىم-روز دگیر بزرگان ومو بدان با تشکده شدند و قبا و برفت ومو بدنو نیروان راگفت گبونی تا مرد ان ازخاصگیان ترشمشیردرجامه نیمان کنند و با تو درآتشکده نتوند و هروقت مزدک آ تشكده خواستی شد آن رېي رابيا موختي كه در زيرسوراخ چيرگو په خو د آ تشكده شد وايري م

را گفت توا زآتش بیرس آ با توسخن گویدمو بدنیزاز آتش بپرسید جواب نیافت بس مزوک

گفت یآاتش میان احکمی کمن وبراتی من گواهی ده از میان آتش آوازی آمرکین از ی باز ضعید شده م نخست هرااز دل و جگر قبا و دمهید تا پس سخن گویم که چه باید کر د مزدک رامهنا میسشیلی را براحتهای جاودانی آنجهانی میس مزدک گفت آتش راز و ردمهید دوم د شمشیر کشیدة این کست میاد

براحها ی جاوده ی اجها ی پیر مرد ت هت ایس دار در دمپیده دومرد ممنیرنشیده این دارد باد کروندمو بدنوشیروان راگفت دریاب پدر راآن ده مرد تمشیر نشیدند دو پیش آن دومرد بازشدند و گذاشتند که درا بمشد دمزدک تمیگفت که آتش بفران یزدان میگویدم دم در گروه نیدند بیضه گفتند قباد را زنده یا مزه درآتش فهگینیم وگروهی گفتند درین ال کنیم درآخرآن روز بازگشتند

قبادگفت گرازمن گناهی در وجود آمده است کهٔ تش روزی ازمن میخوا دیس آلت رمین جهان سوخست بتوم به که مرانجهان-

معلوم گردا ند کیبارگی تنگ از دل پدرت خیزد-

توشیروان کی را برست آورد تا اورا با کی از رسبان دوستی گرفت وا و را بجاده بیش نوشیروان آورد که نوشیروان اورا نجلوت بنشاند و بنرارد نیا رمیش نها دوگفت توازین بس دوست و برادرمن باشی و مرحیکن نیکوئی درحق تو بننم درین قت از تو مخی خوا بم رسیداگر راست گوئی این بنر در دنیا ر تبختم و از نزویکان خوش گردانم و بر رجه بنند رسانم واگر گوئی سرساز تن بردا رم م د بترسید وگفت اگر راست بگوئم ایکه وگفتی و فاکنی گفت بمنم و بنشترازین توشیروان بردا رم م د بترسید وگفت اگر راست بگوئم ایکه تشرف با رمین میگویدم و گفت اگر بگویم آن از نها نی گفت بنوی که مزدک چه حیله کرده بهت که تش با رمین ست و دیواری بندگرد آن شده و با راه رمین ست و دیواری بندگرد آن سوراخی سوراخی سخن میگویدم و با با موز د که زیراتش و بنی سوراخی سوراخی سوراخی شوید و برای بندگرد آن سوراخی سوراخی سوراخی سوراخی شواند و برای بایکه و بین سوراخی سوراخی سوراخی سوراخی سوراخی شواند و با با موز د که زیراتش و بنی سوراخی سوراخی شوید و براید و بیندار و که آنش سخن میگوید

او را پیش پر رج انجی زاد به رویه و دمه س س یا دیا او را پیش پر رج دا جمه حال شرح و و قبا و قعب انداز ختالی مزدک و تجاسر نبودن او لیس ایمبارگی نتک از دل و برخاست کس فرسا دمو به را بیا و رد و براو آفرین کردوا حالی و گفت مو برگفت من مک راگفتم که این مرد محال ست قبا دگفت اکنون معلوم گشت بمبیر طاک اجیسیت مه برگفت نبا ید که و بداند تو پشیا ق شتی بار دیگر نمویی بسا زباس با و مناظره کنم و بعاقب بیرنگانم و بعز خویش مقرمی آیم و بازبیارس دوم آگه انجه نوشیروان صواب بیند بنان باید کرد تا این اوت برید دگرد د- و نیش قبا د بعداز چندر و زبزرگان را پیش خواند و مو بدان را حاضر کرد فرمو د قابمو بریارسی کی باشند دیگر روز حاضر شدند و قبا و برخت شست

ومزدک برکهبی و هرکیك زمو مدان بخن گفتندمو بریارسی گفت مراعجب آمدا زسخن گفتن تشت مزدک گفت از قدرت این عجب نمیت ندینی که حضرت موسی علیالسلام ازیار موجوب ژویل مزو دوا زبارهٔ سنگ واز ده چیتمهٔ آب روان کرو وگفت پارب فرعون را با بمه نشکش آب غ قهرکن خدای تعالی غوق کرو و زمین بفر ان اوکرد تأگفت ای زمین قارون را فر و بر و عیسی علیهٔ نسلام مرد ه را زنده کر داین بهآدنست که در قدرت آ د می میست خدامیکند مرانیز فرستاوه ست وآتش را بفرمان من كرده انجه تيكوم وآتش ميگو يديفرمان بريدوا لا عذا ب خدای تعالی در شا رسد و مهدرا لماک کندمو بر پارسی برای خاست وگفت مردی کها و مخانز خدای تعالی وآنش گوید وآنش درفران و باشدین جواب ندارم وعاجز ابشمرمیش ازین د *پیری نه کنم* من رفتم نتما دا نیدلیس مو بدرفت و را <sub>ب</sub>ه پارس برگرفت و قبا دا زبارگا ه برخاست<sup>ا</sup> وموبدان لإئشتنند ومزدك شاوشد وبآتشكده رفت كدمفت روزخدمت آتش كندجو نتبب درآ مقبإ ونوشيروان رائخوانمه وگفت مويد رفت ومرامتوحوالت كرو كه نفي كرد ن ايرنني ميه را تُوكفايت إشي مبراين كارعبسيت نوشيروا نگفت اگرخداً مُّان ان شغل من إزُّزارد و إکس مگویه تدبیراین کا رکمنم و بوجهی بسر رم حینا نکه مزوک و مزوکیان را ازجهان گم کنم قباو منت من دین عنی جز با تونخوا به گفت نوشیروا ن گفت مو بدیا رسی رفت و مهجا ب مزدک ننا د شدند و توی دل گشتند مرحیه ابعدازین ابنیان سگالیم ر دا باشو د و مزوک راشتن آسان ست نیکن تیغ اوبسیارا ندجون او را کمبتمرمز دکیان گرزند دیرا گند ه شوند و مرد مازا دعوت کنندوجا<sup>ر</sup> نگامهی برست آرندو ارا وملکت ارا کار د مهند ارا نربیری اِ میروجنا نگ

مكها كرث تدبثوند ويك تن ازايثان زنده ناندوجان ازشمسيرا نبرندنبا دكفت چه را ي مى مينى اندرين كار نوشيروا نگفت تدبيرًانست كدجون مزدك از آتش كد ه بيرون ينييْن ملک آیدم تبت او بغیراید وگرامی ترازان دار د که داشت باا و درخلوت گوید که نوشیروان وز باركه و برسيز فيكند بسيار زم تركشت وراى دار دكه توكرو د وازانچيگفت بيشيان شدجين سيرخته بذشت مزدك مين فبادآ مراورا أكرامي كرو وتواضع نمو دبيحد وحديث نوشيروان بران حبلت غت مزدک گفت مِتْیترمرد مان چیْتروگوش اِ شارت اومیدار ندیون دربن مذہب آید ہمہ جهان این مذہب گمیرندوس آتش را شفیع کروم ایز دان این نمهب اورا روزی کند-قبا دگفت نیک کروی که ولیعه دین ست ونشکر و رعیت اورا د و دین نه ب درآید بیکس را بهانه ناندومن از برای اومنار اینگین کمنم و برانجا کوست زرين كنم حنيا كلازآ فتاب روشن ترباشد حينا ككرنشتاسپ از مبرزر دشت كوشكي كمرد مز دك لفت تویندش ده امن دعاکنم وامیدم واثق ست کدیزدان ستجاب کندیون شب در آمد هرحه رفته بود قبا د با نوشیروان گفت نوشیروا ن مخیند مدوگفت پیون سرمفته گزر و و لمک

مز دک بخواند وا و را کموید که نوشیروان دوش خوا بی دیده بهت و تبرسیده و إیما و بگاه مپش من آمد وگفت درخوا بجنین و مرم كهٔ آتشى عظيم قصد من كردى ومن ينا مي مي حبتي يشخص حنت خوب پیش من آ مری من اوراگفتی این آتش ازمن حیرخوا مرگفتی آتش با توخشمردارو

که توا و را در وغ زن کردی گفتم توجیه میدا نی گفت سروش مااز مهیجیزآ گاهی با شدا زخوا ب

درآ مرم کنون آِ تشکده خوا <sub>ب</sub>ر شدوچنری مشک و**عو و عنبری** بر قابسوزد و وسه رو ز

رآتش داخدمت کندویزدان راستامیش کندیس قبا وبا مزدک یمجنیین کرد ومزدک عظیمرشا دکشت چون کیسه مفته ازین حدیث گذشت نوشیروان بدر راگفت مزدک را گبوکه نوشیروان امن فت كدمرا درست شدكه مين مزمب حق ست ومز دك فرستا و'ه يز دان ست ويكين مي ترسموكه رد ما ن مبشیتر مخالف ندیهب اندنبا پرکه برماخروج کنند تبغلب ملکت از مایر نه کاننگی مانمی دمردم كددر مذمهب اندحيندست وجدكساني انداگرقو تي دارند وبسيارا ندمن نيزدرآيم وگزنه صبركنم از ورگيزندوبسيار شوند وسرحيايشان را ذربايدا زبرگ وسلاح بريم آمگاه بقوتي تاماين مذ بهب آنتکا راکنم و بیمشیرولقبر درم دم کنم اگرمز دک مجویدعد وی ابسیار شد ، ست گوعد و را جريه د كمن واسامى ايشا ن نويس الهيچكس نا ندكهن ندائم مز دك مجنين كرد وبيش قبا وآ ور د و بشمره ه دواز ده مزارمرد برآ مداز شهری دنشکری قبا دگفت من استب نوشیروان را بخوانم و جريه هرا وعن كنم ونشان آنكا ودرين ندهب آنست كدرحال بفرايم اكوس ويوق زنند وآوا ز'دچنان بیرون فگنم که چونتوبسرای خوبش ابشی وآ وا زبوق و دېل بشنوی مانی کذونیروز ا یان آور د وجون مزوک اِزگشت وشب درآ مرقبا و نوشیروا ن رابخوا ند وجریه ۵ بوی منو د و غت که با وی برین و جه نشان نهاد دام نوشیروا ن گفت سخت نیک آمد بفر با نی آ کویژنجه وفردا که مزدک رامینی گوکه نوشیروان توایان آور و وسبب آنکه مردم وجریده به پداگر پنج بنزار و دی کفایت نبو داکنون و واز د دېزا رمرو دار د بای نبو داگرېمه عالمخصيم ۱ با شند چون برسه إبم إشيم اكنيست چون پاسي ازشب گمذشت مزوك الآك كوس وبوق نتنيدخرم مث. فمت نوشیروان گبرویه دیگرر و زمز دک به بارگا ۱۵ مرقبا دسرحیه نوشیروان گفته بو دبا فردنگفبت

مزدک ننا و شدیون از بارگاه بازگشت قباد نجلوت مزوک بخواند ونوشیروان میاید وبسیار حیزاز زر وخلائف بثين اونها د ونتأ كر دگذشتها عذر خواست واز سرگونه تد بسركروندآخرالا مرقوا ربال فيتاد له نوشیروان په رراگفت توخدا کان جهانی ومزوک پن**یامبرخ**داست سیسالاری این قوم بمن و ه تاچنان کنم که در به جهان کسب ناند کلین نرمب داشته با شدگفت فرمان ترمهت کیفت . مُبيران كا رَانست كه مْردك مِين شهر إ واحتها كدبوى گرديده اندكس فرسندوگو ميركلا زا مروز ناسه اه د و رونز و یک به نلان خفته سبری اگرد آیند و ما ته بیر برگ و ساز ولییج ایشا ن میکنم بنا نكذيجيس ماندكه الجيئشفونيمرو روزميعا دخواني نبنيدمين مردم وطعام مخور نديس بسرامي ككر تحويل كنند ذعبس شرابآ يندوم كإيب غبت قدح شراب بخورند ونيجا وبنجا ومبيت مبيطيعت س بوشانندواسپ وساز وسلی سیدمند ا جمیخلعت یوشیده شوندیس هم درست خرو بکنیم إ ذبب آنتكارا كمنيم مركد در مذمب آيدا مان دميم و مركة خلات كند كمبتم قبا وومز وكُفتن مواب ميت مم برين اتفاق برفاستند ِّ دک بهمه جا اِنامه کروو د و رونز دیک رّا گا ه کرد! پد که فلان روزیم پمجنسرت حاضرّا بندایم جت وساز وسلیح و سب آ راسته نتوند کلاکنون کا رغرا و ماست و یا د نشا ه پیش روست بیس روعده مردوا زو ه ښرارم دحانسرآ مدند وبسراي ياوشاه شدنمذوا ني ويه ندنها وه کهمر*رُزکس* نان ندیده بو دقبا دبرتخت بنشمست ومزدک برکرسی و نوشیروان میبان بسته ایستا و دهینی که أَن ميز إنم دمزدك بس ثناء ، ن بو د و نوشيروان هركب را برخوان مي نشاند اهمكن ان

څستندونان يخوروندا نړنه سراي دران سراي دگيرشد **بمحاس شراب** ديدند که چنا ن ميچ

بمااجعيه

یده بو دندقیا د برخنت نشست و مزدک برکرسی وایشان را بمینان بترتینبتا ندند ومطراین سلع برکشید ندبزدا بای خوش وساقیان نشراب درآ ور دندجدن دوری گمبشت غلا ای فواشان د رآیه ندمردی دوست تختهای دیبا ولفا نهای قصب بردست نهاوند و پیش مجلس ایشاوند ز ا نی بین نوشیروان گفت جا مهای دران سرای برند کا پنجاا نبوه ست ا میپنگان سیگان آنجا می آیند خلعت می پیشند وا زانجامیروند ومی استند ٔ اجله پوشیده شوندآنگا و مکک و مزدك إميدان آيندوختيم برافكنند ونظاره كنندبس درآن خانه إز كنندوسلاحها بيارندو لوشيروا ن از بیش کس بربها فرستاد ه بو و ومردی سیصد حشر نواسته بو د با بیلی که سراییاو باغها یاً ک کنند چه ن مردم از د مهها بیا مدند و مهمه را در میان گرد آور و و دراستوا رکر دیس بیشان از ىغىت نواېم كامروز ومېشب بسيارى جاه درين ميدان كنده باشند مريكى مقداريك گزو د وگزوخاک چا ه همآنجا گمذاریدودر اِنان را فرمودکه چون این چا وکنده اِ شندمهٔ ا اِزدارن**د** وتكمدار ندككسي ازايشان زود وشبا ندمردي جيارصدرا درسلاح كروه بو د و درميدا في در اِی نیان دانسته وگفته هرمبیت وسی را کهازا امجلبس درسرای فرستم نتا ایشان را مهان وگرمیدا ن پرید د سرکپ را برمهند میکنند و سرور زیرجا و میکنید ا نبات و یا یا درموا و بخاک استوا رمیکنید چون جامه دا را ن درا ن سرای شدند د ویست سپ إ ساخت روسیم و سپر ا و کمر او څمشیر اېز رمیش آ ورد ندنوشیروا ن فرمو د که درا ن سرای بریه بېروندلېپ س مبيتكان وسيكان برميكرد و دران سراي ميفرسا و واينتان را بران وگيرسيدان مي بردنه وسرغمون درجإه ميكرد ندونجاك مى انباشتند البمدرا برين علامت الاك كردنداگه

نوشيروا ن بيين يدرآ مدويدر و مزوك راگفت مهدرانجلعت يوشانيدم و درميدان آرېسته ایستادهاند برخیزونطار وکمنید تا سرکس زمنتی ازین خوبترندیژاند قباد و مزدک مرد و برځاستند و ودران سرای شدند وازسرای بیمیدان شدندجون مبیدان آمه ندئگا ه کروند همیثیب دان سرّا سرایی او پدند در موانوشیروان روی مزدک کردوگفت لشکری راکه میش رو تو باشی فحلعت ابيثان ازين ببترنتوا ندوتوآ مدى كهال وتن ماجمه بباددې ويا د شا ہى ازخانه مابرون ابری ایش تاترانیزخلعت فرایم و درمیدان و وکا نی ابند فرمو ده بود و حیا ہی بران دکان کند ه فزمو د تا مز دک راسزنگون درین چاه کرونه و نجاک برانیا نستند دگفت ای مزدک درگر دیگان نو دنگرونظاره میکن و پدرراگفت دیدی رای فرزا بچان ککنون صلحت تو درانت که کمیندی ورخانه بنینی تامردم ولشکر بایرامند کلین فسادا زمئسست رای توبرخاست پدر را درخانه نشا ندوبفرموة امردم روساكلاز ببرحياه كندنآ مدوبو وندوست بازواست تندوور بيدان نمشاونهٔ امروم شهروولایت ونشکرد رآیه نه ونظاره کرد<sup>ن</sup>ه ونوشیروان پدررا بندبرنها و و بزرًكا ن رائخوا ندونجبت بیا د شاهی نبشست و دست برا د و دنبش برکشا د واین حکایت ازوی ادگار بانهٔ اخداو بعقل بخوانندو یا دگیرند-

**ترجمه عبارت فا**رسی به چندا داب خالفین ندب سلام کنرون کی اینی مین گوتیا بون تالکافدانه کومعلوم موجائے که دولت بلوتیه پریمن کسقدر مرابن مون (خصوصا خدا و ندعالم اوراً سنک خاندا ن اور اولا دیری ورکسقد را سکی خیزخوا بس کا دم معرتا مون -

حضرت آدم علیالسلام ہے زانے سے آج تک ہرعد مین فواج کا زور راہے اور دنیائے کسی کیسی

شهرسے اُنھون نے اِد شاہون اور تغیبرون پر خروج کیا ہے۔ اس گروہ سے زیاد ہ کو نی منحوسٹ اور مرکا رنہین سجھا جاتا ہے۔

یہ وہ لوگ مین جواس سلطنت کے **برخوا ہ ایرن** ا ور ندسب مین فسا دُاٹھ**ا 'ا**چاہتے ہین'ا در مِ<del>رْتِ</del> *ڪينٽظ* ڌين که سلطنت کوصدمه ٻيو پنجے ۽ اگرخدانخو سب بته دولت قا ہرہ پر کو ئي وقت پر حالے توبير سُكِ! إِكَ هُمات سن تككر سلطنت يرحمَلْهُ ورموجُك ١٥ رجها تنك موسكيكًا فساد و برعت ١ ورقيل م قال مین کیغا ٹھانہ رکھین گے۔خلا ہر ثین اسلام کا دعوی کرتے ہیں اور باطن میں پورے کا فرمین -ا دخدا کی اُ نیرلعنت ہوجنگا باطن فلا سرکے خلان اور جنگا تو ل عل کے بھکس مور اسلام کے حق من اُسنے۔ زياد د كو ئى وتئمن تعابل نفين نبين ہے ، اور نه دولت سلج تبيه كا كو ئى اُسْے بُرهكرو تنمن ہے جولوگ اس سلطنت بن کمزور مین اور فرما نبرد اری کا دعوی کرتے مین و دبیی مین اوراس گرو ہ ہے میل جول كرك اپنے بل يرائكو وعون ديتے مين- اور خدا و نرعالم كوا ھبارتے بين - كمآل عباسس كا خاندان شاویا جائے۔اگرمین اس طلسم کی پرد ہ کشانی کرون تومعلوم نہیں ہے کہ کیا کچھ رسوا کی ہوج ں پیکن ج<sub>و</sub> کماس مجمعے الی فالدہ مواہبے اِسیلیے مین جیا ہتامون کدائکی الی کارگزاری دکھا وُن-ن لوگو ن نے سلطان کو ہال پر ربص بنار کھاہے ۱۰ ورمجکو نو دغرض کتے ہیں گومیر نیصیحت سوت نهُنى جائے گُرُائِكا كروفريب ُاسوقت ُهل جائيگا كەحب مين موجو دنىز گا۔ اورحب مبرى خيرخواپىكا ندازه موسکیگا. اور پدهبی معلوم موگاکداس گرو ه که در افت حال سته مین غانل نهین را مول ور لتراوفات اِس گروہ ہے حالات عرض کرار اہمون۔اورکعبی کوئی واقعہ چھیا یانہیں گیاہے؟البتہ بين نے ديھاكدميرى عرض داشت قبول نين موتى بتب من هي جب مور إليكر متهم إشان

اسبه هکاس کتاب رسالملوک مین ایک عنوان قالم کرتا مون جسکه طاحظه سع هارم موجا نیکل که باطنید کون تقط ایکا ندمیب کیا نفه اس و سینه کی بیل وه که ان طاهر نوک و که نفون نیم کنی مرتبه سراتها بایم گرمینید خدا و ندخا فرن انگیسرکو بی کردی به به اور به تذکره میرب بعد یا دکار رم یک باطنیه فرقه کا ملک شاهم مین اندیس مین ظور بواسیما و را نفون نربری خونریزی کی ب یکن به بوری آمیخ مین بیان ندگرونگ شابقین تامیخ کی طرف رجوع کرین خصوصاً تامیخ صفعهان دسیمن بوری نفصیل موجود مها او رجسقد روا قعات ملک مجم مین مور کرین ده مجمی ایک فی صدی بیان کرونیگا جس سے جنا جالی کوان ایستر آیا انتها باطنید کی تامیخ معلوم موبائیگی -

فرْدِک کے تاریخی حالات ، و نیامین سب سے پہلے جسنے ندہب مطلع کی بنیا وڑوا کی وہ سرمین عجم کا با شندہ '' مزدک '' تعا'ا و رجبکولوگ''مو برمو بدان 'سکتے تھے بینا نجد ملک قباد بن فیروز ( پدر نوشیروان عادل ، کے زماندمین مزدک نے گیرون کے ندہب کوبر با دکرے ایک جدید ندہسب کی ملہ خواجہ نظام الملک نے جبقد رمزدک کے مالات کھے جن' پیڑسیقد رَحاستید کھننے کی ضرورت ہے ارزا چند

ایران مین کیے بعد دگرے جو مرعیانِ نبوت یا با نیان فرہب پیدا ہوے دین ان مین مزدک بن ا مراران سب سے ا اخیر خص ہے۔ مور نون کو اسکی جنسازی اور مکاری تسلیم ہے تاہم طبقان کیا میں تھا رکیا جا تاہے یہ نیشیا پورکا باشدہ لیکن تیمیل علوم کے بعد مانس میں مطلآ یا تھا اور عهد قبا دمین اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا ۔ اُسٹے اپنے تابعیل قرم مرجہ ون کی ہوایت کے واسطے ایک ستورانعمل نبایا تھا جسکا نام "ویسنا و" تھا اور سہل فارسی مین اسکا ترحمیہ آئین شکیب ایک مرجہ نے کیا تھا۔

إنا ريخون سے مختصر طور پریہ ویل تکھا جاتا ہے۔

لزدک کا نہل ذہب رفویک اور سٹلیسٹ کے فریب قرایہ تھا۔ کیونکہ یور پے کے یہ فوفاک فرنے بھی ہی عقیدہ رکھتے ہین کہ ہزدمی دوسرے آدمی کے ال اور ناموس پر کمیسا ن افتیار رکھتا ہے اور اسی بنا پر مزوک کے مذہب میں زنا کچھ ٹنا و نہ تقیابہ باتی آیندہ نبیاد ٹوالنی چاہی۔ اوراِس تحر کی کا باعث یہ تھاکہ مزدک کوعلم نجرم میں کمال تھا۔ اورسیارون کی چال سے اسنے یہ نیتجہ بحالا تھا کلاس عہد میں ایک شخص ایسا پیدا ہونے والاہے جسس کا ندمہب

چال سے اسے ید میجی نمالا کا تھا، کلاس عدد مین ایک خص ایسا پیدا 'وے والا ہے جب کا ندمہ با بقی سفوا ۹) عقابماً مزدک کا قراب کہ جان کے دوصا نع ہن ایک خص ایسا پیدا 'وے والا ہے جب کا نام بازر آن ہے۔ یہ سلطین کی طرح کرسی پر پٹیتا ہے۔ دوسا نتر کا فاعل ہے اور و فظلمت ہے جبکو آہر من کتے ہیں۔ پنانچ یزوان اورا سزین ہر وجو دکی علت بین . نور کے تمام افعال اختیاری اور ظلمت کے اتفاتی بین ۔ یزوان نے عقول نفوس آسان کو اکس ابہت عاصر معاون اشجار یوہ دالا جوانات اور انسان کو بیدا کیا ہے ۔ عقول نفوس آسان کو تو ہو ویا ہونا کہ اور وکا لو ون کی پیٹ ہے جلکہ خاک سیا و ہوجا نا اور ہوتیم کی جب سانی انکی عقول نفوت اس کی کرتوت اسی تسم کی ہیں ۔ اور عالم عنصری کی حکومت اسکے اتھ مین ہے ۔ اہر من کی تعلیم و نیا خان اور برقسم کی جب سانی انکام خاوت کا نیا ہو دانی نواز دان جا ہو دانی نواز دان آبی ہے ۔ اور نیز دان جا ہو دانی نواز اسے ۔ عبادت کا مزاوا رصر نیا دین کرانی کرانی کرانی کرانی کرانی کرانی کرانی کرانی کیا ہو کہ کرانی کرانی

مسلة فيامت مين مزدك كا تول ب كيمب فعلمت سع نورك اجزاعلى وموجاً مين سگا و رئيراً في تركيب بل جائه گئا حوقت قيامت آجايگل-

ا س عالم مین دعالم فرودین بیزدان کی جیار قوتین مین -اول بازکشار قوت نیز به ذوم یا د و در قوت حافظه ، سوّم وا ا د تو ت نهم به چنارم سُوراد بهجت و سرور ۱۰ و را ن قوقو ان کاعملد رآمه چارتی خصون کی وات سے مواہد اوروہ پیین ۱۱ مو برمو برا ن د ۲ بهبر بر بمبر برا ن د ۳ بسیسبدان د ۴ برامشکران - بھران جا رطبقا اعلی کے سائت رکن اور مین جوعزت و مرتبد مین اسنے کمترون لیعنی سالار پیتیکار - با نو - و بیران - کار را ن - دستور کودک بھر پیگ ناظم مکم باز و روحون پرحکومت کرتے ہیں -

خوانمنده و دونمنده به سناننده و برنده و دخواه برخه ه و کشنده در زنیده و آینده و شوید و با بنده و را با بنده و ا جسب کسی انسان مین تیالی قوتمن مجموعی طور پرجمق بوجا مین تو عالم سفلی مین اسکانا م برور و گارا و ررب ہم اور وه تمام کالیف سے مجبوٹ جا تا ہے گویا کمال کا یہ وہ در جب کہ جس مرتبہ پر بہونکی اس فات کو دینی دیوا، گادز رب النوع وغیرہ مجھنے گھتے بین (ہندوستان اور یؤان بھی اسی قسم کے خیالات سے الا ال ہے) جدال و تمال سے فرزیزارا و را ہر من خوش مونا ہے اور تمام مفاسد کی بنیا در ن اور زر ہے (باتی آینده

الشريستون ميوديون عيساليون اورئب يستون ك ندسب كوباطل كرديكا اوراسين معزات اورطا تت سے ذہب کی اشاعت کرتگاا وراسکا ندہب تیامت کے ! تی رہگا۔اسلے مزدک کی تمنائقی که د ومونے والاُنتخص من خود ہی کیون نہ نجاؤن؟ لہذااُسے غور کرناشر وع کیا کہ کیونکر لوگونکو نرب کی دعوت کرون اورایک جدید نرمب ایجا دکرون یت خرکاراُسنے دکھیا توبا و نتا ہ کی مجلس مین اپنے ئین معززومحترم با یا اور یون بھبی سب اُسکوءزت کی نظرے و کھتے تھے کنوکم پیغیبری کے دعوے سے پیلے از مبیل محالات کسی نے اُسکی کو ٹی تقریز نبین سنی تھی۔ اسلیے اُسنے اینے غلامون کوحکم دیا کہ وہ ایک مخفی جگدہے سڑک نگامین جنا پیُدا کھون نے آ ہستہ آہستہ اس کام کوختم کردیا ورٹھیک آنشکدے کے بیٹے یہ وکیائین ایک بار کی سورانی کردیا استحابعد مزدک نے پنمبری کا دعویٰ کیا۔ دریہ اعلان کیا کدمین اسلیےمبعوث مواہوں کدزر وشت کے یفیجہ فیے، ۵)سٹیے فرر کی رضامندی کے واسطے عور تون بوآزا ڈِطلن کرو نیا جاہتے۔ اوجبطرے آگ یا نی خوراک وغیرہ مین ' مام آومی شرکہ یا ہمن میں بلطی ال من ملتی سب کا مصبہ برا پرمونا بیاست پر مزدک نے گوشت نواری کو حرام کردیا تھا۔ تمباد کی وجہت اِثناعتِ زمب مین بڑی تر تی جوگملی تنی۔اور قبأ لء ب مین حن اص كوششين أسكى اشاعت ك واسط ك كئي تعين - ينا ني حيره كانامور سروارمن فارين هاء المتهماء ا نی حکومت سے اسلے معزو ل کر دیاگھا لغا کاُسٹ مزوک کا ندمیب قبول نبین کیا تھا۔ گرنوشیروان نے نرقیع پر ا و رمشا نیم و برون کی رہے سے مز دک کاقطعی متیصال کردیا۔ ایک لاکھ مزد کی صدت ایک و ن مرتمت ل مونے۔ او رنغروان و ملائن کے ماہن ہزار و ن کو بھانسی دی گئی۔ ا در کا مل تسلطے بعد بورنین صلی ثنو سر ز مکو وابيس مومين ا و راسي طرح ال واسباب بعبي والبس موا - از ناسنج التواليخ - حلد د وم صفحه ۴ بهه ۱۰ - ۱۵ وفرسگا [الخبين آيا*ب ناصري بلل وُعُل شهرستا ني صفحه ١١٥- جزه* اول مطبوعه ببني *مثلا تلاه* وديستان مذارست نعمة ومطلقة [ د فل ونخل مطبوعُ مصصفحیه ۸ حاشیافها س مزمب کی تجد دیکرون کیو کمه لوگون نے استآا ور ژنه کے معنی بھلا دیے بین اور یز دا ن کے ہکام کی محمیک تعمیل مطابق ہائیت زرونت کے نبین کرتے ہیں۔

**له** زروشت منوحیرن ایرج بن فرید و ن کی نسل سے ہے اور فر دوسی کی ر دار<del>یکے</del> موحینے ر<del>وشت</del> میٹیر مِماً إِيَّ كُ إِسْكُ نسب كاسلىل حِلَّا اسِيَّةٌ زِراتَثْتُ زِرَتْثُتْ زِرَّتِشْتُ زِرَّتِشْتَ كِنام سے هي مشهور ہے ديكن صلی ام *"سینستان میه زروخت کا باپ پورخسپ بن میتیر ن*یه آفر با<sup>ن</sup>یجان کا باشنده تھا۔ اوراسکی ان غاندان فریہ ون سے تھی جسکانام" دغد 'یا" دغد دیا'تھا۔اور فرینگ میں زر دخت کےمعنی حسفِ ل ہیں آ فريرُ واولُ نفس كلُ نفس ناطقه عقل اولُ فلك عطار وُ ورمير دعقل فعالَ رب النوع راست محر · نوریز دان و نام حضرت ابرائیم و خشورسیباری دیمغبرر مرکوی اورابل عمراینے عقیدے کے مطابق کو ینا فیمبر کیتے بین لیکن آمین کو ٹی شبزندین ہے کہ و ولینے زا نہ کا ایک مشہور حکیم تھا اُ سیر عوکتا ب دعیال کے ن سے اتری تھی اُسکانام او نِسًا تھا۔ یہ تما ب قدیم ہبلوی میں تھی زر ، شت نے ذو اُسکا ترجمہ کیا ا ورأسکانام یا ژندرکهااورد دسری کتا ب کانام زند درند، تقا اُستکه د و عقیه بین جواحکا مرمطایق کتا ب مه آیا دے مین اُسکانا مند بر زیشے اور جواُسکے نما لف ہے اُسکانا مرکد زناہے۔ اور ابھی کیا یون کو وہ ا ہے معزے کے اخبار مین میش کرتا تعالیررو مدن نے اِرْ مَدَى شرح كلى جسكا ام باردہ تھا۔ اورا كيٹ و سے مور نے جسكا ام آذیزوه تعازنداوریاز ندے احکام تخاب کرے ایک نیتر مرصد بنیار کی اورا سکا آم<sup>ر</sup> صَدَرَ رکھا جیسا کہ سیکا تواہیم زرانشت بنگرچیه دین پرورست که درشهرعلمش ره'ا زصد ورست مجوسی اِس تام سلسله کوآسانی اور وحی اتهی خیال کرنے ستھے۔ پٹیرج الشرح توسکندرکے با تھون بر با و مو کئی لیکن ایستاا و رژندا و ریاز نه کاسلسه جا بجار گمیاما ور و بی سلانون کے باتو آیا۔ او تسامین کل ۲۱ درتين قليين اور مرسورت نقريبا حيارجا رسوسفحون يركفهي جاتي تقبيءان سور تون مين سے ايک سورت کا م جسّر شت تعاجبتین دنیائے آغازا درانجام کا طال بان کیا گیاہے۔ایک سورت کا نام یا و وخت تھے جسين نصالح اوربيد تعيد بينا يخدمون خمسودي في تقريح كي مه كده يقى صدى آغاز كبيكا ال منفد موجو د تعا- اورسیت ن من کی تمض کویکتاب نام و کمال حفظ یا د تقی - او سا کا ترحیه عربی زیان ين مواا ورويقى صدى كى تصنيفات من اسعربى ترجي كواكم موت تعد ( إ تى آيت، ٥)

اوراً سکی مثنال بیہ ہے کڈ بحب بعض افرا دبنی اسرائیل حضرت موسی علیالسلام کے احکام دجولورت

مقدس كےمطابق تھے كے خلاف تعيل كرنے گئے تب خدا نے أنپرد وسرا پِنيبر بھيجا۔ كه وه

تورت مقدس کے احکام کی تجدید کرے اور فعلو ق کوسیدھے راستے پرے آھے '' خیا پخرجب پیصد قباد کے کا نون تک پیونجی تب اسے در بار مین بزرگان قوم اور مقتدلیان نزمہب کو

جمع کیا۔ اورسب کے سلمنے مزدک سے اسطن گفتگونٹر وع کی۔

قبا و کیا توپیفیبری کا دعی ہے؟ مزوک إن اور مین اِسلیے بھیجا گیا ہون که زر دشت کے نرمب میں جوآمیزش موگئی ہے اُسکوصاف کرکے صلی حالت پرے آلون اور ژند واُسّا کی سے تفسیر کرون - کیونکہ آج جن معانی یرعلد رآ مہے یہ تو اِلکل غلط بین -

قبا و کونی مجزد بھی سکتے ہو: مزوک میرامجز ویہ ہے کا گئیسکاتم سجدہ کرتے ہو و دمجھے

إِمِن كُرِ تِي ہے۔اگرمِن خداسے عض كرون توو ةاگ كو حكم ديگا كەسىرى بغيبرى كى گوا ہى دسے ور

یشهادت علی رئوس الاشها دموگی" مزدک کایه دعوی سُنکرقبا د نے موبد و ن سے پوچھا کہاس سُلمہ مین تم کیا کتے ہو" مو برون نے کہا کہ" سب سے پہلی بات تو بی*ٹ کہمزد*ک ہا ہے ہی دین ور **تناب کی دعوت کراہے اور زردشت کامخالف نہیں ہے۔البتہ زُندا وراُستا کی تفسیر ہ**یں گفتکو ب كيوكل كتراتيون كي مبيل طرح ست تفسير بوسمتي سها ورهسركوا ويل كرنيكا اختيار سه وريه بوسکتاہے کہ مزدک کسی آیت کی تفسیر دکلش بیرا میہ ہے کیے لیکن بتعجب تو بہہے کہ و دبالے مبعود گوگو باکرسکتاہ جوانسان کی قدرت سے اہرے "موبرون <sub>کی</sub> نقر رِسٰکہ قیا دنے مز دک ہے ۔ کهاک<sup>و ۱</sup>اگریه بیچهبه تومین خو د تیری **یغمبر**ی کی گواهی دونگانه مزدک نے کهاکه <sup>۱۱</sup>گرشامنشا و پورو وعدہ کرے اورکسی دن آنشکدے پر مع اعیان دولت اور موبدون کے قدم رہے فرمائے توری دعات خدلے غروبل آگ کو گو یاکر دیگا. اوراگر شامبنشا د کومنظور مو توبیه آج ہی بلکا سی وقدت ہوسکتا ہے "لیکن قبا دنے کہا کہ ہم ب کل آتشکدے پرجمع ہونگے۔ دوسرے ون مز دک نے لینے تعلیم اِفقه مرید کوئمزگک کے راستے سے آتشکدے نیچے بھیجدیا۔ اوراُ سکو بھیا ویا کہ جب بن بندآ وا زے بزدان کو بکارون تب توروزن کے نیچے سے جواب دنیا کو اس بردان بیتوا مزدک کے احکام کی تعمیل کروکیونکہ تھا رہے تی مین سعادتِ دارین ہی ہے '' چنا بخیہ دوسرے دن شامنشا وقبا و'اکابرین ندم ب اورمغرزین کے ہمراہ آنشکدے برگیا، ورمزدک کوبھی بلاہیجا وه حاضر برواا و رآ تشکدے کے دروا زے برکھڑے ہوکراُسنے اونچی آوا زسنے یزوان کو کیا ۔ ۱۱ و ر زروشت کی تعربیت کرکے خاموش مور {- خِنائِمة آنشکدے سے دہی مدا آئی رجبکومین وابان رحکامون جسکوسپ نے اپنے کا نون سے ُ شاا و رحرت ز دہ رنگئے۔ اور قبا دِ نے ارا د ہ کر لیا کہ

بزدک کا بیروموحائے ۔غوضکہ تشکدے سے لوٹ کر قبا دنے مزدک کوطلب کمیا اور پیرآ ہستہ ہستاُ سکا ارچہ ٹرھایا۔ اورآخرکو ذہب مزد کبہ مین داخل ہوگیا۔ اور مز دک کے واسطے ایک طلاکا رکرسی بنوا نی گئی جب در بارعاً مهوتا تو تخت پر و دم صع کرسی مجھا ٹی جاتی اوراُ سیرمز دک جلوہ فراہوتا س موقع برمزدک تمبادے بندی برمجیتا تھا، اب کھدولی ارا و ت سے اور کتنے ہی ثابنشاد مجمري خاطرے مزہب مزد کیہ مین داخل موتے جاتے تھے۔ اور شھرو دہیات کی خلقے السلطنت این آکرعلانیه یا خفیه طورسے دا را د مز د کیدمین شال موتی جاتی تقسی ۔ گرفوجی سیا ہی کم متوجہ ہوئے تھے۔ اورسلطنت کے دباوگی وجہ سے کچوکھ بھی نہین سکتے تھے۔اورمو بدون کاگروہ بھی اب کم الگ تھا اوراس تنظار میں بنیجے تھے کہ و کیھیے تر نہ واستا سے کیا ظاہر مِوّا ہے۔او رحیہ کمیٹو وار<sup>تیا</sup>، نے مذہب مزد کیداختیا رکرایا تھا۔ اس وجہ سے بوق حوق لوگ اس مزمیکے قبول کرکے ایک وسرے ے ال و دولت پر قابض موت -بات تھے۔مزدک کا تول تھا کہٰ دولت مین سب کاحصہ ہے ّ و رد پیل اس بات پر بیغنی که سب اسد کے بندے مین ۱۰ و رایک ہی آ دم کی اولا و بین بیرو ہ ليون ممتاج رمين؛ سب كو حياب كه ل حل كرصرت كرين "اكدكو ني محتاج نهو. اورسب كرحالت كيسان رهي جب قباد ن تقسيم و وت ك سلد كوتسليم كرابيا او رأسك عملد رآ مدير رضا مند مِوكيا۔تبمز دک نے اعلان كيا كەعور تون كوجى سكەرائج سمجىوا ورابىمى ملاقا تون سے ياجول پیدا کروزاکد لذت شهوانی او رخوا مشات دنیا وی سے محروم ندر مو۔او رباب مرا وسیب کیسان کھلا رہے۔ عرضکہ صرف زن اور زر کی اباحت سے ندمہب مزد کیدنین اکثر لوگ واخل موتے حات تخفي خصوصًا موام النامسس م

ب نوشیروا ن نے یہ رنگ د کھیا تومو برون کو منیا م دیا کہ تم لوگ استدرخاموش کیون ہو سکئے ى<sub>وا ورك</sub>يون اىساغېزاختيا ركرىيا ہے۔مزدك *ڪ*معا لا ت مين نەتونم كچيگفتگوكرتے مواورن*ديے* اِ پ کونسیعت کرتے ہوکہ وہ کن حالون مین گرنتا رمور اِسے؟ اور تم نو دبھی اس کارا و**رملیا**ز ك ييندے بين تينے مو۔ يہ سگب اياك وگون كامال لمف كيے وا تباہ و رورتون كي عنكا بره واللها وباہے آخر کھیربولو! که مزوک کے یہ دعوب کس بنیا دیر مین ۱۰ وراگرا کی عرصے کب متم یسے بیب سا دھے مبطحے رہے تو ما در رکھو کہ ہال ودولت کے ساتھ تھا ری عور مین بھی تستریین یجا منگی اور بهارے خاندان سے معلومین اصلی ایکا منظر میں اندا تم سب شاہنشا ہ کی حضویین ا جا<sup>ا</sup>وا وروا قعات دکھلا کرنصیحت کروا ورمز دک سے مناظرہ کرد کھیوکہ و دکیا دلا**ُ**ل مبیش **کراہے** ا در اک کے نامو رلو گون ہے یہ کہا بھیجا کہ میرا با یہ سودا ٹی بو گیا ہے اورا کی عقل جاتی رہی ہا و ١٥ پنے بھلے کو بھی نہین جانتاہے لہٰ داآ ہے اُسکا علاج کیجیے اگد وہ مزدک کے کینے سننے برعمل نہ کرے۔ ا ورآ پ بھی ُ سکی ! تون پر فریفیته نهوجا مین کیونکه و دسچا ی برنیین ہے اور پنطا ہرہے کہ حق کے مقال مین بطل کوبعانبین ہے۔اوراگرآج غفلت ہو ٹی توکل کیر فائدہ نہوگا'' نونتیروان کابیام شکر بزرگان قوم خوف زده موگئے اور جولوگ جدید ندہب اختیار کرنے والے تھے وه رُک سُمُے کهٔ و دکھیین مزدک کها نتک عروج پاتاہے اور نوشیروا ن کے اقوا ل کس بنیا د پر مین لاسوقت نوشیروان کی عمر ۱۸ برس کی تھی) اور قبا دسے بالا تفاق کماکڈمزدک کی آمین توہکو نهایت ہی بُری معلوم ہوتی بین کیو کمہ وہ جو کھیر کتا ہے۔ زمانٹ سلف سے آج کک نہ تو ہے کئے تاریخ مین پڑھاہے اور نہ کسی نیمبرہے دجو ملک تیام مین مبعوت ہوئے میں ساہے واسکے جواب میں

قبا <u>دے کہا کہ جھامزوک سے تم خو دیوج</u>ھ دکھو وہ کیا کنا ہے؟ جِنا نچەمز دک طلب مواا و رُاس. موال کیا گیاکنانے قول فِعل برجو دلائل رکھتے ہوبیان کرد<sup>ی</sup> مزوک نے کہا کہ ۱۰ زر دشتے تے ا بیما ہی فرا یا ہے۔ اور ہی تزنہ واسّا بین کھ*ا ہے لیک*ن اِن آیتو ن کے معنی سے لوگ واقف نہیونی ن گرمیری اِ ت براعتبارنین ہے آواگ سے تعدیق کراد جانیة آنشکدے بر بیرجمع موااورآ وازآ کی ۔ حق میں ہے جومزوک کتاہے نہ یہ کہ جوتم کتنے ہو "غرض کا سِ مرتبہ بھی مو برنٹر منہ ، موکر یوٹ آئے۔ ور دوسرے دن نوشیروان سے حال بان کیا۔ نوشیروان نے کہا مزدک کا دعویٰ ہے کہ اُس کا ز ہب تمام اصول میں زر دشت ک<sup>ی</sup> مزہب کے مطابق ہے البتہ صرف اخلین دوسکاون میں رز *ان وا* ﴾ اِے عصبہ کے بعد قبا داور مزدک میں محرگفتگوشر قع مو نی جسکی ابتدایوں ہونی کہ مزوک کی<sup>ن</sup> با ن ۔ے کلا کیاس ندمہب مین بطیب خاطر لوگ داخل موتے جاتے ہیں۔ اورا گرکمین تیا ہزاد ' ونیروا ا جى شال**ر**ى جا تا تو*يوكيا ئىنا تھا۔ يا شكر ق*با دىنے يوجيا كەكيا نوشيروان اس مەمب مين نىين ہے *ب*فروك<del>ن</del> اً باكه نهين - پنيانچه نوشيروان فراطلب دا و را ب بيون بين اَطرح يرگفتگو شروع موني -ق**با** ويلت جان پررکيا تومزدکاييرونين ؛ **نوشيروان** خدا کانتگرې کدمين نهين ېون -قباو-آخراسكا إعث وتيروان مزدك سارى خدائى كاجبوا اورمكا تبخست-ق إو جوتنوس آگ زُگو ياكر د تياہ وه مكاركيونكر بوسكتا ہے ؟ نوشير وا ن - جهل مين خاك ً إ د آب آتش چارعنصر من جنَّه نعن آگ کوگو اکرسکنا ہے اسکوحکم دیجیے کہ و دبقیہ عناصر کوبھی گویا لردك اگراميها موا تومينُ اسكا د ل وجان سے مقلد موجها ويكا۔

قباو مردك كابر تول زندوا شاك مطابق ب- فوشيروان يا يردك كاتول نين

، لوگون کی عورتین اور دولت سب پر بان بین عهد زر دشت سے آج کک سیمفسرنے یعنہ نهین کی ہے۔ مذہب کوصو<del>ل زرا در زن</del> کے لیے ایک الد نبالیاسے اورجبکہ یہ د و نون چنین مباح کردگ کئین تو بھرانسان اورحیوان مین فرق ہی کیا باتی ر با ۶ اور پیلین بھی چویا یون کا ہے کہ و ه نور د ونوش … . مین کمیان مین ۱۰۰ رکو ایسجه دارآ دی اس طرح کی زند گی کویسند همین کر<del>ا</del>ے-**قبا و** خيران اون كوجان وكسى بين كواينه إب ك نلات نونا چاسته و و **نوتيروان** يبحلن مين نے آپ ہي سے سيکھا ہے ميري طبيعت ہرگزائيبي ندتھي ليکن جب مين نے د کھيا لآپ ابنے اِپ کے خلاف موے تومین نے بھی آپ کی خالفت کی۔ اب مین مجبور مون ا جب پسلسلۂ کلام بیانتک بیونچا تومزدک و رتعبا دنے نوشیروان سے کہا کہ'یا تو کو نی ایسی بیل میش اروجس سے ندہب مردکید کا پورار دموبائے اکسی ایسٹیخص کوااُ وجبکی حجت مردک سے زیادہ پر زورمو. ورندایسی سزا د ونگاجس سے دوسر دن کوعبرت مو گئ بینانچه آنام خجت کے لیے نونتیروا ن نے چالین دن کی مهلت ہانگی اور و ہ درخواست منظور موگئی حب مجمع منتشر موگبا ورنوشیروا ن قبا دسے رخصت موکرواپس آیا تواُسنے شرکافی کے موہر کی خدمت مین ا کاف روا نه کیا اورخطامین لکھا کہ جسقد حلدمکن موسکے آپ تشریف لامین - کیونکہ مجیسے اوروالد ما حبرسے ا ورمز دک سے اس نسم کا جھگڑا درمین ہے'' چنانچیا نقضاے میعا دیر قبا دنے دربار کیا اورفروگ

سله کول به طفیز حول فارس کاایک مشهور قصیدت و اختین آرات ناصری و سله موید دیشوک وین یز دان پرستان اس نفظ کے معنی تکیم اور دانا کے بین اصل مین به لفظ مغوید تھا۔

مني منون کاسب روا را و رسالا رمخفف مو کرمو به موا ۳۰ و. بی مین اس کا ترجمه ۱۳ علم العلل ۳۰ ب-دنی

عَبِن أبل اصرى وكَنبج دانت "

ر با ری کرسی پر ‹ جواکیت تخت زرگھیی ہو ٹی تھی ، میٹھنے کا حکم دیا۔ نوشیروا ن بھبی بلا یا گیا ۔ او رمزدک ے حکمے تعباد نے یو حیا کیا جوا ب ہے؟ فرشیروا ن نے کہا کہاسی تدبیر بین مون پینکر قبائے نے <sup>ا</sup> کها که وقت موجیکا و رمز دک نے حکم دیدیا که نوشیروان کو گزمتار کرے قتل کرد و جنیا نچه لوگ نونتیروا ن سے نیٹ گئے، ورقبا دخاموش مور لا نوشیروا ن نے قبا دسے عبلا کرکہا کہمیرے قتل مین آخراسقد رحبلہ ی کیون کی جاتی ہے جبکا ب**فاے وعدہ کی م**رت بھی پوری نہی<sup>ز</sup>م کی ے کیونکہ چالیسوا ن د<sup>ن بھی ند</sup>ین گذرا ہے۔اگرآج کا دن بھی یو راہو جائے تب استہ آ ہے کو ا ختيار ب: اسپرسرداران فوج ۱ ورمو به ون نجيجى غل محيا يا كه إن إن فرشيروا ن چيج کتا بوا خِنا نِیدَ قبا دے حکوسے آب نوشیروان مز وک کے خیگل سے حیوٹ گیا۔ بسوقت نوشیروا ن کا ن بر پونچائے کہی وقت شہرکو ل کامو بر بھی آپیونچااور اقدے اترکراطلاع کرانی کیمو بدنوا یہی گیاہج نها دم سے یہ خوشخبری ُسنگرنوشیروا ن با ہنرکل آیا۔ او رجوش مسرت سے مو برے کیٹ گیا۔ ۱ و رکہاکہ ا "آپ جھیدن کو ایمن نے آج ہی خبر لیا ہے چوسہ کا واقعہ بیان کیا اُمو برنے کہا آپ اطمینا رجمین سیج وہی ہے جیسا کہ آپ کہتے مین اور مز دک خطا پرہے مین آپ کی طرف سے سرطرح کی جوا ب' جی لرونگا او رّما د کوعقا' مرمز دکیه سننحوت کرو و کالیکن قبل سنے کرمزدک کومیراآ نامعلوم بوین ! د نیا ه ے منا چاہنا ہون ٔ نونتیروا ن نے کہا کہ نیعمو ٹی اِ ت ے۔ا ورملسا بین حاصہ ہوکرنوشیروا ن ہے ا لاقات کی اجازت چاہی اور حضور مین پیونکر یعدو عاقتنا کے عض کیا کرجس مو بر کومین نے ناتب ے مزوک کے مقابد کے بیے طلب کیا تھا وہ آگیا ہے لین پیلے وہ نتامنشا ہے منا چاہتا ہج اکتفایہ بن لمه تنامنامین کھا ہوکا سمو برکا ام مھآؤڑ تعااور نوشیروان نے مباحثہ کے واسطیابی مہینہ کی ملت کی تھی۔

عکی تقریر نی جائے۔ چنانچہ قبا دین**ے ماضری** کی اجازت دیری اور تیب کے وقت **و** تشہر<del>وان ہو</del> ہر لولیکرحاصر بوامو بدنے بعد معمولی مح و نناکی قبا وے رو پر واسطح پرتقر پر شروع کی که مفروک مغالطہ مِن مِرامِوا ہے و و اس کام کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے مین تواسکو نوب جاتا ہوں او رانکی قل م دانش سے بھی واقعت ہون۔ } ن و وکسی قدرنجوم جانتاہے کراس معالمہ من جو حکرات سے لگاہیے وہ غلط ښے البته و ه زمانه قریب آگیاہے کها کیشخص ظاہر ہوگا او میغیبری کا دعولمی کر تکا۔او روہ ایک مورکتاب بعبی میش کر گارا و طرح طرح ک جوزے بھی دکھلائیگا . اہتا ب توآسان پر د وکرمیٹ کر دیکا ا ورتمام دنیا کوسیحے ندہب کی دعوت کر تگا۔ اور اُسکا ندہب پاکیز ہ موگا یا تش بیستی وغیرہ کوشادیگا د و نرخ سے درائیکاا و رحنت کاامید وار نبائیگا، آئی شریعیت ال وحرم کی محا نظامو گی۔ وہ بندگا زمبا لو نتیطان ہے بھائیگا 'انکی فرشتون سے دوستی موگی۔ وہ آتشکہ ون تیکہ ون کوویران کروٹیگا۔ اُسکا ز هب ساری دنیامن تهیل جا نیگا ۱۰ و رقیامت یک! تی رمیگا . زمین وآسان ٔ سکی دعوت کی تعدیق رینگے؛ مزدک کوا ب یہ دھن سوا رمو ٹی ہے کہ وہ آنے والاینیمبرمین خو دنجا وٰن ۔ گریمنیین جانتا ہے لہ وہ عجمری خاک سے پیدا نہوگا۔ا و رمز دک عجمی الاصل ہے۔ا ور وہ غیمبراتش برستی سے منع کر تکا اور زر د نشت کا منکر موجکا گرمز دک زر د نشت کا بیرو ب او آاتش برستی کو جا نزرگفتا ہے۔ و دبیغ کیوبھی یه ا جا زت نه د کیا که لوگ برا فی عورمین کمین یا احتی کسی کا ال حجیین لین و و هیوری کی حالت مین آها کا طننے کا حکم وسیحا۔ حالا کمہ مذہب مزد کیومین زن اور زرسب پرمباح کردیے گئے ہیں 'اس ب<u>نم</u>بربر آسان سے وئی نا زل<sup>یو</sup>گی اور مزوک ک**ا بیرحال ہے کہ وہ آگ سے اپنی تصدیق ک**رآ اہے . ت<mark>با</mark>ل اله اس مو برنت تخضر تصلی الدهلیه وآله وسلم کی ولاوت کی نسبت جسقد رمیشین گوئیان کی بین (! تی آینده)

ا مزمب فردکیدایک بے بنیا دیمزے اورکل ثنا ہنشاہ خود طاحظہ کرگیا کہ مین اُسکو کیسا اُرواکتا ہون مزدک چا ہتا ہے کہ سلطنت آپ کے خاندان سے دوسرے خاندان مین چلی جائے اور ثنا ہی جڑا کوخو داکی نے نگئے کے ۔ اورآپ کوا کی معمولی شخص سے برا برکر دے اور خود با د ثناہ بنجائے یہ چنانچہ تباد کو مو برکی تقریر بیند آئی دوسرے دن در بار منعقد ہوا۔ مزدک کرسی زر مگار برمبیط ا اور نوشیروان تخت کے سامنے گھرا ہوا۔ سرواران قوم اور علی سے ہوگی یا تھاری فردک نے خارس کے مو بدنے مزبک سے بوجھا کہ استداکلام کی میری جانب سے ہوگی یا تھاری فردک نے کا انہیں است کی جانب سے ہوئی چا ہیں تو جواب دینے والا ہوں۔ یہ سنکرمو بدنے کہا کو آپ میری جگہ کھڑے ہوں اور مین آپ کی جگہ ہیوں "یہ سنکرمزدک شرمندہ ہوا وریر کمکر تُہی ب ہور ہاکہ بین ثنا ہی حکم سے اس جگہ مبیلے ہوں آپ سوال کرین میں جواب دو مجا۔ چنا نچہ فریقین میں ہطن پر گفتگوست وج مونی۔

مو ہد آپ نے اپنی ، ولت کوسب پرمبان کر دیا ہے اوراس دنیا میں جولوگ سرائے بل آنشکدے بناتے ہیں اِنچرات کرتے ہیں کیا یہ عالم آخرت کے واسطے نہیں کرتے ہیں ؟ **مڑوک** لان میرا توابسا ہی خیب ال ہے۔

مو پر ببب دولت مشترک تهری توخیرات کا تواب کسکو بوگا د مردک نے کونی جواب نهین ویا

بقیمنفه ۱۰)گویایه و ۱۵ آوال مین جواسوقت کے کاہنون اور نجون مین مشہور موبیکے تھے۔ اور عجم کی قدیم اسی خ سے ابت ہے کاس زانہ مین تام فارس و راطان عرب اور اسکے متصلہ مالک مین ایک عام بیجینی مور ہی تھی اور زوال معلنت فارس اورعون کی فتو عات پر تام بنو می تفق تھے تمزہ صفہا نی نے تاریخ لموک الا رض مین اسکی کمید قدر تصریح کی ہے دکیو باب و ہم نسل جیا رمصنحہ ۴۴ طبوطہ کلکتہ مشاشلہ ع مويديا دشا ه جواسوقت تخت پر مبھیا ہواہے حقیقت میں اوشا ہے اور شا و <u>فیروز</u> کا بٹیاہے اور

سلطنت ورانت مین پانی ہے اور سبی حال فیروز کابھی تھا۔ اب اگر اوشا ہ بیگی ہے ونٹ مرد .....

كرين او رفرز ندېيداېمو تو و ه كسكامجها جا نيگا اورحب! د شا ه كې نسلنمقطعېو جانيگي تو پيمركو ني ا ولا و

یمی نهو گی بڑا کی چیوٹا نی دمهتری کهتری کاحقیقت مین د ولتمندی او نفلسی سے مقا بله مواکر اہے۔ محمی نهو گی بڑا کی چیوٹا نی دمهتری کهتری کاحقیقت مین د ولتمندی او نفلسی سے مقا بله مواکر اہے۔

جب کو نی محتاج ہوگا توائسکوضرور ًا مالدا رکی خدمت اور مزد وری کزایڑ گی۔اور حب مال مباح ہوجائیگا تو پیریه رشته دنیا مین باقی نه رمیگا ابآپ کا بیا را د ہ ہے کہ شامنشا همجرے خاند آت

سطنت کا ہتیصال کر دیاجائے د مزدک نے کوئی جواب نہین دیا )

قل و ‹ مزوک سے مخاطب ہوکر ہو برے ہرسوال کا جواب دنیا چاہیے' مزوک اسکاجواب ہیں' کدآب مو بدے قتل کا حکم صا در فرائین -

بہیں۔ ق**با و**ربغیر حجت کسی کی گردن نہین کا <sup>ا</sup> ننا چاہیے **ھزوک**۔ا پھامین بطور خود کو کی حکم دسین نہین چاہتا ہمون آگ سے یو**ح**یتا ہمون۔اس تقریر سے سب لوگ خوش ہوئے کیونکہ آج نوشیروا ن کیجاب

جا ہنا ہمون آگ سے پوحیتا ہمون ۱۰س نقر پرسے سب لوگ خوش ہوئے کیونکہ اج کوشیروا ن کھی بن نج گئی اور مزدک قبا دسے رنجیدہ ہوگیا ۔ کیونکہ کیے حکم سے قبا و نے مو بدکو قتل نہیں کرایا۔ اور اپنے

دل کویون مجھالیا که آج توجان بچا ُومیرے فیضے مین مُبٹرت لوگ بین کو ٹی ایسی تدبیرکرتا ہو کہ جسے قبا و کا خاتمہ ہی موجائیگا۔ اور نوشیروان وغیرہ کواسپر آ یا دہ کیا کہ کل آنشکدے پروجمع ہو۔ چنا نجیہ سبک

سبودنا حامه بی جوجانیه ۱۰ ور دوسیروان و میره اسپراتفاق موگیا اور در بار برخاست موا-

حببرات ہوگئی تومزوک نے اپنے راہبون کو بلایا ورا نعام دیگرآبیند ہسبدسالاری کاامیدوا رکیا

ا ورا کوقسم وی که خبر دا رکسی سے به حال نه کهنا۔ اور و و نلوا رین ایجے سپر دکین ا در کہا کا مجب

نشکدے پر قبا دمع مو بدا ورسرداران فوج کے بیونج جائے اور آگ قبا دکے قتل کا حکرہے ُ اسوّت تم دونون فوزا لمواري كھينچكر قبا و كا خاتمه كرد ناكيونكه كو ئي شخص لموارين سيكرنه جائيگا" دونون نے قرار کیا اور رخصت ہو گئے۔ دوسرے دن آکشکدے پر محمع ہوا۔ اُسوقت موبہ فارسی نے نوشیروالنی لها كهٔ لمینے طازمون میں سے خاص دس آ دمیون کو حکم دوکہ و ہ اپنے لباس مین تاوین حیمیا کرجلین'' ور مزوك كاقامده نفاكتهب و ة تشكدب يرجآ اتها واول اينه نلامون كووه الغاظ تحها وتياتها جوكملانا **ق**صو دم**وّا تغاینا نیز**ر به به ایسایی انتظام *کرک ر*دا ندموا تعاجب **آنشکدے پر بیو نیج گئے وَمُروک**خ مو برسے كماكا ول آب آگ سے إتين كيجيد مو برنے كيو بوجيا ممرجواب نه الاتب مزوك نے كماكاروك أك ميرى سياني برگوا بى ك اورىم من حجائرا درئيش ب اسكا فيصله كرَّ حيائية تشكد سية وارّاني لدمجوبين كل سيضعف پيدا بهوكياب اول محكرقبا د كا دل و حكركه لائوتب مين فيصلدكرسكتي مون اور مردك تحارار منها ب اوروه جا بتا ہے کاس ونیا مین تمائے سے راحت جاور آنی کا سا مان کرے: يە ئىنكەم دۆكىنے كەڭلاك كوقوت دىنا ئېاچىيە ا در دۆ دىمى فورا كوارىن تول كرقبا دىرلۇپ پىرسە . سوقت مو مبنے نوشیروا ن ہے کہا کہ اپنے! پ کی خبرے بنیا نیہ نوشیروا ن کے دش آ دمی ادارین مونت کرائیجے مقابل پرکھڑے موگئے اور قبا وکو بحالیا بیکن مزوک میں ہے گیا کڈاگ بزوا ن سے حکمہ ے گویاہے اُسوقت آتشکدے پر دوگرو و ہوگئے تھے اِبض چاہتے تھے کہ قبا وکوزند و یا مرو ہ أگ مین جبونک دین اوربعض کتے تھے کہنین ابھی ۃال کرنا چاہیے غرضکہ نتا م کوسب لوٹ آلے تباونے کیا کہ تنا ید مجسے کوئی گنا ہ موگیا ہے جسکے سب سے آگ مجھے دیندھن بنانا میا ہتی ہے ہی صورت مین جل مانا عذاب آخرت سے بررجها بسرے

س دا قعدے بعد د وسری مرتبہ مو برنے قبا دسے پھرتخلید کی ملاقات کی اور با دنتا ہون اورمو فرکتا ۔ انذکرہ کیااوراُنکے حالات ہے یہ ّابت کیاکہ مزدک نیمیز نہین ہے بلکہ <del>سلاطین کا قیمن ہے جبکی بہیل</del> بہ ہے کدا ق ل اُسنے نوشیروا ن رحملہ کیا حب کامیا ب نہ ہوا تو آپ کے خون کا بیا سا موا۔اگریز سے پہلے سے اسکا بند دہبت نہ کرلیا ہوتا تو آج آپ اسے گئے ہوتے کیا آپ یہ تجیتے ہیں کہ نیچ نیج آگ ہے اوا زآ تی ہے۔ بین ایک تہربیرہے اس طلسم کی پر وہ کشا نی کرتا ہون اوریہ اِ ورکرانے وتیا ہون ا لآگ کسی سے آمین نمین کرتی ہے؛او رآخرکا رمو بہنے قبا دکو با ورکراو یاجس سے و ولیفا**نمال** پرنشرمند ه موایمو بهن**ے قیا دسے ی**ے بھی کها کذآپ نوشیروان کونا دا ن بچیه تی**جمی**ن - و ه ساری نیا پر حکومت کرسکا ہے۔ آپ کواسکی راے سے انخوات نہ کرنا چاہیے۔ اگرآپ چاہتے مین کہ خاندا ن ساسان مین معطنت بانی رہے تو مزوک کی باتون پر ول نہ نگانا چاہیے اور نوشیروان ہے کہارکسی تربیرے مزدک کے خدمتگار کو دانا چاہتے او را سکولا لیج دکراِّک کا حال ہوجینا جاہیے آگہ آپ کے ا پے کے دل سے سارے شبہے مٹ جائین' نینا نیے نوشیروا ن کواکی شخص لِ گیا جنے مزوک کے خد تنگارے و وستی پیداکریے اسکو نوشیروان کک بیونجا و یا۔ نوشیروا ن نے خلوت مین الاکرا کمیزار وینا راستکے سامنے رکھدیے اور کہا کہ آج سے تومیرا دوست اور بھا ٹی ہے مجیسے جہا تیک ہوکیگا تيرے حق مين بھلا ئي كرؤ تگا-اسوقت مين ايب إت يوحيتا ہون-اگر بيج كهديا تو يوانعا مرتھارا إ ورین تکوا بنامصاحب بنالون کاا وراگر حمو ث کها تو یا در کھوکہ سزنوگا خدمتگار ڈرگیا، ورکہااگرین يج بإن كرون توكياآب وعده يوراكرسينكه؟ فرشيروان نه كهاكه لان يوراكرو كاتبغ شيروان ما کهاچھا بناؤید کیاحیلہ ہے کہ مزوک سے آگ باتین کرتی ہے خدمتگا رہے رازکے یوشیدہ رکھنے کا

قرارے لیا اور کہا ک<sup>رہ</sup> تشکدے کے قریب ایک قطعہ رہنی ہے جسکے جار ون طرف بند دیوا ر کھج ہے اوراک جیوٹا ساسوراخ آتشکدے کی جانب کرلیا ہے ۔جب مزوک و ہان کسیکو پیغاہج تو و ہ الفاظ سکھا و تیا ہے اور و د چنوس سور اخ پر منھ رکھکر آبین کرتا ہے سننے والے جانتے ہن کہ آگ! مین کرتی ہے؛ پینکرنوشیروا ن خوش ہوگیا اوراً سکووا قعہ پیچامعلوم ہوا ہزار دنیا رکاصلہ خدمتگار کو دیا۔اور را ت کے وقت قیا وے روپر وسارا حال کھلا دیا۔ قیا وکومز دک کی مکاری و را س دلیری پریخت بخبب ; داا و راسکے ول سے سارے نیکوک مٹ گئے۔ اورمو یہ کی بہت تعربین کی مو به نے کہا کہ مین نے اول ہی عرض کیا تھا کہ مز دک بڑا مکارہے ۔ قبا دینے کہا کڈ ب محکوا سکی مکاری معلوم مرگهٔی ہے بیکن یہ تبالوکہ و دئیو دُمِّتل کیا جا سکتا ہے نہ مو بہنے عرض کہا کہ ا یک با رآپ کیرد ربا منعقد فر ما مین ا و رمین مزوک سے متنافظ ہ کرو ن مین حبا ن پوچھر بارجا' وگا و داینی عاجزی کا قرار کرونگاا و رفارس کولوٹ حالؤنگاا کے بعدُ چوکار روائی مناسب حال ہو گی و ہ نونتیروا ن انجام دیگا۔ اور یہ بمیشہ کے واسطے فنا ہوجا ٹیگا اوراس طربتی عمل سے مزدک کویہ نہ معلوم وسکیگا که با د ثنا دنشیان ب بینانچه قبا د نے بیندرو زکے بعد در بار کیا اور تام مو به ون کوا ک فریق قرار دیا. مزوک اپنی ځکه برمیکهاا ورمو به ون نے تقریر شروع کی پیلےمو رفارسی کی زیا ہے۔ محلا کَاگُ کا آِمِین کزاسب ہے زیاد نعجب اُنگیزۓ مزدک نے کہا خدا کی قدرت سے یہ بعیدندین ہج ما تنے نمین دکھیا کہ حضرت مولمی علیا لسلام نے ایک ک**لامی کے کرے کواڑ و ل**ینا و یا تھا۔اورایک يتهرسه يانى ك بالره چنته جارى كردي تعدا وريد خداسه و ما المحى تعي كدا ميرب يروردگارا رعون کو مع ایکی فون سے دو در در اور خداسنے دو بار استطرح زمین بھی حضرت موسی کے ابعے فران

فعي جنا يغير حضرت موسلى نے جب زمين كو تحكم دياً گذافار ون كُوْتُكُل جاأسنے ُ سى وقت نظل بديا " اسى طرح حضرت غيسى عليالسلام مردون كوزنده كرت تقي بهي چيزين بين كه جوانسان كي تدري با مرزین کیکن خدااُ نیر قا در ب اوراسی خدانے مجکو جیجا ہے او رَاّگ پر محکو حکما ن نہا یا ہے میں حکستا ہو وى آگ كى زان سے بحقا ہے اسلے مياكنا انوور نەقىرخدا تىيزازل بو گااور كومٹا كر رہيگا -مزدک کی تقریر شکرمو برا گھ کھڑا ہوا اور کہا گذمین نیض پی خداا ورآگ کی جانب ہے الہا مہةِ ا ہوا ور أُكُ ٱسكة اليع مومين أستكه مقالمه مين حواب دسينم سنه عاجز مون ماور آنيند دمجيه ايسي جسارنيج گي مین رخصت بوتا مون اب تم جا نوا و رخها را کا مزئیه کمکرمو به نوشیروا نی فارس کوحیلا گیا، و رو با ربر نجات موا- مزوک خوش موکرا کھا اورا یک مفتد کے واسط آتشکدے من منتکف ہوا جب رات مولئ فی قیار فرشیروان کولاکرکهاکدمو بدنے محصاتھارے سپروکر و ایت اوراس نمہیے مٹانے کے واسط تر کا فی بواب جوتد بیر بود و بتا او فوشیروان نے کہا اگر شا بنشا و پدیا مرمیرے سیر وکردے اور اِ سکا تذکره کسی سے نہ کرے تو نہایت سلیقہ سے مین اُسکوکر د وبچا اور کھرساری ونیا بین مزوک اور مزایج سین تیه ن*ه نگیگان* قبا دنے افرار کیاتب نوئیروا ن نے کہا کلا موبد کے سیلے جانے سے صحاب مردک ت نوش اورُطمئن نظراً تے ہیں۔ اب مین اُئی فکر کرو تکا۔ اور مزدک کا قتل کرنا قوآ سا ن ہے۔ لیکن اسکی حباعت بڑی ہے۔ اگرمین مزدک کوقتل کرون تواسکے حواری دنیا میں کھیل کرا شاعت ذہب کرنیگے اورکسی سنم حکم میگر پر قابض ہوکر خاندان تیا ہی اورسلطنت کے مقالِہ کواٹھین *گے*، لىذاالىسى تىرىركزا چاسى كىسب ايك بى وتمت مين قتل كردي جالىن اورايك متنفس كان ده ہ سکت<sup>ی</sup> پیشکر قبا د**نے یوجیا ک**ہ پھراسکی کیا تدبیر سوچی ہے؟ نوٹیروان نے کہا کہ جب مزد کآتشا <del>کہ ہ</del>ے

تحكرحاضر بوتواً سكاع ازمقا بلهٔ سابق ترها د ما حالئے اورخلوت مین كها جائے كەحسدن سے موفل سى ف تحکست کما بی ہے۔ اُس ون سے نوشیروان طوحیلا ٹرگیاہے اور اسکا را وہ سے کہ آپ سے رجوع ہے او را ب و ہ اپنی گفتگو ہے بیٹیل ن ہے'' جب ایک مفتہ گذر کمیا تو مزدک حاضر موا- قبا د نے بڑی خاطرے بٹھایا۔اور نوشیروان کا ذکرکیا۔مزدک نے کہا کا کٹرلوگ نوشیروان کے انتا رون پر حیلتے ہن ٔ اگرو ہ جا رے نہب مین داخل ہو جائے تو ساری دنیا اِس نہب کوقبول کرہے۔اور مین آنتز کوشفیع ار ابون بزوان و نتیروان کو مذہب مزوکیہ سے مشرف کرے ۔ قبا دنے کہا کہ آپ نے بہت اچھاکیا لو که نوشروان دلیمدسلطنت ہے۔ رعایا و راشکرمین و ، ہر دل عزیز ہے۔ جب و ،اس ندہ مین واخل موجا ٰیگا تو بھر کسیکو عذر نهین موسکتارا و رقبا دینے یہ بھی کها کدمین آی کے واستطے ایک فیع الثا سنگی منار دبناتهٔ مون او راستے بالا نی حصه پرایک طلاکا محل تیا رکزاو بھاجآ نتا بسے زیاد و حیکدار موگا ورٹھیک ایسا ہی موکا جیسا کہ گُنتا سی نے زرونست کے واسطے نیا یا تھا!" مزدک نے کہآ پ نو تیروان کونصیحت کرین او رمین دُعاکرتا ہون امید وا تٰق ہے کدیز دا ن ستجا کہ مگا بتب رات مو کی توقیا دنے دن کی گفتگو نوشیروان سے دہرا نی۔ و د شکر بہت ہنسا۔اور قبا دسے کہا لا جب بفتهً زيبائے ة مزوک لو لاکريه بات کنا چاہيے که نوشيروا ن کل رات کواکپ نواب وکھيکر ڈر کیا ہے اور صبح کومیرے یا س آیا تھا ۔ا سنے مجھے کہا" میں نے خوا ب دیکھاہے کہ **کو یامجھیراتسٹ**س بزرگ حلوآ ورہے اور بین نیا ہ 'وھزند «را مون اتنے مین ایک مروصالے میرے یاس آیا مین نے س سے پوجیا کرمقدی آک نجیسے کیا جا بھی ہے۔ اسنے جواب وباکدا کے جمیراسیلی عضبناک ہے کہ وَّےُ ٱسکومِتْبلا اِستِ مِن نے کہاکہ کو کو کرمُوملوم ہوا۔ اُسنے ک**ماکہ فر**شتو ن کوساری خبرین رنہی مین۔

يبلاحصه

ا بـآتشکده مین جاگر قدرے مشک عود'ا در عنبرسلگایا جائے اورسلسل مین دن اگنی پوجاکیجائے اسکے بعد مین جاگ اٹھائ

قبا دسے بینواب سنکرمزوک بہت خوش موا جب اِس تذکرہ کوبھی ایک مفتہ گذرگیا تو نوشیروا کے

قبا دے کہاکہ آپ مزدک سے کیے کہ نوشیروا ن کہتا تھا۔ کہ مجھے نقین ہوگیا ہے کہ یہ بچامزہب ب

ا ور مزدک یز دان کا فرشا د ہ ہے بیکن چو نکہ مخالفین کی تعدا د زبر دست ہے۔اسلیے <sup>مو</sup>ر تا ہو ن کہ کمین خرم ج کرے ملطنت نہجیین لین کیا اچھا ہو آاگر صحیح تعدا دہو جا ب مزدک کی معلوم ہو ہا تی

ا ورید بھی **کہ وہ کون لوگ ہی**ن؟ اگرمز دکیہ جاعت زبر دست ہو تو مین بھی آئین شامل ہو جا اوٹکا ور نہ ا

اُسوقت کک صبرکر ذیگا که پیرجاعت طاقتورمو جائے۔او رنبٹرط ضرورت اسلی دغیرہ بھی دونگا اسکے بعد پوری قوت او رکموا رکے زورت مذہب کا اعلان کرؤ گا۔اگر مزدک جواب دے کہ ہا را بڑاگروہ ہج

> . تواُس سے اسم وار پوری فہرست طلب کی جائے اکدمین سب سے واقف ہوجا 'و ن <sup>یو</sup>

چنانچەمزدک نےایسا ہی کیا اور قبا دے روبر و باڑہ ہزار آ دمی کی فهرست پیش کی حیمین رعایا اور فوجی سپاہی نشا مل تھے۔فہرست د کھیکر قبا دنے کہا کٹیمین آج رات کو نوشیروا ن کو ہلا کرفہرست

د کھا و وُنگا- اور نوشیروا ن کے ایما ن لانے کی یہ علامت ہو گی کدمیرے حکم سے شہنا کی اوز نقائے

اس زورے بجائے جا میں گے کہ جبکی آواز آپ کے گھر کک پیونجیگی " حب مزدک اُوٹ گیا اور رات

ہوئی توقبا دنے نوشیروان کو لا یا۔ا ورفہرست دکھلا ٹی اورجوعلامت قرار پا ٹی تھی اسکابھی وکرکردیا۔ تب نوشیروان نے کہاکہ مہت مناسب ہے آپ نفٹ ارخانہ مین حکم بھیجدین۔ا و رجب کل مزدک

حاضره و توكهديجي كاكه وشيروان ايان كآيا ب-اوراسكاسب يب كه جاعت كي تعادباً ره نزار

و پنج گئی ہے۔ اگر یانچیرار موتی توالیتیہ کا نی تعدا دندھی اب اگرساری دنیا ڈنمن موجائے توخون نہیت یُو کمه نم سب د قبا دمزدک نوشیروان متفق من جب ایگ گیری را ت گذری ُاسوّت مزدک نے شٰهٰا فی اور نقار ون کی آوازسنی اور نوشیروا ن کے ایا ن لانے سے خوش مواد وسرے ون حید مزوک حاضرور با رموا توقبا دنے نوشیروا ن کے تعلیم کرد دالفاظ مزوک ہے کھے اور پیمرخلوت برنگا کم نوشیروان سے زروجوا ہر کی نذر دلوا کی اور مبت کچھ اجراق تصدق نجیا ورکیا ۔ اورا ب کہ موجیاتھا اُسکی نوشیردان نے خو دمعا فی جاہی۔اوراسی جلیے بین ہرتسمرےمشورے موسنے می آخرالا مرذشیرون نے قبا دے کہا کہ آپیشا منشا دہن مزوک خدا کا پنجیرے ابذا مین چاہتا مون کہ زمہی سیرسا لا ری مجکو دی جائے بچر دیکھیے کسقدر بذمبی ترتی ہوتی ہے۔ تبا دیے کہاکہ تمکوا ختیارے۔ پیرٹونٹیروا ن نے ا کها کمین نتیرون ا ورقصبات مین ها رست بم فرنب بین ایجه یاس مزوک کی جانب سے بیام حیجاجاً کہ آج کی تا بریخ سے تین نہیننے کے اند رُفلان مِفتہ کے فلان دن سب ہارے مہان مہون بین ُ کُو برقسمے سازوساما ن اور اسلحہ سے مرتب کرون<sup>ی جیس</sup>کی کسیکومطلق خبر بنوگی۔ پھڑاسی دن سب ک<sup>ر</sup>جو<del>ت</del> کی جائے اور بعد فراغ طعام دوسرے مکان مین مجلس نترا ب منقد کی حالے بترخص سات بیا ہے ہیے۔ پیم خلعت پینکراسلھ زیب تن کرین اور گھوڑون میرموار مو کڑتھین ، اور علا نبیدا شاعتِ ندمہب کرین جوہا را مذہب قبول کرے ُاسکوا ما ن دینگ او رجوا کار کر بچا ُاسکوقتل کر دینگ میں راے کو

قبادا ورمزوک نے قبول کیا'ا ورحلسه برخاست ;وایُ

مزدک نے سب جگه خطوط جاری کردیے اور آگا ہ کردیا کہ نعلان روز حاضرِ خدمت ہون سکو خلعت گھوڑے ہلحہ دیے جائین گے۔اور سپی وقت کامیا بی کا ہے کیونکہ با دنتا ہ ہما را قا فلہ سالا رہبے ۔

خِنانچه وعدے که دن باره هزار مزد کی حاضر ہوئے اور با د شاہ کے مهان <u>ہوے جنک</u>ے سامنے ایسے یر کلف خوان رکھے گئے کہ کہو کسی نے نہ دیکھے تھے تبا دیمنت پرحلوہ فرامولا ورمزوک بنی کرمہ ہی بیمها- اور نوشیروان تعبی تیکا ! ندهکر مینتیت میز! ن گلزا بوا- اوراس میز! نی سے مزدک مبت خوش ا نوشیروان مرایک کو دسترخوان برمعجها یا حوا با تھاجب سب کھانے سے فارغ موے تو ، وسرے مکان ِ مِنُ الْهُ سُحُنِّهُ و لِمِ ن شراب كم مجلس آ راسته تقی قبا و تخت پرا ورمز دک کرسی بیغلوه فرا تھا ۔نونیوزات ب مها نون کو قرینے سے بھایا تھا معنیوں کی سُر لی آوا زون سے مجلس گونج رای تھی اور شراب کا د ورتیل ر ل<sub>ا</sub> تفایعب چند ٔ و رمِوسیطی توفراش ا و رغلام حاصرم<sub>و</sub>سے اور د و مومها نون کو دیبا ا و ر قصب کے تھا ن بطورخلعت کے تعلیم ہوئے۔ یہ لوگ تھوٹری دیر نک دربار میں اساوہ رہے تب نوشیروان نے کہا کہ خلعت دوسرے مکان میں تعتیہ مرکیے جائین کیو نکہ بہان بڑا مجمع ہے و ہاں سرّور بنتر مبنیں آومی داخل مون اورخلعت ہیں مینکرو ہن سے رخصت موتے جائین اس طریقے سے ب بین لیننگے۔ پھر با دشا ہ اور مز دک یہ د لفریب منظر طاحظہ کرین -اسکے بعد سلاح خا نہ کا دروازہ| لعول دیا جائے اورسب المحدہ سے سجائے جا<sup>ا</sup>مین- اوراس کار روا نی سے <u>بیلے</u> نونتیروا ن سنے نین سود بیا تی مزد ور للا کرجمع کرر کھے تھے۔ا ورُانکو حکمرہ اگیا تھاکہ ن رات بین ب**ی** مزد ور مکترت گرم سے تیا رکرین جوگهرا نی مین ایک گزیت و وگزیک مون ا ور کل مثلی بھی و مین جمع رہے ، اور در! نواج يه بھی حکم دیا گیا تھا کہ جب گرہے تیار موجا مین توسب مزد ورر وک سیے، جانین کرنی عاب زنیائے وررات كوخفيه طورست جارسوآ دمي المحهت سجا كرميدان اورمكان بين حُيباً دسيه سكُّ شقيم ـ اوراُ نکو پیچکم دیدیا تھا کہ جب بیمبیش مبیش آ دمی مجلس سے روا ندکیے جا این تو تم اُ 'اُود وسرے

بهلاحصه

بيدان من ليحالوا ورمبرا كك كويرمينه كرك انتكاسرا ن گرمون من انظرج . با د وكدوه ات أك أين ك اندر بون اور وونون يا نون بامبر نكله رمين - چنانچة نلعت بينكر بوگ اس مكان آت جلتے تھے ورمطابق ہدایت کے ایک ایک غول نع اُسکے آ را ستدگھوڑ ون کے دوسرے مکا ن من روا نہ اُرِ دِیاجاتا تھا۔ اورمیدا ن مین *بیونکرو وسرنگو*ن گڑمون مین دیا دیے جائے تھے۔ <sub>م</sub>یا نتک ک*تا*ام ہزد کی ہی طرنقیہ سے بلاک کرویے گئے اِن کامون سے فارغ بوکر نوشیروان تبا دے روبرو حاصر مواا و رمزوک سے کراتمام مها ن خلعت سے آ ماستہ موکرمیدان مین حمع من -ا ب آپ انجیبر ن اور للا خدفر امین یه نظر جی الیات که ج تک کسی نے نه د کھیا زوگا۔ ینا نید قیا داور مزدک اک ہی ساتھ ا شخصا و رمحل کے اندر سے ہوئے موٹے میدان مین پینچے۔ بیان یہ تما شا دکھیا کہ کا جاعت مسزگون یه دیموات " نوشیروان نے مزوک ہے نخاطب موکرکها کافیس فوج کا توسید سالا ریموا کی جلعت سے بْرَ<sup>ِ</sup> اور کیا موسَنَی بُلبخت تواسطیه آیا تھا کہ ہارے مال اور دولت اور عزت کو ہر با د کر*ے سلطنت*ی بھی اتھ صات کرے ۔ نے ہوشیار ہوا ب میں تھیے بھی خلعت بینا تا ہوں بیے بنا پخے میدان کے ایک کنین بن جنانس مزوک کے بیے تیار مواقعا نوشیروان کے حکمے سے مزوک کوگرا و یا ورا سکوشی سے ا يت دياً اسوت نوشيروان نے کہاکہ ہے مزوک! اب تولينے بيردون کواتيں طرح وکھے۔ اور اِپ ا كهاكة آپ نے عاقل اور فر زانہ لوگون كى رلب الانظە فرا ئى۔ا ئىصلىت يەپ كآپ چىندروز خاند نشین مون تاکه رما اا و رنو ج کوآ رام کاموقع ہے اور یہ جو کچہ مواآپ کی کمز و رمی رہلے کی وحد ہے ہوا سکېبېدېدان کې د يوارين ټور د مې گئين اور د . واز د کهول د يا گيا په ننځر د بيات اور فوج ڪآ د مي كت تھے۔ اور یہ ٹاننا دکھکر چلے جانے تھے۔ جنب کُل اُتظام ہو چکے تو نوشیروا ن نے قباد کو قبید کرویا

ا ورشاہی استحقاق سے خور تحنت نشین ہوگیا۔ یہ وا تعد نوشیروا ن کااس قابل ہے کہ اہل خرد اسکو ٹرھین اورعسب رت یذیر ہون "

## خواجهٔ نظام الملک کے عام اخلاق و عاوات

خواج نظام الملک کی نببت تذکرہ نونسون اور مورخون کی متفقہ رکے یہ ہے کہ آل کیوں کے عمد حکومت میں کوئی وزیر سیاست وانا نی رک، تر ہیر عدل وانصاف بے حصیبی، فیاضی نجاعت میں اُس سے بڑھکر نہیں ہوا "اور اُنکا یہ دعوی بالکل صحیح ہے جسکی تصدیق خواجہ کے حالات سے ہوتی ہے۔

إد نتامون اور وزيرون كى سوانح عمرى كفنے واسا كاكثر شعرات درا ، موت مين گراپنے مدوح كئ كل و نتا الله و را و ضاع و عا دات كى و تصور كين تيب تيب تيب و لئے كوش ن اورب كا ديتے مين اورب كو لئى مورخ تنقيد كئ و فلم سے مصنوعى رنگ كو لم كاكر اسبا أسوقت مدوح كى مهلى صورت كو لئى مورخ تنقيد كئ و الم الم الملك ك صور يا توكونى صونى و بال نايان ہے اسليل جنيد و تبلى بيانى مام و قت مين جنك ام سے عظمت و جلال نمايان ہے اسليلے سلسلار وايت مين صرف راوى كانام فنس واقعہ كى صحت اور خواجه كى قدر و من زن الم ك

خواجه نظام الملك كى سوانح من مستندمو رنون نے جسقد راكھا ہے، سکی صحت بین توکسیکو

شک نین ہوسکتا ہے گرجور واپتین الم ما کرین جیسے مقدسس عالم کی زبانی ہون و دبھی نہایت متم باشان ہین۔

ابن كى فىطبقات بين امام كوين كااكك فطبقل كيام جبين ام صاحب في

خواجه کوپ الوری، مویدالدین طافه الا نم مستخدم مسیف و لقلی کے خطاب سے یا دکیا ہے! ور

اُسے پرفز کارنامون کو بالاجال تبایا ہے۔اورخواجہ کے استقامت فی المذہب، عدل م انصاب اورجو د واحسان وغیرہ ٹی ٹری تعربیٹ کی ہے؛'

: 'نسبہ کے نیا تد ہرا بن ہلی نے اپنی میر راے کھی ہے کہ'' یہ خطبہ ایک بڑے نامورا ام کا ہے اور گومبا''نہ سے خالی نبین ہے گراس امر کی پوری شہاد ت ہے کدا ام انحزمین کے زدیک

نظام الملک کائیا یا به تعا ۶۱ور قوم مین ۱۱م صاحب کا به در *حب سے که تقد*مین اور متاخرین

ا کے کلام کو بطور سند کے میٹ کرتے ہیں اور انھی کی ذوات سے شریعیت اللی کے اصول و فرق کی شاعت ہوئی ہے ؟

علامهٔ موصون نے امام احرمین کے خطبہ پرجو رہا وی ہے و ومورخا نہ حیثیت سے ہے'ا اسلامہ موصوف نے امام احرمین کے خطبہ پرجو رہا ہے وہ مورخا نہ حیثیت سے ہے'

کیو کدمورخ کا اصلی فرصٰ ہیں ہے کہ جو وا قعہ کھا جائے اسمین راگ آمیزی کو وَحل نہوا ور تا ریخا نہ اصلیت اپنی ہلی صورت پر سرجگہ قائم رہے۔ بنیا نیماس اصول سے ام الحرمین کے

بعض فقرب مبالغة ميزون گراقبول أبن بكئ اس سے انكار نهين موسكتا ب كهرس كا

مزاح الم م ائتر بین ہو و ہمد و ح کس نتان کا ہوگا ؟

له چوكان خطب والدي مقرق عقالبودات كهيك بن سوج ورانطبقل مدكيا يا عنايقين مهل كتاب لاخطفراين

الم مانحر مین اورا بن بکی دونون اسلام کے آفتاب داہتا ب بین اور دونون کا تقدس مقدمہ مصرفت

ا و رتقوی مذہبی حیثیت سے صرب لٹنل ہے۔ اُسکے اقوا ل پڑنحتہ چینی کزاہا را کام نہیں ہے۔ لیکن اِس روایت سے مکوصرت یہ دکھا نامقصو دہے کہ خواجہ کی سوائے عمری کا اخذ نیایت

مستندا ورمعتبر سے اوراُسے واقعات زندگی کے را وی علا وہ نتعراا ورعام و بقعب گئر مسام کا سال شہر جور مال مالا ساتھ کے ب

نگار ون کے امام انحرمین جیسے عالی رتبہ بزرگ بھی ہین۔ خواجُه نظام الملک چونکلا کی متقی اور پارسانتخص تھا' لیڈا ہم او ل و ہ حالات ککھتے ہیں بکا

ر بہت ہوں وہ ماہ کا بہت کی سربیا ہوں ہوں وہ ماہ کا تعالیٰ ہے۔ تعلق مقتدا یا نِ آت اور بزر کا نِ طریقیت سے ہے۔

فواجه نظام الملك كيصوفيا نمجلس

خواجه نظام الملک کوصو فیاے کرام سے خاص عقیدت و را را دیتھی اور اسکی مجلس ہمیشہ صوفیون سے بھری رہتی تھی۔ خیا بخد خواجہ نظام الملک نے اس جذب محبت کی ابتدائی تا ریخ یون کھی ہے کہ میں ایک د ن کسی امیر کی خدمت مین مصروف تھا کہ میرے پاس ایک صوفی تشریف لائے اور فررگانتی فقت سے فرایا کہ خواجہ ایسے لوگون کی خدمت کیا کروجیت تکو نفع بہو ہے اور اُس شخص کی خاطر تواضع کا کیا میرجہ ہے جو کل کتون کا تشکار ہوجا میکا کی میں ایس رمز کو نہ بمجھا۔ لیکن دو سرے دن اُس امیر سے صبح سے رات تک فوج بھی بھی خوب ہی شراب بی اور نشہ میں چور ہو کر تنہ امحل سے با ہر کل آیا۔ یا سانی کی غرص سے خوب ہی شراب بی اور نشہ میں چور ہو کر تنہ امحل سے با ہر کل آیا۔ یا سانی کی غرص سے خوب ہی شراب بی اور نشہ میں چور ہو کر تنہ امحل سے با ہر کل آیا۔ یا سانی کی غرص سے

جو خونخوار کتے بیلے ہوے تھے اٹھون نے اسپنے متوالے آقا کو نہیجا ناا ور باہر کا آدمی مجمکر خوب جھنجھوڑ ۱۱ ور نسکا رکی طرح کا بوٹی کرٹر الا۔جب مین نے یہ واقعہ ننا وکشف کرا اسکے گرشے معلوم ہوں اورائسی دن سے بن ار اِب اِطن کا ایک متقد خدمتگزا رئیں گیا۔ حقیقت مین خدانتناسی تصفیا وظلب و زیر میت روحا نی کے داسطے صوفیاں کرام کی صحبت

اکسیرکا تکم رکھتی ہے بیکن نی ز انناصو نی *کے کھرے کھوٹے کی شناخت ج*وا ہرات کے پیکنے

سے بھی زیادہ د شواہ کیو کد مسوفیون کے بجاسے صوتی ناگروہ حشرات الارض کی سے

مِره تا جا تا ب اور در ویشی کویارون نے معاش کا ایک آله نبالیا ہے اسلیے طالبان طریقیت کو سویۃ مجھا اس حلقہ مین قدم رکھنا چاہیے۔ کو لِله وَ کَتَرُمَنْ قَالَ

ے جھزا ک مصدین فلام رضا جائے۔ فی مِلائوں کا کا استعمال فلام کے جھزا کے مطالب نہوا دا کہدین ا

گا کی کون احتیاج جارآ کھو کی اورا یک کی بھی بیجنے والے کونہین

خوا سه نظام الملك جس ز انه مين تحا و وآج كل كے مقابله مين ست حبَّك كا درجه ركھتا تھا'

و فلسفه او رعلوم دینید که انکشا فات سے منور تھے۔خوا حدِّنظا مرا لملک کوجن الروصوفیو عقیدت تھی و درکن شریعیت اورمرکز طریقت تھے جب و وشصلے پر شنجتے تو لج تھرمی تسبیح

موتی خانقاه و مدرسهٔ مین جائے توقرآن وحدیث کا درس دیتے ، جب مبرر چلوه فراہوتے موتی خانقاه و مدرسهٔ مین جائے توقرآن وحدیث کا درس دیتے ، جب مبرر چلوه فراہوتے

توعبا دا ت او رمعا لات برتقر مرکزت با د نتا مون او روزیر و ن سے کبی ملتے تھے۔او رُانکو ایسی صیحتین کرتے تھے جو حکم انی کے مفید مون او رانمین جوعیوب دیکھتے تھے وہ برلا کہ

> دیتے تھے۔اور یاُ سوقت کے علما اور مشائح کا خاصہ تھا۔ -

> > مله ابن خلطان فهده من تذكره نظام الملك

چیا نون بن ہم جاکے تلاروکی کھ آتے تھے حق نالب آتا تھا نہ ہمپر خوف سلطان ووزیر

ا بن خلکا آن من تخریر ہے کدا مام احرین اورا بوالقا سم فیشیر تی جب خواجہ کے در اِرمین فیس لاتے تودہ انکی تعظیم مین کونی د قیقہ اٹھانہ رکھتا تھا اورا پنی سندیر بڑھا ایتھا۔

نآمه دانشوران ناصری مین کلها ب که شیخ ابواسلحی فیروز آبا دی کااغرازان دونون بزرگوشیه اظرههٔ تواییم حال حره مشالخ کی نهادیر که نظرمین به عزیت عفل به تحسیب بهرگزشته

برطکرتها بهرحال جن شائخ کی نواجه کی نظرمین بیعزت و خطمت تھی اب ہم اُ کی مختصر حالات زندگی کھفتے ہیں اور اگر حکیسی ستقل سوانح عمری مین شمنی تذکرون کا فصل کھنا خلات قاعدہ ہے گربیہ حالات ایسے بزرگون کے مین جنگی سوانح عمر إن ذبئا اور اخلاقًا جاری حیات پر مفیدا ترقال سکتی مین اسکتی اسید ہے کہ ناظرین کے لیے یہ چندا و را ت اباعث لال نہ بوگے ۔

شیخ ابو پیخی فیرو ز آبا دی

ابرا تهیم نام الواسطی کنیت اور جال الدین نقب تھا۔ سلسالانسب یہ بند ابرا بیم بن بی ابن یوسف شیرازی اور ناملہ دانشوران کی روایت کے مطابق سلسالانس کا الجالائی ابن یوسف شیرازی اور ناملہ دانشوران کی روایت کے مطابق سلسالانس کا الجالائی البن نیقوب فیروز آبادی تصنفت قاموس بینستی مبوتا ہے۔ تاریخ مین شیخ ابوائی شیاری کے نام سے آپ کی شہرت ہے۔ اور جم تعظیا آپ کو صرف شیخ کے خطاب سے یا دکر سنگے ۔ سولیہ فارس کے شہرون میں فیروز آباد کو اپنے جن نامور میٹون پر قیامت کے فیر مرکب نام میں جس کو ایک نام بی تام گار ایک تا میں جس کو نام ساد الدار الدا

منجلهٔ اسکے ایک شیخ بھی ہیں سافی ہے «ملاقی معلی ختلات اروایا ت میں شیخ کی ولادت

مونی او دعین کا بندانی زمانه اسی شهرین گذرایت هست مناسمه ه ک شیخ کی تعلیم و ترمیت اورا بتدانی زندگی کاکچه حال نهین کھلتا ہے که کیونکرگذری ؟ لیکن سناسمه مین

ربیب اورابید ی رمدی ما چون ک یا صفاعه میمو مرمدری یا مصفحه ین فروز آبادت رخصت بوکردارالعلوم شیراز کی طرف روانه بوے بیشیخ کا ببلاسفر تفا

ا ورمض حسول علم كي عقاء

فارس مین شیراز بهنشه همی مرکز را ب -اوریه تو وه زمانه تها که جب شیراز کی سر سرگلی مین

نقشدٔ ایران مرتبهٔ مسٹرجان کری مشلندگه ۶ سله نیراز صوئه فارس کاصدر مقام ب-۱ور شا بان ایران کی طرف سے شیراز مین گورزر باکرتیا جوداقی شا

لم کی نهرین جاری تقیین یعنی نختلف مرا رس او رخا نقا بون مین فخرِر و زگارعلما ورس ديتے تھے۔اورغالبّابي**ي مقناطيسي وَ ت**نتيخ کو نيرازين کيپنچ لا کي تھي بينانينہ کي مستد بقيص فو١٢٢) نقشيرين ٥٦ درجه ٨٠ درجه ٨٠ دعقه طول بلدا وروم ١٠ درجه ٦٠ د فقد عرض بلدير وا قع سب قديم زيانه في عظمت و **جلال کی تاریخ کھنا نصنول ہے صرت سعدی اور جا فقا کا نام ٹیرا نے زن**دہ رکھنے کے بیے کا فی ہے ۔ پیٹهر بار ه دروا زون رَبِعْت مِها ب صرف خِيباتی مِن - ۱ ورشهر نیاه کی دیوا رکامحیط ۲۰۰۰ اگر اورع نس م<sup>م</sup>ر تها -شیرازین تهمورس میتندا دی شرخیراز کا با بی ب په شهرجنید! رتباه و برا دموارتیکن سب سنه اخیرمرتبه خلیفه عبدالملك اموى سےعمد حكومت بين آبا د موار اور آج تك قائم شے۔ نهرين با فراط بين . خبكا يانی والقذين سبيل اورتسنيم المركفاتات - چنانيد نهر ركن آباد زنگي آباد نه سعدي مشهور مين ااور ركن آبادي توتعریف ہی نہیں ہوسکتی ہے حافظ فر ماتے ہیں۔ كنارِّآب ركن آباد كلكشت مصلِّه را به ه سا فی منے ! تی که درحنت نخوا ہی یافت ا نی مین جوتی قدرِ تی صفتین مین وه سب اسمین موجو دهین بشیراز کی موامعتدل ب . تواآنی نے کیا خو مجھلے بزیقبلهٔ گردِ ون برویِ رقعهٔ خاک میده دیهٔ منیا چنا نخبسته دیا ر نیما و بمه دلکش ترازنسیم ببشت مهولی ا دیمه فرم تراز بوایب بهار زلاله مهرومنِ اوست کوہی اڑیا قوت زلاله هرخين اوست كانے از زنگار ز بسكة فمقت كمك آيداز كسار زبسكة فزمله سارخعيب نزار إمون نٹیراز من آج بھی ہرعلم وفن کے اہل کمال موجو دمین جینا بچہ قاآنی کا قول ہے ہے۔ منجائث بيرغ زتيج واصطرلاب نارتفاع تعاويم وانتران مشيار نديده نبض كيمالنش ازكال قوت نبروبه زرنج نهان هربيار زلحن مرثیه خوانان اوگدا زوسنگ میچنیم عاشق ببدل وُوری دلار نزار محفل و در هرکیچ هزا را د<u>و ی</u>ب بزار مرس و در هر کیے بزا راسفار الحلَّات والإنعلَوم مُتَسَاحِدُ مزارَات وارآتشفا و قبوه خَانِهٰ ب إزار ومقاَّمات كارْتُوانسرا ؛ فأت مكارَّي ا مکانات قدیم قبرتنان ما الله بخترت موجود بن جنین سے سرمبر کی تفصیل کے واسطے ایک و فتر چاہیے۔ أطرین میرزا فرصت فیرازی کا سفزامه لاخله فرانین جواس زاندین سب سے انیر سفزا سرے -

طالب اور کا میشیت سے شیخ نے جی نام نیراز کا چکرلگایا اور تام علیا سے شیراز کی خدت کی اور انکی صحبت سے فیضیا ب موے۔

شیخ که ساتذ دخیراز مین ابوعبد الله محدین عبدالد برجیما وی دابواحد عبدالولاب بن رین نهایت نه و رعما مین دا و رجب ایک عصد کے بعد نقد اصول نقد اور استخارج مسالل بین کانی مهارت موگئی توشیرا رکوخرا د که کرصرے کا رخ کیا ۔ مهان علاملان وزی کی

اً وتت قا در با مندعباسی تخت سلطنت پرحکمان تعاا درآل بویه کے امرایکاز درتھا۔ آل اس کی ساخشت کمزور موگئی تعنی لیکن بغداد کی علی تهرت مین کو نی زوال نهیل ایتلا اور اسونف آگ دنیاے اِسلام مین علم وفن کامرکز اناجا تا تھا۔

بندادن وار غازند مونے کے افاسے سیکٹون بابِ علم کھلے ہوں تھ گزسب سے
رنیجا شان فاضی ابوطیب طبری کی مفل در تھی اوراسی با کمال کی شاگر دی پر
شیخ کی تعلیم کا خاند موگیا۔ اور قاضی صاحب کے نیف تعلیم سے شیخ ابواسطی کچرالعلوم نگلے
اور زمانے سے اکوعلمات شافعیہ کا ایک اعلی رکن تسلیم کیا۔ فقدا وراصول فقد میں مجتدانہ
مبتیت سے و دامام مانے گئے صحت روایت میں محتد میں ایا بیشوا جانتے ہیں جاعت
مبتیت سے و دامام مانے گئے صحت روایت میں محتد میں ایا بیشوا جانتے ہیں جاعت
مبتیارہ ان کی دقت نظرا ور لمبند خیالی کے قالل سے علما سے اصول انکی تصنیفا ت سے

فائده انصائے بین-استنباطاحکام اور آخراجِ مسائل مین فقها ایکی مرقول کوآیت حدیث سجھتے ہیں-اورسب سے بڑھکر میرے کہ صوفی اپنا نتیخ جانتے ہیں- سرحال سنسیخ لجافط صفات طاہری اور اِطنی قابل فورعزت ہیں-

سعات ہاری دروہ کی بین سرد رہ این افزان اور خدا کا خوف بہت تھا۔ اور آخر ہے کا کھٹکا اُسکو ہ نیا سے زیادہ رہ کا کھٹکا اُسکو ہ نیا سے زیادہ را کہ اُسکو ہ نیا سے زیادہ را کہ کا تھا۔ اسلیے خوا جہ نے ارادہ کیا کہ اُک بھضہ نیا رکروں جہ ترام ما یا اورا مراا ورعلما کے وشخط ہون اوراگروہ تصدیق کردین کدین سنے کو نی ظلم و زیادتی انہیں کی ہے توقیا مت کے دن میں مضرمیرے حق میں رائی کا پروانہ ہوگا " چنا چہ ہس خیال کے مطابق اُسنے و شخط بنوا نا شروع کیے۔ لوگوں نے بڑے کہ یے چوڑے الفاظ مین

خواجہ کی تعربین کھی بیکن جب وہ مصرفیخ ابواسح*ی کے سامنے بیش ہ*وا تو آپ نے مخیصر اجلہ کھا «محینو ًا لظَلَمةِ حَسَنُ» بعنی اورسپ ظالمون مین حسن دخوا جُه نظام الملاک کا

نام حسن تھا)اچھاہے جب خواجہ نے یہ نقرہ دکھیا تواُ سکونہایت رفت ہو کی اور کنے لگا

لابواسخی سے زیادہ کسی عالم نے سیج نبین کھا ہے ہے

روایت سے کہ خواجہ کے انتقال پرکسی نے اُسے خواب مین دکھیا اور پوجھا کہ برور دگارِ عالم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا یا تو اُسٹے جواب دیا کھ خدانے بھے ابواسلی کی پھی

تخررے صلے من مخت میا "

برحال نواجه كي خبشش كاسبب السيح اعالِ حَسَنَه مون إشْخ كي تَرْرِيمين است

له روضة الصفاصغي ١٥- عالات نظام الملك - ابن خلكان علات إواتتي -

ا و نى تحبث نيين سبع گراس واقعد ست نينج الواسحق كى راستى و ويانت كا حال كھلتا ہے اور ابن خلكان كاس مقوله كى تصديق ہوتى ہے كە " كَكَانَ فِيْ عَاكِيهِ مِنَ الْمَوْسِعِ وَ اللّهَ شَكَّدُ فِي الدّبُن ؟

تیخ کے مزاج مین انصاف بیندمی از حد تھی جنا نچہ مشہورہ کا ایک اردگون نے ہتا تا بیش کیا معلوم نہیں اُسوقت آپ کس خیال بین تھے کچھ کا کچھ کھر گئے۔ امام ابو تصربن صباع نے جو اِسکے مجھے رتھے اس فتوے کو دکھی کو صاحب استفتا سے کہا کہ '' ینعلط ہے ابواق کیا س نظر اُنی کے واسطے لیجا کو '' جنا نچہ آپ نے دکھا تو حقیقت مین طعی تھی لیے قلم سے اُ فتو می سیمے کیا اور اُسپر اسقدر عبارت اور کھندی ''اُنچی کی میکا اُلگا السِّنے کے بین صَبَاع کا اُبُوانِعلی یہ اُنچی کھی ابن صباع کی تحریر صبیمے ہے اور الواسلی تعلمی برہے ''

یہ وا تعہ زمانہ حال سے علماک واسطے ہدایت ہے کیو کما کشر معیان علم کا بیرحال ہے کا کیہ حجوٹ کے سیخ ابت کرنے کے لیے اکمؤنٹو حجو ط بولنا گوا را ہو گا مگر خطا کا اقرار نتا یر ہی زبان یا قلم سے ہوسکے!!

شیخ ابواسی نهایت روشن خیال اور مربطها مین سے تھے چنا نچه مین بی مین خلیفه قائم بامرالله کے انتقال پرالمقتدی با مرامد کا انتخاب محض آپ کی الے سے بواتھا اوراس انتخاب سے مک کا ایک بڑا فقینہ و ب گیا۔ اوراس سیمتم بالشان شیخ کی و دسفارت ہے جوخلیفی تقلمی بامرامد نے مکشا وسلجو تی کے در بارمین بیجی تھی جب بیسفارت نیشا پور بہونجی توا ام الحزین لے مالی تاریخ کا ل ائیر طبعہ اسفی ا

ورتهام الن منتا يورن استقبال كيا اور لمكشأ ونے خاص در بارمنعقد كركے نتيخ كو لا يا اور خلیفهمقتدی کی طرف سے جوشرا لط شیخ نے میش کین و ہسب مکٹ نتا ہ نے باعذ رسلہ کرلین خَآجُهٔ نظام الملک نے مکشا ہ سے بھی زیاد ہ نینخ کی قطیمہ و تکریم کی کیونکہ و ہ ا و ل سے نینج متقد تفااورا مهم معالات مين اكثر شيخ سے مشور ه كياكر أعقار اسمین کو ٹی شک نہیں ہے کہ علما کی قوت سلطنت کی طاقت سے بڑھکرہے۔ مبتبرطیا علماین روشن خیالی آزا دی اورصلح کل مونے کا ماد ہ مو گرعل انے اپنے اِ تھے سے اپنی قوت کو كھو دیا ہے اورانفون نے بمحد لیا ہے كہ ہارا كام صرف فتوى دنیا ہے اور كچونيين برخلان اسکے اُس عہدیےعلمامین یہ تمام مفتین موجو دٹھین۔ وہ ضرورت کے وقت ملطنت کے الهم خدات كونهايت فالمبيت سے انجام ويتے تھے جسكے مصداق نود شيخ كے حالات ہن۔ شيخ ابواسخق نے چندتصانیف اپنی یا دگا رحمور ٹری ہیں۔ چنانچہ سب سے مفیدا و رہنتی قیمیت ب تنبيه في فرح الشافعيه المني يركاب علم فقد من اوراسقدرجا مع كمصنعكا یه نویدعوی تھاکہمین ہرمسٰلہ کا جوا ب کتا ب تنبیہ سے دے سکما ہون ۔ د وسری کتا <u>ب</u>فقہ من المهانب في المذهب ، ب تسيري كماب اصول فقه مين و لع ، ب -

علاوه الجمي كماب" النكت دخلات مين ، تبص لا داصول نقيم من المعونه التلخيص رحد ل مين ، طبقات الفقها تاريخ مين مشهور كما مين مين -

۲۱ جا دی الا و ل سر ۲۳ مهره همین چارشنبه کی را ت کوا بوالمنطقرین رمیس ار روسا کے مکا نیسر ۱۳ داب الوزارت مین نوا جُه نظام اللک اور شِنْح کی ایک نقر پر درج ہے۔ عله تصنیفات کے مفصل حالات کے لیے د کھوکشف الطنون جدا و ۱۔ جانب شرقی بغدا دمین شیخ کا نتقال <sub>ن</sub>وا-ابوالوفا بن تقیل نخسُل دیار و رخبینرو کمفین کی<sup>ن</sup>

جنازه کی نازد و مرتبه مو کی جسین خلیفه مقتدی با مرا لندخو بھی شریک ہوائ باب آب زر "

مِنْ فَن كِيمَ لِنَّهُ الوالقاسم ابن نا قيابتًا عرف منه كلها بسك بض نتعالا ببخلكان ننقل كيه بين

شیخ نے کو ٹی اولا دنیین جھوڑی گرتصنیفات؛ جُوانگی فضل وکمال کی ایک دالمی یا دگارہے

وراسى باقيات الصالحات مين شيخ كے نامور شاگر دبي واخل مين -

د ١٧١ بوالمعالى المام الحَرَّيْن عبدالملك بُوَيني

نوا جەنظام الملک كىصوفيا نەمجىس ئے د وسرے ركن المم الحرمین ہین وربار **مكنتا وبلو تی** -

اوربارگا د خواجه مین ام انحرمین کاثرااغزاز کیاجا ناتھا۔ و زداجه سے خاص ا و قات مین تخلیم

کی صعبت رہتی تھی۔

ا ما حریت کی کنیت ابوالمعالیٰ لقب ضیارالدین اور نام عبدالملک تھا۔اور پورا نام مع مختصر نسب نامد کے بیہ ہے۔ ام الحریث ابوالمعالیٰ ضیار الدین عبدالملک بن شیخ اقجام عبدالمدین ابولعقو ب یوسف بن عبداللہ بن محد بن خیو کئے جوہی ۔

أم رساحب كاخليدان بميشه علم فصنل كامركزر بائه - جينا نجدائك دادا شيخ الواحقوب يوسف

علمات شافعيه بين ايك متنازعا كمرتصف وروالد نتيخ ابومحمد تفسيز نقذاصول عرمبيت ورادب

مین ۱ ام متھے۔ ابن خلکان کی روایت ہے کہ میٹا پور مین مرتون درس وا فتا کا سلسلم

**سكة** بَوْيَن بِهِ بِسطا م سے نیشاپور کو ج**وقا خلد کی طرک بط مپر**ج ین دا قعیب بید نهایت سربنراور ۱۲ با د **رپرگ**ندت مرآ باد ی بشکل شطیل در پی<sup>اژ</sup> ون کی نفسامین دا قع ہے جسکی ایک حدجانب قبله ہمیں ہے اور جانب نیمال و وسری حذجا جرم ہے متی ہے : میشا و رہے ، مزیع کا خاصلہ ہے ۔ مراصد الاطلاع و کینج دائش ۔ حالات تبریز سفید ۲۰۶ ۔ شیخ او **محد کی** دات سے جاری را <del>بر مراہم</del> مین انتقال فرایا تصنیفات مین تفسیر کرئیر تیصر د<sup>و</sup> سریمنه لمختر بهتر سروزی کی خرب بر سرو

ا ام الحرین مقام حَوِین محرم کی اٹھار موین تاریخ سرف میں پیدا ہوں۔ اور ابت انی کتابین اپنے والدسے ٹرھین ۔

اُئے نتقال پر مرسّبہ چھندین داخل ہوگئے یہ وہ نامور مدرسہ ہے جوتام اسلامی نیایین سب سے پہلے اعلی تعلیم کے واسطے مقام نیٹا پورکھولا گیا۔ اندنون ابوا بقاسم **اسکا فی**لس

، بن من المسلم على المام مساحب نه علم اصول مين كمال عامل كيا به المسكم بعد المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا ررسدك مدرس المطم تقصه يها ن امام صاحب نه علم اصول مين كمال عامل كيا به المسكم بعد

نیشا پورچپوآئے اورعلمی خدست مین مصروت موگئے لیکن ایک خانس دا تعدے امام ما۔ کونیشا پورچپوٹرنے بڑمجبور کیا اورآپ حجاز کوچلے گئے ۔ چنانچہ جارسال کک کامضل پین تمام

فرا یا ورجب مدینیُمنور ہتشرّیف ہے گئے تو و ہا ن حلقۂ درس قائم کیا۔او رحبقد رفتوے آتے تھے اُنکھ جوا ب بھی تحر مرفر ہاتے تھے۔

ان مقدس مقامات مین امام صاحب کی بڑی عزت ہوئی او را مام انحر مین کا قبمتی خطآ : انھی گھر ون کاعطیہ ہے۔

یه وه ز با نه سے دوا قعات منطقتیکه) که سطان الب ارسلان سلجو قی نے عمیدلللک نه ری کوفتل کرکے خواجہ نظام الملک کووز برعظم کر دیا تھا۔ اور چزنکہ خواجہ نو دصاحب فیسل فر کمال تھا۔اسوجہ سے اسکی علمی قدردانی اورعدل وا نصان کی شہرتِ اطراب عالم میں ہیں۔ پڑھی جاتی تھی وہ بندکرا دی گئی تھی خِانپے خواجہ کی بیہ بے تقصیبی الم صاحب کو بہت پے ند

آئى اور كما معطيه سي بعزيشا بوروابس آئي بيان خواجه نظام الملك في الم الحرين كاوه

ا غزا ز کیا جُوانکی ثنان کے لائق تھا اور محضُ اُنکی خاطرے نیشا پورمین ایک عظیم الشان مدر سه تعمیر کیا ج**ون ظامیٰیه نی**شا پورک نام سے مشہورہے دنظامیہ کے تعصیلی حالات اپنے موقع *پر تخری* 

مین چنانچه اما م انحرمین اس مدرسه که مُدرِس عظیم مقرر کیے محکے - اور شهرت عام کی دجہ سے

حلقهٔ درس مین اکترا کمه هم وفن جمع مبواکرتے تھے کیو کما مام انحرمین کی تقربی طرحی دککش ہواکرتی ا تعمی اور روانی کا یہ عالم تھا کہ گھنٹون کی تقربر مین کبنی سلاز ریجت مین بے ربطبی نہونے پاتی ا

تعنی بلکا ول سے آخر تک سلسلۂ کلام کمیسا ن رہنا تھا۔ تعنی بلکا ول سے آخر تک سلسلۂ کلام کمیسا ن رہنا تھا۔

وغطک واسطے صرف جمعہ کا دن تھا۔ اور یمجلس تعبی نہایت پر طف ہوتی تھی ۔غرف کمہ کا ل تی برس مک ام اکر بین نے علم و ند ہب کی خوب خدمت کی۔ اسکے علاوہ سر کا ری بنتیت سے تام نز ہی جسیغون کے افسر تھے۔وعظ المت خطابت اور اوتا ن کے شرع لی حکام

سے ہم مربی صیعون ہے استرکھے۔وعظ اہمٹ حطابت ہورا وقا ف سے سر بی حفام آپ کے حکم ور دفترسے جاری ہوتے تھے۔اور فتی عدالت کی حیثیت سے مکشا ہ کی ُظرانیہ "

بڑی عزت کھی جیکے تبوت مین صرب ایک واقعہ لکھنا کا فی ہے۔

علام نه حبلال الدین محقق د قوانی اپنی کتاب اخلاق جلالی مین کلیتے مین کدم ایک د فعه سلطان مکشنا ه سلحوتی کے حکم کے مقابلہ میں ام انحر مین نے منا دی کرا دی کدم سلطان کا حکم فلط ہو

اوروه حكم دينے كامنصب نبين ركھتاہے" آس اجال كى تفصيل يہ ہے كەرمضان لىبارك كى

نتينون اريخ كوعبدالفطرك سبب سيسلطان نءاينا مكى دُوْرٍ ه ملتوى كرد ما. اور دالسلطة نیشا پورمین قیام فرا ایا ورشام کے دقت مع ارکان دولت کے جاند دیکھینے میں صروف ہوا ئرچەتسمان ىرجارەن طرف سے أ*ىگىيان أ*غيين بگر بلال عبدىنے مثتاقان عبد كوا ناچېرە مین دکھا یا گرجن مصاحبون کو آتیلن کی عید کی خوشی تھی انھون نے بغیر کمیا بشرا کھا مذہب ' للطان سے کہدیا کہ حضور حیا ندکل آیا ہے اور سلطان کورومیت ہلال کا بقین دلاکر تامتہم مین دھنڈھوراٹیوادیا کہ کل عیدہے جب<del> امام احر</del>مین کے کا نون کک بیصب ایمونچی تو انھون نے دوسری منادی کا باین انفاظ حکمردیات ابوالمعالی کہتاہے کڈکل تک ورصنات، جومیر*ے فتوے پرعل کرنا حاہتا ہے اسے لازم ہے ک*ہ وہ ک*ل بھی روزہ رکھے ی*قبل زوت عيد كى خوشى مناف والون في جب فقي شرع كى منا دى منى توسلطان كى خدمت مين حاضر موسد ، اور بُرِب عنوان سے منا دی کے الفاظ کا عاد دکیا۔ اور سلطان کو سمجھا اگذ ا بوالمعالی کے خیالات سلطنت کی طرف سے اچھے نہیں ہیں اورعوام اُسکے معتقد مہن ۔ اگر بندگان عالی کے حکم کے مطابق کل عید نہو ٹی تو ہری تو ہن اور ذلت ہو گئے لک نتیا ہ کو ا با م الحرمین کااعلان :اگوار توضرور مبوا گرچه کمیزاج کا نیک اور ندیمب کا پیکاتھا۔ اور علا سلمت کی عظرت ُاسکے د ل مین بہت کچھ تھی اسلیے جیندار کا ن د ولت کو حکم و یا کہ ا ما م صاحب کوا د ب او تبغیلیم کے ساتھ اپنے ہما ہ لائویسمفسد بیا ن بھی ! زنہ آئے اور عرضر یا که جست خص نے حکم ثنا ہی کی عزت نہیں کی و ہ واجب الاحترام نہیں ہے ''ا سلطان نے فرا ایک مبت کساما مصاحب سے دوبہ و گفتگونیوا میسے رفیع العت در کی

بے حرمتی نہیں ہوسکتی ہے!

لقصه درباري المصاحب كي خدمت مين حاضر موے اور يا د شاه كاييا م منايا الم صب وقت <u>جیسے</u> کیٹرے بینے ہوے تھے اسطرے الحواکھڑے ہوئے اور در دولت پرحاضر ہو ح<del>ب</del> ب نے د کھیا کہ ا مصاحب درباری بیاس مین نہیں بین تواُسنے اطلاع کی کئیلی عدول تکمی کے قطع نظرد وسری گشاخی ا مرصا<del>حب</del>ے میر کی ہے کہ بارگاہ سلطا نی کا د بھی اللئے طاق رکھدیاہے۔ اور معمولی نباس پینکرتشریف لائے بین اس فقرے نے ملک ثناہ کواگر حیے لرا دیا تھا گر بھی بھی امیرحاجب کی توسطے دریافت کیا کادحب ام مساحب کومعلوم ہے كه در إركاايك خاص بباس مقرب توييراس بيئت كذا في سه آب كيون تشريف لاك مِن ؛ ١١ م صاحب نے اونجی آوازے کہا کا سلطان کو مجھے گفتگوکزا جا ہیے کیو کم میری لقرم و *وسرت شخف سے*ا داندین ہوسکتی ہے'' جنانچہ سلطان نے اپنے سامنے بلایااورا امر<del>مانے</del> عطان كونماطب كرك كهاكة لمصطلان! من **من وقت جس لباس من مون أ**ي سينماز طرهة ابن ا ور وہ نشر فا جائز ہوتی ہے. بیں جبکہ خداکے سامنے میں اطرح جا ناہون توآپ کے سامنے آنے مین کیا قباحت ہے.البتہ دستور کے مطابق میرالباس درباری نہین ہے۔اور میں نے جا إتهاكه دباس تبديل كرون كفرضيال واكمين ايسا نهوكه ذرا دير كي عفلت مين فرشته ميرا نام نا فرا نو ن کی فهرست مین کله مین اور! د شا ه اسلام کے حکم کی مخالفت مو-لندامین جس طرح بیٹھا تھا اسی طرح سے چلاآ <u>ا</u> "

سلطان نے فرا یا کُتُرب إد نتا واسلام کی اطاعت آپ کے نزد کی اسقدر واجب ہے'

و عيرابدولت ك حكم ك خلاف منا وى كراف ك كيامعني من ١١٥ مصاحب ف فراياكه «جوامور فرمان سلطانی برموتوت من اسکی اطاعت ہم رِ فرض ہے اور جو تکر فتوے سے سعل**ت ہے وہ ی**اد شاہ کو**مجیسے ی**وحینا چاہیے کیو *کھیج شریعیت عل*ا کافتو می حکم نناہی کے راہز روزه رکھنا،عیدکرنا، پیامورفتوے پرموقو ف بین باو شا د وقت کوانسے کو نی تعلق نہی*تے "* جب مک شا ہ نے امام صاحب کی تقرئینی۔ توُاسکا غصہ جاتا رہا اور مبت خوش موا اور اعزا زسته رخصت كيالاا وراعلان كرديا كةممير حكم درخيقت غلط تعااورا ام الحرم كالحكم صيح بيئا مک نتاه کی انصاف پیندی اورا ام الحرمین کی آزادی ہارے زمانہ کے علیا اور مسلمان حكم انون ك واستط أيك قيمتي تصيحت ب- الم الحريين برس ياييكم صنىف تھے اور نخ<sup>ت</sup>اعت علم وفن مین انکی تصانیف حسب ذیل مین به نهايَّتَ المطلب نتأَل برُّ إن بمخيصٌ التقريب ارنتاً واعقيْدة النظامية مراركتُ العقولُ ا ُّعَاتُ الاممُ مغيث الحلقُ عنية المُتَّة رشدين وغيره-ان تصنیفات کے علاوہ علوم الصونيدين خاص مکه تھا۔ اور جب کبھی تصوف پر وغط فراتے نصے تو مجلس کو ٹٹا دیتے تھے بیٹ بہتھ میں ربیع الآخر کی مچھیٹوین اربخ بھارت نبہ کی رات کو بعد نا زعشا ۱۱م الحرمین نے انتقال فرایا ۔ بیاری کی حالت مین لوگ قرنیہ باشتان مین اُٹھا ك كئ كيوكمانواح نيشا بورين اس جكم كيآب ومواضرب الثل هي محراتها ل عي بعدرات کے وقت جنازہ میشا پورآیا۔ اور اپنے گھرمین دفن کیے گئے پھر حیٰدسال کے بعد مقبرہ حسیر مین نعتٰ نتقل کردگ کئی اوراینے والد کے بیلوین مہیشہ کے واسطے آرام فرایا۔

ام صاحب کے حلقۂ ورس مین جارسوطلبا تعلیم ایتے تھے۔ انمین سے مین سب سے متاز تھے ا الله المرسى احترب محدثة افي اورا بالم عزالي مراخرمين الم مغزالي خود الم ما تحريين سع برمع كيا

جسكى تصديق المغزالي كے حالات سے موتی ہے۔

ا ام الحرمین کی وفات کے بعد نیتا پورکے تا م بازا رہند موگئے اور جا مع سبحد کاممبر توٹر ویاگر ا و رتا م نتاگرد ون نے دوات اور قلم قبر طور ہے اور ایک سال تک اتم مین مصروف<del>ت کے</del> التعراف متعد دمرشي لكهيمن.

خواجه علاءا لدين عطا ملك بُوني مصنعت اريخ جها كمشا او رخواجتيمس الدين محمدوز مرا بإقاخه

ا ما م الحرمين كے يوتے ہين -

رسر) ا ما **بوالقاسم فسیری** 

تمیسرے رکن اس مجلس کے امام ابوا تفاسم میں بورانسب اسآپ کا بیہے۔

ابوالقاسم عبدالكريم بن موازن بن عبداللك بن طلحه بن محد قشيري - الم م ابوالقاسم فقه ا شافعيه كمنتهورركن مين -اورطبقهُ صوفميه مين لمحاظ عظمت وشان ام وقت سمجه حلت مي

خوا جُه نظام الملک کوبھی امام صاحب سے جیثیت ایک عالم باعل اور عارفِ کا ارخا<sup>حیا</sup> عقید ت تقی او را ام صاحب بھی خواجہ کی مجلس میں کبھی تشریف ہے جاتے تھے! ہ

اینے فید خیالات اور وغط وضیحت سے خواجہ کوفا 'دہ ہونیاتے تھے۔

ا بن خلکان کی روایت ہے کدا ہا مصاحب نقد محدیث تفسیرُ اصول 'ادب، شعرا ور کتا ہز آ

مين علامُه روز كارت ها ورتصوف مين خانس إيه تعاينا نيرا الم صاحب سنام

طریقت کو طاکرظا ہروباطن کا زمِنت نتابت کردیا تھا اور اس اجتہا دسے ام صاحب کی طری شہرست موگئی تھی۔

ا ام صاحب عربی انسل تھے۔ اور قشیر بن کعب آپ کے جداعلی تھے اور اسی سبسے آپ تھے اور اسی سبسے آپ تھے اور اسی سبسے آپ تھے اور کا میں عرب سے تکلآب کے بزرگ استواکسی گانون میں سکونت پذیر ہوئے تھے۔ گرا ا م صاحب نے بنتا پور میں سکونت اختیا رکر لی تھی۔ اور مرطبعی کی تمام منزلین میں طے کین ۔

ا پکاسا پیچین ہی مین سرے اُٹھ گیا تھا۔اسوجہ سے ابتدائی تعلیم و ترتیب نہیں ہوئی۔ ملکہ جوان ہوکرطالب علمی تنزع کی اور آخر کو کا سیاب ہوئے اور مقتداے ملک ولمت قرار پائے۔ اور سب سے پہلے نظر تعلیم آپ او کم محصوطوسی کے حلقہ درس میں شرکیب ہوئے اور فقہ سے ابتداکی جب اسمین فراغ حاصل ہوگیا تواشا ذا بو کم بن فورک کی خدمت میں طروعہ

سله انستُوا نیشاپورک ایک متهورومعروت پرگنهٔ کا نام به جسین ۹۳ گا نون تخطے اوراُسکامتسورتصب در نوزار ۴ مراوقت برایس رگز کرکس مدخو مدرسته تکویرای الاطلاع صدف بر

" نوتان " سے ام م فشیری اسی پرگند کے کسی موضع مین رہتے تھے مراصدالاطلاع صفیہ ۳۔

علق ابو کر محمد بن سین بن فورک اصفہانی مشہور تکلم بن لیکن اصول ا دب بخوایین بھی کیا تھے۔ واعظ بھی اول
درجس کر تھے ابتدا مین ایک عرصہ تک عواتی مین فیام کیا پھر رسے سے نیشا پور تشریف لائے یہا ن کے ملم و وست

وگون نے فاص آپ کے بیے ایک مرسہ نبایا درآپ ہمین درس دیتے رہے صرف اصول فقہ اور معانی القرآئ کے

متعلق ایک شہوکیا میں تصنیف کی ہیں۔ شاطرہ مین خاص کال تھا ہے تاہم مین زہرو ایکیا اور یہی یا عمت موت ہوا۔
حیرو مین دفون بوے دیشا پورے ایک محلکا نام حیرو ہے ، ابن فورک بھی خواج کے دربار بون میں تھے اور کتا ب

در المنظامی فی اصول اللہ بین "خواجہ نظام اللک کے واسطے تصنیف کی تھی۔ ابن فلکا ن صفح ہے ۲ م ۲ م

ورعلما لاصول مین کمال حاسل کیا۔ سیکے بعد**اً توانوش** اسفراً مینی کے مدرسہ مرقی خل<del> ہوگ</del> ا و را یک مه ت کشکمیل علوم و فنون مین مصرو ف رہے اور آخر میل سی درس گا ہے <u>فراغ</u> حاصل کیا ۔ا ورتفسیر بین کتاب انتیب کھی عَبِی الکریم فشیری بھاظفنسل وکمال جو کمانے مور علاکے درجہ پر بہو نجے گئے تھے اسلیے شیخ اوعلی دقاق نے جو واقف اسرا رشر بعیت و ر رہنماے طریقیت تھے اپنی ہیٹی کا عقدا ام صاحب۔ ہے کر دیا۔ تھوڑ سے زیا نہ کے بعد بب شیخ کا نتقال بوگیا توا ما مصاحب نے مجا ہرہ اور تجرید کامسلک اختیار کر لیا اور ہمەتن تصوف پرُجِک پٹے اوراُسیٰ اندمین رجال طریقیت کے حالات مین ایک کیا ۔ تصنیف کی جسکانام مرساله رسید پھر حج کوتشریف سه گئے ۔۔ ا م ا بومحور ُ ننی اورا **بوکرا** څحرین حسید نبیقی <u>جیسے ن</u>خرروز گا رعلماکے علامہ ہا کہ جاعت میم<sup>ارا</sup> تعی اس سفرمین فرض جج کے علاوہ بغدا وا ورتجا زمین متعدد نتیوخ سے حدیث کی مہا ی اوراخیرین گوشنشین ہوگئے۔ گروعظو تذکیر کا ساسلہ جاری ر إ۔ ا بُرَىمس على الباخرزي نے اپني كتا ب دمىية القص بن المصاحب كيُّ بِي تُعزِّيْنِ کی ہے۔اور وغطے برا ترحبسہ پر نهایت مختصر گرفصیح و بلیغ راسے نکھی ہے بینا ن<u>ے ڈولت</u>ین ے ابوائتی امغرائینی حالات نظامیہ نیشا پورون آپ کا تذکرہ تحریب علی ابو کراحد بن سین بن علی بن علیهٔ بن موسلي بهقي : امورحفاظ حديث مين سنه بين حبامع علوم وفنون تقديم محرحديث مين خاص شهرت موني كيؤكد وا ق مبال حماز خراسان کاسفرکرکے ان مقا ات کے شیوخ سے حدیث حاصل کی تھی۔ا ام انحرین احد کے منل وكمال كي شهادت دييتے بن بينن كبيرسنن صغيرُ ولائل النبوّه ،سنن والآ نار نتعب الايان ماقب تشكيم غِيره تصنيفات مِن مشهور مِين سَمَت عبده مِن ولادت بِو ئي، ورمث عبد مِن مقام مِنتا پورانتقال مِوا- ( با في آينده

" لوقیع الصغرابصوت تحلنیر بالداب ولوربطابلیس فی مجلسه لتاب " بعسنی اگر ا مام تشیری کی درانے والی آ واز تپھرسے کمرا جائے تو و گھل کر برجائے اورا گرابلیس کا کلی کہیں میں شرکے موتو وہ اپنی شیطانیت سے تو بہ کرسے "

ام م قشیری اصول مین اشعریدا و رفر و عین شافعید تھے بنعرو تخن سے بھی ذوق تھا۔ شہسوا ری اور استعمال اسلحہ مین ام مشیری قابل تعربیت مهارت رکھتے تھے سو ہے ہے۔ ربیع الآخر کی شولہ اریخ سینچر کے دن قبل طلوع آفتا ب یضنل وکمال کا سورج غروب ہوگیا ربیع الاول سائے سمہ مین ولادت مونی تھی: بیشا پور مین شیخ ابوعلی دقاق کے میلویین

ین امور زواب استراحت مین ہے۔

ام صاحب نے سینے اتقال پر ٹراکنبہ جھوٹرا۔لیکن آپ کی اولا دین ہوسب سے امور موا و ہ اُٹکا بیٹا الولنسر عبدالرحیم تھا۔مورخین نے شیخ الولنسر قشیری کے بھی حالات سکھے ہین اور علوم حال قال اور مجالس تحذیر و تذکیر ثین اِسکے والد کا ہمپلہ تبایا ہے۔

## (سم) **اب**وعلی فا ر مذی

بقیصفه ۱۳۸۸) بیق مین دنن کیے سکیے-ابن خلکان جلدا و لصفید ۲۰ سلک ابوانسن علی بن حسن بڑسلی بن ابوالطیب الباخرزی نیایت نامورا دیب او رنصیع و بلیغ نیا عربوا ب ابت دا مین طغرل بیگ سلجو تی کا کاتب تھا۔ پھر لا زمت جھوڑ کر گوشندنشین ہوگیا۔ عربی فارسی کا دیوان موجو دے سنٹ کلہ هین نہید ہوا ملک نناه سلجو تی کی مرح مین برراعی مشہور ہے۔ ۔ ۔ خاتارہ علی کرسید کی شاک فیصل فینند میں ایاری شاک فیصل خاتارہ میں نیاد میں نیاد کا کا میں اساسات کے ساتھ کیا

خانان هم د کوئسس مکت<sup>شا</sup>ه کشد نفور بساط ت و بر ۱ ه کشد گیا مبیال سسرایر د ه خرگا ه کشد تیصرب تورگا ه در کا ه کشد گیج

لمشهور ببنيخ ابوعلى فارمذى بنيخ ابوعلى طبقه صوفيهمين نتيخ اشيوخ كا درجه ركهته جين علوم مین اام ابوا تقاسم قشیری کے تبا گرد تھے اور ابوالقاسم علی بن عبداسد کرانی سے بعیت بھی۔ نتيخ ابوعلى نے جو کچھ یا یا و ہ اِسی قطب ز انہ کی فیض صحبت کانیتجہ تھا۔اور شیخ کی ضیلت مین تبایداسقد رککهنا کافی مو گاکیجب اا منعزا بی علیهالرحمه کوعلوم معرفت کی ضرور ت سوس ہوئی توانھون نے ابوعلی کوانیا نتیخ نبایا او رمر ریم ہوئے جولوگ امام صاحب کے فضل مے بال سے واقف بین و ہ اس انتحاب سے ابوعلی فار مذمی کا درجہ قبیا س کرسکتے ہین۔ کال این اتیر کی روایت ہے کہ شیخ اوعلی جب خواجہ نظام الماک کے در ارمین تشریف لاتے تھے توخواجدا پنی جگیسے ٔ اٹھکر شیخ کا متقبال کرا بچیراپنی مسند پر ٹیھا کرخو دالگ موجا آما و ر شیخ کے سلسنے مبيماردب سے گفتگوکر تا تھا۔ بنیانچہ نواجہ کے اس ادب کو دکھیکسی نے پوچھاکوا پ دیگرصوفیون کی ایسی عزت و تعظیم کمیون نمین کرتے مین ؟ کها کدا و رحضرات جب محصی طنے آتے مین تو و ہمیری تعربیت کرتے میں۔ کہ آ پ ایسے ہیں۔اورا بیسے ہیں بکا اُن صفات سے یا وکرتے ہیں کہ جومجھ مین نبین بین اور مهیی محسرانی سے ظاہرے کنفس مغرور موجا اسے برخلاف اسکے نتيخ ابوعلى مجهمير عيوب سيآگاه كرتي مين اورمين أكلى مايت سيمستغيد موتامون ي حقیقت میں ایک هارن کال اور گوشنشین زا مراکسی! و نتا ه یا امیر کبیرے ملے تواسکی لما قات کا نشابجز برایت اور نید توبیحت کے اور کچونونا چاہیے۔ کیونکہ دنیاکے نو ڈھسسٹن بند ون مین پیجسارت نهین موسکتی ہے کہ و دا یسے رفیع انشان وگون کونصیعت کرین ۔اور مقدس دگون کی برایت کا جیسا اثر موتا ہے وہ اربخ سے طاہر ہے۔ محر ہارے زانے کے

صوفیه کا ایسی محبتون من بھی وہی حال ہے جبکی خواجہ نظام الملک نے سکایت کی ہے۔

نسبت پزین خواجه نظام الملک چونکان بزرگون سے بتکلف طاکر اتھا لیذا پیر حضرات بھی چوعیب خواجیرین دکھیتے تھے وہ اُسکے مُنھویر صاف کہ دیاکرتے تھے اور خواجداس سے متنب

موجا تھا چنانچہاتھی واقعات کے ذیل مین روضتہ الصفا میں ایک طولا نی روایت ہے

جسکاخلاصب ہیہ ہے کہ۔ بیویہ

ا موقع بهم مری مین سلطان ملک شاه جب اول مرتبه بغدادگیاب نوخوا جدیمی بهمراه تھا چنانچے۔ مقدس مقالات کے زوارا ور دیگرا را ب حاحبت نے جب خواجہ کوگھیر دلیا تواسنے بھی کسی کل کراپنی نو اضعی میں مرحم و میں کہ الیکس دائیس رجہ ہے وجہ ایس ملامنیا کی تد واضعی و کا رہنا جواب

کواپنی فیاضی سے محروم نه رکھایسکن واپسی پرجب فر دِحساب طاخطه کی تو واضح ہوا که بیٹطیقاً دولاکھ روپے (۳۰ ہزار دینا ر،صرف ہوگئے ہین-اسیلیے خواجه نے حکم دیا که نی امحال فی طالف

. ملتوی کیے جائین۔ اور کوئی سائل میرے پاس نہ آنے پائے۔

چناً پخہ شیخ ابوسعد داعظ کوجب بہ حال معلوم ہوا تو وہ نواجہ سے ملے اور اپنی کتا ہے موسومہُ "نعیجۃ النظامیہ" کے ایک اِب پڑھنے کی اجازت جاہی اور نواجہ کی اجازت پر شیخ نے پڑھنا شروع کیا جیسے لبعض نقرات کا ترحمہ یہ ہے۔حاجتمندا گرکسی امیرکے اِس جائے اوروہ آگی

سرس میا جسا بر صورت و رجه پر میان به میان در می بیرسی بیرسی بیرسی بوروهای خوابش نه پوری کرے توامیر کو کی عذا ب نهین ہوسکتا ہے لیکن و شخص جسکو باری تعالی نے میں سر

ا پنے بندون اوروسیع دنیا پرحکمان فرمایہ۔اگرو ہ حوادث کا انسدا دا ورمساکین کی ا مرا دنہ کرسے یا وقت کا ستعمال ٹھیک طور پر نہ کرے دکیو نکہ نیخص حقیقت میں مزد ورہے۔

۵ رومته لهمغال مفره ۱۲۶ - حالات نظام شده چوتعی ذی انجیه و مهم مدین مک شاه را خل بعث ۱۰ د موا تفاتاریخ

آل سلحوق مطبوعة مصصفح سي-

جينے اپنے قیمتی وقت کو بیچ والاہے اوراُسکی اجرت چاہتاہے ، تو وہ نہ تواہل وعیال مرزمی ودلی سے بیٹھ سکتاہے۔ نہ مطالعہ کالطف اُٹھا سکتاہے نہ اعتکاف وَلا وت کرسکتا ہے۔ اُسکے لہ فعال

ے بیونساہ میں معنا جہاں میں اور ہندگان خدا کی غنواری کرنا واجب ہے اور اجلاع اسپرے واعمال نوافل سے مشابہ میں اور بندگان خدا کی غنواری کرنا واجب ہے اور اجلاع اسپرے

کها داے واجب کے لیے نفل کو ترک کردینا چاہیے۔خواجہ اگر چیہ و زیرہے گرحقیقت مین وہ

یک امیرہ بیجسکو گئا۔ نتا ہے اپنے نیا بت کے لیے ایک خاص اجرت بربے لیا ہے تاکہ ور بینے نیست میں اندیست سے میں کر مدد کر میں اس

ونیا مین شهرون اور ریا یا کا انتظام اورآخرت مین سلطان کی جانب سے جواب دہی کرے۔ کیونکہ قیامت کے دن ملک تنا و کوخداکے سامنے کھڑا ہونا پڑ سکا اور سوال کیاجائیگا کہ' ملک تناہ!

ين المنظيم الثان الطنت كي حكم الى خشى عمى اورايينے بندون كى معات كو ترب

سردكرديا تفاوتون أسكه ساتفكيسا برانوكيا؟ "

لمک. شاہ جواً باعرض کر تکیا۔ خدا و ندا تو علام الغیوب ہے۔ مین نے تیرے بند و ن کا انتظام ایک فرزا نہ ؛ عاقل اور مدبر و زیرے ہرد کر ، یا تھا کہ وہ عدل وانصا ن کرے مین نے اسکے ایک ہاتھ مین لوا را ور و وسرے مین قلم نے دیا تھا۔ تاکہ و ہملم سے حکم کھے اور کموارسے لزمون اور ظالمون کوسٹراوے۔ اب اسکو صنورمین پیش کرتا ہون بہترسم کی جوا برسی کا یہ ذمہ وارہے ؟ آنے فواسلام باغور فر ماکدا سوقت سب سے اچھا جوا ب میں ہوسکتا ہے کہ یا توآ یہ کمیین گے کہ

«جب! تنظام مطنت میرب ببرد بواتومین نے مکان کا درواز ہکھول دیا اور حاجب و پر ملا

ور بان کواٹھا دیا۔ جومجیسے طالب ہوے مین نے اُسٹے احسان وسلوک کیا ﷺ آ پ یون عرض کرینےگے کہ مین نے دروا زے پر حاجب در بان مقرر کیے اورا نکو ہرایت تھی مجھ کھ کوئی آنے نہائے قاصدا ورسفرا والیس کردیے جائین اورامید وارون کوجواب دیہ یاجائے۔ فوشیروا ن مذہبًا آتش پرست تھالیکن فریا ویون کے لیے اُسکا دروازہ ہروقت گھلار تہا تھا دروازہ پر پاسبان نہ تھا۔ چنانچ سفیر روم نے ایک بارع ض کیا کہ "جہان نیا ہے تو وشمنونپر بھی راستہ کھول دیا ہے اورا پنے بچا و کا کوئی و ربعہ نہین رکھا ہے" نوشیرو اس نے کہا کہ صرف " عدل میرے سیے حصار ہے "

. | خواجه! بيه توايك آتش يرست إو شاه كا حال تما يتجھے خدانے خلعت اسلام سے مزی<sup>ر ك</sup>ما ہے اسلیے تام حکام سے بڑھکر تکوعا دل ہو اچا ہیے او راس دن کو یاد کراجسدن پر ور د گا رعا**لم** اپنے بندون کواعال کاصلہ دیگا۔لوگ آ قتاب مِحشر کی حرارت سے عرق عرق ہو نگے اور خواحداینی نصفت شعاری کے طفیل سایہ مین کھڑا موگا . بآندممنی اورنفس کی پاکٹرگی بدلی مے مشابہ ہے گر بہ زمین کی بدلی ہے۔ جب کہ سان کے اول ساری دنیامین ہیزہ برساتے ہین تو بیکنو کرمکن ہے کہ زمین کے ! ول بارش مین کا بلی کرین ؟ اورم و ت کے ذہب مین بھی پیکب جائز موسکتاہے ؟ کم حق ہجانہ تعالی ایک صاحب تدبیروز رکور وے زمین کی مومت عطاكرے اور وہ دارانسلام بغداد كواپني فياضي سے محروم ركھے اور يمسلم سے إنسان اس دار فانی مین بهیشه نهین رمیگالهذا بهتر به کداس حیندر و زه زندگی کوغییت حانے اور حیات ابدی کے مصول مین کوشش کرے میں نے اسونت جو کھے تضیعتًا لهاسے يدكويا ايك انت تھى جومين في اواكردى سے اب اسپرعل كرنآآ پكاكا مسے -جب خواجُه نظام الملك شيخ ا<del> وسع</del>د كى تقريرين حيكا توبهت خوش ہوا، وربطريق **ن**را نه **ايم**زار

دينارمين كيديكن شيخ في! يهككروالبس كردي كذمين باغ وارضى كا الك بون محصاكي

حاجت نهين سيدالبترآپ كي نيك نامي اورقيام وولت مطلوب بي

اسکے بعد خواجہ نے اپنا بہلا حکم منسوخ کردیا۔ اورا بوسعد کی قصیحت کے مطابق عمل کیا <sup>یک</sup>ا م<sup>ا</sup> تیر

وغیره مین اس قسم کے واقعات اور بھی تخریر مین جسکو ہمنے نظراندا زکردیا ہے۔

طرخو امیرابونصرین!بولاکا بیان ہے کہ مین ایک دن نظام الملک کی محلس مین حاضرتھا۔ اورا ما محرمین بھی تشریف رکھتے تھے کدایک حامجمند آیا اورائسنے اپنی عرضی نظام الملک

کی جانب بینیکی جیکے کرانے سے بھری ہوئی دوات مند پر ملیٹ گئی اور عرضی سیاہی مین

و وبُرِينَ بنواجه نه التعربُرها كرعوسنى كوپڙهااور فراياكة نيرخص عامه اور نباس اپتهاہے»

لیکن سائل کی اس حرکت پیژتوچپر و پرشکن آئی اور نیکسی قسم کی نارومنسی کا اظهار کیا مجھے خواجہ

کے اِس حلم پربہت تعجب ہواا و رمین نے اس واقعہ کا استاوالدا رہے تذکرہ کیا **توا**کسنے کہا

لدمین آپ کواس سے بھی عبیب تروا قعد ساتا ہون اور وہ یہ ہے۔

۲۔ میری نگمانی میں چالینٹل فرانس بین رہروقت کے واسطے جداگا نہ فرش مقررتھے، کل شب کو پیکا کی۔ آندھی آئی اورخواجہ کی سبتر برگرد کی چا دریں بچھائییں فرانسون کوآ واز

دی "گرصدیك برنخاست "تب تو دنیامیری آنکھون مین ناریک ہوگئی۔اورمین نے دلینے سریر

ول مین کهای که بهم سب عذاب کے ستحق ہین اورجوعذاب بهم پر نا زل بوو وہ کم ہے۔ کیونکہ لوئی ایک بھی نمین ہے جونبتہ کو جہاڑ کر بھیائے اوراس خیال سے میراغصہ بہت بڑھ گیا۔

d كال نير خده واجد اواقعات مناسمة منه طبقات ككبرى ابن بكي حالات نظام الملك -

ب خوا جہنے میرابڑ بڑا تاکشا قرفرا یاکہ' و کسی کام سے اِسرِ چلے گئے ہو بھے اور معبلاایساکون ىنىان ھەجبىكودا تى كام نبون اورىيى ساب مېن جىنىيە ادىك فرائض مېن ك**رابنى چ**جاتى ے۔ اور فرائش بھی توآخر ہا رہے جیسے انسان میں جیسے ہم کو باتین قیسے ہی وہ بھی کلیف المات من جن جنرون كي مين حاجت اك وهي آرزومندمن إن يضرورت كدفداني ہُکواُ نیزفضیلت عبشی ہے <u>اسلی</u>ے خدا کی ممتو کا یہ مکریٹیین ہے کہم اکواسی خفیف باتو نیرمنزا دین . معل- ابن مباريه خواجه نظام الملك كا وظيفه خوا را ور در إركامشهور ثناع تها ايكم ته تأج الملك ابوالغثائم بن دارست فيجو خواجه كامشهور ونتمن تفا-ابن مبارييس كماكذ الكِمَّ خواجه کی ہجو کھو تومین تکووا لا مال کر د و ن یوابن مباریہ جو بچو کو ئی مین ضرب اثل تھا اُسنے ساکه مین هجو **تر** آج لکه د ون مگرمیرا دل **مج**کو لامت کر اہے ۔ کیونکه مین اینے گھر کی جس *جیر* کو د کیتنا مون و ه خواجه کی عطیه نظر**آتی ہے پھرا سیے محسن کی جو کیو کرفلم سے شک**ے گی۔ **گرخا** نظمت ياه با د آخرد بي زبان سے چنداشعار تھے جسکا اخیر شعربیہ۔

فالدهركالدولاب ليه سيدور الإباليقر

آخرز با نون پرگھوستے پھرتے یہ اشعار خواجہ کے بھی کان کب پہر نجے۔ خواجہ نے سا تو بخراسے اور کچھ نہ کہ گاہیں ہبارید نے اس مشہور آئل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ" انتقال طوس بقر" اور پیمیر سے طوس ہ باری میر سے میں اور پیمیر سے میں اور پیمیر سے میں اور پیمیر سے میں اور پیمیر میں اور پیمیر سے میں اور پیمیر سے میں اور پیمیر ہوت میں کو گامی ہیں۔ سے میں ہوائی کے المائے است میں میں است میں میں میں میں ہوتے ہیں اور پیمیر کا کو اس کا میں میں اور پیمیر کو گامی میں میں اور پیمیر کا کو اور پیمیر کا کو کا میں میں اور پیمیر کا کو کو کو ہوئی کے اس کا کہ کا کو کا میں میں اور پیمیر کو گامی میں اور پیمیر کو کا کو کو کو کا کو کو کا کو کو کو کا کہ کا کو کو کو کا کہ کا کو کو کا کو کا کو کا کو کو کا کہ کو کی کھور کے کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ

طلب کیا نداُ سکو بُرا بھلا کہا۔ بلکا نعام اورصلے مین بنسبت سابق کے اضا فہ کردیا۔ پیج ہے

ے وہن سگ بلقمہ د وختہ ہنوا جانظام الملک کے مکارم اخلاق اور وسعتِ حلم کا یہ ایک خمصر خاکہ ہے جس سے اسلامی اخلاق اور ندیبی تعلیم کی خوبون کا اندازہ موسکتا ہے۔

مزمبی زنرگی

مُهذّب دنیا کاکوئی فردنبتراسیانهین ہے جو مذہب نه رکھتام و کیونکه مذہب انسان کی فطرت مین داخل ہے۔ اوراسی ملیے کہا جاتا ہے کہ حبی خص مین مذہبی رقع نہووہ انسا نمین ہے۔ توحید نبوت عبادت معاد جزا وسزا اور تام اخلاتی امور کی تعسلیم کمیا صرف مذہب ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔

منہب ہی ایک انسی چیزہے جواز تی اور ابتی ہے اور کونی قوت انسی نمین ہے جواسکو دنیا سے معد وم کردے۔ ہان میمکن ہے اور مزار ون مرتبدایسا مواہے ' کہ ذہب کی سرببزاو رکھلی بھولی شاخین کا مصاول گئی ہن گر آج کی کہتے نے نہ دکھا موگا کہ مزمب کا ستیصا آ

بھولی شاخین کا طراد الی گئی ہیں۔ گرآج کک کیسی نے نہ دکھا ہوگاکہ ذہب کا ہتیصا آل ہوگیا ہو۔ البتہ عقل کی مجروی اور نورا یا ن کی کمی سے شل دگیر قوتوں کے اسمین مجمی صعف آجا تا ہے۔ گروپری طور برصفیۂ دل سے وہ مجمی نہیں طما ہے اور نہ انسان اُسکو ساسکتا ہے۔ دنیا کی ہرتوم' ہزنسل' اور ہرطبقۂ کسی نکسی <del>ذہب</del> کا با بندہے کرانین ایسے لوگون کی قعدا و ہمیشہ محدود ہواکرتی ہے جبکا ہرتول اور سرفعل خرہب کے مطابق ہو۔ اور مذہب ہی اُسکا

ا ورهنا بچونا ہو یکن بچر بھی علی طور برجبقدر مذہب کی پابندی ہے وہ غر آمیں ہے ۱۰ ور

سله زينت المجالس مجدى صفحب ٢٠١

ا مرامین اِس عنصر کی بهت کمی ہے'ا ورامراکے مقالبے مین با<del>دشاہون</del> اور <del>وزیرون مین</del> تو مذہب براے نام ہو تاہے بسکن افراد مذکور'ہ بالا مین سے اگر کو ٹی اس کلید ہے ستنتی ہو تو آئی زندگی کا یہ واقعہ نہایت مہتم بالشان ہے۔

مذہب اسلام میں زہبی زندگی کے بیعنی میں کدائے عقائد عباوات اوراخلاق کا ہر سرخرا

قانون مزہب کےمطابق ہو۔او را سکاکوئی فعل مزہبی معیارسے باہر نہو۔ چنا بج۔ خواجہُ نظام الملک بھی قرون اولی کے ُان خومشس قسمت مسلمان و زا دمین سے ایک ہی شخص ہے جسکی زندگی کوہم مزہبی زندگی کہدسکتے ہیں۔

نبه انظام الملک ثنافعی تھا۔ اور سخت مصب بگراس تعسب و بخش مداوت اور نفرت مرادندی جائے (نعو ذباشنه مرادندی جائے (نعو ذباشنه مرادندی جائے (نعو ذباشنه مرادندی المذہب قصود ہے۔

وَرُومِا دِتَ فَكُرُوعُ اِدِتَ كَ لِحافَ است خواجُ نظام الملک کوزا برکہنا چاہیے اور وہ نہائت مراض تھا۔ نمازِ نِیجگانہ ہمیشہ جاعت سے پڑھا تھا اور پیرا کی عادت تھی کہ ہمیشہ یا وضوّ ہا تھا اور ہر وضو کے بعد نمازنفل اواکر اتھا۔ قرآن مجید کی لاوت کبھی ناغہ نہوتی تھی۔ اور یہ بھی اکتزام تھا کہ لاوت کے وقت کبھی کید لگا کزئین مبیھا۔ کیو کلائیسی نشست کوقرآن مجید کے عظمت وشان کے خلاف جانتا تھا۔ اور کلام مجید کو سفریون اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ جسوقت کان مین اوان کی آوار آتی تھی، دنیا کے تمام کارو یا رجھوڑ کرا کھ کھڑا ہو تا تھا۔

ــلـه طبقات الكبـــرى ترحمـــُه نظام الملك -

ا و دا ذان کا جواب دیتا تھا رصیها کرکتب فقیمین نرکورہے اوراً کربیٹی اذان میں دیر موجا تی اور ناز کا وقت آجا آ توفورًامو ذن کو حکم دیتا تھا۔ اور حفظا وقات مین استقدر توجیصر ب اپنی لوگون کو

موتی ہے جسکونازسے خاص دل جیبی ہو۔ ہردو نتنباور بنج شنبہ کوروزہ رکھتا تھا۔

اورایک وقع پرخواجسے نشرعی تسم کھا کر ساین کیا ہے کہ کسنے تام عمرتین کمیر سبھرمی اکا اڑکا بنیدن کیا۔ جے دزبارا ساخواجہ نظام الملک کو جج <del>نبیت اس</del>د کی مہت آرز وتھی۔ گرافسوس ہے کہ وہ زیارت

خانه کعبهست تام عمر محروم را الب ارسلان که دورحکومت بین توخوا جه کوایک دن کی بھی ملت نه تقتی که ده گھرسے ابرقدم کا لتا البته ملک شاه کے زمانے میں خواجہ کوکا فی موقع اس فرض کے اداکرنے کا تھا۔ چنا نیچہ ہیں کہ مقلمہ کی اجازت بھی دیدی تھی اور سفر کی غرض سے ضیعے ٹویرے بھی دریاسے دجلہ کے کنا رہے

لگا دیے گئے تھے۔ گر پھرنہیں معلوم کوکن اسباب سے روائجی قافلہ کی ملتوی رہی۔ تاریخی وقبہ

توصرت اسقدره مرفر قرفول شخص و برها بهی دیتے مین کچه زیب دامستان کے لیے است روضته الصفا اور طبقات الکبری مین عبدالله رساوج سے یہ روایت ہے کہ مجس را مانہین

خواجہ عازم ہج تعاائفی ایام میں ایک پیرمر دنے دجسکی پنیا نی سے نور میک را تھا ہایک بند خط خواج سے پاس بھیجا۔ اور عبداللہ سے کہا کہ بیر خاص امانت ہے اسکو مجز خواجہ کے اور کوئی ند پڑھے۔ چنانچہ وہ خط خواجہ کی حضور میں میش کردیا گیا۔ جب خواجہ خطاکو پڑھ دیکا

تو شدت سے رویا۔ چنا پند عبداللہ کا بیان ہے کہ مجھے بڑی نداست ہو کی اور مین نے

ك كال اليرصفيه ٢٤ جلد ١٠

اخلاق وعادات اسينه ول من كهاكة أكريمن جانتاكاس خطاكا يداثر موكاتومين بركز بيش ندكرًا " خياني نوا حبسف و ہخط بڑھکر جھے واپس کردیا ورکہا کہ جھے تھے سالا باہے اسکو واپس کرد و بین نے خیمے کے دروازب يردكها توو شخص مجكونه لاتب مين نے خطالا كرخواج كے سامنے ركھد إداور خواج بنے خطكوميرے سامنے دال ديا۔ مين نے اُسكو طبيھا تو اُسكا يمضمون تھاكد " بين نے رسول مصلّم لونواب مین دیکھاہے اور حضورنے فرمایاہے ک<del>وسن</del> سے جا کر ہوتھین کمہ جانے کی ضرورت ہیں ہے، تھارا جے ہیں ہے کا س ترک (ملک شاہ ) کی خدمت کیے جائو۔ او رمیری مرکیے لوگون كى حاجتين بورى كياكر و چنانچه خواجه نے رواگى كۇمغىلمەكى لمتوى كردى '' خواجهُ نظام الملک جےسے قوموم رہا۔ گرىغدا دين حبقد ربزرگان دين اور اوليات كرام ك مزارمین اُن سب کی زیارت کی اوراسی سال مهینه ذی انجے بین موسلی بن جیفرزشی اعتبا کے مزاریرا فواریرحاصر موکر فاتحہ پڑھا۔ ملک تنا ہ بھی خواجہ کے ہمرا ہ تھا۔ چنانچےاس فاقعہ پر ابن ذکروبه واحلی نے بطور تهنیت کے ایک قصیدہ کھا۔ ا يجاج كرتبيزوكفين التفييه الوالقاسم دبرا درخواجه كى روايت بيئ كدرمين كمؤم مفطمه يرمع جو دتها. ا ور<del>عرفات حانے کی تیاری کرر اِ تھا ک</del>اطلاع ہونی کدایک خراسانی کاکسی ن<del>ا وی</del>م پنتے قال لمة اربغ كال اثيرين اسب قصيده كحسب دل بين تُعريَّر بين- ا

ارضت مضاجعمن بهامدافون مزرت المشاهدة ورة مشهودة وكانها مك مروضة ومعين فكانك الغيث استهل يتربها فازت قداحك بالتواث الجحب ولك كالكه على لنجاج ضهين کابل انیرصفحه ۱۰ جلد ۱۰ -

یکه په ہرسه وا تعات طبقات الکبری سیمنقول ہن ۔

اموگیاہے اور اسکی نعش بچول گئی ہے۔ جنا نیراسی تجینر دیکنین کی غرض سے میں نے عرفات کا اجا نا لمتوی کردیا۔ جب میراا را و ہ اُس امیر کومعلوم ہواجو خواجہ کی طرف سے حیاج کی خبرگیری کہ

ب بسری روید بب بیرانزاره اس میروسوم رو بواجه می مرک سے جان ی هر پیری مقررتھا تواُسنے کہا کہآپ جا مین تام فافلہ وا ندمو چکاہے بنرا سانی کے جنازہ کامیاتی ظام

کرونگا کیو کمنواجهٔ نظام الملک کی طرف سے باس ہزارگر کیٹرامیرے پاس موجو دئے جو

صرت کفین موتے کے واسطے ب

نمین ہے۔اورسب سے زیا دہ تکلیف راستے کی برانی کی وجہسے مواکرتی تھی۔ پنانچہ خواجۂ تظام الملک نے اپنے عہد وزارت می*ن کام*خلمہ کے راستون کوخوب صاف کیسا۔ اور حو

وشواریا ن تعیین ٔ کوه ورکردیا ِ اور کهٔ معظمهٔ ور<mark> مینهٔ منوره کی آ</mark>یا وی مین خاص کوسنستش کی

اور حاجیون کی راحت رسانی کے واسطے متعدو سامان کیے۔

٢- بقصبى الونصرمحدين نصورين مواقب بيميدالملك كندرئ وزيرطغرل بيك بلحوتي

نے اپنے عد ڈزارت میں سلطان کی منظوری سے میر کھم جاری کیا تھا کہ منطبہ میں رو<del>انفق ک</del>ے

لىنت كى جائے؛ اور حب تام ملك مين اسكاعلد رآمد موگيا توانتا عره كى بنيت بھى بہي حكم

سک یه فرتداه م اخعری سے منسوب ہے جنگا امرابوا تھیں تاہیں ہیں ہے۔ امرص سب سے تعدید میں مقام <del>بھر</del>پیدا ہوے اور سنط تلد میں مقام بغدا و وفات یائی۔اشعر ملک میں کے ایک فیسلے کانام ہے۔ اور آپ ابو<del>رسی انتقر</del>ی کے اولا دمین میں جزشہور **سحابی تق**ے۔ اِلم ابوا تحسن نے ابتدا میں عبد الوباب مبتبائی سے تعلیم بائی تھی۔ او حالیت میں

بین کمه مقنزلی ہے اوراام انے گئے۔ پھر کا کیے نواب میں ہوا ہت ہو کی جسکی بنا پر جا مع بیسرہ میں جا کر میں کمہ مقنزلی ہے اوراام انے گئے۔ پھر کا کیے نواب میں ہوا ہت ہو کی جسکی بنا پر جا مع بیسرہ میں جا کر

اعلان کردیا کدمین نے مقرار کے عقائدے تو ہا کی۔ا ورمقزالہ جمییہ خوارج اور تام اہل دمت کے (باقی آیندہ)

ا دربوا پنانچەعمىدالملک كے زما نىرىن د و نون فرقون كے امون پرلعنت كى با ېو تي رېې-افسوسس !!

عمیدالملک کی اس متعصبا نه کارروا کی سے ملک کے امورا مُہ وغمرہ ا راض ہوکر کؤمنظمہ کو ہجرت کرگئے پاکسی او رطرن چلے گئے لیکن طغرل بیگ کے انتقال پرحبب الب ارسلان تخت نشيس مواا ورخواجه نظام الملكم مشقل وزيرا توخواجه ني ہے پہلے میفران جاری کیا کہ''ا شاع ہ اور روافض پر جِلعن کھاتی ہے وہ بند کی جائے <u>"</u>

۔ یہ خبراطراف عالم مین نتا کع ہوگئی توتا م علما اپنے وطن مین واپس آئے اور خوا<del>ہم</del>

أكاويها بي خيرمقدم كيا جسكه ومستحق نهيد

ثون عبادت خوامجه نظام الملك كاقول ہے ك*د "ا* يك وقت مين ميرى ي*رتمنا عقى كە كا*تشە مین ایک گائون کازمیندا رمو اا ورائیمین ایک سجد دو تی جس مین مجھکر ما در آنسی کیا کرتا۔ پیریز قرار مونی که نبین امیرے لیے تومسجد کاایک گوشدا ورچیند تبوت زمین کانی ۴ وراب تو

بقیصفحه<sup>، ه</sup>› ردمین نهایت کثرت سے *ت*ما بین گھین <sup>ن</sup>شافعیہ مین الم مصاحب کی بڑی قدر ومنرلت ہو ئی اور مِزارون علا ایج شاگره موسیحنین سے ابوسل صعلو کی 'او کریفال' او زیرو زی؛ زاہرین احر- حافظا و کرجیجا بی <del>-</del> شیخ او محدطری الوعبدالمدطانی او الحسن إبلی بندار ب سن صوفی انهایت امو ربین دلیکن شاگردی کے ے د ورمن او کر اقلانی ابواسحا ت اسفراُمنی ۔ او کمربن فورک۔ اورا ام اکوین وغیرہ اسپیے اسا ترہ سے بھی بڑھرگئے۔ بلکدا ام الحرین کی توجدا ورا تمتدا رسے ام اشعری کی تصنیفات تام ونسیا مین

بھیل گئیں-ادراُ کا مرتبهٔ علم کلام تام دنیا کا علم بنگیاہے یا يبل كم يديد وكيوعلم الكلامتمس اهمارتها بنعاني - المل وانعل - طبعات الكبرى كال اندصفيه ٧ - مبلد ا

سله کال اثیر-

صرف بین آرز دہے کہ تام دن میں کھانے کوایک روٹی لمجائے اور مسجد کاایک زا ویہ ہو۔ جسمین بٹھا ہوا افتداللہ کہا کرون <sup>یہ</sup>

یخیال خواجه کی فرہبی زندگی کاعلی منو نہ ہے .اورمصنعت اثارالوزرا کے اس قول کامو بیہ

لد منواجه نظام الملك إوجود دولت وظلت بسيار واشغال بيشار والابرحال ضعفاك

رعیت دبیچارگان مرد لایت رسیدے - و إُرُّة إ دومشا تُحْ وعلى صحبت داشتے - واوقات

عام حالات

ما هات رامستغرق طاعات دعباً دت گردانید*ے "* 

جب کھانے کے لیے دسترخوان مجھا ایکیا تو خواجہ نے مجکوبھی شرکت کی عزت نجبٹی کیشست اسطرح پر بھی کہ خواجہ کے ایک طرف مین تھاا و ر د دسری طرف عمی بہ خلیقہ اور عمد رکے پہلو

، رح پر ی نیواهبه اور میداری طرف بی ماه در دو تعربی سرت مبید میدوسیها به اور میدارست پوستو مین ایک سکین فقیار حب کا دایان اخد کتا مواقعا - چنانچه فقیر نے جب بائین از تھ سے کھانا شروع

کیا توعید کواُسکا پیطرز ابسندمواجب خواجه نے عمید کی تیوریون پربل دکھا توعمیدے کها که آپ دوسری طرف پیرجائین اور فقتیب رہے کہا کہ یہ تو بڑے آو می بین! تم میری طرف

پ دو رق سرت پیره ین در بیب را چلے آوا ور کیراینے ساتھ کھانا کھلا یا "

اعف کائل بن انیرکی روایت ہے کہ خواجہ کے دسترخوان پر ہمیشہ مساکین و فقراکھا ناکھاتے تا میں سریات مل سات میں

ك ننوز قلى بصنفائسيت الدين- كم صفحه ٢٢ جلد ١٠

رقت طیح ابوالخیرولفت بن عبدانند بن محدالبنا ن بغدادی (بر دایت ام عبدالرحسیه مین شافعی قزدینی بیان کرتے بین که «خواجه نظام اللک بیار پڑا ہوا تھاکا آبوعلی القوسانی خواجہ کی

عیادت کے واسط تشریف ہے گئے اور اُفعون نے یہ اشعار بڑھے۔

إِذَا مَرِ صَنَا كُلُّ مَا كُلُّ صَالِحَةً إِلَى جب مِهَامِهِ مِنْ وَيَك كامؤَى نِيتَ رَا لِارْتَ مِن

فَاِنْ شَفَيْنَا فَيِنَا النَّهُ يَعُواللَّهُ لَلُ الْمُرْسَدِينَ مِرْسَارِدالُون رَادُون مِن الغرش مِومات بِع سَجِعا كَلا لَهُ الْجِدا يُخِفْنا و كَسْتَعَطُّ فَ عالى عَن مِنْ مِهَ السِيكِينَ مِن رَاد التاس مِنْ سَكِ

اِذَا آمَنَا فَمَا يَرُ كُولَكَنَا حَسَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

یا شعار شکرخواجه کو رقت طاری مونی اورکها که «جیسا آپ فراتے مین یہ بالکل سیجے ہے ی

يك ناجى خواجد كه دروازب يريمي معولاً حاجب ودر إن مقرر تص مرا كويه برايت تمي كه

کسی وقت کوئی آنے والا نه روکا جائے۔ایک دن کا ذکرہے که'مغوا جه دسترخوان پرتھا کا یک عورت ( ہاتھ مین میالد سے ہوسے)آ کی در بان نے ُاسکولڑا دیا۔جب خوا جہنے بہینیم خو واُسکو

واپس جاتے ہوے دیکھا تو در بات ربہت خفا ہواا در کہاکہ "تم صرف اسلیے فوکر موکہ دروا نے

سے کو بیمسکین دمتماج خالی ابھ نہ جائے۔ المبتہ صاحبان جاہ وحث محض اپنی ذاتی سے کریں ہے کہ بیادہ

راحت کے لیے نوکر رکھاکرتے ہیں یہ

نیاضی خواجه نظام الملک کی عادت تھی کہ جب وہ گھرسے اِسر محلتا تھا تور و پوکی تعیلیان غلامون کے ساتھ ہوتی تھیں اور راستہ بین جس ممتلج پی نظر مٹر تی تھی اُسکو نعام ویاجا اتھا۔

ك يه برسدداتعات طبعات الكبرى سيمنقول بين - سك آنارالوزراسيف الدين-

پوهنه اهاین کرین کن

چنا پندایک دن کا دا قعدہ کہ خواجہ کی سواری کسی ہنری فروش کی دکان کی طرب کی وہنطاگا اُٹھ کھرا ہوا اور عرض کیا کہ محتاج ہون موجودہ معاش کی آمدنی اہل وعیال کے لیے کا فی نہیں ہے۔ خواجہ نے نطام کی طرف اثبارہ کیا اُسنے ایک تھیلی دید می سنری فروسٹس نے

د عا دی ۱۰ ور و کان سے اُٹھکرووسرے داستہ پر جابیٹھاا ور دامن سے پاؤن جیسپاکر مفلوج

بنگیا۔اور خواجہ سے ظاہر کیا کہا یا بھی ہون اٹرے نکچے بہت میں اروٹیون سے محتاج ہور | ہون منگیا۔اور خواجہ سے ظاہر کیا کہا یا بھی ہون اٹرے نکچے بہت میں اروٹیون سے محتاج ہور | ہون

خواجسنے فلام کوا تنارہ کیا اُسنے بھرا کی تھیلی دیدی ۔ چنا پند سنری فروش زرنقد لیکر میان سے بھی اُٹھا اور آگے بڑھکرنے روپ سے خواجہ کو سلام کرکے کہنے لگا کہ مجھیرد نیا تنگ و ہی ہے جھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی لوکیون کا بارسر پرہے۔خواجہ نے غلام سے اتنارہ کیا۔ اسکے بعد آوا زبد کلروتھی

چھوی چیو کی ترخیمون 6 با رسر رہے ۔ نواجہ سے معلام ہے اسارہ میا اسے جدا وار بہ سرمہ ہی مرتبہ خواجہ کے سامنے آیا اور بیان کیا کہ مین اپنیجا ہے کا ابشند ہ ہون اور غازی ہون۔

ا مسوس ہے کہ بیری فوج نے شکست کھائی اور بہزار خرابی زندہ بچکر بیانتک آیا ہون - اہمرتبہ بھی خواج نے انعام کا حکم دیا گریہ کمکرکہ 'لے بوڑھے سبنری فروش' مفلوج 'لڑکیوں والے'

غازی سبیعابیٔ اپناانعاً م نے اور خصت کردیا۔

سلیفه اسطان الب ارسلان کے زانہ مین وزارت سے قبل خواجہ نظام الملک کی ویا ت اکتابت اور لیا ت کا دفتر انشآ مین سکہ بھی کیا تھا۔ چنا نچاسی زانہ مین سلطا کو سفر کا اتفاق موالیکن وزیرالسلطنت عمیدالملک کندری علالت کے باعث سلطا کی جمراہ نہیں جاسکتا تھا اور سفرین کم از کم ایک کا تب کا ہمراہ جانا ضرور تھا جِنانِ فیتنظ سم

له اسميماب (اسفيماب) بلاد اوراء النركامشهورشهراء

نترنے ن<del>واجی<sup>مس</sup>ن کوانتخاب ک</del>یاا ورسلطان نے بھی اس انتخاب کوننظور فرایا ہے **و** کہا سوقت نوا جه کی معمولی حالت کقی اسوجه سے ساما ابغرے لیے مترد دموا-اورا واسے نمازا ورعاض ماز كے ليے واخل سجد مواكدات مين ايك ندها بھي آيا و ريكاراكدكوني ہے ؛ خواجہ نے كوئي جوا ب نہین دیا۔ بھیرا ندھے نے لاٹھی کے سہارے سے سجد کا ایک ایک کوشٹے ٹرولا، جاملینان ہوگیا کہ کوئی نبین ہے تب حاک<sup>ر</sup>سچد کا درواز ہ بند کیا۔ او <del>رمحراب</del> کے سامنے کا فریش ہو*ٹ ا*کر زمین کھو دی'ا و را یک آبخورے سے روپے کا لے'ا ورتھوڑی ویرنگ اُن روپون سے اپنا ول خوش کرتار ہا یجیرر و یون کوآبخورے مین بھرکڑسی جگہ دفن کردیا و رحیلا گیا۔ خیانچہ خواجہ نے بر<sup>ت</sup> وا<del>حلینان قرض حسنہ کے طور پراس روییہ کونے لیاا ورسا مان سفر درست کرکے</del> لطان كېمره روانه موكيا يينا نځه عهدوزارت مين ايك دن خواجه كې سوارۍ ثنا بانه جاه وجلال سے جارہی تھی کہ راستے میں وہ اندھا نظرآیا۔خوا جہنے ایک خادم کو حکمرہ یا کڈر کان پرحاضرکیا جائے بیٹانچہ حبب و ہمیش ہوا توخوا جہنے اُسکی بڑی خاطر کی اورا دھراُ دھ کی با تون کے بعد پوچھاکہ''جور وییہ تمنے محرا ب مبحد میں دفن کیا تھا و ہ مکو ملا یا نہیں''رولول کا ذکر سنکاز مرصاً انجھل بڑا' اورخوا جہ کا دامن کیڑے کہنے لگاکہ ان صاحب! مین نے اینا کھو ماہوا روييآج ياليا "خواجب كها كه كيونكروا نه هيه كهاكه" جيدن سيميرا رويبي گياہ، مین نے اس واقعہ کاکسی سے ذکر نہین کیا ہے 'خواجہ بیسکز بنس ٹیاا ورحبقدرر وہیلیا تعا انسکاد وحیندا ندسھے کو دلا دیا۔اوریر گئٹہ مرد مین ایک گائون ُسکی اولا دیے نام مہبر دیا اور ریب اندها تا عمرکے لیے الا ال ہوگیا'' اس حکایت کور ومنتالصفا وغیرنے بھی کھا ہے

اورخواجك آينده اقبال اورعلامات سعادت كواقعات مين شماركيا كشجه

سل نظام الملک کا دستورتھاکہ جب کسی حضور مین کوئی ہدیمیش ہوا تو وہ حاضریں مجلیکوتعتیم کا کہارتا نظام الملک کا دستورتھاکہ جب کسی حضور مین کوئی ہدیمیش ہوتا کو وہ حاضریں مجلیکوتعتیم

ار دیاکرتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ باغبان نے بین لوکیا ن والی مین پیش کین خواجہ نے ایکنزار دیم انعام دیکو اُسکو تو رخصت کردیا و رتقسیم کی غرض سے ہرلو کی سے متعد ڈکرٹے کراڈ ائے۔

سبب بوجها توفرا ایک مصاحب نے سبب بوجها توفرا ایک دیشیرین نیفیین-اور کروی شیر

فابل بدينهين ورانعام اسوجه سدد يأكيا كهغريب الى محروم نه رهبي

خواجه نظام الملك بالطبع فياض تفا محراسي فياضي اعتلال كسأتوهمي علما مشالخ محما اشعراء

اطبا٬ مصاحبین اورخدام کوعیدین او ر<del>نوروز وغیره کے موقع پرا</del>نعام دیاکر اتفا گرمیانغا مات برا کم کے ہم لیہ نہ تھے کدایک دن مین پورے صوبہ ک<del>ا خراج</del> ایک اعرابی (برو<sub>)</sub> یاکسی شاعرکو

ہر سے مہم ہے۔ یہ اِجائے۔خواجہ کے انعام اورصلہ کی تعدا دہمیشہ ایک محد و دمقدار میں ہوتی تھی اوراگر ز با ٹہرجال کے اصول کے مطابق د کھا جائے تو بقول ایک ظریف کے کہ سکتے ہیں کہ خواجہ

ر بر مربی کے ہوں سے بھی ہوئی ہائے دبوں ہیں سریا سے ہمنے ہیں ہوجہ نظام الملک بھی انجمن مصلاح تمدن "کا ایک رکن تھاجیسکا ہر کام افراط و تفریع<u>یا</u> سے پاکش<sup>ھا</sup>

وراليسي بى منوف زاف حال كمسلا فون كيد إعث خيروبركت موسكتي من-

صهروت کر ایک شخص را دی ہے کہ"مین خواجہ نظام للک کی بس مربع جو د تھا (یہ وہ زانتھا

جب که خواجهٔ نظام الملک کی وزارت عرفیج پرتھی اور ملک ثنا ہ خواجہ کے اشار ونپرحلیّاتھا <sub>ک</sub> لہ<del>عراق عِ</del>م سے ایک ناس**آیا جسکامین**مون تھا کہ''ایک پہار سی چراگا ہ مین یانن**ٹو**عر کی **گھوڑ**ے

ك من وانش صفى ١٥٠ ملك زين المالس مجدى فورا ٢٥-

ے تعے کہ اگاہ اک چینٹر بردی پارٹری چوٹی سے اوٹرادیہ پرزے نسراو رحقاب کے براہ تھے جنکے سرون کی میتناک وازے گھوڑے پولک کربے اختیار بھاگے۔اورا یک دریے ین جاگرے۔ اِس <del>بندمقا</del>م سے ایک بڑی مدی کل کزشیب میں گرتی تھی۔ خانچہ ہت سے ہ درے اس یانی میں گرکرغرق ہو گئے۔ا درجو اِ تی رہےُ ان مین سے اکثر کے اعضا ٹوسٹ الع و خاجہ پہ خبر رہ کا حیب ہور ہا۔ پھر کو عرصے کے بعد بہت رویا۔ حاضری مجلس نے لین ونسلی کی آمین شروع کین ۔ نواجہ نے فرما اکر 'میراگر یہ وزاری کرنا اِس نقصا ن کی جیدے نہیں ہے' بلکہ بہ شوق ا ورشکر بہ کا رونا ہے'کیونکاس واقعہ سے مجکوا تبدائی زیانہ کا ب داقعه یا داگیا -اوروه به ب کمین غزنین سے خراسان جار باقعا<sup>ی</sup> اورمیرے ی<del>کس</del> ن مین دینار تنفی بنانچه چارونیا را ورقرض لیکرمین نے ایک گھوڑاخرید کیا<sup>،</sup> گروہ اُنٹی ن لیا اورمین بخت پریشان بوا-ا ورآج خدا کے فضل سے پانسوگھوٹرون کے لمف **مونے** لی *میرے* ال و دولت مین کو نی کمی نہین ہو ئی ہے ۔ چنا ن<u>چہ مجھے</u> و ہ وقت یا وآگیا کیو*نکہ خ<del>د ہ</del>ا* مجھے درجُدا دنی سے کیسے اعلی مرتبہ پر بہونجاد یا ہے۔اوراس خوشی میں میرے آنسوکل کیلے نیرات انواجهٔ نظام الملک کا دستورتھا کہ اسرر و زصبے کے وقت ایکسودینار دیانسوز قیمیے) ماكين وفقراكوتقت مركياكرًا تعا<sup>ير</sup> اوراس صدقه كوا نعطيّات سے كوئى تعلق نه تھا جسكا ملصبع سے شام کن بحیثیت ایک وزیرکے جاری رہا تھا۔ مغوجراكم انواجه نظام الملك نهايت متواضعا ورحليم تفايينا يغرثواجهك ذاتى لازم ا لله كنج دانش صفحه ۱ مس وروضة الصفاحالات نواجد ـ مله طبقات الكبرى-

قصور کیا کرتے تھے گروہ اپنی نیک مزاجی اورخوش اخلاتی سے معاف کردیا تھا اوراس

صفت مین وه ا<del>مون ا</del> آرشیدعباسی کاهم خیال تھا کیونکه امون الرشید کا قول ہے کوئیک مزاجی پیرٹری آفت ہے کہ نوکروغلام شریرا ور برخوموجاتے ہیں لیکن پیزمین موسکتاکہ

' ربی میں ب سے جب نہ وروعا مسر یا در بر ''کی نیک خوکرنے کے لیے میں مرمزاج بنو ن <sup>یو</sup>

خواجه کابرتا وعام تھا۔اورلوگون کی خطائین معا**ن کرنے سے اسکوسرت ہوتی تھی جنگات** علامۂ ابن اٹیر حزری خواجہ کی نسبت تخریر فرمات میں کائ عابلاً دیباً بھوادًا عاد گاھ کہ ہما

اكنيْنِرُ الصَّغْرِعَنِ المُذْنِبِيْنَ -

با وجو د قدرت انتقام کے نواجہ اپنے دشمنون کے بھی قصور معان کر دیا کرتا تھا۔ اور یہ و ہ دصعت ہے۔ جواپنے موصوت کو دنیا میں ہردل عزیز نبا دتیا ہے' اورخدا بھی خوش موتا ہے۔ چنا بخہ یہ روایت مشہورہے کہ ہے

موستے نے یہ کی عرصٰ کہ لے بار خدا مقبول تراکون ہے بند و ن مین سوا

ارشاد موا سب حالی جیائے اور نہا کا بدلا

حسن بن صباح نے نواجہ کے ساتھ منافقا نہ کار روائیا ن کین اسکا انسدادیون ہم سکتا کہ وہ مثل کرویا جاتا گمزنیین خواجہ نے ملک ثنا ہ سے سفارش کرکے اُسکی جان بچالی ور

دارالسلطنة سے إہر چلے جانے كاحكم ديا اوراس سے بڑھكر يہ ہے كدا پنے قاتل كاملى خون معان كارديا۔ اللبتدا كرخواجہ كے دامن رغم يدا لملك كنّدرى كے خون كا دہتہ نہو كا. توانضا

یہ ہے کداس صفت مین وہ تام وزراسے متاز ہوتا تناہم ایک خاص واقعہ سے اُسکی

سیرون نیکیان براونیین ہوسکتی ہیں۔

خاموغی اخدا وند عالم نے حیوان پرانسان کوجن اسباب سے فضیلت بخبٹی ہے منجلہ اسکے ا ایک سبب نطق رُکویا کی بھی ہے۔ بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہین ہے کانسان اور حیوان مین ہی صد فاصل ہے۔ گرانسان سِطرح سے خداکی اور نعمتون کا قدر زئناس نہین ہے اسی حیثت

ے اس نعمت کوہی بر با دکر تا رہا ہے۔

عَلَم طورت و کھا جا آہے کہ لوگون میں خاموشی کی صفت کمتر ہوتی ہے ، اور فضول کر کہر میں زیادہ و قدت ضا کئے کرتے ہیں بیکن جولوگ مرتبہ ہیں اور حکیا نہ د انع رکھتے اُنین خاموشی کا وصعف ضرور موتا ہے ۔ تاریخ کال میں خواجہ کو طویل القہمت کے خطا ب سے اوکیا ہے یعنی وہ اکثر خاموش رہتا تھا۔ بات نہایت کم کر تا تھا۔ اور غیرضروری باتون میں کہ بی خال برتیا تھا۔ مکت علی (۱) الب ارسلان کے انتقال پڑجب ملک شاہ تخت نشین ہوا، توسب پیلے اُسکوا ہے عزیزون سے خانہ جنگی کرنا بڑی جینا نچہ صلاعی موکا واقعہ ہے کہ ملک شاہ کا چیا

قا در دبگیت اج وتخت کا دعو یرا رموکرگر ای سے رہے کی طرف بڑھا جب لمک شاہ کواس فوجی نقل دحرکت کی اطلاع ہوئی تو و ہمبی مرافعت کے بیے تیا رموکر نکلا۔ خوا جہ نظام الملک۔ م

بھی ہمراہ رکا ب تھا۔ چنا پنے شعبان کے میسنے میں مقام ہمران دونون فوجون کامقا لمہروا ور مین رات دن کی اطانی کے بعد قادر وگرفتار ہوگیا۔ جب فوجی سروار سبار کیا دے لیے

سلے کا لی اثیر حالات نواجہ ۔ وآنا را لوزرا۔ سلے الب ارسلان کو یوسف نوا رزمی نے سانوین بیجالا و ل سفت کمه کوقتل کیا تھا جومطا بی ہے ،ارستمبرسٹ نلہ کے وکھوکتا ب التوفیقات الا لہا سیدم صفالا المصر

محد ختار یا تنا با یک کمشنر مصبیحت ۲۳۳-

عاضر پوے توانفون نے خودا ورنیز سیامیون کی طرن سے خواجہ کو یہ بیام دیا کواس تستیم کے صلے مین بقدر مراتب انعام دیا جائے۔ اوراگر سلطان نے اس درخواست کو قبول نہ فرایا تو **لجاظائس عام ہدردی کے جو فوج** ک<del>و قاور د</del>کے ساتھ ہے کچر عجب نہیں ہے کہ ناج نتابى قاورد كے سرر ميواا ورجيتر بھي اسي كتحت برسايدا فكن بو خواجه نے اركان نوج كايد بيام نهايت تحل *سے مُنا گرانھين ط*ئن كرد إكد مين آج ہى إرگا ہ سلطانی مي<sup>ن ش</sup> رونگا-اورشب کوسلطان سےمشورہ کرے <del>قاور دگوگا گھونٹ</del> کرارڈوالاعلی الصباح جب فوجی سردارسلطان کا جواب سننے کو حاضر ہوے تو خواجہ نے کہا کہ قا در دبگانے رات کوز ہرکھاکرخو دکشی کرلی ہے اور سلطان اپنے عم مکرم کے اتم مین مصروف ہے۔ یمو قع عرض حال کانین ہے۔ چنا *پنے س*ب سردار خیک چا پ رخصت ہو گئے <sup>ا</sup> د اكيك عظيم الشان خطب رملل كيا-۲۰٪ قاضی ابن خلکان لکھتے ہیں کہ جب قاور د ملک نتیا ہے سامنے آیا تواُسنے جرم بنا وت سےمعا نی چاہئ<sup>6</sup>گر کمک شا ہنے کو ئی مدر نہ سنایتب قاور دینے صفائی مين ايك خريطه ميش كميا بجواركا ن معطنت كخ خطوط سے بھراموا تھا۔اور ہرخط مرتل ورج پیمستندها کی گئی تقی که وه کاب شاه پرفوج کشی کرے۔اس طوما رکو دکھیکرسلطان نے نواجہ کو طلب کیا اورخربطیہ دیم حکم دیا کہ 'ایک ایک خطیع حکر سنا 'و'' خواجہ نے سلطان کے ہاتھ سے ربطه بے نیا۔اورخیمے کے آندر جانگیٹی دہک رہی تھی وہ نام خطوطاً میں ڈال دیے۔جو له رخته لصفاحالات نواجه نظام الملك والريخ كالل أنير صفره ١- جلد ١٠آنِ واحدمین جلکر را کھ ہو گئے ۔اِس عجبیب وغریب کا رر وا ٹی سے اُمراے در بارکو سکیں ہوگئی ۔کیونکا نیبن و ہاکٹرامراموجہ دیتھے جفون نے قاور دسے خط و کتابت کی تھی۔ اگریہ

خطوط پرمھ جاتے جواشتعال طبع کی حالت مین معلوم نہیں کہ طرفین سے کیا کارر وائی ہوتی اور اِسکا اثر سلطنت پر نہایت خراب بڑتا ۔ مرخواجہ کی اِس عاقلا نہ کارر وائی کا یہ

کی خدمت کی آکہ برگما ٹی کا دھبہ باقی ندرہے۔

مونوخ مذکور کھتا ہے کہاس قسم کے متعدد واقعات خوا جُه نظام الملک کے ہیں۔اور صرف یہی ایک کارر وانی ایسی دورا ندیشی پریبنی تقی جبکی وجہ سے ملک شاہ کی سلطنت کو

متقدمین کے بعدکونی سلطنت اس وسعت کونمین بہونجی۔

خوا جسکے اخلاق وعادا ت کے متعلق جسقد رکھنا چا ہیے تھا'اُسکا دسوا ن حصبہ ہی نہین کھا گیا ہے ۔ حبکا باحث بیہ ہے کاس عنوا ن پرمورخین نے بہت کم لکھا ہے جسقد رواقعات

موجودہ تاریخون میں ہے وہ ہمنے کھدیے ہیں بیکن اگر کو ٹی مبصّرخوا جہ کی تصنیفا ت اور ۔

خطوط کو پڑھے (جواُسنے اپنے بیٹون کو لکھے ہیں) تواُسکے طرزمعاشرت اور اصول زندگی سے واقعت ہوکرمفید تنا کج اخذ کرسکتا ہے۔

ا بن خلکان صفحہ ۱۲ اجلد ۲- مل خواجہ نظام الملک کے تصنیف کے پورے خلاصے دوکے

حصمين موجود بين-ا ورخطوط ناظرين برمه يحكيين

## خواجهٔ نظام الملک کی خانگی زندگی

شادی خواجهٔ نظام الملک کی ہیلی شادی کس خاندان میں ہونی اسکی صیحے تاریخ سب نا شکل ہےںکین کا مل انٹیر کی روایت سے ! یا جا تا ہے کہ جب نیوا جہ نظا م الملک، بوعلی احد بن نتیاً ذات والی بلخ کے دربارے بھاگ کرسلطان چیز سگ دالو دیلو تی کے در بارمین مبقام <del>مرو</del>بیونیا ہے۔اُسوقت خواجہ کے د وار*نٹ ع*بنیہ ائمد (مویدالما**ک** ابو بکر عبيدالله) اورُطَفُر (فخرا لملك لبولفته نظف موجود تھے۔ اوریہ دونون لڑکے غالبًا خواجہ کی ا بیلی بی بیسے ہو بگئے۔اگر چیزہ اجہ کی شادی کے تفضیلی حالات ہمکو کمین نہین ہے۔ گر واقعات سے يتعطينا ہے كەيىرشادى وطن مين ہو ئى بوگى -جبكە خوا جدا الم<u>م وق</u>ق كى درسكا د ہے دالیں آیا ہے۔ یا بیروہ زما ندم و گاجب کہ <del>دارالعل</del>وم نجا راسے خواجہ م<del>ا و را، النمر</del>کے غرکو روا نه مواہب بیکن <del>دوسرا</del>عقد خواجہ کا س<del>رے م</del>ہیمین ملکہ گرجبیہ سے بواجب کی فصیل سیے *ىنە بذكورمىن جېپ سلطان الب ارسلاق سلو*قى عېسانيون سىھ جەادى ل<sup>ى</sup>لائيان لوتا موا ا **بخا** زنین سیونیا تو و بان کے حکمان لقراط بن کیورگی نے دھوعیا ٹی تھا <sup>در</sup> کے کاریام ویا و راینی ببتی کاعقد سلطان ست کردیا است معاوضه مین سلطان نے بقراط کواما ن وی ۔ و رجو تحالف اُسنے میش کیے و **ہ** نظور کیے گئے لیکن کچھ عرصے کے بعدسلطا ن نے ہ<sup>ی</sup>ں لُے کتاباً سالوی کے ابین یہ ناچیہ دا قع تھااور کیے ط مقام تعااب اس نام کاکوئی مقام نہیں ہے اور یہ علاقدگو بنسط، وس كے قبضے مين ہے، مراصدالاعلاع، نزيته القلوب، ۔۔

۔ ایگر کوطلاق دیدیا اوراپنی خوشی سے خواجہ نظام الملک کے ساتھ عقد کرو یا جینا نحر ملکہ گرجیہے۔ نوا جہ کے کئی میٹے بیدا ہوئے جن مین سے ایک خواجہ <del>آح</del>د رضیا ،الملک ونصرا تھے کئی ہے۔

نوا جدع می بیبهید ہوسے بن ین سے ایک نواجها حدر نصیاء الملک بو نصر سمرم ہی ہے۔ اِسکے علا و ہ خواجۂ نظام الملک کے اور کسی عقد کا حال معلوم نہیں ہوا۔ا و ر نہ استیفصیل

معادم ہے کہ کون اول کا یا اول کی کس سگم کے بطن سے ہے۔

نفحا جه نظام الملك كي ولاد

یسلم ہے کد دنیا کی کوئی نوشی اور نعمت سلطنت اور وزارت کے برار نہیں ہے لیکن پھربھی اُسنے بڑھکر ایم ملیا گرکوئی مسرت اور دولت ہوسکتی ہے تو وہ صرف اولا دہے ؟

پیزی سے برطرنے ہم بید مروی سرک اور دونت ہو می ہو وہ سرک دو دونت ہو جس گھرمین دو چار ہیجے ہون و ہان کی حبل ہیل اور رونق بھپولون کے تیختے سے کم نمین ت

ہوتی ہے۔اورجس گھرنین مینہون اس گھرکو قبرکہنا زیادہ مناسب ہے۔

نَّنَ اکثر شَامِون اور و زراوغیرہ کے حالات میں بڑھا ہوگا کہ اولاء کی تمنامیں اُنھون نے

لیا کیا بھیں تبین اُٹھائی ہین منزلون ہیں جلکر <del>درگا ہو</del>ن پرچا درین چڑھائی ہیں' روزے رکھے ہین او منتین انی ہین اوراس خاک چھاننے پرکھی نخل آر زوبار آورنہیں ہواہے۔

رسطے ہیں اور مسین کا می ہین اور اس خاک جھانے پریھی حلِ ارزو بارا ورہہ لیکن خواجۂ نظام الملک کواس حصے مین بھی ہم خوش نصیب پاتے ہیں۔

خاجهٔ نظام الملک بطیون کی طرف سے حضرت اچھوب علیالسلام کا ہم طالع تھا نواجہ کا اِپ علی،

ٔ ولت بلحو قیدمین صاحب اُنوَل کے عہدے سے آئے نہیں بڑھاا ور وہ بھی جیٹ دسال۔ لیکن نواجہ اس درجہ پر بہونچا کہ اُسکی اموری نے علی کے نام کو بھی جیکا کر تا ارپیج میں داخل کر دیا۔

ك الريخ الدين عاد الدين صفها في صفه و والمجلوعة مصر ملك آثار الوزراسيف الدين -

ليكن! پ كمقا بدمن فودا ميانوش نصيب بواكداسك متعدد بيني اور پيت ثنا إسلامة

ا ورخلفا ے عباسیہ کے وزیر موسے اورخاندان بن ازائے برس کے زارت کاسلساتھا کم را۔ حقیقت مین نظام الملک نہایت نوش قسمت اپ تھاجوخو دجو ہر کما لات سے آراستہ تھا

ا ورمبون کی شهرت نے اُسکے نام کوا و بھی دنیا مین روثین کردیا تھا۔

حَسَقدر تاریخین (اسوقت کک) ہماری نظرسے گذری بین اُن مین خواجہ کے دس بیٹو کئے ام ملتے ہین حالا کہ صلحے روایتون کے مطابق خواجہ کے بارہ جیٹے تھے چنا نجاخیرز اندین ترکان خاتوں رمک شاہ کی بیٹم نے جب مک شاہ کوخواجہ کی طرف سے امورسلطنت مین

برطن کیا ہے تو منطل ہم نمکا بتون کے ایک شکایت پیریسی کد " نظام الملک کے بارہ ملے رین نہ دین کا معالی رین کے ایک شکایت کی میں کا میں انسان کی ایک کے بارہ ملے

المُدُ أَننا عشر كي طرح تام سلطنت برحكمان بين

آن وزیر زادون کے حالات بہت کم تاریخ ن مین تر پر بین بیکن بھر بھی جسقد روا تعات و حالات میں وزیر زادون کے علت مین حالات میں وہ درجہ وزارت اِ الارت پر متاز تھے دلیکن اس جگہ بہ بیل

یہ ' مذکرہ صِرف انکے نامون کی فہرست پیش کی جاتی ہے۔

1- فخرالملك ابوالفتح مظفت بسط على الملك ابومنصور على الملك ابومنصور على الملك ابومنصور على الملك البومنصور على الملك في الملك الملك الموليان الملك الملك فلم الدين الملك فلم المكت والمسلام على مع مويللك فلم الدول الوكم ومبيدا ملتد

ك تنارالوزرامين عبى خوام كباره مني تكيم من خواجك دوميون كانام إدج وظاش كاسوفت كنيين علوم موا-

۵ شمس الملک عثمان - ۲-عادا لملک ابوالقاسم - عرف الملک بوعب داند کم مین مرحب دارسیم - عرب دارسیم - ۹ - ابوالبر کات عادالدین - ۱۰ - علی - ۱۱ - صفیت - -

ہ بیب بر آل اولادے مبت | خواجہ کے خاتمی زندگی کے عام حالات کسی مورخ نے نبین لکھے میں۔

لیکن بعض روایتون سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکواپنی اولا و ست از حدمحبت تھی لیکن کاروبا سلطنت کی وجہ سے خواجہ کے بیٹے اکثر دورود راز ممالک مین ریا کرتے تھے اور وہ اُکھے

فراق مین سقیرار موجا یا کرتا تھا۔اور حب یہ لڑے سامنے آتے تو بعض او قات سینے سے

لگاكرروتاا ورأسكواپنی قید كی زندگی د تعلقات و زارت برپافسوسس بوتا تھا۔

خواجه نظام الملك كى وزارت كاخامته -ملكتناه مص خالفت ورثل كے نفصل عالات

خواجہ نظام الملک کے قتل کا واقعہ بھی، تاریخ کا ایک من سکہ ہے۔ اوریہ الاتفاق اُ اجتے کہ خواجہ کا قاتل فرائی تنا کی کے کہ موں اختلات ہے کہ فدائی تنا کی اس امرین اختلات ہے کہ فدائی تنا کی نے

سله نواجه کی بٹیان می کئی تمین بگر بحرصفید کے اور کوئی نامزمین طاصفیدخاتون کی سنت میں بقام بغدا و عیدالد والم نوستگیم ابن فخوالد ولد بن جمیرے شادی مولی اور شکده مین اسی جگا تقال موا- عمیدالد و انتظام تقتدی کا وزیرتھا بوقوت مون برخواجه کی سفارش پرجب و وہا رومقر مواتوا بن جہاری نے عیدالد ولدکی بچومین بیشعر کھا۔ ۔۔۔ لوک حصفیہ قسا استوزم میت شاندیة فاندیده فاشکور کی اصرف موک نا الو ذیر م

غواجہ کے پوتو بھا حال بھی گئے ہوتی ہر امیخ آل ہلوق میں گررہے لفوی سنورہ "مطبوعہ صرواریخ آل بلوق صفعانی۔ علق حسن جیلی سے سالات میں نفظ باطنیدا ور زمرانی کی تشریح کی ٹئی ہے (دکھیو دوسرا حصد) کسکے حکم سے خواجہ پر حلوکیا تھا۔ مورضین من ایک گروہ پر کہتا ہے کہ ''خود ملک شاہ کے حکم سے

خواجة مثل ہوا یو و وسرااسکا قائل ہے کہ" تا جا الملک ابوالغنائم کی سا زش کا یہ متیجہ ہے یہ تمیسارا وی ہے کہ حسن بن سباح کے اثبا کے سےخواجہ کا کام تمام جوا یولیکن تا وقع تیسکہ

ی حواری اساب نما لفت معلوم نهون کسی فریق کی نسبت کوئی صحیح راے قائم نمین

ہو کتی ہے۔ لہذاا ول اُن اسباب کو ہم ستند تا ریخون سے نقل کرتے ہیں جس سے امر متازہ کے فیصلہ کرنے میں آ سانی ہوگی۔

اصول عامه (() بسبس بيط بطورا صول موضوعهٔ ما ن لينا چاہيے كيوب إدشا وكسى آميريا

و زیرانسلطنته سے تا رائس ہو ا ہے تواسکا ہفول کنا داور ہرکام میوب سمھا جا تا ہے! بتداؤ جزئی جزئی واقعات سے نہتمال برمتنا ہے۔ اورانیہ فین جب وزارت سلطنت پر یوقیفنیہ

ایسی بری دخان سام می برساسه اور پیرین بب در ارت سامی پر پر در ای گرستی به بازار وانی کرمیتی ہے اور باوشا دبران ام رہما تا اسے تواسوقت اوشاہ کی طرف سے جو کا رروائی دری میں میں میں میں تا ہے اور ایسان میں میں میں میں ایک سامی میں اور ایسان میں اور ایسان میں اور ایسان میں اور

وزیر کے خلان عمل مین آتی ہے' وہ عام نظرون مین ظالما ہیجی جاتی ہے گرحقیقت مین بقا۔ مقلت اور دوام حکومت کے بیے اُسکا ہو اضرور یا ت سے ہے۔ اور یہ وہ مستحکم

قا نون ہے کہ جونہ صرف سلطنت مین بلکا دنی سے ادنی حاکم اور محکوم میں بھی جا ری ہے ' نور سے میں سر در میں ہے ۔ سر سے

او رہمیتہ جاری رہیگا۔جسکے نظا ٹر سرتوم اور سر لمک کی اسیخ مین موجو دہین۔ اور خواجۂ نظام الملک سے قتل کا واقعہ بھی اِنھی نظا ٹرکا ایک جزہے۔

لله خاد تخاصه ا کی بیل فئکایت ۱ وطرقان الای مزیدالایت خوامهٔ نظامه اللک کلالا شیخه میرید برای خال می وسفه از مطالبه

> خواجه، وآ نارا اور زاسیف الدین سے بدوا قعد کھا گیا ہے۔ خواجہ، وآ نارا اور زاسیف الدین سے بدوا قعد کھا گیا ہے۔

خوا**جه نظام الملک کی شکایت ب**ونی حبه تی خصیل پیسے که مسلطان کا نمیم خاص اور را زوار <sup>،</sup> اور تمام ام اِست زیادهٔ تقرب خواجهٔ نظام المائک ۵ و ما دسیدالرئوسا ا<mark>بوالی ا</mark>سن موترا بیزیجی

ا بوالمها سن نے سلطان سے یہ تنکایت کی کہ' خواجہ نے تام سلطنت پر تبضد کر ایا ہے!ور امصار و دار کو ویران کرکے ایناگھ مال و دولت سے بھرلیا ہے ۔اگر سلطان خواجب کو

میرے حوالہ کر دے تواس معا وضعه بین دس لا کھ و نیار ﴿ایک د نیار پا چُروپید کاہولیے›

داخل خ**س**ٹرا نہ کرون <u>"</u>

ملک ثنا ہ نے تواس شکایت اور درخواست پرکونی توجہ نمین کی لیکن جب خواجہ کولینے سعا دہمندوا اوکی مخبری کی اطلاع ہوئی تو اسنے سب سے پہلے ابنے ترکی خلامون کوجمع کیا ہو تھ اطلاع ہوئی تو اسنے سب سے پہلے ابنے ترکی خلامون کوجمع کیا ہوتھ ۔ پھڑا کو اطبل خاص سے گھوڑے دکرآ لات حرب سے مسلح کیا۔ اورجب یہ ترکی رسالہ تیا رہوگیا۔ توخواجہ نے مکک شاہ کی دعوت کی اورخصت کے وقت نفیس اور بیش تیمیت بدید بہت کیے اور سب سے اخیر بین غلامون کا معاینہ کرا یا۔ اور ملک شاہ کو مخاطب کرکے کہا کہ اے سلطان ایمن نے آپ کی اور نیز آپ کے ہرکی وزیر تا ہے کہا گئا ہے کہ برگون کی خدست کی ہے۔ میر سے حقوق آپ پر بہت کچھ بین ۔ آپ کی اور ایکل بیج ہے لیکن مین نے آپ کی وزیر تا انہ بھر لیا ہے کہ اُس دولت سے مین نے یہ فوج تیار کی ہے مطلا وہ برین صد قات خیرات اور اوقات اُس دولت سے مین نے یہ فوج تیار کی ہے مطلا وہ برین صد قات خیرات اور اوقات اُس دولت سے مین نے یہ فوج تیار کی ہے مطلا وہ برین صد قات خیرات اور اوقات اُس دولت سے مین نے یہ فوج تیار کی ہے مطلا وہ برین صد قات خیرات اور اوقات

من دو سے یا جاتے ہیں وج سیاری ہے علاوہ برین صدفات کیرات اور اوقات مین بھی ایک کنیرر قم خرچ ہوتی ہے اور اِن تام مصارف کا منشاصرت آپ کی شہرت

اور ناموری ہے۔ اورآخرت مین اِسکا توا ب بھی آ پ ہی کو ملیگا اسوقت میر تجام دوت

ا ورجا کیرآ ب کے سامنے ہے ، اور مین صدق دل سے کہتا ہون کہ

سپردم بتو مائیه خولیشس را تو دانی حساب کم توبیشس ا

پیرِ عَارِضَ کُوحکم و یا که" اِن فلامون کا 'ام فهرست سلطانی مین درج کرو'' اوراپنی سبت کها که 'رمجھے اوٹر دھنے کوایک گدڑی اور پڑر سبنے کوایک گوشه کانی ہے ''

بنب دواجہت میر ترین و ملت ماہ ہ اور صفات، دیایا ہیں جو عامل میں ہیں۔ و یا کاسکی آگھون میں گرم لوٹ کی سلائی چیری حالئے اور قلعہ ساوہ میں قید رہے ''

جَبَ ابِ المحاسن کے والدُ کما آلدولہ بن ابورصا کواس حکم کی اطلاع ہو ٹی تو اُسنے خواجہ معانی مائکی۔ او زیمن لاکھ دینا ربطور چر مانہ واخل خزانۂ شاہی کرکے امن کاطالب ہوا۔

معانی ما می ۱۰ و رئین لا که دیبا ر کبلور چر ما نه داخل حرا مه سانهی کریسے اسمن فاطالب مواسه گه بنواجه نے ابوالمحاس کا قصور معناف نهین کمیا - بلکه کمال الدوله کوهبی ویوان الانشار

والطغرا "كى خدمت سيموقوت كرديال وراس عمدك يركيف بطيمويدا لملك محموكيا

ئویہ ہے ہے کدابوالمحاسن کی شکایت پر ملک شاہ نے نواجہ نظام الملک سے بظا**سر نحالفت** نہیں کی لیکن **تعیقت میں اُسکے آنیز ک**ہ ال پر برگما نی کاا کی**ک بکا ساغبار صرور حیا گیا تھا۔** 

ر پراللک کو دیوان الانشاکی خدمت کی منون سپردِ بو نی ۔ توا و ل اُسنے اپنے نائب ابوالختار زوزنی د مقب بدادیب) کو موقوت کرکے

ا ومستاه الميل اصفها ني كومقرركيا-

ک دیوان الانشا، وبطفراا کی بڑے دفتر کا نام ہے جووزیرے اتحت ہوتا تھا جبکی تفصیل حصلُہ دوم مین مخریہے ۔ ملے ابعا تمیل حسین بن بھی بن محد بن عبالصوالملقب سویدالدین طفرا کی اصفہا نی' اینے زمانہ کا نہایت تا مورادیب اور شاعرہے۔ ابن خلکا ان نے قصیدہ لامتہ ہم بفضل کیا ہے ۔جس سے طفرا کی کے ( ما تی آیند ہ

بهلاحصد

نْ بهت کوش ش کی کدمو مدالملک خسامندیو، اور وه کفیراینی جگریم قرر موجا کے نے کوئی ساعت نہیں کئ تب مجبور میوکرا د ب ملک ٹیا ہ کی خیزیت ہوا۔ اورسلام کرکے موب کھڑاموگیا سلطان نے ادیب کویریٹیان حال وکھیکرفرا یا کہ <u>کھ</u>رکہت چاہتے ہوتوعرض کرو؟ چنانچدا دیب نے تام واقعا ت سلطان کے گوش گذار کیے بیو بحد ب دفترانشاً كا قديم ال كارتباءا ورسلطان ُ سيك فنهل وكمال سے خو ديھى واقعت تھا۔ ىذاسلطان **نے قاضی ظَفَ**رِیہ فوج کا قائنسی تھا جسکوڑا نہ حال کی صبطلاح کے مط<sup>ی</sup> بق مشرمط حیعا و نی کهنا چاہیے کو بلاکر حکمرد پاکہ ''تماسی وقت مو بدالملک کے پاس جانو'ا ور ا بدولت کی جانب سے کہوکہ و خداے فضل ہے ملطنت بہت <del>وسیع ہ</del>ے - اور دیوا اللانشا مین ا دیب ایسے متعدد و خاص کو جگه ل سکتی ہے۔ پیلطنت کا قدیمَ کُونوارہے۔ اسکوسی صلت بِمِقْرِرَرِ دِوسُ جِنَانِحِهُ قاضَى خَلْفِرَا دِيبِ كُومُو مِيا لِمُلَكِ كَ إِس كَ كُنَّهُ اورسلطان كاحكم مُنايا ـ جسکے جوا ب مین مویدالملک نے کہا کہ 'خدا و ندعا کم د ملک شاہ کا ارشا دمین بسروشیم منظور کرتا مین نے قسم کھانی ہے کہا بوالمختار کو کو ٹی خدمت نہ دوٹھا' بباگراسکے خلات کرون تو ىيىرى قىھىر**لوٹ جائ**ىكى<sup>يد</sup>مو مەللىك كاجواب شكرق<del>ان ئى خل</del>فرجىرت ز دەرگىيا -اورمويل**ل**ل*ك* سےنصیعتًا کہاکہ'آ پ کا پیردا ب سلطان سے عرض کرنے کے لیے لائق نہیں ہے اوراسکے تائج نهایت خراب موجیکی گرمویدالملک نے بچوروا نہ کی۔ تب مجبور موکر قاضی مظفرنے سط مهدمین ممل بهوا بن خلکان جلدا ول صفحه ۹ ۱۵-

يسلنطات اميدجوا ب ُسَكُرْ سلطان كارْ بُك مُعتبه سيتنغيرو كيا وردُاسي حالت مين فرا ياكذ <del>مو أخ</del> المتاركومكروية على الله المرائد على المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراكب المراكب المراكب الم كذاب واست ف اوالمتاركومويدى عبكريرويوان الأنشاكا افسر قرركيا خلعت بيناكراسي وقت وارالانشآ مین بے جانوا ورضعت کے ساتھ کمال کللک کا خطاب بھی مرحت فریایا کا ويدالملاك نے ملک شاہ جيسے غليم الشان خو ذمتار إدشاہ كو جوكستا خانہ جواب ديا سكي معمولي سزو وتتل تحى مجرية نظام الملك كي وزارت كاا قتدارتعاكه لمك نتيا و نے مویدالملک كصرت معزول دربه بهلامون تفاكة فاحبك اتحت عليمن ملك ثناون دست اندازي كي تهي -ن خاتون کی | ہم۔ اخیرز انے مین ملک شیاہ کو " ترکان خاتون "نے ب**نین کر دیا تھا۔ اورکو ئی** ن پری دردانان و َّما تَصاجِ خُوا جِدا و رَاسَكَى او ١ د كى برا نيا ن ملك شاه سے نه كى جاتى مون ١٠ وراسكا يسبب تھا له خاتون اپنے میلے محمو و کووٹیعید للطنت کرناچاہتی تھی گریغیراعانت خواجہ یا مرمال تھا. ورخوام نے خاتون سے صاف کہ دیا " اکر" وسیدی شاہزاد کو مرکبا آرق کا حق ہے کیونکہ سله ترفان خاتون جوحرم بزرگ اورخاتون ملاليدك امر سيمشهوريب عادالد ولدهنغاج خان ابوالمطفرا براسي بن نصرا کاک کی میٹی تھی۔ یہ خانمان نسل فراسیا ب سے ہے ۔ جوتھر قندا ور فرخا ندمین حکم ان تھا پرائے ملکہ بھری من . ٹیا ہے تیرین خاتین ہے مقد کیا تھا۔ ترکان خاتون دنیا کی نہ متا زمور توربین ہے بک ہے چھل فراس ر بضرب کثل تعین - معالات کملی میز. ایکی جالبین نهایت زیر دسر پ گرتی تعین . او ر ایک نتا واسکی کسی بات کو مد*ن کرتا تھا۔* مکی مشورہ میں بھی شرک رہتی تھی نے لفات بغم**ی**ا دہت**ے لگ ۔** ۱د نے **بور**شتہ داری پیدا کی **بیرمنی کا ایک** ى ايك حكمت على تعيي. رمضان سيم بهيم من بقام صغها ن "قال َ إِيانتخاب ( د المنثور في طبقاتُ إت الحذور-

مغده ۱۰ سله ملک شاه که انتقال برنهار بینی برکیارتی محد استجزا و محمود در بر تھے۔ برکیار قریب میں میں اور محدود ۱۰ سلت کا در محدود سے جوڑا سکن ( باتی آیت مونوانا) مورد میں بدا ہوا تعالیجا برکیارت سب سے ٹماا در محمود سب سے جوڑا سکن ( باتی آیت مینوانا) برکیارق مین طلو و آو آلا دا کبر بوسنسے عقل و دانش کی علامتین اور جها نداری کے آثار موجود این اور کہا نداری کے آثار موجود این اور کہا تھا ہے جہا کی اول کی تھی ہوں۔ اور اسکی والد و قربید ہے ہوئی تھی ہونے کی وجہ سے ہرطح اسی کاحق ہے۔ اسکے مقابلہ نین ممبود کو اول تو تی ندی ہور اسوا اسکے وہ الکل بجیہ ہے۔ مین سی طرح اللک شنا ہت ممبود کی ولیعیدی کی سفار شس اور ہاسوا اسکے وہ الکل بجیہ ہے۔ مین سی طرح اللک شنا ہت محبود کی ولیعیدی کی سفار شس میں کہا کہ خواجہ کی فکر میں را اگرتی تھی۔ گروب اسکو بانی کا کوئی پہلوندین طابی سلطان سے کہا کہ ان نظام الملک نے اپنے بارہ مبلون کو المُدُ انتاع شرکی طرح تمام ملک پر حکم ان کردیا ہے۔ اور وہی تمام ملک پر حکم ان کردیا ہے۔ اور وہی تمام ملک پر حکم ان کردیا ہے۔ اور وہی تمام ملک پر حکم ان کردیا ہے۔ اور وہی تمام ملک برحکم ان کردیا ہے۔

آخرکوییی فقر و کارگرموکمیا-ا و رخواجه کے زوال وزارت کامپی سبب مواجبہی تصدیق خواجگ

حسب ذیل توریسے بھی ہوتی ہے۔ مرتی سٹت کہ حرم بزرگ دتر کان خاتون روا زمن طال

ِ اقع ست ‹ بواسطهُ آنکه پیخوا برتا یا د شاه و لایت عهدخو د بفرز ندا **وممو د د** به ، وخاطری ار و<sup>،</sup>

منخرف ومرحنيد براطراف وجوانب ميكره دوميخوا بتامفسده بن اسناد كمندكه موحب تغير مزاج

سلطان باشد دازجمچ برسگلانِ من دمخالفانِ من متنطاق میکندئیچ طریق میسرنمیشو و پیچ نمیتوا ندگفت الآانکه خواجهٔ ملکت را برفرزندان خو دقسمت منود داگر چیکسی دیگرمطلغ میت

و نیکن ہمین مرامعلوم ہت کا پیسخن در باطن سلطان تا ٹیر کرو ہ۔ انشا را ملنہ تعالیٰ محمد مدافقہ میں افریکی گئی ہے۔

محمو دالعاقب بإشدو بخير گبزرويه

مخالفت کا جوبپلوتر کا ن خالون نے الاش کیا تھا وہ بہت زبر دست تھا اور نظام لملک کو بعی معلوم ہوچکا تھا کہ صرف میں ایک سبب اُسکے زوال حکومت کا باعث ہوگا۔ جسکے انجام کجنیر ہونے کی اُسنے خداہے ُوعا الجمی تھی۔

بی می بیروسی می این الملک ابوالغنائم المرز با ن بن خسر وفیروز . فم کا باشنده تھا۔ اور اسکے بزرگ سلاطین فارس کے دربار میں وزارت پرمتاز تھے۔ چناپنجاسی خاندانی وجا ہت ا ور نشرافت کی وجہ سے امراب لمجو قمیہ مرز بان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ است داؤمرز بان سر بنگ سالکمین (دولت لمجو قیہ کا ایک ابیرالامراد) کی خدست میں ر ہاکرتا تھا۔ گرامیر

نذکورنے اُسکوایک جو ہرقِا بل مجھکر ملک ثناہ کی حضور میں مبیش کیا۔ اور یہ سفارش کی کیٹمٹر اِن در با رسلطانی کے لائق اور ہرطرح سے قابل اعتماد ہے ﷺ چنا نیجہ سلطان نے مرز بان کو ناظر ِ تعریب غیران انتخاب از برز النصرہ وکا آیا نیر ورجست الصفا حلات نظام الملک۔

> يى كەكتا بەربوسا ياخواجەنظام اللىگ-

را اوزنتظ خزا ندم قرركرديا- استك سواكج وحصنُه ملك اور فوج كي نُكرا في بهي سيروكي كئي! بے ہے بڑھکر چاغراز کا ذریعیہ ہوا وہ ترکان خاتون کی نیا ہت (برائیوٹ سکر بٹری تھی اور انفمي خدمات كےصلیمن تاج الملک كاخطا ب بھي مرحمت ہوا تھا۔ ورج كما تنظامي فالمبيت ے ساتھ فصاحت و بلاغت کابھی جو ہررکھتا تھا، سیلیے اخیرز ، فرمین کمک شاہ نے دیوان *لانشا* والطغواكاا فسربعي مقرركرديا تفاا ورخانون كيحايت كبل يروزارت عظمي كابهي اميدوارتها-ا درچونکہ دیوا ن لانشا کی فسری کی وجہ سے سلطنت اور وزارت کے اہم معاملات سے قاب موركيا تقاءا سيلية تاج الملك خواجه ك اسباب انقلاب وزارت يرغوركيا كرتا تهاءا ورحبب ونئ مفيدمطلب ميلومليا تا توتركان خاتون سيح كهدتيا تهاءاورخا تون مو قع محل سے واقعات رِ مع *کرے س*لطان کی حضورین بیش کرد یا کرتی تھی ۔ جنا پخد محل کے اندر تو یون کارروائی ہم تی تھی۔ ور إ ہركا يدحال تھاكة اج الملك نے نواجه نظام الملك ك اتحت علمين سے مجدالملك متوفى اورسيد مدالملك عارض دغير . كواپنج گرو و مين ثبال كربيا تھا. ورا ب تنفقه شورے سے نظام الملک کی و زارت کانظمز نثر کیاجا اُتھا کمرا دھودان کوششو کھ خود للک شا داورتاج الملک کی طاقت ہے یہ اِسرتھا کہ نوڑا نظام الملک کومعزول کردین۔ ليو كمنواج بلطنت كيسياه وسفيدكا مالك تهاا ورتام مكست يراسكاسكم بيا مواتها كرلان! ن كاررواليون سے يدىنىرورمواكى آسىتە آسىتىسلطان كامزاج كرا اگيا كرزواج نظام الملك ت او زخیة تحقیقات ہے جہان کت اج اللککے جوڑ تو (معلوم ہوجاتے تھے۔ وه ابنی حکمت علیون ہے'ا کمود فع کروتیا تھا گر حوکار روائیا ن در پر د ہ ہوتی تھیں کھکا خواجہ کو

اپتہ ہی ندگنا تھا جب تاج الملک کا کوئی عمل کارگر نوا قواُسنے حسن بن صبل حسسازش کی جسکا خاتمہ خواجہ کے قتل پر موا۔ تفصیل آیندہ باب مین ہے ،

نظام عباسه خطام عباسه کی صابت کی صابت

کی بڑی عظمت بھی گواس عهدمین دنیا وی جاه وجلال اورحکومت کے لیاظ سے خلفا کا درجہ اکبڑا ٹی اور ہاد شاہ دنتا ہان دہلی، سے بجوزیا دونہ تھا۔ گریز ہبی حیثیت سے اس ضعیف اور

کمال اوراقتدا روزارت کی وجہت ُاسکی غایت درجیوزت کرتے تھے ۔ چنا بخدر مضان اوراق کمان دوسری مرتبجب خواجہ نظام الملک ملک شا دکے ہما ہ بنے ا دگیاہے توخلیفہ <del>تقدی یا مرا</del>لند

فوا بدَوِّئت خلافت کے سامنے میلیفنے کا حکم دیا۔اور فرمایا کہ"لیے حسن ایمجھسے خدا بہت خوش

ا بوگا کیونکامیرالمونیین تحصیر، ضاسندہے یونواجہ نے میرزو دسنکرعرض کیا کہ '' خداونمر تعالیٰ امیرالمومنین کی دعاکوستھا ب فربائے "

جَبَ مَلَا شَا دَكُواسَ قَربِ وَجَهَمَا سَ كَى اطلاع مِونَى تُواسكُوبِ بِنَ الُوالهُ وَالْمُولَ مُعَلَّ مَا ه مقتدى كومعزول كرنا چا جنا تقااو راس فكومن چندسال سے تعا. گرخواجهٔ ملك شاه كو دميشه اس كاروا في سے روك دياكر التحالا و راگر فيلفه سے كو في لغرش بوجا تي تقى تو در پرده أسكو جوشيار كروياكر تا تھا۔ اورا سيسے مشور ہے و تيا تھا جس سے سلطان رضامند بوجائے -چنا پنجه سبي به عيده بين جب لمك، شاه مقتدى سے نا راض بوا تو خواجہ نے سلطان كى

كاخليفه سيعقدكرد ياجبكي وجدسي ببت سي بيييدگيا ن رفع موكنين غرضكه نواجه آم متسم کی کار وائیان کرکے ملک ثنا ہ کاغصّہ دھیاکر دیاکرتا تھا ،اوریہ ّمام حکمت علیا رمجھنر ک ترکان خاقون اورخواجُه نظام اللک کےمشورے اور دبا وسے ملک شاہنے اپنی بھی کا عقد خلیفۂ قت. ی إمرالله سنه كياتفا بينامخة الربخ آل ملحوق وركال انتروغيرومين كلفائب كدجب مك نشاه بغداد حايا تفاتر مجكما جع بھی ساتھ جا اِکر قی عَیین اورترکا ن خاتون کے ہماہ شنزا دی تھی ہو تی تھی۔ او راسکے حسن وحال کی کیفیت سے بھی لمیفة آگاہ تھاا ورجیب ضرورتِ کمکی بھی اسکی تعتضی مو ٹی کہ ملک شاہ سے ننادی کا پیام دیا جا ئے توخلیفہ۔ شال سيسيمهه مين اپنے امور وزيرا بونصرفخ الدو لەمجەر بن جبير كواصفهان روانه كميا چنانچه ملك شاه سے خليفة كا بِيام كها سلطان نے فرایا كلاس معالم میں تركان خاتون مختار میں اوراتفی كو " خاتون ' كے عقد كا نعتیا \_ ب ب يديباً مبكم سيكسين- چنايخها يونصرُ خواجه نظام الملاكح بهراه ميكرُ عا تون بزرگ كى خدمت مين حاصر بوااؤ و بي كانطها ركيا ـ خاتون نے فرايا كه نيا با ن غزنين اور اوراواله نبر نے بيي اپنے نياساو ون كي نتا وي كا إم ديايه اورچارلا كدو نيارنغد مها واكزا چا جته بين ـ اگر بيشرط منظور موتومقت ـ ي بإمرا سد كومين سب -بهجتى ہون' ييكن حبب ارسلان خاتون (ز وجُها لقائم بإمرا ملتد ذختر حغِير بيُّك داوُد سلح تى كواطلاع مو ئى توُکسنے نڑکان خاتون کو بھیا یا کیغیرکسی شرط کے یہ شادی کر دی جائے۔ یہ رشتہ آل سلجوت کے حق مین فخو وسباحات کا عت ہوگا۔ چنانچہ بعداز مشورہ طے یا کد کیاس لاکھ وینار متر قبل برعقد کر دیاجائے اوریہ بھی شرط رہے کہ خلیفہر ى درسرى منكوحه إكنيزسي نعلق ندكليكاء بينانچه به مام شرطين غے كركے صفرت عنصمه ه مين فخرالد وله بغدا د واليسكما ورمقتدی نے تام شرالطا کوننظور کر دیا۔اور عقد موگیا لیکن کاک شاہ نے اپنی مطی کوصفر مشہمی ہو میں شا { نہ ے ساتھ بغدا درواند کیا جسکے تفصیل یہ ہے کہ ایک سونیشل اونٹون مرد ننگا جبرلین دیباہے رومی کی تھین بَ طلا ونقره تھا۔ اور چوہتشر خیرون بر رجنگ گرونون مین جاندی سونے کی گھنٹیا ن ٹلکتی تھیں ،میش قمم ر نفیس اساب تھا۔اور نبچلہ یو بچرے تھے بریاڑہ صندوق قبیتی جوا ہرات اور زیورات سے بھرے ہو۔ تھے۔اوراس تطارکے آ کے تنبنی سی سوار تھے (جوشالیت گھوڑ ون پر سوار تھے۔اور جنگ ذین تص تھے) در میں عاری تھین جولاگت اورصنعت کے لحافات لاجوا بتھین۔اوراس جبوس کے پیچیے دولھن کا مضہ تھا ۔اوراُ سکے بد خوآمین بغدادا ورتر کان خاتون *کے نت*ضہ تھے۔انکےعلاوہ تین سوکنیزون کے ڈوپے تھے (باتی درصفحہآ بیندہ

ملامی همدر دی کی وجه سیختین- ورنه حقیقت مین خواجه کی شاق شوک<sup>ت</sup> خلیفه*ت برح* لادبار | یا حسن بن صباح اور خواجهٔ نظام الملک مین جن اسباب سے علاوت مارت . بقيصفه ۱۵) ورنواجه سرالون كي تعلوبيشا رئقي - اوراس قا فلهك تمران وزيرسعدا لدوله كو سرآنين! ورامزيس ً و رخواجه نظام الملک تھے۔اور رعا اِےسلطانی دولھن کےمخدیر دینا روغیرہ نٹارکرتی جاتی تھی غرضکیٹری شان وشوكت سے يبحلوس بغداد يوني خليفه كى طرف سے استقبال كے ليے و زيرا بو نتجاع اور ديگر خواص وا نەمۇپ جىنكە جلومىن تىن ئىشىنىلەردارسوا رىقىم -اور حرىم خلافت كى كو كى د كان ايسى نىقىي كەسپىر يى اىك ستمع نىطىتى مون دىبغدادىن بنرار ون جشن بوے موتگے .اور مېزار ون مرتبدر وشنى ھى مو ئى مۇخگى ممرخلافت ك اخيردَ ورين جب كه دولتِ عَباسي**ه كايراغ خود جملار إتمايه رونتني يمين ولقد** ديناالسهاءالد نيا بمصابيخ کی مصدات تھی، وزیرا بوشجاع کے ہماہ خلیفہ کا خاص خاد م طفر بھی تھاجہ کی سپردگی میں وہ بے نظیر محفہ تھا ہؤ کھن کیلیے يهيجا كيا تصاجبيه مركش اور دلاكاريروب يرب تقد اوراسقدرجاسات مليم موس تق كذفاخيره موتى تهي وجب تر کان خاتون کی سواری قریب آئی **تواب**ر شجاع آدا ب بجالا یا اور حرض کمیا که سیدنا و سولانا امیرالموننین نے بیام دیا، ان ديده باسركيمان توجه والانسانات الي اهلوائ خانجه تركان خاتون نے مطلب مجدليا ورجلوس محلسرا کی طرف روانه ہوا۔اورا مراے بغدا وا ورا رکا ن سلطنت کی بیگیا ت نے ترکان خاتون کا استقبال کی ورمعززمها ن بيبون كوسواريون سيء الرا- اورحب سواريان اتركيين تواخيرمين ولسن كى إرى آئى جيے محفہ کے گرد و ميش د وسو قلما قينا ن ( تر کی عور تو ن کاسلح گرو ہ ) تھين جنا پنية تام بنگما ت نے خاتو نيان لومخدسة آثاراا ورمسندير جاميتها ياله ببب صبح موائي توخليغه تقتدى بالمراسب كتحضور مين اركان سلطنت ( مکی دِ نوجی) مین موے اور سب خلعت عصر فراز ہو ہے۔ ہی طبح ترکان خاتو ن اوراُن تام خواتین کوچو بیم کے ہمرا وآئی تغیین خلعت دیے گئے اور مہنسی خوشی سے یہ تفریب ختم موگئی۔ سامان دعوت مین کستعدر حبنس خرجی مو<sup>ن</sup> اعکیفصیل و زمین نے نہین کھی ہے المبتد صرف فنکر کی نسبت کھاہے کہ جالیس مزار من صرب ہونی تقی ﷺ خلیفہ کی اس بی بی ہے جو میٹا ہوا ا سکا نام ابوالفضل حیفہ تھا اوراسی کی وسیمدی ار كمك شاه ۱ ورخليفه من مخالفت بو بي 🖰 أتنخاب از كامل شير صفحده ٥ جلد ادر المنثور و و كارستان وغيره -

ياہو ئی تھی وہ اپنےمو قع <u>رکھ</u>صیل *سے تحری*مین بیکن خواجہ کے قتل کی علت غانی یہ ہے ک ب فرقه اساعیله کارور موا-اورس بن صباح نے **قلعه الموث** یرقبضه کیکے اطا<sup>ن</sup> ئے شہرون میں ایناا تقدار قائم کرلیا۔ ورسن کے مرید ون کی تعدا دبھی روز بروز برھنے گئی۔ تب ملك شاه اورنظام الملك كواسطرف خاص توجه مو ئي يمين جو مكه سلطان البيارسلان كعدون اس فو فناك فرقه كاكو في انسدا دنيين كياكيا تها - اسوجه سيعس بي سباح كا ستيسال ابنفكل نظراتا تهالمذانظام الملك فيحكمت على سيه كام يحالنا حالوا ورأسكييه تدبیر کی کستات ہے ہمین سلطان کی طرف سے ایک سفارت حسن بن صباح کے پاس روانہ کی -جسكايه نشأ تهاكه سلطان ك شالإنه جاه وجلال سيحسن كوفررا كراطاعت يرآ اوه كيا جائه و رنونکشی کی ضرورت نه وا قع مهو-چنانچه شفیرنے الموت پیونچکری سفارت اداکیا <u>م</u>حرحسن پر غیر کی تقریرکا انر بھی نہ ہوا' اطاحت کا **آف**ار کر'ا توامرمحال تھا۔ رخصؔت کے وقت مفیر**کوخا**لب رے حسن نے کھاکہ' آپ ماک شاہ ہے کہدین کہ ہجکو نہ ستائے۔ ور ندمجیوکومقا بلہ کر'ا پڑ گیا۔ مگر يمعلوم رہے كه ملك شاه كى فوج ہارے مقابلہ كے قابل نبين ہے۔كيو كه ہارے سن كركا لله اس قلعه کی خقصر تاریخ حسن من صباح کے حالات می*ن نخر مرہے۔ مثلہ تاریخ آل بلو ق* (و**ا قعا**ت ظ**ور (ساعیلی**یم بانی مین کلھا ہے کہ سلاطین دیلم اوراُ کے قبل جو تکمرا ن تھے۔ اُٹکا یہ دستو ر**تھا کہ وہ تما م کاک مین** خب سرر س سط جاسوس مقرركت تع أور كمك كاكو في كوشه ايسانه تعاجيك ميم واتعات سلطان تك نه بيونية الب رسلان نے اپنے عهدمن پر محکمہ توڑ دیا تھا حبیکا پرنتیجہ مواکمآ ہستہ آ ہستہ فرقد باطنیہ تر آنی کرگیا لمنت کواُ کی سا زشون اورخفیه کا رر والیون کی اُسومّت خبر ہو کی جب حسن نے قزوین او،

رو دبار وغمیسره کے قلعون پر پورا قبضه کرایا-

تله الوافي جلدا و ل صفحه ١٤١٧-

مرسپاہی دمریہ جانبازی میں فروہے۔اُسکے نزدیک اپنی جان دنیا اور دوسرے کی جالینا وولون کے ایک ہی معنی ہیں "

معنی سیاحی کا بیاتی ہے۔ من<u>ن بن صب</u>لح نے اپنے مرمد ون کی جو تعربیف کی تھی گووہ اِلکل پیچ تھی۔ **گرفر ب<del>ق ن</del>خال**ف

ے بی بی بی سیار ہوئی ہے۔ اسکونسلیم نمین کرسکتا تھا۔ لہنا حسن نے بطور علی ثبوت کے ایک مرید کو حکم دیا کہ بخبحر رئیس سیار سے رہا ہے۔

ارکر مرجا 'و'' و وسرے سے کماکہ'' الموت کی چوٹی سے اپنے ٹیمن گراد و بیمسرے سے فرایا

که پانی مین و و ب مرو ؛ چنانچه ایک بی وقت مین «حکم کے مطابق ، تینون مرید اپنے ا شیخ پر قران مو گئے "

جب سفيرية ناشا د كيوجيكا توحس بن سباح نے سوال كياكة الك شاه كى تام فوج من

ایک سپاہی بھی ایسا ہے جومیرے مرمد کی طرح جانباز ہو؟اوراسی ابین مین کسی شرعی حکم کی زیر سے زیر میں در سے کر این از کرکی نے بیٹریٹ شد سے زائدہ میں زیر کا میں میں کسی شرعی حکم کی

خلاف و رزی مین حسن کے ساہنے اُسکے د ُوہیٹے پیش ہوے بچنا نچندس نے اُن کو درے لگائے جانیکا حکم ویا اوروہ د ونون اسی صدمہ سے مفیر کے سامنے تڑپ ٹرپ کر مرگئے ''

عات به یع هم دیا ورده در دو در دانهات ملک نیا ه اور خواجهسے بیا ن کیے تو دور بن جب سفیرنے واپس کر میشنجم دید واقعات ملک نیا ہ اور خواجہسے بیا ن کیے تو دور بن

ے واسطے فوج کی روا کی متوی کردی گئی بیکن انقضا ہمیعا دیر مین انتقابی

فوج کی نقل وحرکت کی حسن کواطلاع ہوئی توجنگ کے فیصلے سے پہلے اُسنے نظام الملک کی حیات کا فیصلہ کردیا۔ بینی ایک فعالی نے حسن کے تکم سے خواجہ کو خبجر سے شہید کر اوالا۔

نظام اللك المين المستصيح قول به كدر جب انسان كاا قبال يا وربوتا ب تواسكي مرزوش معسنوني

ك كنج دانث بفت ولك شاه صفحه ١١٣ -

المحصد

لُل کی انتحت رہتی ہے۔اورحب او اِ رکاز انتہ آیاہے توعقل خواہشات کی تا بع ہوجاتیج چناخەنظاماللگ بھی اسی کامصداق ہے کیونکہ مویداللک کی معزو لی خوا جہ کی ہواہت کے لیے کا نی تھی۔گرخوا جہنے ملک ثنا ہ کی رضا مندی کا کچھ بھی خیال نہ کیا۔ ولطنت کے بڑے بڑے عمد ون پراپنے مٹیون یو تو ن اور غلامون کو مرستورسا بق مقرر رَبَار اِجْمَالِیَّ هـُ که همین خواجه نے اپنے یوتے عثما ن بن حجال الملک کومرو کا والی مقرر کیا۔ اورغثما ن روہنو کیکرو ہان کے شحنہ سے احمقا نیچھیلر جھیا اسٹروع کی دیشحنہ جسکا نام قو دن تھا مک<sup>شاہ</sup> کا خانس غلام تمامينا ني عثمان في خدمت من الاو ومتا يا تواسف سطان كي خدمت مين ا یک شکایت آمیز در خواست بھیجی۔ چونکہ لک ثنا ہ کومویدا للگ کے واقعہ سےخواص کے عزبزون کے خیالات کا ندازہ ہوگیا تھا اسلیے براہ راست عثمان سے در افت نہیرکیا بلکهامرك در بارمین سے تاج الدولهٔ محدالملک <sup>ت</sup>اج الملک اورامیر بلیرد کواینے ساسنے اللب كياا ورفرا ياكة ابدوات كي جانب سے نظام الملك سے كهوكة ب نے تام ملك ٢ قبضہ رکھاہے' اور سلطنت کے <del>ہرصو ب</del>ہ پراپنے ہٹیون دا ما دون اورغ**لامو نکو کران بنا دیاہ**و' توگویا آپ *میرے ملطنت کے شر*کی ہیں ؟اگر میر سپج ہے تو وسیاا نتظام کروں ۔ اوراگر آب وزيرالسلطنة بين تونيابت كورجه يرنظر ركهنا جاسيه يكن موجوده حالت اسك رعنس ہے۔ کیونکمین دکھتا ہون کہآ ہے گی اولا دتما م ملطنت پرحکومت کررہی ہے۔ اور یہ لوگ ہا رے خاص آ دمیون کے اعزاز کا بھی کچھ لحاظ نبین کرتے ہیں۔ ہبرحال آیندہ اگر سله کال اثیروطبقات اکبری۔

آپ نے اسکامناب انتظام ند کیا تو مین حکم دونگا کہ سرسے دستار ڈاج وزارت ،اورسل منے سے دوات دفلہ ان وزارت ، ہٹا لیجائے "

جب نواجه نے مک شاہ کا پیام سُنا توامراسے مخاطب ہوکرکہا کہ 'آپ سلطان کدین له يه بات آپ كوآج معلوم مولى سے كمين ملك ووولت مين برابركا حصه وا رہون -لمکه واقعه نفس الامری یہ ہے کہ دولت سلح قیہ کا قیا محض میری تدابیر سے ہے ۔کیا سلطان کووه وقت یا دنهین ہے؟ جب الب ارسلان کوشہا د تنصیب ہو ئی تھی۔اور چار ون طرف سے ملطنت پر دعویدارون نے خروج کیا تھاد خواجہ نے نام بنام عزیزا ور غیار کا ذکر کیای ُ سوقت سلطان نے میرے دامن میں نیا و لی تقی۔ اور مین نے فوجون کو مُع كرك كسطرح وتتمنون كوما ال كرديا تفاءا وركبو كرجيون عبوركرك لمكون كوفتح كياتف ؟ ب مبشکلین حل بوگیین اور بلا شرکت غیری سلطنت پر قبضه بوگیا ۱ و رفتو حاست لک شاہی کے دنیا میں سِکے بیٹھ گئے۔ تواب مین گنه کا رقرار یا یا۔ اورمیرے خلاحج شکاین ہوتی ہین و ہ بھی سنی جاتی ہین لیکن پیضرو رعرض کرو بھا کڈ کرسلطان کوموجو و ہ تنظا م مین وئی تبدیلی کرنامنظورہے توسو چیجھا کرنا چاہیے۔ کیو کمکارکنا ن قضا و قدرنے میری

مله عادالدين اصفها في ني خند لفظون من خواجه كاجواب كوائد ، و مجافزا نقصار بادر كهن كالنظم تو لواللسطان كانك اليوم عرفت افى فى الملك مساهك وفى الدوليته مقاسهك و أنَّ دواتى مفترنة بتلجك فهتى برفضها رفع ومتى سلبتها سلب اسى تسم كاورواقعات " ماريخن من توريبين كين بهند وضترالصفا كال طبقات ، آثار الوزرا . محارستان ت خواجه كا بوراج اب مرتب كرك كلفائ دوات ا ورسلطان کے تاج کوساتھ ساتھ رکھا ہے۔ اگر میرے سامنے سے دوات اُٹھا کی جائیگی تویا درہے کہ سلطان کم بھی سرسے تاج اُٹھ جائیگا ﷺ

ر د ضنه الصفاكي روايت م كرجب نواجه نظام الملك كاغصه دهيماً بهوا تواسكوا پنی تقریر کا افسوس بهوار و درا مراست کها که حالت م خطرا رمین خدا جانے مین کیا کچھ که گمیا بهون آپ جو مناسب مجھین و و سلطان سے عرض کردین "

پنانچان امیرون مین اہمی شورہ سے طے یا اککل صبح کودر ارمین <del>سلطان سے عرض کیا</del> جائيگاكە" خواجەكتا ہے بین شهر بارعالم كاا يك او نی فرانبردار مون اورميرے سب جيلے سلطان کے غلام میں سلطان کا حکم ہارے جان وال پر نا فذہے . فرمان عالی سے تعمی تجاوز ندکیا جائیگا۔ اور بین عثمان کوانسی سنراد و ٹیگا۔جود وسرون کے لیے باعث عبرت ہوگی " گرافسوس ہے کاس گرو ہین سے تاج الملک نے اول تمام حالاتے کا خاتون ہے بان کیے۔ اور خاتون نے خدا جانے کن شرر بارالفاظ میں سلطان کو سمجھایا۔ اسکے علا و هامپرلیپردنے بھی شب کوخو د کمک ثنا ہ سےخواجہ کی اس تقریر کاا عاد ہ کیا جیانجے۔ خواجه کے جواب سے ملک شا و خصبناک ہوگیا اوراکسنے وزار کے تبدیل کرنیکا فیصلہ کرلیا۔ . کا ل انثیر کی روایت ہے کہ جب سلطان کے حضور مین امرانے خوا جہ کا جواب بیان کیاتو ملطان نفرا یا کآب اوگ خواجه کی خاطر سے صل واقعہ کو حیسیاتے بین نظام الملک کا يه جا ب نيين ہے بلكاُسنے تو كيوا ور ہى كها ہے " خِنانچہ بيته كى بات ُسُكر سب خا موش موگئےاور مل*ک ثن*ا ہنے نواجہ کو دزارت سےمعزو ل کردیا۔ تاج اللک خواجه نظام الملک کی معزو بی کے بعد سلط ان ملک شاہ نے تاج الملک کو رہے الملک کو ساتھ الملک کو الملک کو ز کان خاتون کی سفارش پروز پرمقر رکیا۔اور خواجہ کے اتحت عملہ کوہی موتوت کرتے جدید أتنظام كرديا بشلاً بجاب تترف الملك مستوفى كا بوافعنل مجدالملك فتي كو- اور بجاب كمال الدوله عارض كسديد آلدولها بوالمعالى كومقرركيان وراسى قسمركى اورهي تبديليان کین جسکوعام طورسے **کاک نے ای**نند کیااورخو د لمک<sup>شا</sup>ہ کو بھی **ینظم د**نسق مبارک نہ ہوا ۔ شعرك در بارنے انبین سے بعض كى ہج بھى كھيدا كى۔ چنا نيكمال الّدين ابوطا ہرخا تو ني ، محدالملك عن من كتاب-مى تباز دېخل مجىدالملك يون بكا ورش گرمسنه قمري الربهة تميآن بنين باستند تمُ رفيقا وبربمه قم- رِي اورا بوالمعالى خاس في جى اس جديدة تظام يزكمة جينى كرب بينا غيراً سكا قول ب-از بوغلی برو-از نورضا واز بوست د شها كەشپىرىيە پىش توبىچونىت تا مە ادرین زمانه زمبرهیآ مری بخدمت تو

مبشر ظفن رونستح ناميية آم زمین ملکتت را نبات نیٹ س آیر

لمة الحقال لبوق السفياني سفيه؛ كله جمع لفصحال مغمة م تتله ايك تسمرًا غله مبكوم بندي بين مينه يا باجره لیتے مین- **کک اب**ارسلان کے د. اِر کامشہو رفاصل اور نتا عہے ۔ نهایت و دلنتمٹ دھ**ے** ر مکک شا و نے عارض کے عدمے پڑھ تسر رکر دیا تھا۔ امیر مغری سے اکثر مقا بلدرہتا تھا ئلەمەھەمن فوت بوا مجب معلفصوباصفوپە ^ ، \_

ارواتغنائم ويفضث ل يوالمعالى بإد

هه آثارا لوز راننخنه قلی- ان شعار کا ترجمه ما والدین اصغها نی نه اپنی تا ریخ لمسبلوق مین تھی لکیپ ہے۔

گرازنظام وکمآل شرف توسیر شدی زناخ و مجدوسدیدت مگرجه پیش آمه

تاج الملک کا تقریع که ترکان خاتون کی سفارش سے ہوا تھااسوجہ سے لمک نیا منے اپنی چندروزہ زندگی مین وزیرسے خومشنو دی مزاج کا اطہا رکیا اور بغدا دیپر کیکر

خلعت وزارت مرحمت نسرايا-

، زَلْنِیل اسباب مندرجُه بالاست نابت ہے کہ ملک نتا ہ 'خوا جہسے ناراض تھا!ور چند سال مک دونون مین کشیدگی رہی۔حسکا خیرنمتیجہ یہ ہوا کہ خواجۂ نصب فیزارت سے

معزول کردیا گیا۔ اور صرف مغرولی سے ملک شاہ کا مطلب پورا ہو گیا بیکن معزولی کے بعدیہ کہنا کہ خود ملک شاہ کے حکم سے خواجہ قتل ہوا صحیح نیین ہے۔ کیو کہ ستند کو ڈوکا

ت بعدیہ کہ مالک شاہ کا دامن انصاف نظام الملک کے خون کے دھتیہ سے اکتح یہ فیصلہ ہے کہ ملک شاہ کا دامن انصاف نظام الملک کے خون کے دھتیہ سے اکتح

جسکی سب سے بڑی دمیل میسے کہ ملک ثنا ہ نہایت ماول اور حق ثنا س بادشاہ تھا

ورنواجه کوبهیشه (باپ، کهب خطاب کیا کرتا تھا۔ لہذاالیسے شریف اور کریم انفس پر گانی کار میں دریاں میں میں میں تاریخ کا استان کرتا ہے۔

بدگانی بھی نہ کرنا جا ہیں۔ علا وہ برین تام مورخون کوتسلیم ہے کہ نواجہ کا قاتل ایک فدائی تھا۔ اوراُسنے صن بن صباح کے حکم سے خواجہ کوشہید کیا تھا۔ لہذا اصلی ت

حسن بن صباح ہے۔ اور جو کمة اللج الملک بھی مسن کامنتیراور مددگا رتھا لہذا قانون تندیب کر مار میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ کا میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

تعزیرات کے مطابق اعانت کے جرم سے وہ بھی بری نہیں ہوسکتا ہے اور تمامت کے دن احکم الحاکمین کی عدالت میں ان لڑمون کوجوا ب دہی کرنا بڑگی اور بیا پنے

مله كالل البرواقعارت مشككه ه مله آنارا لوزران خد قلي-

سل حلیفہ تقتدی بامرالتہ نے بیٹے مستقلہ باللہ کو وسید کرکے ملک شاہ کے نواسہ او افضل حبفر کو محروم کردیا تھا۔ (جعفر کی والد دباہ ذیفیدہ مسلم بھی مقام اصفہان فوت بوجکی تقی )اسلیے ملک شاہ نے قطعی فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ مقتدی کومغرول کرکے دمشق یالبہ وہ ہیجدے گا۔ اور تخت خلافت اپنواسہ کو دیکا حیاب بخا بخد ملک شاہ نے مقتدی کر یہ بیام بہت ختی سیجھیجا تھا۔ اور خلیفہ نے وشل ون کی مہلت ما تکی تھی۔ مگراتفان سے اضین ایام بین خود ملک شاہ فوت ہوگیا۔ اور بغیداد کی حکومت برستوراً ل جہاس کے قبضہ میں رہی ۔ اس واقعہ کو بعض مورخون نے مقتدی کی کرامات میں شاہ بنا در میں جہرا تھا۔ اور سے ملک شاہ بنا در میں جہرا تھا۔ اور سے ورشکا در کے بیچوہ مقام سے برسٹیان ہوگرا رام کی غرض سے ملک شاہ بنا در میں جہرا تھا۔ اور سے ورشکا در کے بیچوہ مقام سے برسٹیان ہوگرا رام کی غرض سے ملک شاہ بنا در میں جہرا تھا۔ اور سے مرشکا در کے بیچوہ مقام سے برسٹیان ہوگرا رام کی غرض سے ملک شاہ بنا در میں جہرا تھا۔ اور سے میٹروشکا در کے لیے بیچوہ متانی سلسلہ بنا یت موزون تھا۔

طبقات کلبری کی روایت ہے کہ خیب نبہ کا دن ور رمضان لمبارک کی دسوین (مطابق ۱۱) اکتوبر مراوی کا رخ تھی کہ خواجہ نے روزہ انطار کر کے مغرب کی ناز طریعی ۔ ۱ و ربعد نیا ڈسب

معموا **فقها** واور**علما** وسے باین کرنار با۔ اثناء کلام میں بناوند کا تذکرہ شروع ہوا توخواجہ سے

فرمایا کہ مقام امیللومنین حضرت عمرضی استعنب عمد حلافت مین فتح ہوا تھا۔ بھراُ بھا ہے حالات بیان کیے ۔ جومع کر مناوندمین شہید ہوسے تھے "

اس جلسه کے بعدخواجر نے تراوی طربھی-اوربعد فراغ ایک محفہ رہوا دار) پرموا رہوکر جرم ا کوروا نہ ہوا۔ جب قیام گاہ پر مپونچا تو فرایک دمیں وہ مقام ہے کہ جہان ایک کیٹر جاعت مسلما نون کی شہید ہوئی تقی فطوبی لمن کاج موجو روہ لوگ بڑے خوش نفسیب ہیں جو اُنے

جاملین -

غرضکه خواجه اپنے خیال بن محوتها، سواری جارہی تھی ، که ایک نوجوان دیم کا باشندہ (حبکا المباس صوفیانہ تھا ) محفہ کی طرف بڑھا۔ اور ستغیث کی حیثیت سے اپنی عرضی میں تکی جب خواجہ عرضی کی جانب متوجہ ہوا۔ تب موقع باکر دیلمی نے خواجہ کے قلب میں تھیری بھوککدی جونکدی ایک خواجہ کا کام تمام ہوگیا۔ چونکہ دار کھر بور بھا لہذا تھوڑی دیرمین خواجہ کا کام تمام ہوگیا۔

. حلہ کے ہوتے ہی تام کشکرین کہ ام مچے گیا ۔ اور جب یفلغلہ ملک شاہ تک بہونچا ، تو دہ بھی غمز دہ اور روتا ہو آیا ، اور خواجہ کے سرحانے آن کر مٹیے گیا "

سله مناوندسین میسن نتی دوانقا اوراس فقے ورسے واقعیم بزسلانون کا قبضه بوگیانقا بنا بختا و ع مین اس فتح کانام دوئتی الفتوح سب - اس موج کے سرد ارحضرت حذیف بن الیمان تقے - اور نقریباً مقربط م عجی ارسے گئے تقے ۔ فتر ح البلدان لباذری فتح نها وقد - بعض ذکردن بن کھائے کو اسوقت تک خواجہ کے ہوش وحواس درست مقے لہذا ملک شاہ کو مخاطب کرکے اپنی موت کا واقعہ ایک برحسبتہ فطعہ بن عرض کیاا درجب اس مصرع بربیرہ نچاکہ سلمہ گئراشتم این خدمت دیرسی سے بفرزند

توخواجه کی زبان بندموگئی اوردم کل گیا - اِنّالِینْدِ وَاِنّالِکَیْدِینَ اِجِعُوْنَ – سیری

خواج کامان خواجہ کے قاتل کا نام اوطا ہرحارث رابوانی کا حیائی جمارے بعدود ایک خمیمہ کی آڈمین حکیب گیا تھا ۔ سبکوخواجہ کے غلامون نے گرفتار کرکے رباوجود ممانعت خواجیج کرڈوالا۔

نظام الملک کے قبل مین جو کوغیر عمولی کامیابی جسن بن صباح کومولی تقی - لهذاات و تمنون افتح و نفرت کے لئے اس کے طرح خاموشی فتح و نفرت کے لئے اس کے طرح خاموشی

ے سے قبل کر دیا جاہے ۔ جنا کچہ حسن اور اسکے جانشینون نے اسپنے عہد حکومت میں کیتنے ہی ادشاہ

وزیر، امیراورنامورعلیا روفقها، قنل کراسے جنابخی علمائے تاریخ کا یفتوی ہے کہ باطنیکا سے

مله برانطد خواجه کی شاءی کے ندگرہ میں سفر ۱۰۰ دحصهٔ اول میں درج ہے ناظرین اس موقع پروہ تطعیر پھیسی جیوت میں مینمون لکھ ربا بقایت ناقات سے سوقت میں بیان سائب کا ایک فلی اورنا یاب ننخد ملامب میں صائب نے خواجہ نظام الملک کے حسب ذیل بنعار انتخاب کئے تھے۔ لہذا نقل کرتا ہون۔ ندکورہ بالارباحی اور تطعیر بیاضافہ

نونجەنقام ملك كے حسب دىن مقارا كاب ہے تھے سبت غنیت ہے - دو کھیوسفو۔ 4 رحصۂ اول ، -

ناازشب بن سپیده دم، برزد، دم معنوندزشب کشید برروز-رست سفداً مدن کارس اکنون کم زیرا کرشب وروز نیا سیت دبیم جنبرز سف که ماه در چنبره وست فرمانده روز کار فرمان براوست ترسم کرسب کاه بریزد - خونم کاین شوخ دلم بخون سن یاوراوست

کے حبقات الگبری و گنج دانش حالات نظام ملک۔ وکٹارستان صفحہ ۲۰ -ایک روایت بہسنے کی حسن بنصباح نے فدیج ششی کی خبرسنکر سفارت روا مذکی تقی۔ دو کھی توسفحہ ۱۸۰ بېلاشكارخواج نظام الملك تقا- اورخواجه كے قتل كے بعدان خَيْرى مبند فدائيون يبينية قرار باگئى اسى آلەسى بنگناۋسلان شهيد كئے جائين -

خاصکا انتقال کے بعد جسفد حلد مکن ہوسکا خواجہ کی نعش اصفہاں روا نہ کرکے گیادھوین رمضان المبارک کو مک شاہ بغداد حبلاگیا ۔ گرکسی تاریخ سے بینیون علوم ہوا کہ نہاوندسے

اصفهان،خواجہ کیغش کے دن مین ہونجی اورکس دن دفن ہوئی ؟ لیکن ایران کانقشہ دھیے سے معلوم ہوا کہ مقامات مٰدکور کا درمیا بی فاصلہ دوسوپنیتی میل ہے اورعہد قدیم میں صفہ ایسے

بغداد کوجاتے ہوسے صقد رنزلین ٹرنی تھیں اُنگی عمولی مسافت بارہ میل سے وامیل تک یدہ تھی۔ جنا پخیا وسطار فتا را گرموارمیل قرار دیجاہے تو اس حساب سے بندر ھوین دن خواجہ کی

نغش صفهان بپونچی موگی - اور اگردومنزله کوچی کمیا موگاتو آنطوین دن تجمنیرونگفتین کی نوست آئی موگی - مبرحال اصفهانیون نے بری دھوم سے خواجه کا جناز ہ او شایا - اور محلیکران دیپ

محلہٰ پرکے کنارہ آباد تھا) کے قبرستان میں دفن کردیا۔ چنا بخیدز ماند دراز تک یہ مقام 'تربیطام'' کے نام سے شہور ریا۔

> فِوط مِتعلقصفور ۱۸ اوراسی سفیرنے خواجہ کونٹل کیا۔ معلق طبقات اکسریا۔

سله گنج دانش سفحه ۱۵۷۰

بسلامصه

رسم تزیت جب خواج کے انتقال کی خبروا رانسلام بغدادین بونچی توضیف مقدی بامراسد کونهایت صدمه بوا-اورخلیف کے کم سے وزیر عمیدالدوله بنج بریوزیت کے واسط مبطیا جنا بخوار کا اسلطنت

، اورعلما ۱۰وربغدا دے مبرطبقہ کے مشاہم یوعمیدالدولہ کی ضرمت میں صاصر ہو کرخاجہ کی تعزت کر<u>ہے گئے</u>

خاجرى عمل تاريخ انتقال تك خواجه نظام الملك ،عمر كى تتَتْرمنزلين طے كريكا بقاكيو مُليخواجه كى دلات

ے ۔ ۱۰۱۶ء میں ہوئی تقی-اس حساب سے حن نذکرون میں خواجہ کی عمر کم یا زیا دہ کھی ہے وہ فلط ہے ۔اورخواجہ کے قطعہ میں بجُونودوشش' کھاہے ۔ یہ تھی کتا بت کی غلطی ہے ۔

ایام وزارت خواج نظام الملک ، سولھوین ذی انج برسی کی کوسلطان الب ارسلان کے کم سے

وزیرمقر مرموا تقا۔اورشعبان سشت کی کسی تاریخ مین سلطان فکک شاہ کے حکم سے عزول مجوا۔ اس حساب سے خواجہ نے تقریبًا ۸۶ برس ، معینے وزارت کی ۔ اور یہ وہ تمیتی ایا مہن کڑ سکی

نظیرتاریخون مین مبت کم ملتی ہے "

خواج نظام الملک کی استفان کامصنف ریجوالیجمع النوا در) لکھتا ہے کو خواج نظام الملککے است کی نظام الملککے است کی مشہور کھا میں میں ایک منجوبی نقا ۔ جودطن کی نسبت سے دموسلی مشہور کھا

چنانجِ سفرد حضرین موصلی خواج کے ساتھ رہا کر تاتھا۔ اورخواج بھی اسکی ٹبری خاطر کرتا تھا۔ کیکر ضعف ہیری سے موصلی کا کوکب اقبال جب سرصلاحترات میں بھو بج کیا۔ توخواجہ لے خیشا یورمین اسکی جاگیر مقرد کردی۔

خواج نظام الملك منه بي صلاة ١٠ وراسكايعقيده تقاكركُلُّ مُ عَلِيهًا فَالْحِيمَةُ فَي مُعْرَبِّ الْمِ

لے تکادستان مغیرہ ۱۵۔

وَدُواْلَكِلاَ فِكَالُوكُمُ الْمُرْتِمَةِ صَالِ فِطرت انسانی خواجہ نے چلنے وقت موصلی سے پوجھا کا لئے تھے۔ مُرِّدُ الْكِلاَلِ فِكَالْمُوكِمُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ

کبھی میرازا کچکیا ہے ، اور پھی دکھھا ہے کہ اس دار افعل سے میراکوچ کب ہوگا ؟ ٺ موصلی نے کہا بان اِمیرے انتقال کے چھے مہینے بعد آپ بھی دنیا سے خصست ہو نگے اوروہ

وقت آجائے گاکہ سے

گرد د بردی صفی نظاک ۱۰ستخواین وست از بهرحری تخبسسر ئبه دیگرا قبستلم

الغرض موصلی خواجهست رخصت موکز نستا پورجپا گیا ا درصبتک زنده ر ماخوا جه کا دخلیفهٔ خوار د با گرخواجه کی بیرحالت بقی که فیتا پورک آنے والون سے موصلی کی سلامتی دریافت کیا کرتا تھا۔

غریب موصلی مرگیا۔

خواجه نظام الملک کوموصلی کے انتقال سے ابنی موت کا بھی ذما ندیا داگیا۔ اور اسیوقت سے اسفر آخرت کی تیاریان شروع کروین جینا بخدگتاب الوصایا مین کھا ہے کؤسٹ میں کے اختری اسفر آخرت کی تیاریان شروع کروین جینا بخدگت اسکو صحت ہوگئی توایک دن اسیف خواجہ نظام الملک بہت بیار ہوگیا تھا۔ اور جب اسکو صحت ہوگئی توایک دن اسیف مسرون خاص " کے متقلم سے دریا فت کیا کہ ہاری سرکار سے جن لوگون کی سالانہ نخوا ہین

سله وصاياخواج نظام الملك.

سلّه تاریخ کامل انیرمن کھا ہے کہ خواج بقام بغیاد میار ہوا تھا۔ اور زمانۂ علالت میں بڑے صدقے دیے گئے تقے ۔ ۱ ور نقرا و مساکین اسقدر مجمع ہوے تھے کہ حبکا شار نہیں ہوسک تھا بخساصحت برخلیفہ مقتدی با مرا للہ نے خواجہ **رخلعت مرحمت فرم**ایا تھا۔ اورونطیف قررمن کوامسال بهویخی بین یا نهین " چنانچر تحقیقات سے دریا فت بواکر سکو کچھ نهین دیا گیا ہے ۔ تب خوا ہے کوشیخ حمثہ کا بھی قول باد آیا۔ اور سمجھ لیا کہ اب خوصت کا زمانہ قریب آگیا ہے ۔ چنا بخہ جو ضروری انتظام کرنا تھے وہ خواجہ نے کردیے اورخواجہ فی الملک کو بہت سنی سیمتین کمین ۔ اور ٹھیک جھ معینے کے بعد خواجہ کا انتقال ہوگیا ۔ جیسا کہ مولا آنا جامی نے تحریر فرمایا ہے۔

سك : كم يوسفي مهم كتاب بذا-

سکے مولاناجائی نے خواج نظام الملک اور مخم صلی کے واقعہ کوسلسلۃ الذہب مین اس طرح زینظم کیا ہے کہ۔ بودرو دلت نظام الملك آن فلك بونصل ا درا فلك به بخوم و اصول آن مشهور موصلی نستے یہ نبشاً تو ر متصل در كمانش ، سهمالغينب ليشت اوجون كمان بقبضه شنيب تیر حکمتهٔ خطب نیفهٔ و کے مېرچه از آمسىعان خېږدا دى بود در شرحن دم خواجب درمسفريا ملازم خواجب روے در عالم سرور آور و منعت بیری بروجو زوراً در د خواست روزي زخواجهاذن بنياد ازنشا بور ، روے دربغب داد . کاے دلت ،گنج را زیا ی ننفت غواجه وقت وداع بااوگفت صدب پُر گرشکستن من ئے بود وقتِ رختِ نسبتن من تفت حيون من روم سي أرمضهاه رخت بندی ا زین تشمین کا ه صدب بُرگهشکشنه شو د دستت ا ز کار و یا رکبته شود چثم بروا صلانِ ده ميدشت خواجهاین را زرا بگیمیدشت خبر موصلی بررسیدی ا زنشا پور مرکرا دیہے بمجوكل ا زلن ط تشكّفته مركه المتخنش خبرستكفتي خاطرش را زنخفه کردے شا د موصلی را بنا مه کردسے یا و

## خواجه نظام الملک کی و فات پرشعرائے مرتئے

خواجه نظام الملکتے قتل کے پنتیس دن بعد است جمعے بندر سوین شوال کو مطابق ۱۰ و نوم میں میں است خواجہ نظام الملکتے قتل کے پنتیس دن بعداد سلطان ملک شاہ نے بھی بعارضہ ممی محرقہ (تب شدید) انتقال فر مایا - اور خواجہ کا یہ قول صاوق آیا کو ' حجب میرے سامنے سے دوات اُ کھائی جائیگی تو ملک شاہ کے بھی سرسے تا ج اُ کھ جائےگی تو ملک شاہ کے بھی سرسے تا ج اُ کھ جائےگی تو ملک شاہ نے بھی سرسے تا ج اُ کھ جائے گائی انگر میں مضمون کو ایک مرباعی میں اسس مطرع پر خیانی امیر معمون کو ایک مرباعی میں اسس مطرع پر ادا کیا سہے ۔

بقيداشعا رتعلق نوط صفحه ١٩٠٠

پودخواجه بحال خود حسنه سند
از نشأ پوردا بل ان ناگاه
گفت اسکین نجواح برجان نخشید
دل شاد کش نشانهٔ عمر شد
شاد مان ساخت جان نمر دگان
تم حنید ی مرازی کی کشت
وام دا ران شدند زان خوشود
بس کسان را که کار سازی کرد
دیده برراه اشظا بخشسست
بوح جان شان زحرن ایمان پاک

زین حکایت گذشت سامے چند بود خواجه انگهان قاصد سے رسیدا زراہ از نشا پو خواجه انگهان قاصد سے رسیدا زراہ ان نشا پو زان خرو قست خواجه درجم شد ول شاء کو تفہا کرد و وقف نامہ نوشت تم خید می کردا دائم تقدر کہ وکشس بود وام دار بوصایا نیان درازی کر د بس کسا اوصایا نیان درازی کر د بس کسا است از کار و بارنیا دست از کار و بارنیا دست از کار و بارنیا دست کی خوج بی کست از کار و بارنیا دست کی خوج بی کست کرد جا وظلیت دیدہ برا کرد جا وظلیت کی خوج بان کرد جا وظلیت کو خوج بان کرد جا وظلیت کرد جا انتظامی خوج کا آب کی کا کہ کو خوج کا آب کی کا کہ کا کہ کی کرد جا وقطیت کی کرد جا وقطیت کرد جا انتظامی خوج کا آب کی کا کہ کرد جا وقطیت کرد جا کہ کرد جا وقطیت کرد جا کرد جا وقطیت کرد جا کہ کرد جا وقطیت کرد جا کرد جا وقطیت کرد جا

سلة الذهب و فترسويم صفح المراس مله تذكره و ولت شاه سم كارى -

نه شناخت ملک سعادت اختر خولیش در منقبت و زیر خدمت گرخولیش گماشت بلاے تاج برنشکرخولیش تا در سسرتاج کرد' آخر سرخولیش

ا مک شاہ اور نظام الملک کی وفات پڑھوا بھم اور عرآب نے بھٹرت مرشیے لکھے ہن میکن بنظر طوالت ہم صرف ملک الشعراء امیر معزّی اور حکیم انوری اورشیل الدولیم

ہوتے ہین۔

## مرتنيها ميرمعزى

نبه شغل د ولت تخطر شده کا رملت بخطر تانهی شد و ولت وملت زشآه و ۱ و گر مرومان گفتند شورید ست سول محب بودا زينعنئ ولمعنى نتناسان داخبر در کی مَه شد بفرد وس برینٌ دستور بیر شاه برنا ازئیس اورفت در ماه وگر قهرنږ د انی ببین وعجزسم لطانی نگر كرد يارى قهر نزوا ن عجزسلطان ثنكا و رنجوا ب خوس دری ازخواب خوش دارسر خسروا اگرستی انستی بہتیاری کراے تا به بینی شاخ و ولت را شده بے برگ ور تا ببینی اغ مت را شدہ سبزگ د بھے برزمین چون حکمرا گشتی گرفتی کاستی و برفلک چون بدرگردد کاستین گیرو قمر تاچوخو انم مدح توبرمن يمي بارد ودرر رفتی و گمذاشتی در ویدهٔ من انتک خویش

رشتها گبست وا زجثیمم برون آمدگر

سليه تذكره فمج المنسحاء

ٔ خاطرم نظم فتوحت را گُهُر در رشته کر و

امیرمغرّی کا به مرنتیه اگر چیختصر سے بگر جینکه غم زوه ول سے نکلا ہے المذاور دانگیز اور حسرت خیز سے -اور تطف بہ ہے کہ ایک ہی سکے مین شاعر نے وولون کا ماتم کیا ہے -

ملہ حکیم انوری نے بجا ہے مرشئے کے ایک ٹرباعی نکمی سے بگروہ بھی سوز وگدا ز سے خالی نہین سے ۔

حكيم الورى

ان جان جان زورا فلاک برفت مینیا د نظام گلک، درخاک برفت ان زهرز مانه را چوتر یاک برفت مینادت انجان پاک برفت منبل الدوله

(1)

ينينةً صاغها الرجن من شرف

عمان الوزيرنظام الملاف لولوة عنب فلوتعرف الإيام ت يمتنا

سل جائع القاریخ صغی ه ۲۰ فِصل ایملوه کلکته رست المستطرف فی کل فن مستطرف صغی ۲۰۰ بطریا مضنون کے محاظ سے یہ اشعار بھی لاجواب بین یسٹ عرکمتا ہے کہ خواجہ نظام الملک حقیقت بین ایک دُرِیکتا تفارا رباب زمانداس کی قبیت کا جب صحیح اندازہ ندکرسکے توازراہ غیرت یہ المول موتی بھر صدف کو والبس کردیا گیا۔ (Y)

بابى وامى وجهك المقبوس والقبرمنك مشيدمعسو فى كلبيت رهنة وزهنير فى جوفهاجبل اشمركبير

وقبرت وجمك وانصرفت مودعا واري دياس ك بعد وجملتفع فالناس كلهم لفقدك ، واحد

عِبَّلابِع اذُرع فِحسة

۔ ان شاعزہ اجنظام الملک کو مخاطب کرے کہتاہے کہ میرے مان باپ ۔ تیج پرقر بان ہون۔ مین تیج کو و فن کرکے گورستان سے وابس آگیا ہون۔ گرحال ہیہ کہ تیرے بغیرسا ری سبتی ویران بڑی ہوئی ہے۔ البتہ قبر تیجیسے آبا دہے۔ تیرے انتقال سے ہم سب اکیلیے رہ گئے ہیں۔ اور مرگھرسے گریہ و زاری کی آواز آر ہی ہے۔ اور سب سے جی ب بات جو میں دکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قبر جیسے ننگ مکان میں ایک مرفع اور طولانی بپاڑکونگر سمان گیا ہے ۔

بهلاجصتهم بوا

بسبامته الرحمل أحسيم

د وسلرصه

لمهيد

وزیرِقِل تصرف ندکر د ه بی تقصیر از نفسته

تبارک الله! ازا**ں با وشه ک**هُ دَکِکش زماں ۱ دانتوا ندحیاب*ث کرش را* و

وگر ب<sub>ه ه</sub>نف*نه صدیخن کم*ت د تقریر <sup>ا</sup> ———

خوطهه ماللک کی سوانح عمری کا پهلاحصّهٔ تم موحکا میصّد جن معتدا وُرِت مَند ماریخ آن ماخو ذہر- اسکاصیح انداز ہوا لہ جات مندرجۂ حاشیہ سے ہوسکتا ہے۔ کیونکہ خوجب کی زندگی کا ہروا تعہ خوا ہ و مجل ہو مفصل انفی تاریخ س کا ایک جامع اتنحاب ہے۔ تاہم اس

تصمین جن دا قعات کی قضیل ہو وہ <del>عنوان</del> یہیں۔ پ

نُوَّا جَهِ كَا خَامْدانا وروطن ـ تَحْد طفولتيت اور عام ابتدا بيُ حالات يَعْلَمُ وترمبيَ شِيعِخ واساتده ، طالب علمانه سفر- وَاتَى نَصْل و كال ـ آخلات و عا وات ، خانگی زندگی ـ واقعه \* پیر

قىق ئىمىفصلة يرىخ—

عنوان مذکوراه بالامیں سے، ہرایک کے تحت میں جو دا تعات تحریب و ہی صفحات

یاریخ مین کرزی**ں یا** دکا ر"کا درجہ کھتے ہیں۔ بیکن ان اوراق کو اگر کو ئی نکتہ سنج مو من کا تفتید کی عینک کا کردیکھے تو کھ سکتا ہے کہ '' یہ تو نظام الملک کے عہد وزارت کی بی*ک رخی* تصدر ہے''۔

ىهذا بهارا فرصن بوكه ناظرين كوغواجه كااييا مقطع دكھائير صبيرياس تعدس صورت كا ايك ايك خال وخط ناياں مواور صلى تصوير كا جلوه ٱنكھوں ميں پھر جائے۔

دان ہی وییا ہی مُرتبر عظم بھی ہی۔ لیسے طبقہ میں صدّ نشینی کا امتیاز رکھتا ہی۔ خواج زنطام الملک سنے جس طرح و نیا میں ٔ اپنی قلمی فتوحات کی ایک زندہ اور محسس

یا دگار حیواری ہی۔ اسی طرح میدان کار زار میں بھی اُس کی تلوار کے جوہر زمایاں ہوئے ہیں۔ اور مونستو دم تعامات برنظام الملکی <del>تیور ہ</del>و آج مک ڈر ہاہی۔ اورانصاف میری کہ

اسی طرح ن<u>ظارت</u> نا فغہ (صیغہ بیلک ورکس) میں بھی خواجہ نے کار ہاسے نمایاں کیے ہیں۔ گرا و نوس محکمائس کی منا ئی ہو ٹی شٹ ندارا ورئیر بفاک عارقوں ہیں سے آج

امن میں ٹوٹی بھو نٹے امنیوں کوا ہانت کی طرح اسوقت مک جیمیا ہے ہوتے ہی . ارہاب بصیرت کے کا نوں میں اِن کھنڈرات سے یہ صداً تی ہو۔ کهان می ؟ وه گرُوان زا بهت انی ماں میں ؟ وہ اسرام مصری کے یا نی | لیے سیٹ دا دی کہ امر، اوکرے نیا مٹاکر رہی سب کو دنیا ہے فانی لگا وُکسیس کھو رج کلدا نیوں کا تِمَا ونث ال كونيُ ساسا ينون كا على مزالقياس خواجه نبطا مرا لملك كے اور بھي كارنامے ہيں، جواس حصديں و كھاتے جاتيے خصّداول مں برکھاجا چکا ہو کہ فوا جہ کی وزارت سوطویں ذی الح<del>دیث میں ہ</del>یے۔ نردع **بونیٔ ا** در مازلهوس رمضان <u>شویم به</u> پهرکوختم موگئی اس حساب سے ایا مروزار<del>ت</del> یخیناً اُنتین سال ہوتے ہیں۔ و قائع نگار کی حلیت سے ذمن ہو کہ کم ومین ٰ سِال ے وا قعات پرتنصبرہ لکھا جاہے لیکن تبرمتیب نین وا تعات لکھنے ہیں' ہہت۔ ا ما مناتھا۔ لہذا قدیم مورخوں کی تعلید تھیوڑ کر ہہ طریقیہ اخیا رکیا گیا ہو کہ مرتہم، بٹ ان قعہ فق منوان سے لکھا گیا ہی۔ عام اس سے کہ اسکا تعلق عمد السیار سلان سے ہویا ت مت ان شویم بیر عمد ملک شاه میں خواجہ وزیر رہا۔ اس صاب سے مجبوعی تعدا دایا م وزارت کی اتحامیس آ ء بات مُبِينے اور تحبیس دن ہوستے ہیں۔

مورضین کے نز دیک خواجه نبطام للاکسے جوسہے بڑی ضدمت دولت بلجو قید کی ہو تی ہی۔ و و قوانین ملکی کا وضع کرنا ہی جیبس کی سنبت ملک ثبا ہ کا میر فخر نہ دعوی تماکہ آئید ہ

ا بو مرد و یک کاوی کرد او بسن در ایمی میرا دستورهان نوگان

تبی ظانعتیم خدماتُ ملکی اگرچیه یا نون خواجه کی سبسے اخیر کارگزاری ہی گر دو نکامور وزات میں میر کام سبسے زیادہ قابل قدرا ورلا کو تحسین ہی کہنلاسب سے پہلے قانون سلطنت دیر

، و او زنطام الملاسے ہیں ہے ہیں یہ قانون مرتب کرکے ملک شاہ کے حصور میں میٹی کیا تھا جیکا نام سالملوک سایت نامہ ) تھا۔ اُسوقت سندو شان ہیں سلطان سعو ڈنا نی بن اراہیم ہن سعو د بن مجموع نونوی کی حکومت تھی وراغل آن میں لیم ٹانی مقتب ہر ونس حکومت کر رہا تھا۔ آاریجی حیثیت سے ناظرین اب فو دسقا بلدکریں۔ الکل ده ې اورشریعت کے مطابق بېرمقدمه کافیصله ېوماېی - ما وجو د اسکے په توانین

میں ہے۔ اور ضابطۂ سلاطیر سب بق کے قوانین کا خوست جبین ہم ِ اور یہ ایک یہا وعویٰ ہم کہ جسکے لیے کئی مثال کی ضرورت نہیں ہو۔

ٱبْ ناظرىنىنظرغور توممق خواجه نظام الملك كے قانون سلطنت كو ملاحظہ فرامُی خاتمہ پر ہم ہم ايک مختصر ترجيرہ (ريويو ) لکينگے۔ دَ مَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللّٰهِ وَهُونِعْمَ الْمُوَسِيْعِيْ

إِنْعُمُ النَّصِينَ \*

# خواجه نظام الملك كالم وسلطنت

با دمثا ہ اور رعایا کے فرائض

کسی نیتان میں آگ لگتی ہوتوا ول و وشک جیزوں کو حلاتی ہو میر ممسائیگی کے طفیل م رو تار نه چنر*س هی حلکر*را که هموجا تی مېس<sup>؛</sup>

جب خدا بنی مهرابی سے کسی کوصاحب ج و تخت کر او گراسکے اقبال کے انداز یا علم عقل بمی مرحمت فرما تا ہی۔ ا ورصرت ہیں د وچنرس میں کہ جینے رعایا پر ( مجاظ کمی و مبتی مراتب عکومت کیجات ہو۔

مم ابوث ه کا فرض بو که **ده اینی** رعایا کوجانے بیجانے اوراس کی قدر و مترسکے مطا درجہ ومنصب عطا کرکے دین و دنیا کے کامول میں اُنیز عروسہ کرے۔

<u>ہ</u> حب عایا ہا ہٹ ہ وقت کی اطاعت اور لینے فرا نصن پویے طورے ادا کرتی ہر تو خدا کی طرمنے ہی اُسکوا من وقبن کی زندگی متی ہو۔ ایسے عہد سعا دت میں اگر قائم <u>مقاماً</u>ن سعلنت ہے اشاک تبال سرز د ہوں، یا وہ ملک پر دست درازگی رہ

توپیکٹے انکو تا دیب نصیحت سے تمجھا نا چاہیے۔ اگر د غفلت کی نمیندسے حاگ اٹھیں تو آتا عهدوں پر قائم رسکھے جائیں ادراگرا گلے رنگ میں ڈو بسے رمین تو ملآ مامل و شخص مقرر

لرد ما حاسئ جواُس خدمت كي صلاحيت ركهمّا مو-

🔻 رعایامیں جولوگ حقوق فغمت کو نہ بچاپنی، اور <u>ُریامت</u> زمانہ کی قدر نہ کرس، ملکہ برسیتی سے سرکشی برآ ما د ه مهوں تواُنکوسزا دیجاہے بیکن سزا کا بیایہ <del>خر</del>م کے مطابق ہے ے جن با وشا ہوں سے نہرس جاری کیں ، مَا لاب کھُدو لئے ، <del>دریاؤ ک</del> بریل با نہسے <del>غمر، گا دٰں ، یُرو</del>ے آیا دیکئے ، نئے قلعے بنا ہے<sup>،</sup> یا عا<del>م رہتوں</del> یرمیا فرخانے جار<del>ی کی</del>ے

اُ كا نا مهمیشه زند ه رمهیگا درو وا خرت مین همی ان نیکیوں کاصله یا مینگے .

(٢) با دشاه کا برما ورعایا و سرکام کا با قاعدانجام میا

س دورا نقلاب میں شرکیت یا مال و رمعنند طا قور موجاتے ہیں۔ اورجوجا ہتے ہیں کر گزرتے

میں۔ امارت کا درحبرب نام رہجا ہا ہی کیونکہ ہر فرو ما پیجا ہتا ہو کہ میں با بہ سن ہ اور وزیر کا لقب خیا رکرلوں۔ اورا سکا کچوخیال ہنیں ہوتا ہو کہ ہم اسکے مستق بھی میں پانہیں جب بیا ہنگا

هب هيا را رون- اوراسه بحرحيال نهين موتا لم كه تم الشك منحته هي بين يالمين بجب كيام منها موما بهي توسلطنت ورشر تعت بين ضعف آجا تا بهجا ورمذ تون خطام منطنت درم برم رسما به يكين

پیرخدا کی مهربابی سے وہ ناگوارز ہاند گزرجا ہا ہمجہ اور کو بی عاقل وعا دل دہش ہمخت شیس میں میں عقرب سے میں میں میں میں ایک تارید

ہوتا ہوا دروہ اپنی عقل سے ہرجنہیں تیمینرکر تا ہو۔ نیوشر میں ایرینر اسکاری سامہ سام حض ساز حکا دنید

ہمیشہ دہمی ما دہث ہ کامیاب ہو سے ہیں جنوں نے حکما نی میں اُصول بلطنت اور قوآ بنر ملکت کو ہات سے بنیں جمیوڑ ابو۔ دشمنوں کومقہور کرناسلطنت کے جمع جسبرح کو دکھندا اور پڑے تکا

و ای سے بین مچور اور میں و میں کو اسپر می بیشہ توجہ رہی ہو کہ مذیم حاندان اور شاہمی ہیں دور کرنا با د شاہ کا کام ہے۔ با د شاموں کو اسپر می بیشہ توجہ رہی ہو کہ مدیم حاندان اور شاہمی لیں

امیرانه ٹھا ٹھیسے زندگی بسرکریں ورحب تاک ، زید ، دیری ایکی وطا گف بیند نہوں سے میتر کجو سے میت المال سے ایخا حصتہ برا برمنچیا رہے ۔ ماکہ یہ لوگ ، عاسے ضریسے ما وکریں

مں، آیا۔ اس فزایذیں دور قومات ورشیا وافع موجی تھیں جگئے سلیان سنجی موں، وراسکا کو ٹی خاص الک متعقق نم ہو اسی طرح اس فزامے نے نے سیج بھی موتیا تھا جومسلما نوں کی ضرور مات سے متعلق موب

مثال چندلوگوں نے جومغرز غاندان <del>سے تھے</del> ہرو<sup>ی</sup>ن ارمٹ پدکو برد نوہت دی **کر توا** کا رعاياس بهم ميں ست يعض عالم او رحا قطوميل و بعض و مهي جنگے بزرگوں کا اس سلطنت پرخس بهجا د ربیارا حسد پیت آلمال میں بہت کے پیم گریم <sup>و</sup>یکھتے ہیں کرخلیفہ کی ذاتی خواہم شو*ل میں ا*را یهٔ لٹ رہا ہی،ا ورہم لوگ روٹیوں سے محتاج ہو ہے ہیں۔ اگر مبیا لما ل سے ہماراحت <u>ــلـه یخلیفهٔ نهدی کاچپوهٔ امثیا تھا۔ پورا نا مراارشید مردن ابوحب فرای - اخیر زی الحیرث کی همی میں تھا مرت</u>ے پیدا مہوا - ایک ال کاما مزمززال تھا، اوجعفر منصور ( دا دا ) اور جہ رکی نے اپنے فوش نفسیب میٹے کی تعلیم و زمت مرح عمل متفا مرکیا تھاجانے کو کئی فن اپ نہتھا کومبیر ہرد نا رشید کومبتدانہ کمال کتان ہو۔ ۲۰ برس کی عمرس متعام عیمنی آبا دیلیے بٹے ہ خلیفہٰ ? ی کے انتقال کے بعد شنبہ کی رات موا**ھویں مارخ ربع** الا و اسٹیا بھیر میں بٹے شان و شکو<u> ہے ت</u>خت نشین ہو بیم<sup>سا</sup> ملت عبا سیرکال و دج برتھی ۔ رقبہ حکومت کی حد سندو سان درآما آرسے بجرا وقیانوس کک تھی۔ اورسو لسط رمین کے کل سلامی دنیام بع فرمان تھی توریب جیٹرز کر سکتا تھا وہ صرف و مردیونان کا ملک تھا ا در 2 ونون مارون لوشید لے اجگزارتھے سالانہ خراج رآسان منہ وربت کے مطابق خبح کے حیاب سے کتبس کر درکیا میں لا کھیرویہ تھا۔ فوج ئی تعدٰ و ترماً دولا کھ سوار دیا یہ و کی تھی اوق ثمت ضرورت کے دوسری قیم کی فوج متطوعہ ( والدیش بھی تھی ولکی فوتواہیے ا ده سع من من منوحات بهوین اس انه پرسلال سَبقدر فخرکزین به کم بح - اما م مالک اما مرسی کاخل قاضی آبو **و م**ن<sup>ما</sup> ا مهما عبارشریهارک عباس برجت شاء وفضیل آن عیاض این ماک سیبویدکسانی و رس بی سیسی نوی جیسے فخزرو ذكاكمشا بهلرسي عديس تنح اسن كوغلبيغه برقع حقيقت وتجامخ فسلتيس حميقيس جوامك فيكواز اور دمنذا رسلمان با د تبا ہیں و اچاہیں جا خطاکا قرل <sub>ک</sub>کہ جیسے رہا <sup>کی</sup>ل لمردن کو میں تھٹے دہ <del>دوستر</del> خلیفہ کرسیں ہے کیونکہ وزارت می راكمه عهذ قضايرا لامار يوسف تباء درسيرك إن بن بي خطهٔ مذيمون مي عباس مجي عباسي حاجبون ميفضل من لرميط ا منِّيون ٻن رانهمالمونسين-اسنے عملات ہم مارنجي واقعیظا زان برا مکدرکیني فضل جعفرريکي دراسلطنت) کي تنا ہو گفسیا کے لیے دنگیوہاری *تابالہ کمہ طبوع شفائ* نھی پریس نیور تنگی<del>ی تر</del> مرد میںنے اٹھا ڈون حکم ان کر کے ہم برس میسنے کی عمرس جا دی لاخری سر 19 ہم مرتما مطوس نقال کیا اور ہیں فن ہوا۔ باوجو و فیضی کے نتقال کیوقت خزانۂ اعامومین ٹھارہ ارتفتے وید چھیوڑا کمل سو انخ عمری کے لیٹے مافرین کو جاری کیا اُٹ رشیعام کا متطرب جا ہے جبکی اشاعة كانشا الشرتعالى حلانتظام كياجا بيكا اورثين مرون لرشارة مامون ارتشكيم محيم محتص بخلف جوحوض تمت علكم

یوجها که خیرتو ی خلیعذیے واقعه بیان کیا توخا تو ں ہے کہاکہ ' امیرالمومنین کو اس مشار میں وہی رنا چاہیئے جو الگے خلفائنے کیا ہے۔ اوراس میں کوئی شک نہیں ہو۔ کدمتِ المال مسلما وزں کی ملکت تبی اورا ب میں سے بہت نیا د وخرح کرتے مہیا اُن کی ٹرکایت ح*ق بجا نب*ون<sup>و</sup> . اَتَّهَا قَا دو وَں بے یخواب دکھاکہ ُو**و**میدان قیامت میں کھرٹے میں۔ اور سرا مکیشخص<sup>ر ہاہے</sup> بعد ( رمو ل مدُّ صبی مدّه علیه وسلم کی تنفاعت پر ) و أن بهشت مور دا هر بسکن مهاری ننبت سول ا منعم نے فرشتوں کو عکم دیا ہوکہ میں نہ کیئے جائیں کیونکہ انکے سبسے مجھے خدا کے حضومیں شرمندہ ہو ناٹیر گیا۔ اور میں انکی شفاعت نکرو گئا۔ کیونکہ انھوں نے سلمانوں کے مال کو اینا بمحدر کها به امر تحقین کومچروم کردنیا " چنا پخه پیرولناک خواب مکھکرد و نوں جاگ اُنٹے'ا و رخا کا کرکیا۔ اور دوسے دن مبتٰ المال سے تحقین کو نیزار ہا در ہم و دنیا تعتبیم کیئے۔ اور ز<del>یبادیا ہے</del> پورعیاسی) مٰرد ن ازمشہ د کی مب سے ا س فلیعذ کے چونکاح ہوہے تھے، گرشرافت نسب! در د مگرخصوصیات کی د جہ سے کو کی مجگر زمدہ ک نِّدِهُ تَعَى .کیونگەزىيدە كاچچامهدى خلیغه تقا، باپ كواگر چىلا فت میسنېيىن بونى گراين خلیمهٔ مو غَتِ حَكِرا مِن ارمشه رمحی خلیعنب بواتیمس العلماشِل نعانی الما مون می*ں کزر* زماتے میں کر زمدہ خاتون بنطبیعت بے زم وزمنت کے متن پرمہت سے حاشے اصّا فدکئے جونیایت ذوا قبول کیے گئے اور قام اُمرا، و قائد میں رواج پا گئے عنبری تمیس اورجوا ہرکی مرصع جو تیاں اسی کی ایجا دات

ہے ہج۔ خاہدی ، آ بَوَس ، صندل کے شبتے ا ول اسی سے طبا رکر اے اورا ککو ﴿ یَا وَسَمُورا ورمُحَلَّف رَبُّ سکے

لینے ذاتی ہال ہسے ہزار کا دینا رصد قدیکیے۔ اور کو فدا ورمکہ مغطیکے راستہیں بختہ جا ہات ا و ۔ رحدوں میر تنکی قلعے بنائے اور مذہبی لڑا ئیو کے لیئے سلحہ اور گھوڑے خرید کیے اوران مصافح ء واسطے جاگیر<sup>ا</sup>ں وقف کر دیں۔ا ور پیر بھی جوروییہ بچے رہا اُس سے کا شغر کی *مرس*ے ہ مرمذ ثبان وتبرتراً ما دکیا-علاه و اسکے خوارزم اورا سکندریہ کی صدو دمیں تحکم تقلعے اورجا بجا ا فرخامے بنا ہے۔ اور ایک کشیر قم محاورانِ مدینی منور او در سبت المقدس برتقتیم کی گئی۔ شاً ہان سیدار کی میصالت ہی ہوکہ دیر بینہ سال ور فوجی تجربہ کاروں کی عزت کیا کرنے تھے ورمرایک کا درجه و مرتبه خاص تھا۔ اورجب کوئی مهمٹی آتی تو انھیں سے مشور ہ کیا کرنے تھے۔ ن کے موقع ریم شید ہی لوگ بھیجے جاتے جوّا زمو دہ کارموہے تھے لیکن سیربھی میضا صاحتیا ط بحاتي تمي كه امك يربيذ سال صرور بمرا ه كروياجا ما تحاجو مرموقع برلغزشوں سے بحا مّارتها تھا۔ ب**قند لوٹ صنفی۔** خررے آراستہ کیا کیڑوں کی ساخت میں برتی تہو نی کد زید ہ کے ہتعال کے بیےایک ایک ا ُ مزا را شرفی کی قمیت کاطیا رموا" عیش طرک تو برنگ تصاحوتم بڑہ چکے ہو۔اب مدہبی رنگ اپنے زمانہ کی رابعہ بھی معلوم ہوگی۔ کیونکہ اسکے محل میں ایک موکنیزیں حافظ قرآن تھیں حسیرے سرایک کو ص ا پایے سنا ما پڑتے تھے۔ تلاوت ڈراک کے وقت قصرز بیدہ میں میمعلوم ہو تا تھا کہ گویا شہد کی کھیاں گُن گنا رہی ہیں (وكان بيسع في قصرهاكد وي النفي من قراءة القرآن) أبن حزري كي روايت بوكه شركه مرا في كا کال رہتما تھا ادر چ کے زما نہ میل مک شک یا بخوریت میں آتی تھی لیکن نبدہ نے نہیے بیٹے ہے ، لا کھ رویہ کے ۱ میل کے فاصلے سے ارض مجاز میں ایک نہرماری کی جیکے فیض سے سرگھر میں حیثے بہنے لگے۔ اس ٹر کا نام عُیْنُ المُشَاکْ عَادَاب مٰرزبدہ کے نامِشہو واوسکی مرت کے لیےامیال چندہ ہور ہی ) زیْر کی شایا **می شادی موئی تھی۔ ۱۰ برس بک ببندا قبال شوسر کا ساتھ ریاست کیلی**ھ میں **بوہ بوئی۔ ادر بتا مر**بغدا در درّسنبه ماه جا دی الا ولی شیام چم میں انتقال *کیا۔ انتخاب ذکت ب*الدرالمنٹور کی طبقات رمات ایخد ورمصنفه<sup>م</sup> زمنی مصری و شریشی سنسرج مقامات حریری - ابن خلکان صفحه ۱۸۹ -جلدا ول -

### رسى با د ثنا ہوں کوخا کی خمت کا قدرشناس ہونا طبیعے

باد ثنا موں کو خدا کی رضامندی چال کرنا چاہئے۔ گریہ رضا مندی حب ہی موسکتی ہم کہ مبدگان خابر عدل واصان کیا جائے۔ عدل کا نثرہ بادث مکو بیلتا ہم کہ رعایا ٹھندٹ ولسے دُماسے مانگتی ہو، جس سے ملطنت تھ کم اور ملک میں خانہ ہوتا ہو۔ اور دین و دنیا کی نمکیا می چال ہوتی ہم آ اوراً حزت کا حیاب ملکا ہوجا تا ہم جنیانی مشہوقول ہم کہ اُللٹ یہ قبی مع اَلکفر دلا یہ بقی مع الظائم یعنی ملطنت کفرے تو باتی رہجا تی ہم گر ظلم و شم سے نہیں رہتی۔

(1) حضرت یوسف علیات الم نے انتقال کے دقت دسیت ذما کی تھی کہ مجھے دا دا ابراہم علیا اسان مے بہاد میں وفن کرنا۔ خیائی حب اوت حظیم اللہ اللہ مے بہاد میں وفن کرنا۔ خیائی حب کہ وابرہی اللہ علیا اللہ میں اللہ کے بہاد میں وفن کرنا۔ خیائی حب کہ وابرہی اللہ عنوال مواکر دیگا ویسف کے واسطے نہیں ہے کیونکہ انتھوں نے سلطنت کی ہی جبکی جوابرہی مہذوز باتی ہی ہی مقام غور ہی کہ حب حضرت یوسف علیات الام کا بیجال ہو تو بھرا و شاکس گفتی ہیں آ د ۲) احادیث سے نابت ہی کہ جوصاحب ناج و تحت ہیں ماکسی فتم کی حکومت کے محتے ہیں دمشلاً برگ خاندان حبکو لیے نظر مرکبومت حال ہی اُلئے قیامت و دن سے پہلے ہی بہتش ہوگی

له نصل دم سغیره دوسیاست مرتله قرآن مجدیس سعد مقامات برعدل کی کید به جنای از ما دم و ایک و اذا حکمته منزالیا می اَنْ مُحَکُوْ اِلْعَمَا لِ را درجه کُوس کے جبگر شفیس کرنے لکو قرانصا کے ساتے فیصلے کری دوسراحکم ہجات الله کیا م و الرحضان - اورار شاونوی بیری کلکم کے وکھکٹر منسٹوک کئی ترجیت ہو ۔ کُٹل کُساعیۃ خَبْرٌ مِن عِبَادَۃِ سَنعِیْن سَنگَّ معنی ترخی کلمیان ہوا درقیامت کے دن اسکوا بنی رعیت کی جوابد ہی کرنا پڑی ۔ اورایک ساعت کا ایضا من ترکیبش کی عبادت سے مبتر ہے ۔ اور سرخیلت کا سب یہ کہ عبادت کی بیات بری صفت ہے۔ اور عدل کا فائرہ تا م محلوق کو مہنچتا ہے ۔ اور حکما کے زدیک بھی عادل موانا نسان کی سب سے بڑی صفت ہے۔ ا حتیٰ کہ چودا ہے کواپنی کمرلوں کئے یوڑ کی جوابر ہم کرنا پڑ گیے۔

ے میرے شہنشا ہ (خطاب ز ملک شا ہ )خوب ہجھ لیجیے ! کر قیامت کے دن تما م حکم انوں سے انکی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ اور یہ عذرکسی کا نڈ سا جائیگا کہ یکا مرفلا شخص کے سیرد تھا یس

جبکہ حیال ہو توہا دہشا ہ کواپنی ذمہ داریول ورحقو<del>ق رعایا</del>سے غافل نہونا چاہیئے <sup>س</sup>

#### رم، عدل الضاف

کم شیم می توضرور بوکه بهفته میں دودن تصفیهٔ مقد مآت کے لئے با دشاہ خو داجلاس کرئے اور رعایا کی تکایتوں کو بلا واسطائر سنکر سرمعا ملہ میں حکم صادر کرسے اور حب نیجبر بلک میں پالے ائیگی کہ با دشاہ عدالت میں منبھی سفتہ میں دو دن مطلوم اور فرما دیوں کو بہنے ساسنے بلاکران کے حالات سنت ہوئو فلا لموں کو خو دہمی خوف اور سزا کا کھٹکا ہوگا۔ اور ستم آزاری گھٹ جائیگی۔ چنانچ میں نے کتب قدیم میں بڑج ہی ۔

ر ) که قدیم شام نظم کا دستورتها که وه مگورت پرسوار مهوکر کیک کے کسی اُ فینے ٹیکرے پرگھڑ موسے تھے، ناکہ نمام دا دخوا مہوں کو اپنی انکھ سے دکھیکراُن کی دا درسی کریں۔ اور پیرط نقیاس لیے اختیار کیا تھا کہ بادث ہ قلعوں میں ہے تیمیں اور وہاں نک پہنچنے میں کتنے ہی حجا ہے پرفے مطے کرنے پڑتے ہیں' اور جاجب ورمان بھی منطلوم کو با دشا ہ نک نہیں پہنچنے نہتے ہیں۔

د ٧ ) ایک با دست و کچها ونچا سنتا تھا۔ کُسنے خیال کیا کو مترجم فرما یہ بوں کی شکائیس صحیح طور پر

مله نفل وم خو۱۰-

مجھے نئیں بان کرتے ہیں،ایلے میاطکم بمی ٹھیک نہ ہو یا ہو گا۔ خیائخدائسے عام حکم جاری کر دیا کرشتم رسید دں کے سواکو ٹی سُرخ کیاس نہیئے۔ اکا مجھے شناخت کرنے میں ، د ت نہو ''

کرسم رسید در کے مواکو ٹی سرح لیاس نہ ہیئے۔ اگا کہ عظامت ناخت کرھے میں دفت ہوئے۔ بیا درشاہ ہاتھی پرسوا رہو کرحبگل میں کھڑا ہوجا تا تھا۔ اورجن لو گو کومرخ کیرشے پہنے دیکیتا۔ اُن

یہ بہ سبب کو پیلے ایک جگھ جمع کر تا <sup>ہ</sup> پھر تخلیہ میں ایک ایک کاحال ہو چیٹا اور و و چلا چلا کرا نیا حال کہتی تھے۔ اور مامرا د دعامیٰں نیتے ہوئے وایس جلنے تھے۔

شا بان ساماً نیمین مهنی بن حرملقب برا **میرعا دل** بزامنصف نیک سیرت کپک ندمه اورغریب نوارنا دشاه گزرا هر هیکه واقعات زندگی مشهوریس -

اس امیرکاد ارائسطنت بخارا تما اورخواسان ، عراق اور ما ورا ، النهراسکے بزرگوں کے علاقے تھے۔ چنا پنج سیستان سے معیقو بہن کریث نے خروج کیا۔ اور قام سیسان رقبضہ کرلیا بچو داعیان مذہب اسا عیلیہ کا بعقوب برجاد وجل حکاتھا۔ لہذا خلفا ، بغذا دسے اُسکو براعتما دی بیدا ہوئی۔ اور دارا کا فقر برحمار کے حضرت عبائ کے خاندان کومٹا ناچا ہا۔ جب بعقو ہے

جيد ، دن المراس المراس

را دے سے خلیفہ کو خبر مونی تو اُسے سفارت روانہ کی اور پایم مبیجا ، کہ تکو بغذا دسے کو اُنتعلق نسیں ہو۔ ملکہ تصا سے یصے ہی ہتر تو کہ کو ہتا ن ، علاق اوخ اسان پر قبضہ کھو۔ ا درا سکا انتظام کرهے رموہ تاکه دل میں د ومسرے خیالات ہی نہیدا ہوں' کیکر بعقوب نے کہلاتھ بھاکہ'' میرکما توبه ارز وسی کدها ضرد را به موکر تنیرانط ضدمت مجالا وُل ۱ ورتجه بدسعت کرون ۱ و جب یک به نمنا پوری نهوگی واپس نه مبونگا پیچها یخه بارگا ه خلافت سنے با ربابر قا صدر وا نه مبوسے نگر سرباج ا یک ہی جواب لائے۔ا درا خوا لا مربعقوب نے بغدا د کی طرف کوح کر د ہاہرا طلاع سے طبیغ كومر كل ن مهو ني اوراركان دولت كو حمع كرك كها كن مجهدا يسامعلوم مومّا بركه بيقوب عني موكيا ا ہو۔ اور منت مجرہ منہ سے اوم آر ہاہم کیونکہ مینے حاضری کی اجازت نہیں دی ہم میں میں طکم وییا سوا لەلوك جا 'وگرو ەنىس مائىتا ہے۔ ہېرحال مزمتىي معلوم موتى ہى اورمين خيال كرنا موں كەرە ندېب ، بطبیندیس داخل موگیا ہو نیکن جب مک وہ بغدا دمی<sup>ں ہی</sup>نج نجائیگاا سکا اظہار نہ کر بگا اس یصے ىشىيار مېزما چا<u>سىي</u>ا ورتمها ئے نز دىك جو تدا بېرىناسب مېوں بيان كرون خيا يخه مالاتغا طے یا کا کرخلیفہ کو شہر حمور کر کھ کُل میں ڈیرے ڈالنا چاہیے۔ اورا عیان دولت بھی ہمراہ موں -یعقوب خلیعفه کوآبا دی سے با سرائیکا توفوج کو د ملیکوارا ا<sub>کی</sub>قایس کریگا اوراُسوت<sup>ی م</sup>س کی *مرکش* ک**ا** حال معلوم موجا کیگا۔لیکن د وطر فہ فوج میں لوگوں گی آید و رفت جاری سے بیٹے اکہ حالات معلوم ہوتے رہی۔ اگر بعقوب بغادت برآ ہا دہ ہوگا تو بیمکن نہیں ہو کہ تما م ءَا ق ا در خواسان کے سرز آ ائس کی طرف ہوجائیں ٔ درحنگ کی ا جا زت دیں ا دراگر اڑا بیٰ بزشلے توکسی نہکسی تدہیرہے ہم ىيىقوب كى نوجوں كووايس كردينگے اورا گرشكست بي تونجى ہم قيدويں كى طرح زيزان ميں رَ<u>مِينگ</u>

المه المعتموی مد او الدباس و جوه احد ابن بتوکل اجادان بغدا دمین تیرموان خدید بر مهتدی بالد کے مل اور خورس کے قیدخان سے کالکوام نے دربارے بعیدی میں خت نین کیا اسکا بھی نامونی نمایت قابل و کیک شخص تحد بر خورس کے قیدخان سے کالکوام نے دربارے بعیدی عید اور کیک خورس کی دربا بعد اور کا کا مورس خورس کی اور با بعد اور کا کے بات اسکا شعار اور کے بی بی سے لکھا کرتے تھے ، درج بی جی میں بعقوب صفار اور احد بن خورس خورس کا مورس خورس کا مورس کی مورس کی مورس کی مورس کی مورس کی مورس کا در مورس کی اور مورس کا اور اسکا مرکا کی بیار مورس کی کرد کران کا مرکا کی مورس کی کرنس کی مورس کی مورس کی کرنس کی کرنس کی کرب کی کرنس کی کرنس

ري سعوده. معرد مرد

یر قول اُ مرائے خراسان کا تھا۔خلیفہ کوحب سرداران فوح کی ہمدر دی کاعلم موا تومطین موگیا۔ا و*ک* دن دلىرا نه امىرىعقوب كومىغام جيماكه تهاري **لانك** ناسايسي او كفران بعمت كاعلا ب صرت ملوا رصدٌ **فصل ب**- اور مجھے ، بیتاً اسکاخوٹ منہیں ہو کہ تمہاری فوج کثیر ورمیری قلیل ہے ؛ ایکے بعد فزج کو طیاری کا نام دیں۔ اوراؤا بیٰ کا نقارہ تھا ویا گیا چیکل ہیں فومبر سعت را ببوگئیں۔امیر به طها رہاں د کھیکروں اُٹھاکہ س اِ بیس کامیا ب ببوگیا۔ او<sup>م</sup> اپنی فوحوں کو بھی صعت بندی کا حکمر دیریا۔ لڑا بی کے موقع برطبیفہ فوج کے وسطیس تھا۔جیلج عین دقت پرخلیفہ سے ایک نقیب کو حکم دیا کہ '' وہ دونوں فوجوں کے ماہن دیخی آوا رہے للكاركركيح كذ كك گروه كلم ! واقت بوجا وكريعقوب غي موكيا بيي ا دراسكي فوج شي كا پیطلب ہو کرحضرت عباس کے خابذان کا ہستیصال کرنے۔اورکسی کو مہدیہ ہے لا کرخت یے ادر بچائے سنت کے برعت پیملا نے جوخص خلیفہ رسول کی ا ملاعت نکر گا وُخلُکا اً فرمان بنده مبوكا - اور دائره كه ما مست تخلياً بيكا . اوريبي حكم ضاكا بهوكه أطيعُوالله وأطيعُو حق کی مردکرواوراطل کوحمیوڑو 🖰 جَبِ امِیرکی فرج سے بیکو کامٹ ما توام لے خواسان اُ دسرے اِ دسرا کئے اوس نے الاتفا مكونقين تعاكدا ميزبطراطاعت حسب بحكم عالى حاضرموا ہى۔ اب چونكہ وہ ، عي موگبا بول

ب*ب مکن* میں دم ہی ہمآپ کے ساتر ہیں ور ارٹنے <u>مرنے پرطیار میں''</u> اس اعانت <u>سے طی</u>غرا کوٹری قوت بینچ گئی ورسیعے ہی حدید م<u>ے سیک</u> بعقوت *کسکت* کھا کرخوزشان کوحلا گیاجلی**ع**نہ اکی فوج نے کُل خوانہ امیرکا لُوٹ ہیں۔ اور ہال ضیمت سے فرج ہالا ہال مہوکئی لیکر میں ہے۔ سے خورستان ہنچکو مرط ف اُ دمی دوڑا کر فوحوں کو جمع کیا۔ اور عواق اور خواسان کے خواسے ے درہم و دنیا رمنگاے خلیفہ نے ان طیار ہوں کا حال مُسنکرا مک**ے قاصد**رمع نا مہکے روا کیا جمکامضمون رتما'' بخصے معلوم موا بوکہ تم سیدے سا دے آ دمی مبور گرمیٰ لفوں کے بہکا ے غرور ہو گئے تھے اورانی مرکا ریکی نظر نہتی آخرد مکیوں کہ ضلالے کیا کر د کھایا جو ڈہما فن جے سے مکوشکست لا دی خیرس اسکوا یک سهو پمجھیا ہوں۔ اور بقین کر ہا ہوں کہ اہے تم بدا رہو گئے ہوگے اور لینے کیے پراٹیمان ہوگے عاق اور خراسان کی اُمارت کے لینے ءِّے تبالہ تہ ترکو ٹی دوسر نہیں ہوا درمرے نز دیک تھارے حقوق تغمت بھی بہت ما ڈ ہیں لہذا میں لیصلے خدمات کے معا و سنے میں ہیلی خطا کو معا ٹ کر تا ہوں اور حوکھے ہوااس کو سمجمتها بوں کر کچے بھی نہیں ہوا۔اب س قصے کو بھول حا وُ۔اب فرمان عالی یہ یو کہ مہت حلِد ء ا ق وخواسان میں پہنچار ملکی انتظام میں مصروت ہو'' اس زمان کے مرطالعہ سے بھیٰ میرکا دل کچه نرم نهوا ۱ ورنه لینے فعل ریشیاین مہوا۔ ۱ درحکم دیا که'' ۱ مکی خوان (حیربی شتی ہیں کچیماگ يات' اورکچه مجعديان، ا در حند گرم، يا زكي ركه كولاً وين يُحب يه خوان ساسخة أكيا تب مُحرديا ے جوسبب خوا بہے اس فتح کا لکھا ہواگردیہ وہ بھی بچے مہوگا مگر خدیدہ معتبر کے سپیلا را وربھا بی موفق کی مہا در کی صکمت علی کومبی سس میں بڑا دخل ہج<sup>ی</sup>'

والمأنصر

فليفك قاص وبلاوا ورقاصدت مخاطب موكركها كذعم رضت موا ورميري حائب يضليف مے حضور میں عرض کر وکرمیں ذات کا کسیرآبیوں اور لینے مور و ٹی کا م ہے دا قدنے ہوں میر<sup>ی</sup> **غذا جو کی رو نی<sup>م بچی</sup>لی، ساگ ۱ ورما رسی سلطنت خرایز، اور فوج وشم میری عبّاری ا دربها دی ا** كانبتجو واسكونه توبيني ميلات ميل مايا بيوا درندأب كاعطيته بهجوبين اسوقت تك نجلا مهير بثثية سكَّا مون حبِّ مُكسِرسارك قهدر مين نەصجلون اورخا ندان كوتبا و نەكر دالون. يا نوميل نيا قول بوراکرونگا یا بحیرو بهی حو کی رونی ا درساگ پرگزا را بهج مینے خزایه کا مونه کھول یا ہجا در ذوخوگو بلایا ہج اور قاصد کے قدموں کے نشان برمیں بھی آرہ ہوں یوں یہ لیکر قاصد کو خصدت کیا لیسکے بعد بعی اگر دیفلیفہ نے نامرُ و تیام اورخلعت سے کام کالماجا ہا۔ گرامیر لینے ارا ہے سے ہا مزایا- اسوقت اگرحیوه و عارضهٔ قولنج مین سبت ملاتها. اور در دمین ترک ریاتها مگر پیرنجی فتح بغذاد سے غافل نھا۔ بنایخہ لیسے بھاتی عمرو میں لیٹ کو ولیعہد کرکے خرائے کی ، دشتس سے کر دیں اورمرگیا ی<sup>ی</sup> س نے امیر بے نبغداً و کاخیال نہیں کیا اور کوہ <del>س</del>تمان میں علاگیا اور ک<sub>ھ</sub> عرصہ مک وہاں غهر کرخراسان کور دانه موا-عمرو<del>ین کی</del> نهایت زنده دل <u>فیاحن</u> ه<u>رم</u>شیار'ا درصاحب<sup>ات</sup> تقاله ادراس کی مروّت و رتمبّت کا میصال تعاکه ما در حنیا سے کا اساب چار سوا و نیون برطیبا

ہمیشہ معیل راح دسا ، بی کوا معارا کرا تھا اور ہس فتم کے بیا یم بیجا کر تا تھا کہ عمرو بن آیٹ چرم رکے اُسکا ُ ملک حبین لوا درخوا سان وعواق کی ا مارت کے واسطے تم زیاد ہ موز د ں ہو ، کیونکہ يەملكىتمجا ئىسےاجدا د كابىء ا درائخا قبضەغا صيابە يىءا دل توتم حقدار مو، دوسرے نېك صفاتە سرے پر کمین عاگوں۔ اسلیے کوئی شبہنس بر کہ خدا تماء عرد بن کمیٹ فیزیتے دیگا۔ یہ خیا آخمُو بيرى فوج نبيل بحضا فرماما بكوكؤمن فِئَةٍ قَلِيئَلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً باذِنْ اللهُ وَاللهُ مُعَ الْكُثْ یر مهیل خلیفه کی ما توں من اگیا۔اور فوج حمع کرکے حبجون سے اُتراا ورلینے جا بک کی نوک سے جب فوج کا جا ئرزہ لیا توکُل د و منزار سوار تھے۔اور فنج کی جالت بہتھی کہ نی د وسوا را ماکنے ماپ سیرتھی۔انور بٹیرمیں سے ایک کے ماہر آ منی جال۔اور یحایین میں سے ایک کے ماہر نزہ تھا ا در رکا ہرکہ ہے۔ لکڑی کی تعیس، غرضکہ اس صال سے ی<sup>فو</sup>ج نهرآ موٹیڈا ترکر **ھرو**ہنچی ج<del>نب و</del> ن لیث کوندنیا یورمیط ملاع بو کی کهامیر معیل جنجون ٔ ترکز مَر د منجنگیا ہی۔ اور و ہاں کاشخنیا مقابد معباگ کی ہوا در فوصیں دارسلطنت کی طرف آرہی ہیں۔ اُسوقت عمرومہنیا اورستر سزارسوا كاجائزه ليا۔ (جو آپنی لياس ميں ڈوبے ہوئے تھے) غرضکہ مدفوج بلخ کوروا مذہو کی ادرمقابل میں پنچکراڈا نی شروع ہوگئی لیکن تھنا ت ہے عمو<sup>ان</sup> لیٹ کو بلخ کے دروا ر*نے ٹیکست ہوگئی* ك به لاا بي ربيع الآخرسيُّ يشيرهم من يو يُ فتى يعض مؤخوب نه كليا بركة معيل كي فوج مارٌهُ مبزا دارعم ر با ۱۰ ورگھوا اسٹوں میں ہیسہ سم میں کی فوج میں نینگیا یا دروباں گرفتار موگیا ، ا دیسی غظیمالشان حبک کا

رلطٹ یہ سوکہ تما مرفوج میں سے نہ کو ئی زخمی ہواا در نہ کو ئی مقید <sup>، گر</sup>صرف ع<sub>م</sub>وین *کسی*ث قید ورجب معيل كم سامن كرفة رموكرة ما توحكم مواكر عينة والون (يوزبانان) كيسيروكردوك ائسی حبٰک کا میہ واقعہ ہم اورعجا نبات ما لم میں سے ہم کہ د وہبرکے وقت عمروین لیٹ کا ایکہ فراش کشکرمیں گھوم رہا تعاکدائس کی نظرعمرو پڑگئی (جوا ایک خیمہیں تبدیھا) فراش لینے ہم بہ حالت دکھیکربہت منا ٹر میواا در ک**ے حا**کرء حن کیا گہ آج کی دات ّے میرے مہاں ہو<sup>نو کی</sup> اُمیں ابکل تہنا ہوں''۔ امیرنے فراش سے کہا کڑب تکٹ ندگی ہو بغیر کھانے کے گرزنہیں ہو لهذا کھا نا طیار کزشیٰ ایخه فراش ایک سیرگوشت لایا۔ اور و دتین ڈسیلےمٹی کے جمع کرکے جو لھا بنایاا در کندٹ سلکا ویئیے اورکسی سیا ہی سے دیکھی مانگ کر گوشت کے یا رہے بھونیا جا ا و زختُ مل طروں کو دیکھی میں رکھکڑ ناک کی فکر میں حیلا گیا۔ دن ڈیل رہا تھا کہ ایک کتا ایا اور کیجی سےایک ہٌری کالی حب مونہ جلنے لگا توہٌری حیوڈ کر بھاگنا چاہا گر ڈکھی کاحلفہ گر دن میں گیاا و ه مدعومهس مبوكرها كالمعمرو مے بيحال دلمھار اپنے بهمها نوں سے کها که سنجھے و مکھوا ورعبرت يذير بو مین وموں کہ جبکے با ورحنحانہ کا ہے۔ باب آج صبح حیارسوا ونٹوں سنے اُٹھا یا تھا (اور پیر بھی خوان يت تقى) اورآج رات كويه عالم بوكرتمام ما ورحيحا نرايك كتے كى گردن پرېمز عِرِكُهاكُهُ ' أَجْعُتُ أَمِنْ لا وَأَمْسَيْتُ أَسِنَيْلا " فيسج كواميرتما اورشام كواسيرموب " عَالَمُ كُرُفَارِي مِي عمرو بن لَيث بين خيلت كي ذهرتيل كي معتدك ذريع بي مهم عملًا

کے پیں مبیدیں، گرامیرنے بھکرواپس کردیا کہ نے درہم و دنیار وہ ہیں جوبوا ہی عور توں کی ہوت کی است خالما نہ طابعہ نے جمع کیے گئے ہیں۔ اور است خالما نہ طابعہ نے درسے خوا ہما نہ طابعہ نہ سے خود تجھ کو کرنا پڑئی ۔ وہ تو میری گردن پر ڈالنا جا سہا ہی تھا ہے۔ کے دن جب عوبیار کو شعب ہوئے کہ ہمارا مال واپس کر وجونا حتیالگیا ہی اُسوقت تم کہ دوگے کہ سے تعمیل کے عتاب کی اطاب نہ سے نہ سے تعمیل نے تبول نہ سے کہا ہوں نہ جو لئے تو کہ تعمیل سے تعمیل کے تاب کی اور بیساری اصفیل سے تعمیل سے تعمیل

## ه عُمَّالِ وْزْرا، اورغلاموں كى نگرا نى

**لەنس**ل بيارىمىياست نامەس

مثال کے طور رہیں جیندوا قعات بیان کرونگا۔

محتاجوں کے واسطے مب**ت لمال** کھولد ما جائے: جنا بُخد تا مِلطَّت میں اکیشخص موجود ہا قطعیں بھوک کی شدت سے فوت نہیں ہوا ، در یہ نتے بصرت ما دشا د کی ٹوا ن کا تھا کہ لُٹ

عال کی بوسے طور پردیکو بمال کی تھی۔

د ۲ عال کی نگرانی ہمیشہ کیجائے اگروہ سطح پررہیں جدییا کہ پینے بیان کیا ہے توفیروژ وہ برطرف کر دیمے جامیں اوراگر میسل ملکی رعاطیے زیادہ ویسول کریں تو واپس لیکران کو

ويدما جائے ماكه درسروں كوعبرت بوراوروه درا زوستى جھوڑ ديں:

د ۱۷ ) وزرا ، کوهبی دمکیمناچا ہیئے کہ وہ لینے ذا گفن ٹھیک ٹٹیک داکرتے ہیں مانہیں کونکر سلطنت ورحکومت کانظام مینعنہ وزارت سے دابستہ ہو۔

سله قباد جمکا متب نیکورنے ہی ساسانوں میں امیرال با دمشاہ ہو۔ ایکے عمد میں وزیر سوخوا (برر بزر تمہیر) کا براعل دخل تھا جب و دہبت عاوی ہوگیا تو قبا وسے سیدسالار نبا پر رکی مددسے اسکو قبل کر دیا۔ عکومت کے دس بس بعدمزدک کا ظهر مواراس بادشاہ کو عارت سے فاص فروق تھا۔ اسکے عمد میں چید شرآ باد کیے کئے جنگ نام یہیں۔ شاہ جور ، کا زرون حکوان ، آرفان ، شہرآ با د۔ برقع ۔ گنجہ اورموصل کی تجدید کیے۔ اور تہ بال کومستحکم کیا بطرتیان میں متعد و عادتیں بنائیں ' ایاس ، تی ، تسی آب ، قیصر دم سے متعدد والا الماں

بولیل ورکامیاب اسکی انتهای نیش تعید، فرشیروال، فیروز، سهم، نرواد، آردشیر، کاوس، بروگرد، زریر، گرت ا امورنوشیروال بوا- ۱۰ مرس معانت کرک فوت بوا انتخاب زاسخ النواریخ جدد در مصفی و ۱۰ - ۱۹ سه نامه

سردان سنحه ۱۳۰ مارخ ملكم صاحب عهد قبا و ۱۰۰

چناپخد مبرام گوراه رئے دزیر راست موشش کا دا قدمشهر ہے"

وزبركا فامراست ومن تحااوركل نتفا مسلطت أسكرسيره تحايا وإسقد معتهرعا يماك اِت سپروْسکارمِس بڑا بھرما تھا۔ ہرام گورکا ایکشخفر ا سے رعایا ہے ادب ہوگئی ہوا درما درا فران موعیش وطرہے دلیسی ہم اسیار جب کر کے عایا کو وَارو ابھی وقت مکسرما دی کا احمال ہو۔ لہذا جیکے واسطے جوسزا میں تحو زکروںاُ سکا علد آرا ہوآپ کی <del>وات</del> ایمیں سزاکے درواصول ہیں ایک ہو کہ مدا عالوں کی تعدا دکھٹا دی جا۔ یکه نیک دمیوںسے ان دولت حبین <sup>ب</sup>یا جاہے۔خیا *کو حبکو ضد خدگر فیار کر* ماتھا رہت وش اُ سکورشوت کیکر **موڑ وتیا** تحا۔ غضکہ تا مسلمنت میں کسی کسی میں مگھوڑا ، غلام خوبصرت کنیز ، با عدہ حاکمہ ہا تی نہیں ہی جبیروزریے بنابع قبضه نکرال مو اخریتی مرمواکدرها یا برا و بوگی ا در ملک کے معزز وسربرا در دہ اسیاص جلا وطل م ورغرا مذابي خالي ہوگيا۔ چنا بخدا يك ما نه ورا زاسي طرح برگزرگيا ۔ اورا مک غنیم ملک برجیڑہ آیا ۔ تب اس موقع بریا ویڈ لحضا بإكەصلەدانغام ديكرفنج كووتتمن كےمقابلريرروا زكيا جائے السيك تزايز كاجائزه ليا تو د بال پر بجاسط مرا، وروسا، شهرکو در اینت کیا و لوگوں ہے کہا ؟' مرت ہوٹی کہ فلاں رُمِس فلاں شہرکو حیلا کیا ہے'؛ ب زر کے خون سے مبھوں نے کا نوں پر بات و مراہے ۔ ہمرا مگور نے بت غور کما کیکن جب کیے متا نہ جا ہتر تنامیحا کی طاف نخل گرا چونگه خیالات میں ڈویا ہوا تھا دیڈااکلیں میل کے صلاگیا اور کچے معلوم نہ ہوا کہ مریکہ حارہ ہوں بیکن مب تمارنت آفتاب ہے ماس کی شدت ہو نئی اسوقت ہوش آیا ا ورہا نی کے لیے مجل میں حارم طرف نظر دوڑانی دورسے کھے د مواں سا اٹھنا موامعلوم ہوا۔اسلینے آبادی کا بقین کرکے اُد مرطریا۔ قریب پنج کر الج لم کرمای سور بی بین ا درایک او نی گخری به و نی سی ا در سولی برا مک کنا لٹک را بهی اس منظر سے بسرام گورکوجیرانی میں ڈالدیا جب اڈیٹ کے دروارنسے پرہنچا تو ایک گڈریاسے امذرسنے کلکرس لام کیا۔اور مرام کو گھوٹرسے سے ا اُمَّارا و وروا حضرسامن ركديا في ما كل خرزتمي كريه والشنش وبرام كوري برام في كهاروك في ضما في ا سکندر بےجودار آبنتے پائی اُسکا برہب یتحاکہ دارا کا دزیر سکندسے سازگرگیا تھاجا جا ا اراگیا تونزع کے وقت کہا کہ ''غفلت امیروخیانت فریر با دشاہی بسرد''

بقیتیدنونٹ صفحہ ۷۱۸. دعوت تبول کرے سے بیدے محیے میعلوم ہونا چاہیے کداس فیق نے کیا کیا تھاجس کی رسز دى گئى ہے" ؟ چرواسے نے كماكر ''يْرَنَّى ميرى ريوڙ كاچ كيدارتھا ا داسقدر دليرتھا كدا كيلا وسل جيٹريوں (گرگ ) كا مقام لرناتهاا ورأن کی مجال نرخی که ربوژمی تعثیک سکیس <sub>-</sub>میں اکثر <del>اسک</del>ے بجروسے برد و د و د<sup>ن</sup> یک شهریس را کر ماتھا. یمی'انکوئے اتا تھاا درا پنی حکھ پر واپس ہے آتا تھا۔ مّرت کٹ س کا ہیں صال رہا۔ انک بن پینے مکروں کوشمار کیا تو پر کم معلوم ہوئیں بہانیک کہ دن مدن تعدا دعملتی گئی ا درم کسی طح سے مسس کمی کا سببٹ یانت نہ کرسکا ا ور بظا مرکو کی ٹِرانے والابھی نہ تھا جناب من ! 'آخرنونت بیا تنکہ پینی کہ حب عال صد قاٹے کڑسس کلکٹہ ماتحصیلداً ل کے بیے آیا تو تقتہ مکر ما ر کمس کے مذر موگئیں۔ اب میں عامل کیطرف سے رکھوالی کر تا ہوں۔ آب اسکا قصّه بُننے کرا سکوایک بھیل نی (و داہ گرگ) سے دلی ککا وُ ہوگیا تھا اور مجھے کچھ ضربز تھی۔ اتفاق سے ایک<sup>ن</sup> میں لکڑیوں کی تلاش مرسکل میں گوٹ کرا یک بیرنہ ٹیکرے سے مکریوں کو دمکھنا تو وہ چررہی تھیں۔ مگرا یک جشمن حان کُن کی تگنے دومیں مگل ہوئی تھی حب لمنے اُسے دیکھا تو دُم ہلا تا ہوا جلا ا در دوم بی لینے حکوسے ُرک کر حُبیطا پ کھڑی ہوگئی' ایک جھاڑی کی آرٹسے میں یہ تما شا دکھ رہا تھا۔اب میں آپ سے کیا کہوں کہ اس مصلیٰ سے اُسکے ساتھ کیا گیا ؟ اسکے بعد میں نے دکھیا کہ یکو نے میں جاکرسور ہا۔ اورامشے ایک مکری کوچیر کھیاڑ کرا نیا میٹ تھرا درطیتی ہوئی۔ادراس نکحوام سے ذرامجی غرفِتْ نکی حب سینے جان لیا کہ بیسا ری تباہی اسکی گراہی اور *ناح<sup>را</sup> می* عيدا موني سيت اسكوسوني كي نذركر ديا- ا دراس كي خيانت كي مي سزاتمي حراب المنظر فارب مين " لورکواس وقعے نهایت تعجب بهوا ۱۰ دراہتے من ایسی کیوقت سوخیا رہا۔ آخر<u>اسکے خیال میں اگیا کہ</u> ۔ ت من ربو ٹرکے ہوا در دزیرا سکاچروا ہا ہو'' اسوقت ما م مک بیں عنت پرٹیا نی جیسی مونیٰ ہو جس سے بوجم مول كونى صحيح حال نبيل تباتا بهر بلكرسب جيها تتابس-

چناچه کر پنچکار علی نفرع کی توجی طرح معلوم ہوگیا کہ رساری خوا بیاں راست وش کی کجردی سے ہیں۔اس سے مقایا سے بُوا سُلوک کیا ہوا در مِکس لینے نام کے اسکا عین ہج۔

بزرگوں سے پسم کما ہو کہ کسی کے نام پرفزیفتہ ہونا چاہئے 'ویٹے چ نکدوزیرکوصاحب ختیار کردیا ہواسیسے اُسلے

؛ دشاہ کوئسٹی فتا بیز قائم مقاموں سے غافل زبنا جاہیے اور ہوشہ لنکے چال عین کی ٹوہ میں رہ کرے حبان کی نیا ت اور کچروشی ظاہر موجلئے توان کی معزو لی میں ذرا بھی توقف نکرستے اور اسپرمی بُفایت نرکیجا سے ملکہ بابدا رہ جرم سزا دیجا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔

و البخرسة بين قيدوں كى تحقيقات شروع ہوكى المهنوں سے اپنى بنى دہستان سانى جانچ كى گئى تو مجله است وقد يورب سے قيدوں كى تحقيقات شروع ہوكى المهنوں سے اپنى بنى دہستان سانى جانچ كى گئى تو مجله است سوقىدوں كے تحفیل المرائے جو نوتى الورب قى مازور شے اور باقی سب مگینا وقعے جہنوں مات سات سات سات سات ميں محمد الرکھی جو محمد کا است و ما گير كو ضبط كر ليا تھا ان ميں بعض سات سات برس كم قيدى تھے كہنے ماك كى جو داكر تھے جو محمد کم سود اگر تھے كہنے كہنے الى كى جمیت جاہتے تھے كہنے كہنے ماكى كى جمیت جاہتے تھے كہنے كہنے كے سود اگر تھے اللہ اللہ وجوانب سے بكثرت فرمايدى آئے جب بہرام گورسے وزير كے جو كل ماك درير كے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وجوانب سے بكثرت فرمايدى آئے جب بہرام گورسے وزير كے

جبی کوکونی بُرخی مین پرد ہوتوا سے معاملات کی تغییش کے لیے اپا ایک خاصّ دمی تقرم کر دیا جائے کہ دہ اُسکے زنگ ڈ سنگ سے آگاہ کر تارہے۔ گر شرط یہ پوکدا سکو خربنو کی مجیب م گلماں دخینہ یولیس )مقربی ﷺ

بقیۃ نوٹ صعفی ۱۹۴۰ فیلم دیکھے تومز بخفیقات کی غرض سے خان تاہشی کا عکو دیا چانچ کا غذات کے بستامی انگی خطاس بایٹ و کا برا مرم اجواسوقت حاراً و ربواتھا ، درا کے تو بریخ خلی لاست ویش کی ملی جاکا میضمون تعالیا گذامقد آبٹکی کیوں ہم ففلا کا قول بوکہ و آت کو غفات اُرا ایجاتی ہو میں فرما نبرواری کے اُسدرہ بیا ہو کہ جبرا ہونا چاہئے۔ افسان فنی کو مینے (اپنی مرم کارہ ہے ) ہا ملی اور خضار کا جواخوا ہ نبا دیا ہوا و رکل فنج کو مفلہ کر دیا ہم یا و را آب کے واسطے خزاہے لہر زمیں آئے ، ٹبکا اور تخت ایسا گراں بھائی رکر رکھا ہو کہ جس کی نظیر آج کا ۔ مغیل مکھی ہی اسوقت میلان خالی ہوا و رقیمن غافل جھا شک جاد مکن ہو آب یا ایسا بھو گرم دخوا ہیدہ ہیر آ

ہوجا ہے: خب ہرام نے پیخط بڑا ترمعلوم ہواکہ دشمن سی کے بربار ہواب اسکے کمینہ بن میں کو کی شک نین ہو جائے ہا حکم دیا کو کل حالیا و منقولہ وغیر منقولہ بسط کری جائے اور نیا مرکے جو برکا ہمیت ہی ہو وہ اُسکو ویدیا جائے جب بہر منا دی ہوای کر سیسٹ اُسٹی فس کی ہوجو اوشاہ وقت سے خالفت اور اُسکے وشموں سے ہوا فقت کرے: چرف اس ایک سیسٹ سے کل ملک سے ہوگیا۔ اور وشمن سرحدے بچرگیا۔ اور مرام کو معذت کیا تے دوشا محون اس ایک سیسٹ سے کل ملک سے ہوگیا۔ اور وشمن سرحدے بچرگیا۔ اور مرام کو معذت کیا تے دوشا مجونکہ میہ واقعہ ہرام گور کا تھا۔ بہذا یا طرین کی کوس ما حال درائی جائے ہے بندا اسکے صدیم اُسکوا سے بہراہ چونکہ میہ واقعہ ہرام گور کا تھا۔ بہذا یا طرین کی کوس کے بیاے ہرام کے جم مختر آبری حالات سکھے جاتے ہیں۔ چونکہ میں اور میں تیرمواں باحد اور تھا بچونکہ اول درجہ کا طالم تھا لانا ورائی اور درائی حال میں بیجاشل چونکہ فل الم کمبی بھونیا بھلتا نیس ہواس جاس کی جی کوئی اولاد زر در زیتی تھی اور عورا ور درائی میں بیجاشل

حبنا فام مروش ا در پیشسیارتها از پئر موایا اُخوں نے بشین گونی گی دیسات ج و تحت ہوگا ۔ گر ما نریب کو

ا کیم ارسطا طالبیر بے نسکندر کونسیت کی تھی کرجب تواپنی سلطنت کے اہل قالم کو نا راض کر ہے تو چران کو کو بی خدست ندنیا کیو کاریم بہ آرسطنت سے دشمنوں کو اگا ہ کرنے گئے اور تیر سے قتل ای فکر کرنے گئے۔ اور سبنی موم بغیر سزا کے نہ حیوار سے جائیں۔

ا بقیده صفی می خود ۱۹ و را سنیس و ب کی سرزمین می به نال باراً و ربوگا - چانچ رزو و د نے نعاب بن مندر ب عود

ابن مدی کو جویر و کا و با زوا و سبعت عجر کا بحت تما بلا یا او ربدام کو سبر د کردیا - او ربیمی حکم و یا کواس بح کی بروژ را

ایسے مقام برکیج سے جواب و موالی لطا ت میں صرب بہ نس ہو ۔ او اس کی سکونت کے واسطے لینے و و محل بوا

اجابی جب میں دئیبی کے ویٹ سا بان بول چانچہ نمان نے بغض سکونت ایک محل بنوا یا جس میں گسند ہو او اس مناسبت سے سکا مامرت دیر اسر برسوب رکھا اور دوسر نما کا ناگات اور معمولی شست و مناسب کے بازی با

اوراس مناسبت سے سکا مامرت ویر (سدیر سوب رکھا اور دوسر نما کھا نا ورمعولی شست و مناسب کے بازی با

اوراس کا نام خور دن گا ہ (خوری تعاب و روات کو مثل و متاسب کے جاتا تھا۔ نمان نے سنار کو بہت بڑا صد ویا بیا

ویک یا نمام لیکے اخراز و سے بت زمادہ و مقالیدا اسنے کہا کمیں ایسا سکان بحی بنا سکتا ہوں جو سورج کھی کی طرح اخواب کے ساتھ جارکھا تھا۔ اور وات کوشل و اہتاب کے جاتا تھا۔ نمان نے سنار کو گرا دیا اور وہ مرکبا عوبی ، فارسی عمرا و بسیس مدیرا اورخوری کے احمالی کہ نمان سے کہا گراییا مکان تیا رمجاگیا تو فرگاہ کی مدیم المثالی میں فرت احمالی کہا تھا۔ خور مرزاز خوتی ، خوشرا زمید و نگر دیں خوروز کو ورزا کو کھی کہترت تے میں مشلا سیان موروز و القروز کی تھی دخوشرا زمیدی ہو نگر میں خوروز کو کھی و خوری ناز کو کھی کہترت تے میں مشلا سیان موروز و القروز کو کھی دخوشرا زمیدی ہو نگر دیں خوروز کو کھی دخوشرا زمیدی ہو نگر دیں خوروز کو کھی دخوشرا زمیدی مثلا سیان میں دوروز کو کھی دخوشرا زمیدی میں منابا و کا

خوشکر ترجی علموں کی ان میتی میں مرام سے دس برس کی عمر میں فارسی، عربی ۔ ترکی میں کمال حاسل کیا اورشکا آر شہر آرتی میں بھی جوعوب کا حصد ہوخوب مہارت کی۔ اور نعان نے اسکو مکٹ یوان کی تاریخ ، ورخا ندائی حالات بھی واقعت کر دیا تھا لیکن برز جر د کے مربے برا کان دولت سے ایک دوسرے شاہرا د سے کو حبکا نام کستے تھا۔ اور جوخا ندان آروشیر با بکا س سے تھا تحت شین کر دیا لیکن بہرام سے ایک سخت امتحان کے بعد کسرے سے خت چھین میں ۔ یہ بہرام شکار کا برا شیق تھا ، اور گورخو کا ف صکوشکا رکر تا تھا ، استوجے مہرام گورشہو بھوا ، قوت کا پیم کی ایکن بہرام سے ایسا تیرا وارک جو دونوں کو نشا نہ کر انہوا زمین میں موست ہوگیا۔ تھاکہ ایک بارشر سے گورخ تھا کہ کیا لیکن بہرام سے ایسا تیرا وارک جو دونوں کو نشا نہ کر انہوا زمین میں موست ہوگیا۔

البة جمع كارته اورسعا وبندولبت فالترميم بي

د ۱ ) جوسطنت کا ارز دمندمبو . ( ۴ ) باجرم میں برنتی کرے . ( ۳ ) باسرکا ری را زفاش کیے

د ۲۶ › **یا ظامرس با د شاه کا دوست**ا و <sub>را</sub>طن میں وشمن بهو۔

#### رہ) ۲۰)مشاجرا در کانترکاروں کے تعلقات

علی است کے نبیکرداران کو چاہیئے کہ و و کا شتہ کا روں سے صرف استدر دصول کریں کہ جس قدر

بقیتہ نوش مغجہ ۲۲۲۳ ، یرخ اور تذکروں میں ایسکے فارسی وء بی اشعار توریب یاست وش ایسکے وزیر کا نام تھا۔ جو خاقان مین سلی ایڈی سے ملکیا تھا لیکن مہرام نے ایک حکمت عمل سے خاقان کو گرفتار کرکے پنے ہت سے مبعاً مَمْ و قبل کردیا۔ خاقان نے تالے لاکھ فزج سے براہ ترکستان ' خزاسان پرحمد کیا تھا۔ لیکن مہرام سے مبعا مرکان سبط فان کیر

چهاپاه را بواموقت تیره شولسواریم اه تصے علا ده فوج کے قارن بگستهم مهرفیروز ، مهربرتی ، فریاد ، فیروز تهرام ، خرا د سات عجی شا نیزا دہے ۔ ادر بام . فیروزان ، دا دبرزس عاملان سے گیلان ، زامستان بمراه تصے . فتح کے

خرا و ٔ سات مجمی ثنا نبرا دے۔ ادر ہم ، فیروزان · دا دبرزیں ٔ عامان سے مگیلان ، زا بمبتدان عمراہ تھے . فتح کے بعد مبرام دارسلطنت کو دابس آیا۔ اوراس ظیمات ن فتح کی خوشی میں تا معملت کا سدسالہ خراج معان کر دیا ہیکی

میزان کمیسوجالیس کرور دنیا را زخانص تبی- اور راست وش کوموقوت کرکے مهرزسی کو وزیرکیا ۔ انتیٰ با زاسخ التوا یرخ صفحه ۲۶۰ عبلدو و مزامنه صروان صفحه ۲۰۰۰ بلیعم حالات بهرام به وسیالملوک نظا مرا لملک ۔

کافس پنجسفورہ ایس سایت اس کا و و و و و و و و اگراری کا پیوا بقد کہ تا مرد بیات نیسکدیر نے دیے جامیں و رستا جروت معاملہ کی جائے ' با خصال کے مقالا کے زویک فیر شخص ہے اور سندوس ن کی جن بہتوں میں نی ' نا نا یوا بقد دباری نئی کا جمعبندی کے مطابق بوری رقم ملائصت قم می سالان رایست کو وصول میں ہوتی ہوائیندا ملکا اِن و فترا نشا اور و زیال د جوجان و در آئینی بول کے آئی ۔ خدوق رو ہے اور اشرفوں سے ہم جوجائے ہیں کیونکہ بقایا ، اگر اری کی شعبی سرس و فات رہی میں و زیابیتی جائے وصول لگڑا ری کے و کھا ہے جائے ہیں لیکن خیرس تام بقایا غیر کمل اوصول آور دبا ہا ہو ، وشل جائی تقل میں کردیجاتی ہوئے ہوئی ہوئی ہے۔ ا نیپ ع مجاه ربه داخل خزانه بهوایتها که د وسرو*س کومی خیال م*توما<sup>ی</sup>

یہ پہلی ہوت یہ من رہا ہم ہوت میں رہا ہے۔ جنا کچہ عمد نوشیروانی میں بھی تین جارسال مک ٹھیکہ داروں ورعا ملوں کیطرنسے یہ او دہم مجارع تبال کے درسان میں میں اس کے سندن نہیں کے ایک میں ایک میں اس کے ایک درسان کیا ہے۔

تباکیان دربارعام میں عال کے روبرو نوشیرداں نے ینقرری ۔

« اول میں خدا کامٹ کرا داکر تا ہوں جننے مجھے باد شا و بنایا۔ اور پیرسلطنت ہم کیسی دی کہ مورو ٹی! میرہ ہے تچاہئے جمہر برحریا لیٰ کی خلامے نہ مجھے کامیاب کیا۔ اور مینے ہمی بزور بلوار

ماکستنج کمیا جب مجھے ضد لئے با دسٹ و نبایا۔ توسینے می تکوھکوئٹ ہیں عصدہ یا۔ اوکسی تحق کو محروم نہیں رکھا۔ جوا ملکائیسیسے دالد کے عہدے مکومتوں پرممتا زمیں بیٹے اُ نکو بجالِ خو و لیسنے دیا ہی۔ اورائی مجاگیرواء از مربطلق کمی نہیں کی گئی ہی میں ہمیشہ تمہے ہی کہتا ہو کئے رجایا

سے نیک سلوک کروا درانسے ناجا 'نزرقم مت وصول کرد بیس قمعاری عزت کی قدر کرتا ہوں۔ مگر \*\* و مدرد در نام سے میں میں میں میں میں انتہاں کے ایک میں انتہاں کا میں میں انتہاں کا میں میں میں میں میں میں

تم خو دابنی عزت نہیں کرتے ہو۔ ٹیسی کی بات نسنتے ہو۔ نہ خد اے دُرتے ہو۔ نیفل خدا ہے۔ نمروا تے ہو یسکین میں خد اے دُرّا ہوں (کیونکہ و **وگنا ہوں ک**ی سزا دتیا ہی)کہیں ایسا نیوکھ

سروا مے ہو کیلن میں خد کہتے درہا ہوں (کیونلہ وہ کیا ہوں کی سزا دیا ہی) نہیں کیا ہوکہ تعالیٰ طلم اور شامت اعمال کا اثر میری تعلنت پر پڑے ۔ خدا کی مهرما بی ہے کوئی دشمن سر پر ...

ننیں ہو۔ا درمین کے ساتد معاش خاس ہے۔اسلیے بہت ہما جھا ہو تا کہ ہم اور تم ضدا کی مغمتوں کا مسکر مدا داکرتے۔کیونکمذہ شکری اور طلم سے ملک کو زوال ہوتا ہم۔ اونومتیں تمبی حیین لی جاتی ہیں۔اسلیٹے بندگان خدائے اچھا ہرتا 'وکرو۔ نزرگوں کی عزت کرو۔کمروروں کو نہ تنا اُوا ور نُہ نمبر

ملی خواد خطام الملک نے بعد نیلاف وشیروال کی تقر مکھی ہو۔ تاریخوں میں فومشیرال کا یو پراخط بروجود ہی اور حکنظ سے ذورہ ہے وہ اس جھ کو شاہنا دا وزہ میں رہی وفار ذائمیں۔

ا پنا ہوجہ اوالو البیصے لوگوں ئی سجت میں مبھیوں مہوں سے پرہنر کروں میں ضلاا و رائے فرت توں کو گواہ کرکے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی نے بھی ان انصول کے خلا ن عمل کیا تو بھیر مرتبی تقت نگروں گان

سے کا کہ مہم فرما نبردار ہیں جکم کی تعمیل کرنیگہ '' مگر حیندر وزکے بعد بھرسب لینے لینے ڈبنگ ہے اگنے اور ُوٹ مارکر منے لگے۔ کیونکہ وہ نوشیرداں کو نا دان بجہ سمجھتے تھے۔ مبرمہ کرش کا یزنیال تھا گرخو دہم نے نوشیراں کوتخت پر مجایا ہی جب جا میں اُتار دیں۔

سله چنکسس تی بسی متعدد مقامات پروشیروان کا ذکرآجیکا ہی امندا مزمریآ ریکی حالات ، اول بن کی طلاع کر لیائے سکھے جاتے ہیں '؛

قَّا وَمْسِكُوسِكُ لِي ولا دمير سبب روشن خيال صرف نوشيروال تعامه اسكالعتب كسرى تعام اواسى وجب بخام سامايو كواكا سرو كهته جين قباو سے اپنی حيات ميں وليعه دكر دياتھا . با وات ، بوكر نوشيرواں سے مائن ميں سكونت اختياً كى اورا يون كسرى تعمير كرا ما جو عالت العجم ميں ايك ترينى عارت ہي نوشيرواں كے تاج ميں استدرجوا مرضيت كے دور

اکبھی سر رہنیں رکھاگیا بلکہ وزن کی وہشنے وہ تحت کے اوپرٹکا دیاگیا تھا۔ چناپنج جب نوشیرواں تخت پر پڑھیا تو آج اسر رشِل چیز کے قوبان ہو تا تھا۔ نوشیرواں کا اُت و تھی آر ساس تھا۔ جو لینے زمانے میں ایک اورونکیم کا در در کھی تھا للتکے دربارمین وزاد تین نوٹسا ٹھ حکمآئے مجما ور دیگرا راب کماں مجمع ہوتے تئے اورسطنت کے اہم معاملات فہم سے کے

سے دربارین وراند میں موسا کہ عمامت ہم اور دیر رباب ماں بن ہوسے سے در سف سے ہم مامان ساہر شورے سے مع بواکر سے سے معاصفا صل رکان معاست سب ذیل میں

ر جب ماروروں میں والی مقرر کیے جانچ سب سے بڑے حسب فیل پانچ صوبے تھے سے صوبوں میں والی مقرر کیے جانچ سب سے بڑے حسب فیل پانچ صوبے تھے نشیرواں به دا قعات خاموشی ہے دیکہ رہا تھا اور صلح وَشْتی کی حکمت عمل سے سلطنت کی حاباتھا۔ جنا نچواسی طرح بالچ رہس گزر کلئے لیکن ایک بڑا جیا کی فرما دیر حبال کی آذرا بیجا بقتا کہا گیا۔اورا کی ساری جا لڈا دضبط کی گئی تب جلدانتظا مردرست ہوگیا <sup>یہ</sup>

بردوسرے تیسرے سال عمال و رٹھیکہ دار برل نیا جا ہیئے ماکہ اُنکے قدم صنبوط نہ ہوجا ہیں۔ اس نتظام سے ملک میں آباد رس گیا اور دین و دنیا کی شکینا می بھی حاصل ہوگی یہ

بقیته نوشنسفی ۲۲۷ ز ۱ خراسان نیشاپور جرت - فرو- فردرو د - فاریاب - آندراب کا بقان - بیخ انجار - با بخیس - با ور د - نوشستان - فوس - نسا - شرس هرجان - توشیخ - آنبوزهان - فرم د - زوزن : قان آمفران شهرستان - فلار د - قومقان - زَمْر - انسفزار -

(۳) فارس فی رس فی خود تیراز - تونبدهان منجور کازرون - نما و داراب جود و آرد شیرخوره نسابور و آجوا زنیزد جند سابور - نهرتیری و نشا فر و تشتر آینج و رام برمز عمکر کرم - آرمان و نوس - آبرقوه فیروزآبا و نسیات -(۲) کرمان و بردسیر بیرفت و سیرمان - زرند و برموز -

( ۵ ) عوا ق پیسیت . حله ، قا دسید به حیره کوفه ، انبار ، عکبله ، سامره ، (سمزن رك ، سابیه اسا ، اسریت که سا من سا بهن ئلنے سامرآ ، ۱۰ مابلد ، مثرن لاء ، (محدودالآخ) سا بهن لاء ) بابل نهزوان ، حبولا - واسط ، حلون ، لبصور عبا دان سردان بصرصه ، مغداد - مرائن ، (بیسلسله صدروم ریختم بوتا بی) چنا پخه عمال میں فارس کا عال نبرا د ، - کرمان کا آ زمان بی ، حبره کا مندزما دانسا، نهایت شهروم عروض بیس ۔

ر روه بی مرد ما سرود و منه ما یک یک به دو سروسه بین است و شیرواں کوجس چیز نے خیات جاویخیثی ہی وہ اسکا عدل وا نصاف اور کا بون سطنت ہی اگرکوئی ان حالات کو اکلسنا چاہیے توالف لیلہ کا دفتر طبیار موسکتا ہی عدل کے متعلق مسلما نون کے لیے رسول امنہ صلی استُدعلیہ وسلم کا بیرارش و کا نی ہی کہ 'دلل مت تی زمن الملاث العادل'؛ اور قانون سلطنت میں میک حربتی اور زمین کی حالیٰ اور لگان وغیرہ کے متعلق حرقا عدے لیسنے نبائے تھے وہ حضرت نُگرزنی اللہ جیسے نامور مدرا ورفاتے عظم سے

#### ،، فانتى خطيب ومحتسبكي فرايض

قصنی آباد ثناه کوچاہنے کہ تام کرک کے ایک ایک قاضی (منصف جج) سے وا قعینت

ا مقید توسن منفی ۲۶۴ ایداد و خفتند با از کی عیف شهرون پر از شهروای اور کا مول الگذاری کے اسلامی کا جنگ اور کی م سطای کی جنگ عمل اور کا دور علا و داسکے فوجی سپ آمپوں اور عدد در اردن کا جسٹراسی عمد بین طبیار موام اور بیا دسے کی خود مقر کی کئی بعنی سوار کی جاگیرہ خوارد میں در بیادہ کی سو درجی دو مرتبیس لا کدی مجمعیت سے امدا و سپوا اور مقرش نور بات مقراد علاوہ تحالف امراز و سپوا اور مقرش نور بارد می مورد م

ا ن نفرات شرسنو و و روس کی بیات بار و ملک اسلام نامورندی کے قیام اور سیاسی جیشت سے جوہ کیا۔

قام کیے ہیں و فرقائی خطیب و محسب مغتی موذن اورا ام سج کا عمدہ ہو خلفا سے داشترین اور ثبا ہا ن اسلام کے عمدین ان عمدہ واروں کے انتخاب میں خاص توجہ کیاتی تھی بیکن ہندوستان ہیں باستنا ابعیش یاستوں کے خاب میں اور نا ہز کو تکھنے کی ضورت ہی البتہ قانمی کی تعریف میں حکام مآل نوصاری اور دیواتی داشل ہیں کیو کدا نفعہ ال مقد اس کا کام لئے بیات ہیں ہی اور نیا گروہ رہایا کی مان ومال برحکومت کرتا ہی لہذا عہدہ تصفی حید الفاق کتھے بالے ہیں جرکا تعلق مرفعہ لیک نندہ سے ہی۔

تا بحث من چدی وصع بات بی بات می سرمید منده این از آداث و کی وات سے جو تراز و رما یا کے اعمال تولیغ کے لیے ہم و و قاضی کی ذات بولسلیح بشخص کو یرفکت مبرد کیجا ہے شہیں کم از کم ان صفات کا ہونا لازی ہم یعین متعی، پر مبزگار و صاحب قار وسبسباز و ذک طب ع منجی موالی فیسید، (قانون دان) اور بین عبد و کے ذائف سے بوسے طور پروا قت ہمو شہرت کے قبل فیصلہ عال کرسے اوراُن میں سے جوعالم د قانون داں )ا ورمتدین ہوں و مقرر کے جائیں۔اورجو لیسے نہوں و ہ برطرف کیے جائیں - ہرا مک کی تنخوا و ہا ندا ز مصارف مقرر کیجائے تاکہ رشوت کی جا نہو۔ پرسسے نازک اور کل خدمت ہے۔ کیونکہ پیطبقہ رعا یا کی جان و مال رچکومت کرتا ہی۔

بقيته نوا صغی ۱۷۷۸ - سُانے میں عبلدی کرے اور ثبوت ختم ہونے پرفعیار تکھنے میں توقف بھی کرے رمانا فرا ہمائیہ تومی رسمہ ورو آج سے وا قعت ہو۔ اورسب سے بڑ کم جس کی اصنیا طابنزلہ ذخ سے ہو وہ یہ ہوکہ بجز ما دِث وقت کے کسی کا بربا و تِحفہ تبول کرے ۔ ضلفا را دیٹ این اسلا مرکواس حصیرخاص توحہ تھی او**رس کا** ینتی بهوا که کتب سایت کے ذیل میں خاص مرعنوان پریمی کتا میں تعمی گئی میں بینانیدن فصل المقال فسفے ١١ يا العال 'مثهوركتاب ہو۔خلفاے عباسيد كے عهدمن قاضيوں كى نخوا ه ترتى كركے ٢٠٠٠ دنيا ز. هُ مُثَّارًا كتنجك تجيءا ورصرت فاردق عظرمنه سؤار تتمنخوا ومقرروا أيتني ينغن مقدمه ميركسي كي مفارش ندمسّن او دُورِا نعات میں ونقین کے عذرات پر خاص توحیر کرے اورا بک کے مقابیعے میں دد سرے پر لینے عہدہ کا اثر مزدا نْراُنکو وبائے۔اورمعمولی لغزشوں کی گرفت نکرے۔ قاضی کا میھی فرض بحکہ گوا ہوںا وروکلا ، کی محلفتیشس لرہ رہو جنانخ اس غرض کے لیے ضلفاے عباسیّہ کے عهد میں قاصٰی کے ،تحت ایک معدلؔ کا عهد ہ تھا۔ ؑ س عہدہ دارکے مایں ایک چسٹررہتا تھاجس میں تُقدا ورما قطالعدالت لوگوں کے نام<sup>در</sup>ج ہوتے تھے۔اورمقدمہ کی میٹی کے دقت گوا ہوں کے اعتبارا ور عدم اعتبار کا مدا ربہت کچھ اُسکے رحبٹر رہو یا تھا۔ اسکے علاوہ عام حقوق -ورُسْته بيهائدا دولُ وَضُولُ کے کاغذات مرتب کھیا تھا۔ اور عمو ہُ دستیا ویزات کی رحبْری کسکے د فتر میں موتی تھی میٹری ومد داری کاعدہ تھا۔ اوراسیلیے نهایت مشہورا دربہتیا زاور ثقہ لوگ اس منصبے لیے انتخاب کیئے عامة تقع <sup>يو</sup> ميكن في زما نناكو بي شهر مييانهيس و كرحب مب مبنيه ورگوا ه اور مداعلوں كي ضمانت كرانے والميموج<sup>ود</sup> نهوں اکثراو قات حکام فریبی آجاتے ہیں اور مہاں گوا ہوں کے صد قدیر جپوٹ جاتے ہیں۔علاوم معدل کے قاضی کے اتحت حب یل علم تھا۔

كآتب القاضى - آمار القاضى - تعتب لقاضى - آمار القاضى ي

قامنی کے لیے یعی لازی ہو کہ فیصلہ کیوقت بنبی <del>زاق نکرے بلکہ چ</del>رہ پرا بیا سکوت او تحل معلوم ہو کہ گویا کچے غور کر راج ہی او رفیصلہ منا مےنسے پہلے مہیں تانے کا افلیار نکرے میں سے معلوم ہو کہ رعی ی<mark>ا بدعا ع</mark>لیہ کے حق میں مقدم کا فیصلہ مو جَب قامی فلط فنمی یا لائح وغیروسے فیصلہ کریں۔ تو دوسے جِکام کواس کی ساعت کرناچاہیئے اور ما دِشاہ سے اطلاع کرناچا ہیئے کہ دومو قون کیے جانیں یا اُنکو سزا دی جائے عَالَ کے فرائص میں یہ بھی ہو کہ دہ قاضیوں کو مدو و تیا رہت اکد اُنکے ظاہری اغزاز کی کسا و مازاری نغو۔ اوراگر کو نی شیخی کیا دو آممیزی کی دجہسے قاضی کے حکم سے حاضر حدالت نغو تو عَالْ اٰ نکو بحبر ہوختی حاضر عدالت کر دیں اور یے ٹہدہ استعدر مغزز ہو کہ خلفائے را شدین سے نغر نفنی خدمات تضاکو انجام دیا ہو۔

بقیة وظ صغی ۱۹۴۰ مینبددائی بین بین کنسل نسومات برعمواً حکام کے محافظ کے لائی بین بسکی جن مالک بین ہلای حکومت ہو دہاں قاضی کو فیصد مقد مات کے علاء دتیموں اور محبوفوں وغیرہ کی حالما درکا انتظام اور مفلسوں کی خبرگری، وصیتوں کی تعمیل بیواوں کی تزویج (جب کوئی والی بنو) اس نسم کے کام شپر ہیں۔ ماتحت قانیسوں کے فیصلہ کا بیل قاضی القضاۃ (حبیث بعثس) کے بیاں ہوتا تھا۔ اور جس عالمت میں ایسے مقدمات بیش ہوئے تھے اسکانام ہاری غیر، دیوان المظالم "بواورع بی میں بزمانہ حال محبوب ہندا ہے۔ در عالم اسلام کتے ہیں۔ دولات ایس کہتے ہیں۔ دولات المطالم "بواورع بی میں بزمانہ حال محبوب ہندا ہے۔ در عالم اسلام کتے ہیں۔

ع بی میں متعدد کتا ہیں تضا ہ کے حالات میں تحریبی۔ جینے انگی رُشِنستری اور دیا نت اور مَصِلَم تعدمات کا ملکہ فلا ہر ہو تا ہی جیا بخد کما ب عقد الفر مدیلماک تسعید میں تا تھی تحرین عمران ۔ ما قبتہ بن زید به شرمک بن عبارت کو ف مبید بن ظب بان دغیرہ شامیر تواضیوں کے واقعات وسیج ہیں۔ کتا مبالا وکیا ابن جوزی ۔ اور لم ته طوف میں گئرت روا میں موجود ہیں۔ شامی تعین بی تا ہیں مطالعہ کے در مقدر این خلاف فی تربیل الک نی تربیل الک بی موالین معالید معالید میں کے در مقدر مان خلاف فی تعین بی تا میں مطالعہ کے در مقدر مان خلاف فی دن ۔

کے قاض اور آخی آقی یہ دولفظ استدر جا میں سے کھتے ہیں کرمبر ستقل تب بھی جا سکتی ہو لیکن ہائے نے ذہا تیں قاضی وہ کملاتے ہیں جو بحل پڑاتے ہیں۔ اور سبکو گو بنٹ اکیٹ قاصنیان کے مطابق مقرر کرتی ہو۔ گرافسو ہم کو جس جمدہ کی ابتداخہ ورسول منٹر صلی استد ملید دسلم کی ذات سے ہوئی تھی اسکو بعض حضرات سفخوب ہی وہمیل کیا ہم سلما بون پرگورمنٹ کا خاص احسان ہوگا۔ اگروہ اسکے متعلق ایک کمل بھستورامعل مقرر کرف

ٹا ہان مجرکا دستورتعا کہ وہ نوڑوڑا ور محرحان کے زمانے میں ایکے شن عام کہتے تھے جس میں کاُرم ھایا کوشرمک ہونے کی اجازت تھی۔ا درکسی کے د<u>اسطے</u> روک ٹوک نہتھی۔اورانعقا<sup>و</sup>

دربارسے حیندروز قبل منا دی ہوجاتی تھی کہ فلاں تا ریخ مقرر ہوئی ہی اور تاریخ معینہ بربازار

میں ایک خاص منا وی ہوتی تھی کہ اگر کو ٹی شخص کسی فرما دی کو حاضری دربار سسے روکیگا تو

بادشاه أسكوقتل كرديگا غ فضكه ، رخ معينه يرما دبش وسب كے واقعات سنتا تھا۔ اُگر سي كو محض دِشاه کی ذات سے سکایت ہوتی۔ تو ہا دشاہ تخت سے اترا ہا تھا۔ اور موہ موہدان

ر مذہبی مردا) کے سامنے دوزا نو ہو مبٹیقا اور کتبا کہتے بہیے استخص کا فیصا میرے

مقابلهیں بلار ورعایت کیا جاہے۔ اور منا دی پھر کارتا کہ جو با دست ویز ہشی ہول وسب

ا کے جگر میٹھ جائیں ماکر اکا فیصل کر دیا جائے۔ بچرہا دِشا ہ موبہے مخاطب موکرکتہ اکٹر خداکے بقته نوط صفحه ۲۰ اوران کے رسر جس میں نخل وج ہوتے ہیں ایسے مطبوعہ فارم پہوں کہ حس میں عباق زمیا

ا در ترمیم دمیننی کاموقع نهو-اگر سرکاری میتیت سے لیسے رصبر مرتب ہوں تو نخل حرطلات دغیرہ کے مقدمات میں

حڪام کو نبي آسا ني موجا.

له وزوز" ما و زوردین (۱م مایرح) کابیلا دن بوکرحبدن فات عالمهابرج حمل کے نقطهٔ اول بس ت کھٹا ہوا د<mark>رنصل ہ</mark>ار کی آ مدموتی ہی۔ ایرا نیوں کے عقا نُہ کے مطابق یہ دن نہای<del>ت مقدس ہو کسونکہ ض</del>ا و نہ عالم نے حضرت دیم اور دنیا کواسی دن بیدا کیا ہی. اور سبعیتیار و کوگر دش کرنے کا ہی دن حکم ملا - اور ہی وقت ی ہو بیکن مورضین کا قول محکوجب مجشبید شیدا دی ہے صلخ میں تصر تناہمی کی بیخت ج شید نیا یا او علی ص تخت پر مبلیکر مشرق کا نظار ه که توسی پسیر سرج کی کرن جب تخت و ناج پرٹری ا ورجوا سرات کی حکم گاہٹ ك لوگوں كى نظر خروم و نے لكى توائفوں فى نعره خوشى مبندكيا اورسس فررا نى صبح كانا مرفر روزر كا - اور حام طوركا

شْرَعِطْيِمِمنْ بِالْمِا حِنانِجِه الرِسيون مِي مِنوز به ما دگاره ب*ي جا تي ہو*۔ بن کخے نز دیک فروز کی دقیمیں ہیں ایک کا نام تو روز عا مدا در د دسرے کا نام فور و رخا صه بحنیا پخ

نزدیک بادشا ہوں کے گنا ہوں سے بڑہ کرکوئی گنا ہنیں ہے۔ بادشاہ رعایا کی نگہ دشت کریں اُنکو خلاکم سے بچائیں۔ اس سے وہ گویا خدا کی نعمتوں کا حق ادا کرتے ہیں جب با بشاہ خلاکم ہوتا ہوتو فنج کا ہرسپاہی خلاکم ہوجا تا ہی۔ اور خدا کو بھول جا تا ہی۔ تب ُ نیر خدا کا عمّا ب ہوتا ہی اور اُنکی شامت عال سے معلنت کُس خاندان سے تنجی تی ہی ۔ اُن سے میں سے بیاریکا''

''کے موبد! میرے معاملے میں رہایت نرکزنا جبض المجھ سے پوتھیگا توہیں تجھ سے سول کروگا' اسکے بعد موبد معاملے پر نظر ڈالیا' اگر دعوی سچا ہو تا تواٹر کا اضاف کیا جاتا ۔ اگر ہا د شاہ پر جھٹو ہا دعویٰ دائر ہوتا اور مدعی ثابت نہ کرسکیا ، تواُسکو سخت منزاد یجاتی تھی ۔ کہ آیندہ اورو کھی جہار نہو جب و شاہ کے معاملات نجم ہوجاتے ۔ تب پھر مدستو رہا دہشاہ تحت پر جلوہ افروز ہوتا'

الحبن رائ اصرى وبران قاطع وما يخ عجر

اورب کو نیاطب کرکے بیان کرنا کہ مینے سب سے پیلے اپنی ذات سے اس بیدی ار دوائی شروع کی تھی کہتم کو طلم کرنے کی حبات نہو تھر ملا رور ہایت معاملات کا تصفیہ ہو تا تھا۔ جیانچہ اگر وشیر کے عہدسے بیز دکر دیک یہ فاعد ہ جاری را لیکن بڑدگر دیے اس قدیم رسم کو چھوڑ دیا اور طلم و شم کا بانی ہوا۔

با درشا ہ کو انفصال مقدمات کے لیے خو دمٹیمیا چاہیئے۔ ا درسب کی درخوستیں ُمننا جاہیئے۔ ما دشا ہ ترک ہویا عرب جب د ہ قانون شریعیت سے دا قعت نہوگا تو ما ٹب کی ضرورت پڑگی۔ ا ور

کے ساسانیوں میں آر دشیرین بابک بن ساسان صغرد سلساد نہب سنندها پر نیم ہو ہ ہو) بیلا با دشا ہ ہو۔ اسکی ماں کا نام گر آ فر مرتفاط تائیۃ میں مختصصین ہوا۔ اور سام بن طبیع کو جو مشہوّ مدر بقا وزیر نبایا۔ تاریخ ایران میں اس کی سلطنت سے ایک نیاز دانہ شروع ہوتا ہو۔

می تر سر یز دگر د (یز دجرد) خسرو رپرویز کا بنیا او ایران کا آخری با دست ام به و اسکه زمانه میں سل فرسنے ایران پر فتح پالی تعفیسل کے لیے الفار دی علامۂ مشبباینمانی دکھیو۔

تعتديول كاخداحا فطهو-

۸۶خطیب

مثل قضاه كے خطیب جامع سجد كابھی انتخاب ہو نا چاہیے جو بارسا اور مفسر توں ـ كيونكه انهت

قامسٹانیا زک ہوا در مقتدیوں کا تعلق ا مام سے واکب تہ ہو جب ام کی ناز نیزے سل ہو تو ----

> رو) محنسب

ہر شہر می محتسب مقرر کرنا چاہئے۔ تاکہ وہ بازار میں بآٹ (اوزان) اور ترخ کی جایج کر تاہیے۔ اور لین دین کی نگرانی کھے تاکہ کوئی کابت نہو جوجبزی وہات سے فروخت کے پیے آویں ٹیمیں

ین دین می مرای مصطر بالدوی سائی ہو جو تبریل دی مصصصے دوسے سے بیتے اویں یک پیمسیدا طامیے کہ آمیز بن ہنونے بائے اور کم وزن تولینے کی زیا و وجایخ ہوتی ہے اعظمند دا

کی غزت و قار کا قائم رکھنا ہا ہٹ ہ اور کسکے نا 'بوں کو صرد ہم کیونکہ یہ اُصول سلطنت میں لاط ابحداء راگرانیسا ندکیا گیا توغز سوب کو تکلیفٹ ٹھا ما پڑ بگی اور ما بڑا روں کا کام درہم برہم مہوجا لیگا۔

بيغ، بغال جديا عاسينكي من ما ساسينكي -

میغده با دشاه کی جانب سے کسی خوانس مای خاوم ما یو رہے ترک کو ملاکر تا تھا۔ جینے لوگ درستے تھے بینانچہ ذیل کا وا تعیش کو ہو۔

سلطان مجمو ، سلطان مجمو ، منان خاص میں ایک ثب محونت طاقعا ِ اور ایسکے دو مذیم علی توکی

ومحدء بی ریه دونوں سیدسالا رہتھے) بھی حاصر مجلس تھے جنانچہ علی توشنگیں سے کھاسے کے ذہت

گرحایے کی احازت مانگی۔ جونکہ دن زیا د ہ جڑہ گیا تھا۔ اور پرنشہ س چور ہور باتھا سلطان لهاكدًا سوقت گوے ما ہرقدم رکھنا خلا مجھ لمحت ہو نہیں ارام کر و۔ نما زطر کے بعد چلے جب ما اُسوقت تک طبیعیت سنبل جائیگی. اگرمحت ن حالوں سے دکھے لیگا تووہ حدحاری کر گا ،اور ہاریءُ نت ناک میں ملجا 'میگی،ا ورمج<sub>ھ</sub> کو تھی صدمہ ہو گا بسکین می*ں شبے کے حکم* میں دم<sub>ی</sub>ز مارونگا علی نوشتگیر ، کایں ہزارونج را نسری کر تاتھا۔ اورخو دھی ایک منچلا نہا درتھا ۔ مزار ہیلوالو ئی را رأس کی طاقت شهرتھی۔ *کُسکےخیال میں ن*ہ آما ک*رمحتب کون ہوا درکیا کرسک*یا ہو؟ او*رسامی<mark>ا</mark>* بوٹس مں کہاکہ: میں تو بغیرگرعابے نہیں وسکتا ہوں ادراخ کو لینے عبوس کے ساتھ کل **کم ا** ہوا محتب نے دیکھا کہ سوسواروں کے جھرمٹ میں سیدسالارصاحب مبرست اسے ہیں، چنا پخراُسی وقت حکم دیا کُه اُسکو گھوٹے پرسے امّار لؤّ۔ اور اسکے بعدخو دگھورٹے سے امرکز لینے ت سے درتے لگا لے اور وہ بھی استحتی سے کہ زمین ریمون کے لگر کر بڑیا تھا۔ اُر وُلِی وار و را دے کھرٹے مونجہ تکتے تھے اور دم نہ ہا رہ کیجے تھے۔ چونکہ مجتسب سلطان کا غا د طرور هٔ بالا محمنت کوان اُمور کی نگرا بی کر بی پر تی تھی۔ بازار بامجیع میں کو بیُ امرخلات رمقرره سے زمادہ وزن منو۔ راستہ ہا سٹرک پر حوم کا مات محذوش ہو ہے۔ حضعلہ اماکوں رز ما دو پختی کہتے میوں انکوسزا دے۔ نان بانیوں کی دوکا بمع سیا ہی بیاد وں کے دن رات ابزار د ل ورگلیوں میں گشت کر آر مترا تھا۔ اب مستب کی اکثر ەت نىرمجىس بلە يەر مىنوسىل بور دىكے *سكرىل*رى انجام <u>يەشىمى سىلىلىت ئىزلىس بى</u>ل سى جە**ر**كا ما مخطق<sup>ا</sup> لاحتسا<del> .</del> تها . اور درال بيونب رو بھي عمد و قصا كي شاخ مي محتب كا اجلاس روزا نه جامع مسجد ميں مواكر آتھا - اِبِرْ اِ تَرَكَ مَهَا اورْت دِيمُ مَحُواْر اس لِيهِ اسكِمقا بله ميں كوئی چون وچرا نكرسكا۔ سپسالا فركو ا اکسخت مهت تمی اور رہت میں كتباجا ما تماجو" باوشا ه كاحكم نر ما نيگا اُسكا صل محد حب اہوگا۔"

کوسخت مهمت ممی اور رہت میں کتاجا یا تھا جو'' با دشاہ کا حکم نہ مائیگا اُسکاحال مجرج بیا ہوگا'' دوسے ردن <del>سلطان</del> نے بیٹے کھولکر دہلمی تو و ہ<sup>ا</sup> کرٹے نکرٹے تھی بیٹنکر فرما یا کُهْ تو ہم کروا بکھبی مجھے میں تعمل

مر معدمت ہوے نکانا '

چ نگرمجو دا صول سایست! درنطام حکومت کاپا بندتها دا سومت اسکے زطانے بیل نصا خوب ہر تا تنا ہے درد، عا مل نہ عگہ مردہ دار وں کی مگرا فی

مر تعرفتی ابت و کواول ایسا <del>دیندا راورخدا ترس دمی ملاش کرناچا سی</del>ے، کم حوصا حریخ ضنو

ا و رحب یا شخص مجاہے تو شہر کی ا ما نت کس کے سپر دکر دیجاہے۔ ا ورحکم دیا جاہے کہ اس شہر ا دراسکے نواح کی عام نگرا بی تھا سے مئیر دہو<sub>ت</sub> عالیٰ قاضی محتسب اور تا مرحایا کے حالات سی

روست بریار و دا در مجیم طلاع دو <sup>در</sup> لیار برزگ جوان صفات سیمتصف موں - اور اضرمت دا قفیت بیدا کرو دا در مجیم طلاع دو <sup>در</sup> لیارے برزگ جوان صفات سیمتصف موں - اور اضرمت

كوخوشى سے تبول مكرس توا نېرزور د الاجاسے۔

د ۱ عِبَا نِجَا المِيرعبالِيِّد بن طامبروس كى قبرى شا پِرمين مارت ہوتى ہى) كا دستورتعا كدوه -

سله نعل مغيم مغيس

علی طاہر اُنجین المتب فرولیینین طیف ، ای ارات ، عباسی کا نامور کیلاری جبکو نوع بغدا و آور ل مین کے بعد اور اور ک مین کے بعد اور اور است کا حیال طاہر کیا گئیا ۔ یہ وا تعدیجا دی اللّ فی مشار کی کا میں کیلی جو کہ طاہر اور اسان کی حکومت اُسکے میٹے طلح کو دی گئی ، عظم کا قدیم خدا سان کی حکومت اُسکے میٹے طلح کو دی گئی ، عظم کا تعدیم خدا سان کی حکومت اُسکے میٹے طلح کو دی گئی ، عظم کا تعدیم خدا سان کی حکومت اُسکے میٹے طلح کو دی گئی ، عظم کا تعدیم خدا سان کی حکومت اُسکے میٹے طلح کو دی گئی ، عظم کا تعدیم کا تعدیم

رکام دیندا را وربارسا لوگوں کے مپر دکیا کریا تھا حبکا یا رتھا کہ مال طبیب خزا نہیں جمع ہوماتھا ئىلىم ئىرىمەر ئى ماڭ ئوزىر قرىكاگيا تى دور كەسكىفىل كىلكا ندار مەطرى رىياجا سىسام كەتقىر كى بىدا م<del>ون</del> مندكئ بنيء عباريته كو اسينه مايس ملايا وركها كذبوب توميز خفيل بنيا ولا وكي ننبت عسر فبلربركمة ہو سکن طا مرمنے ہو کہ تھا ری تعربیت میں کہا اسے کم کہا اجیکے تم وصل تحق ہو طا ہرنے پیم وہ مُنا آ عبدالتان طامرص معركا كورزموا بواموقت طاهروت موحيكاتها تله من انکھا ہوجکہ عبدا متٰہ رقہ کا گورنر تھا۔ اور نصر مرہتیت کے مقار ^ رَزُوارِي كَرْجِهَا عَلَى جَوَانْين حكومت انتطامات على رفاه رعايا ، محمتعلق ايك نهايت مديرانه مقدرُ عَبِولَ بِبِواكِهِ مَا مِلُولُونِ مِنْ اسْ كَيْفَلِيرِ لِمِنْ طنت کے بہت معجوا من ورکہ اکرطا سرمے ذیا دوین ، تدبیر بیٹنے ، سیاست صلاح ملک، وخاطت ت كيمتعلق كوفي مات أثمانيس ركلي: ﴿ لَكِنُوا خِنْظَامِ المَلِكِ } سوانح عرى كوقا ون ت سے خاص تعلق ہے۔ لہذا ترجمہ سرخط کا لکھا جا اب کہ کما تجب کر کہند شان کی اسلامی لما می روستوں کے والی فک ورکنکے عال س<sup>ح</sup> ستوالعل سے فالمر واٹھائیں اور ماری گومنٹ کے عهد دار چی محرد مرزب اس خط کے معیض مضامین خالص ہا میں ہسل و کہ کے مخاطب ملیان ہیں۔ تاہم ستثنا ولينكه عامهمنا مين ايسيس صغي ترض فالده اللهاسكتا بو-بِعِيدُ مِنْهِ شَاعِتُ ورِّيرِ سِرِيحَ علا وو بُراا ديبُ محدث، شاء ، ا ورُوييعتي دان تما - ابكي فيامنية مون الرشيد كي درما د لي مبي كيخشيقت نه رفعتي تفي . ا بوتما مرطا في صاحب كاسبه اسكه درمار كا شاء تعا م خاندان شاہی الی وت کرما تھا جنا بی ساتا ہے میں جب! میرعبداملید اصل بغیار ہوا۔ توخو معتصم با ہتقبال کو کلا۔ مرمے سے بینے بین لاکھ درسم خرج کرکے غلام ازا وکرساے۔ اوران مصارف پر إقرحار كرور ديم خاص ليصح فزانه مين موجو وتنفي أمير عبدالته سريليا بيم مين خواسان كا گوز مقرمع ا سیریم میں فوت موا۔ لیکے بعد طامرین عبارت اور محدین طابہ حکمان ہوے۔ امراے طاہر حیب بکو

# ا در ر عايا ركبي تم كى تختى يعيى نه بهوتى يحقى -

لَعِیّم**ہ ونصنعی میں ہو۔** ہوکہ طاہر رکینا چاہیئےان کی حکومت خراسان میں جنہ جم سے ستروع ہو تی۔ اور مسل اپنی حکرانوں کے بع**د فرم** ہیڑ میں ختم ہوگئی۔ یہ خاندان اگر دِخلفا، کا ابحت تھا گر رہانے امہ تما م موثرین کی سانے ہوکہ دولت عباستہ کے زوال کا دیباجی <del>آل طا</del>ہر کی مسلس حکومت تھی ۔

خپانچه اس خاندان کا اخر تکران محد بن طاهر بعقوب صفایک ایت گرفتار بوگیا اورخاندان کاخا تمه موالیکن جو جارز عمل ن مراه کاتھا دہی صفاریوں کاروا اور پیسلسله تب بسی بعندا دیک برا برتا کم را به انتخاب الما مون تاریخ الدل

# طامركاخط عبدلته بطاهركينام

میرے وزینسٹے اس سب اول تکونشیعت کر ابوں کہ تم بعیشہ خداہے ڈرتے رہؤجوا کی ہوا وجہا کو بی ا سر مکی نہیں ہوتہ مئو را قدن سابت کی کوشش کری چاہئے کہ اس مضی برعلوا و راسکے غصہ سے در تھا وکل فیتے رہو۔ تھا را فرض محکم تابنی عیت کی نگہانی او عفاظت میں شب زسرگرم رہو چوشت و رتندرستی خلافے کمو عنایت کی ہوا دسکو غیمت سمجھا و را خوت کومیٹن نظر کھو ۔ یا در رکھو کہ ایک ن خدا کے حضو میں جا واگے اور تھے تھا سے افعال کی نبیت سوال کیا جا ہیگا ، اسیلے جو کام تم شرع کرو واسکو ہیں طرح انجام دو کہ قیامت کے دن تکو عذا الجمی شی گرفتار نبونا بیڑے۔

آ در کو کو کہ خاتے تیار سان کیا ہوا در عیت کے ساتھ جمران سے بیش آ ما تمبروا جب کیا ہو۔ تم ضدا کے بند ں پر حکومت کرستے ہو۔ تبرلا زم ہی کہ انکے ساتھ الضاف کروا وراسکا پورا پوراحی ا داکروا ور بسس کی صدو و سے محر تحافی انکرو و انکی خات و رہان و مال کی حفاظت کرو ، ماکسیس امن امان تمانی کو اورا ہل ملک میں مامراحت آ امودگی پیسیلا فد خدا نے جو ذائف تما سے وقر واجب کیے ہیں انکے انجام شینے یا نہ دینے کی نسبت تم سے ایک میں تو باز پرسس کیا مگی اور تھاری نیکیوں ور مدیوں کا موارز کیا جائے گا اور انکی مرابر دیا جائے گا بس تمبرلا زم ہو کواست کے سوچنے اور شیم بنے کے ایس جو برخواری رندگی کا مدار ہو ناچا ہیا ہیں دعا کرتا ہوں کہ خدا تکواس اُن وال پر عمل کرسے کی توفیق نے دورتم اسپر عمل کرنا ٧ ) صديث شريعين آيا بوكه العدل ع الدنيا وقوت النّد طان وفيه صلاح العثم العثم

بقية نوط صفحه ٢٣٨ لازم جانواه إينة مام كامول كى بنيا داسى أصول بريكه

بلخ فازیں جو ضدانے تمبر فرض کی ہیں انکو ٹیک قت براورجاعت کے ساتھ اواکرو۔ وضوا و رطهارت کے ج شرائط ہیں ان سب کا کا خار کھو۔ فازیں جو سو تیں بُر ہو، اُن کو آپکی اور ترییل کے ساتھ اواکرو رکوع اوجوج کرفیعیں کو کی گھراسٹ نہیں ہو ناچا ہیئے۔ خونسکہ ناز کے جتنے ارکان ہیں اُن سب کو نہایت اطیبات انجا کی جا کہ ج چوکی تھا کے مصاحبوں اور نہ ہوں میں واض ہوں ویا تھھا رسے خدت کا راور طافر موں وانکو جہاں اِن کا برویں اور گھا ہوں سے محفوظ رہتا ہی ۔ میر پھی لا زم ہی کہ رہوئی اصلے اور علیہ جسلی کو کہ یہ وی کروا ور مرفیات ور اور کی تو فروز ہے اور و وہ ہو جھا سے جسل سرنیک ہو جو اس بات کی ہوت کی کو اسٹ کی روکہ وہ کا م ایسے طابعت سے بجام دیا تی جو نہ لمکے احکام اور رسول انسکی مراتیوں اور سیجوں کے خلاف نہ نواسک

ا مرات المار بات اوالوا درانضا ت کوکنجی و کسی معامله میں ات سے ندو۔ سرمعاملہ کا ، جو تمعا سے غرزوں بعد سکوں سے تعلق رکھتا ہو ، یام نبی لوگوں کے متعلق مہو ، انصاف کے موافق فیصلہ کرو۔ اسکا الکا کا اور دوسنوں سے تعلق رکھتا ہو ، یام نبی لوگوں کے متعلق مہو ، انصاف کے موافق فیصلہ کرو۔ اسکا الکا کٹانیال

نگرو که ماس ن<u>یصل</u>ے کوپ ندکرتے ہویا، پندکرتے ہو۔

شربعت کے عالموں اور آوان مجید رعل کرنے والوں کو سبلوگوں برتر سے دوا ورا نکوانی حجبت میں کیک کرو، کیو کا کیان ان کے بیے جو بیز سے بڑہ کر مائی از موسکتی ہو، وہ دینداری اور خداشناسی ہو۔ فیہ وجیز ہے ا جونیکیوں اور جلائیوں کی بڑیت کرتی ہوا ور مہاک برائیوں اور بدیوں سے باز دکھتی ہو جب خداکسی نسان کو نیکی کی توفیق دیتا ہو، تو وہ و خدا کی خطرت اور حلال کو ہمشہ بہنے خطر رکھتا ہوا ور آخت میں بلند ترین درجات پر پہنچنے کی تماکرتا ہو۔ اگر تم بھی اس برایت بڑیل کرو، تو آخرت میں وحانی ترقی تم کو نصیہ بھی و نیا میں بیٹوفس میٹی ایس ساتھ وزے و تو میں ساتھ موروں کر ساتھ محبت الفت وَ الْحَافَ صَهَ "ورضا ونرتعا لي فرمامًا مِنْ اللَّهُ الَّذِي النُّولَ الْكِتَابَ بِإِنْكُنِّ وَالْمِنْ اللُّهُ اللَّهُ الَّذِينَ النُّولَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَةُ اللَّاللَّاللَّاللَّلْمُلْلِللللللَّاللَّاللَّلْمُلَّاللَّلْمُ الللَّل

بقیتہ بون<sup>ے سف</sup>عہ ۴ ۳۹ مبرا کمیکام میں *جبکو تم سشرق کارو*، یا انجام دو<sup>ر ا</sup> <del>عبدال</del> کو کمبھی ہات سے ندوا در سیشیہ خديرالاموسرا وسطها پرغل كره- ا فراط د تفريع يسي بخياا در سركام مي توسط افتديار كرنا ديبا عده طريعة موكمه اس سنة زياد ومفيدُه رعوا واطيرُها تَغِبُشِ كُوني طريقيرنسين من اعتُدال مِلايت كي طرف رمبيري كرمّا مجواد م ہرایت من بت کی ہیل ہو کہ خدید نے فرشقیمتی اور کامیا بی کا منظ اُسٹیخص کی آنکھیوں کے سامنے یا کیا

ہی ہو ہایت کے طبیعے برحیتا ہو ا عندال سی بر شرب کا مدار ہوا در شربعیت بارباراسی کی ماکید کرتی ہو

تم می دنیامیل عندال و توسط افتسار ک<sub>ه</sub> د -

عزنه میٹے ؛ تم ہمیشآخرت کی طلب میں ہوا درنیک کا م کیٹے یں سمیشداً ما د کی ظام کروا درما در رکھو کہ کی میں *کومشش کرنے کی کو*ئی انتہا نہیں ہونے کی کرنے ہے کوئی مقصد اسکے سوا نہیں ہے کہ تم ضدا کی خوشنو د<sup>ی</sup> ا ما ل کروا در اخرت میں ضدا کے دوستوں اور ل*اسکے نیک ورمقبول بن*دوں کا قرب *تکو ع*اصل ہو۔ اگرتم اعتلال ورتومط اختیا رکرو گئے تو دنیا ی*ی تھاری ؤت* ہوگیا درتم کُنا ہوں اور بدیوں *ہے ہوگئے* ' اس سے ہترکو ٹی طریقیا بیانہیں ہی جسستانیا ن کے تمام کام درست ہوں لیس مکوہی اسی طریقے پر چدناچاہیئے تاکہ تمعا سے سبکام درست ہوں اور تمعاری عزنتا وروقعت لوگوں کی تکا ہوں میرنر یا و دھج فداک نبست تم بمثیه نیک گلان رکھو۔ تھا ری دعیت بھی ہوٹیہ تھا ری نبت نیک گما ن رکھیگی۔ مرکا حرب خدلسے څزونیا زکے ساتھ التجا کیا نی کامیا بی کا ذریعی تصورکر و، تا کرسمٹیڈس کیغمتیں ورکزتیں تمہا نازل ہوں تیجفس کی نبت بہکوتم کو ن کو م سپرد کرو، نیک گمان کروا و ربغبرکسی معقول وحیا کے اُس کے لام کی نبت مرکما نی نذکرو۔ تھا را فرطن یہ بی کہ الزام لگاہے سے پہلے مرکام کا امتحان کروا درا کی *ہی*ت علوم كرومه مينے اپيے كها كہ لوگوں كى نسبت برگما نئى كرنا اوراً نير بحاطور سے الزام لگانا شريعية ميں مخت گمنا مہریں تم لینے دوستوں ور ملازموں کے ساتھ مہین<del>ہ حسن مل</del> سے میش و 'بغیر حقیق کے تھی المنكه كامول كى منبت يم بگانى ندكروا وراً نيزازام نه لگاؤ- دىكينا شيطان تھائے طبقه زيزگي ميں كوني خينه نه پایے ور نه وه متحاری ا دن نکروری کو کا نی سمجیدگا ا در نمکو مد گما بی بین ڈا لکرغمیری بستالا کر د نگارا و س

(۳) حضرت فضيل من عياض رحمة الشه عليه فرما ما كرت تنفي كه "اگر كهين ميري د عاستجاب و وسي

سلعہ او علی قصیل بن عیاصٰ نهایت شهورومعوم منصوبی ہیں۔ابتدا میں آبور دا در سرض کے ، مین را ہزنی کیا | کے متر تعربسکن بکو کر مندال طاق سے ایس ایستریند کاریش کی مقداد کرفی باطریت ہو مثنا العمد سے رہی

کرتے تھے لیکن کا کیے خدا کی طاف سے ہوایت ہو گی- قربر کرکے مجھا م <mark>کو فہ</mark> رہاضت میں مثنول ہوہے۔ اور نہ میں میں است

زمرہٰ کاملین درا رہاب <del>طربعیت میں ش</del>مار ہوہے۔ کتا ب المعارف میں ا<del>صحاب کوریٹ کے ذیل میں ابن قبیتہ</del> نے آپ کا مَرُکرہ لکھا ہے۔ ہار دن الر<del>ٹ پرعیاسی کے عد</del>میں مقا م مکرمنظمہ دبجیٹیت امکیتعاور) ہا ہ محرم میں بھیا

انتقال زمایاتغیسی حالات کے لیے مذکر ہصوفیا ورا بن خلکان دمکیمہ۔

بقیقہ بوٹ صفحہ ، ہم ۲ سخما سے میش کو مکذرا درتھاری زندگی کو بیرہ وتا کر ڈالیگا ۔خوب بھولو کڑھن جے آپ عجی بطاقت اور داحت انبان کے ول میں پیدا ہوتی ہو۔ اگرتم لوگوں کی نسبت ٹیک گھان رکھو گئے تو تھاری آپر ذریق میں منگل میں مرکز میں میں میں میں بھی بھی ہے تر مسلم سے کا کا کی میں زیاد سے مرکز میں موجوعیا

تا م خواشیں دری ہونگی ا ورب کام درست رہنگیے اور لوگ تم سے مجت کریٹئے . گر مربعی خیال سے کہ اگر ممنی میں پر مجروسہ کروگے ا دریلیٹ ملازموں کے ساتھ صدیت زیا یہ و مروت ا ور مهر ہابی سے بیٹ او کیے اور ایسٹے ہاریزیں

پر جروسہ روسے اور بینے مال رموں سے ساتھ صریعے رہا وہ مروت ور قمرہ بی سے بیٹ اوسیے اور ایسے ہار پر س نئیس کرو گے اور بینے کاموں رنظ منیر م کھو گے، تواسکا انجام یوم کا کہ تعما سے مرانتظام میں خلا آ جائیگا اور ۔

تھا داہر کام اورت ہوگا۔ تھارا فرض بح کہلینے ماتحق اور ملازموں کیے کا موں رنیز دیکئے اور رعیت کے ماب مرح ہت ما طاک مے اورائکی بسلام و بہیر دی برمتروجہ موسے اوران کی بینرورتوں اور جاحتوں کو مشر ننظر

باب میں جسنیا طاکرسے اور انکی مہلاح و بہودی برمتوج ہوسے اور اُن کی صرور تُوں و رساحتوں کو بیٹ خطر مکنے کوسب کاموں سے زیا و و مقدم جمعور سروہ **و طریقہ ہوج**س سے دین قائم سیا ہی اور سنت ہوی زیز ہوتی

ے وجب ہ کون سے دیا وہ تھا ہے۔ وحب تم س طریقہ ریکل کرو' تواپنی نیت کو سرحال من خالص کھنا۔

عزنیبغی اِ تکوب سے پہلے لینے بعن کی مہلام کرنی چاہیے اور سمیٹا س اب کومین نظور کھنا جاہیے کہ کل مسے محما سے بئے اور بھے کا موں کی نغبت سوال کیا جائیگا۔ بُرائیوں پر تکومزا و بھائیگی اور نیکوں برتم احدام اوگ

فدلنے دین کو دنیا کی امن واما ن مرحفاظت اورا ہل دنیا کی بہبر وی اور آسائٹ کے بیے بیدا کیا ہج <sup>بی آیا</sup> زم یہ بونا بیابیئے کرتم من لوگوں پرحکومت کرتے ہو اکم نگے ساتھ وینداری کے طبیقے سے بش آواد وشرحیت

کی ہوائیوں کے بیوجب کینے بر ماؤگر و۔ خداسے جرائم کی بوصدین قائم کر دی ہیں ' انکوعاری کر وا اور فورس پی بر

كو أنكے جرموں كے موا فق سزا و وا وراس ميں ذا فقلت اوركو تا ہى نكرو۔ اگر تم مجرمول ورمكاروں كے سزا

# یهی د عاما نگون که خدا و نداستطان عا د ل مرحمت فرما یزه

لقِیمَه بونط صفحه ۲۱ - نینے میں کو ناہی کر دگے ، تو عام آ ومی تھاری نسبت مرگا نی کرینگے اورا کاخیال تھاری از مرور نسب س

تنبت جعانتیں رہنگا۔

دین کے احکام ربٹل کرنے میں تم ہمیشا اس بات کا خیال رکھو۔ کرجو بڑئیس و اضح اور روسٹسن ہیں ُ انکو اختیار کرو اوجن ابقوں میں سٹسبہ ہو ُ انکو ،ابکل ترک کر دواس سے فائدہ یہ بھی کہ تھا را ایمان قائم رہمگیا اور تھا ری ویذاری میں کوئی فرق نہیں اُسکا

ناجائزا را وے او نظلم وسم کے ولولے پاننے دلمیں ہیدا نہ ہونے دوا درلینے ٹیس ہمشیہ اُنے دوررکھوا ور رمیت بِنظا ہرکر دوکہ تم ظلم وسستم نیس کر دگے اور لینے کسی ناجائز ارا دو کو پوراکز نانئیس جا ہوگے ۔سیاست کے ساتھ ہمٹیا نضا ن کو مرنظر کھو ،ا در رحیت کے معاطات کاجو فیصلہ کر د، وہ ہمیشدی پر ہوا وُرا کلی نعبت ہیا ہے۔

### (۱۱) شريعت

حوس وطمع کو پنے ہیں نہ کے دوا ورجوخ النے اور ذخیرے تم جمع کرتے ہو، وہ اسینے ہونے چاہئیں کہ تم انکوحقداروں میں تعتیم کر وا ور رعیت کی ہونوی اوراً سائٹ میں انکوصرف کر و۔ نیکیوں او بھلائیوں میں، انصاف او رمعدلت میں، رعیت کی اصلاح اور فک کی آبادی میں کوگوں کی جانیں محفوظ اسکنے اور خلاومو کی ذما و سُننے میں جہانت کم سے ہو سکے کوشش کر واوکھی ان اُمورسے فا فل نبو جب و ات کے انباکی ہے میں اور خزا نوں میں و ہی کی شت کے ساتھ جمع ہو جانا ہم تو ائس میں کھی ترتی اور بٹنی نہیں ہوتی جب کے کہا ہو رعیت کی بعبوجی اور حق رسانی میں صرف کلیا جاسے۔اگر تم میری اس مرایت کا خیال کھو گے تو روایا کیات

ے اور لنے قرآن وحدیث سیکھے اور شاہان عاول کے نصص حکا بات سنے بقته نوشصغیر ۱۲۷۰ درسه ببوگی، کلکورونق اورسرسنری حال ببوگی اورتمعاری حکومت مضبط اورتصاکی مُلكت نَصْوَهُ الروبُكِيُّ. تَكُوبهشِه لِينفرُ الول كوم لام الر<del>ا قِلَ سَل</del>َّم كي قايت ورحفا ظت ميں صرف كرنا **ع**لیہ جولوگ <del>میں المرمنین کے خرخوا وادر و فادا رہی اُا کا اور رما یا کاحق تکو لیے خرا وں سے کا لیا آ</del> ا در ہیشہ اپنی ترسکہ بی جاسیے عب سے رقعیت کو آسا مُٹ ا در بدنوی عصل ہو۔ اگرتم اپیا کر دیگ تو خذاکاتم جَرَعُو د ی نَّیٰ بی یا ندا را وررقرا رسِنگی ٔ ملکرروزروزاُس من صافهٔ **بوگ**اا و<del>رفزاج کے</del> وصول کہیے ؛ وعیت لالبه كار ديره صل كرف يرتم يهير سے زيا دوقا در موگے اور تھا سے احسان وانصا ٹ كرمى ہے فام آ دمی تمعاریٰ طاعت اور فرما برداری ریسیدے ریا دو کمرسبتہ ہوئے اور حوانتظام تم جاری کرناجا ہو وه منایت کا نی سے قبول کرنے مینے یضیعت اس لیے کی ہو کہتم اُسراینی پوری توجہ میڈول کر اُوا ا بن فسيلت وخربي سب سي فسيحت يرعل كرف مين تصور كرو يمكو سمجه فياسيه كم هو مال خداكي را ومين صرف کهاها با سی و وکهبی رانسگان نهیس جانا ، بلکه ما فتی ا ورمایدار رسما میو-تكرا ازم توكرجولوگ تمها ليست<sup>احها</sup>ن كامشكرا واكرس ا ورتمها كسيسا تقراطا عستا. ورحلوص كاام**نه**ا ركرس<sup>ا،</sup> أنكے ساتوتم مج صبحب لوك او زماضي سے نيش كول اورا بيا ننوكه و ناتھيں د ہوكا ہے اورنا زيغمت مير لُا بني ءنت کومبول ها دُا دراً ن حقوق کے یوراکرنے میں ستی کرو ، جو تھا ری گردن پرمیں . یا در کھو کہ تى كىيەنے كانىچحا فراط و تفريط سوا درا فراط ونفريط كانىچە ملاكت سى تما را سركام مدن اس ءُهن سے مو پاہنے ک*ائم اُسکے ذہبعے سے خدا کو راضی کروا واُسی سے* ثواب کی قرقع رکھویہ میں ہار مارلسیسے کہنا ہو<sup>ل</sup> خدا ہی نے تب<sub>یا</sub> نیعمتیں نا زل کی ہیں اور وہی **تبیر کا مل معربانی کرسک**تا ہو۔ و**ان لوگوں کوجواُسکاشکر**یم داکېنے میں زما د پنجمتعطا کریا ہوا ورنکی کرمنوالوں کوان کی نئی اورملا بی کی عدوخوا دتیا ہو۔ ی گناه کوتمرا دسنے اور حقیہ: حانوکسی <del>جا س</del>دیکے ساتھ زمی اور د کو بی سے میش نڈاو کسی برکار رسے نکوو کسی ، ٹیکرے کے ساتھ فیضی سے میں نہ آ واکسی وشمن کے ساتھ کینی چیری بانس نکر و کسی برگر او <del>صِلیخ</del> رکی اں میں ان زمان او کسی سوفا او تکوام راحسان نکر و کسی گنتگا را ومی کے دوست ند بنویسی را کار کی تعرف **جیبه نوت صفحه ۲۴۲۷** کسی فعیر*کو څو*وم اورنا اُمیدنه جامنے نسے کسی انسان کوخفارت اور ذلت کی نظرہے : جمیز مبعوده ما توں سے معیشہ نفزت کروکسی کے 'ساتھ معنبی اور دل لگی سے منبی بذا ؤ۔جو دعدہ کر واُ سکو ہو یا کرکے بیزوا ور **نفنول ق**ِل اول<del>احمقان</del>ه با تورمیں این وقت ضالع نه کروکیمی غصنه کا افهارنگرو کیمی <del>تعربی</del> کی خو<del>ر ش</del>ی نکرو حب بیلو واکوکر خطور آخت کی باقول میں اسقد منه که نهوجا لوکه و نیامی کو بی کا مه نرکه کویسی ظالم سے ڈرکز سکے انعال سی چېروشي نرکړو . جوانعام نکوآخرت بي مليگا 'مُنکي د نيا مي*ن خوېش کرن*ا حاقت بيجه يولوگ فقة بين کا ل مهارت ميکنندي المضم بيشة شوره يعقد مواولك مشوره وكحل سيمنسنو جولوك تجرم كالاوردانشمندين أن كى سام يراكرو . نخل سے زیا دہ کو ٹی چنر نہیں نہیں ہ<sup>ی ج</sup>س سے رعنیت کی مہلاج وانشظا مرکے کا موں میں خلل واقع ہوتا ہی اس کے ساتم ہی تم یعی یا در رکھو کہ اگر تم تو توس ہو گئے تو رعیت سے زیادہ وصول کرو گئے اوران کو بہت کم دو گئے اس میں ت میں تمعاری بہت ہی کم کام یوکے ہو نگے ، کیونکہ رحمیت تھا اسے ساتھ اسی حالت میں تحبت ک<sup>رسک</sup>تی ہو جباتے مُڑائی وہ<sup>ات</sup> کی روانہ کروا ورُ کنکے ساتھ فلم وستم ہے بین نہ آؤ سے پیلے تم ان لوگوں کے ساتھ احسان کروجو تہاہے ، وفا دار ہول ورتھاری حکومت کے خیرخوا و ہوں کے نکے ساتھ خوب فیاضی ہے میں اُوا وارس قع ریسر ؓ ربحل کر و یا در کھو کہ میں سب سے میلی نا قرماتی ہو؛ جوانشا ن سے فلور میں گئی ہوا ورجولوگ، فرمان میں، و ہفیٹیا ذلیل وخوا ہونکے۔ضا فرما تا ہوکہ حولوگ لینے تئیں مخل سے بحلتے ہیں امہی کامیاب ہوتے ہیں۔تم مں ایت کو سرد مّت لمانون كاحصة بيض خزانے ميں سے مهيشه كؤ اليتے رموا واس أب يرتقين كر يو كہ فياضي صا كبے بندو*ں کے سبنے عد*و اور باکیزہ افعال میں سے ہو تم ھی اسکوائیں عا د تیا و خصابت بنا ہو . گرمتعا <sub>م</sub>ی کو نی فیا المحل وربي موقع نهيں ہونی جاہيئے۔

فنج کے متعلق جواُ مورد فترو لُ ورزمبِروں میں جہ ہوں اُ نیر مہشیتم اپنا خیال کھو۔ اُن کی ننوا ہیں ، آت بر اواکرو۔ اُن کی خدمات کے کھا ظرسے ہمیشان کی تنخوا ہوں میں اُضا فہ کرتے رہو، تاکہ وہ فا قدز دہ ، و یکٹال کنوں۔ اس سے اُن کی قوت اوسیسیت ہیں ترقی ہوگی اورو و نها بیت خلوص اور وَفا داری کیسا تا بھا ہے۔ حکموں برگر دن جھکا نمینگے حکما نوں کے بیصا س سے ٹرو کر کا میا ہی اور خوش قسمتی کی کوئی دہل نہیں ہوسکتی کم که و مناظر منشرع کرین اورس سلو کو نه جانبا تو ده درمافیت کرسے اس اُصول کی بابندی

بقیتہ نوشصفی ۱۹۸۵ مروه اپنی فوج اور رها مایکے ساتھ دھم وانضا منا ورنیکی و فیاضی سے مبتی آئیں۔ اگر تم نصیحت پرعمل کر دیگے اور اِس ہوایت کواپنا شعار نبالو گے ، توتم کامیا بی ا وربہ بودی سے محروم نہیں تو کے

ىضادىكى اترەنىيداكرناخداكوا سقدىرىپ ندىچكە كىكى مقابدىي نەكونى چىزوقىت ركىتى بىي نەكونى چىزايىقد

متبول ہم ِ۔ انصاف و میزان ہم ٔ جس میں خدائے بندوں کے افعال توسے جاتے ہیں۔ انصاف پر فصاد کرنی ا اور انصاف کے موافق کام کرنے سے رعیت کی حالت درست ہوتی ہم فاکسیں امن و امان کی روشنی

بھیلتی بخط لوم بنی ہے کسی اور مظلومیت کی دا دباتے ہیں۔ لوگوں کے حقوق صالع منیں بوتے۔ ورک

ائن کی زندگی آسایش اور بہودی ہے مراحاتی ہو۔ وہ ح<del>کر اوّن</del> کے فرما نبروا رہوتے ہیں۔ اُن کی وَنتی اَوْلِبْرِ محفوظ ہوجاتی ہیں اور ندہے احکام رشخص کی گردن جیسے لگتی ہو۔

تعنوظ رکھو۔ شریعیت کی حدیں قائم کر و ، گرکسی کا م میں جلدی نکروا ورکھباسٹ ا و سقیاری کی علامتیں لینے

چہرہ برظا ہر نہ مبویے در جو تحریب مکون میں موچکے ہیں گئے فائدہ اُٹھا نے میں ذرا ففکت نے کرو۔ خاموشی دی کن پیرش میں میں میں انہ میں شدہ وزیستہ گر کر اسٹی نے سے میں ان کا میں نے میں ان کا میں نے میں انہ

چ کئے اور ہوشیار معوا وربولنے میں ہمیشہ ہی نئ اوسخید گی ہے کا م لو۔ دنٹمنوں سے بھی انصاف کے ساتھ نیش آو یے بکسی معلطے میں نکوشبہ ہو، توائس میں مامل کروا وصیریج حجتوں اور روشنسہ! وروضع دلیلوں کی

. تلاش من مبویزا پنی رعمت میں ہے کسٹی خض کی حبنبہ واری اور بیجا جانیت کرو، مذکستی خص کی طعمل ورملامت کا ساب کا بیاری میں شریعیت میں میں میں میں اور جسلم میں میں میں شہرین کے میں انسان کی سے میں انسان کو سا

ک برداکرو تمکو بمشه سرکام مستقلال سے کرنا جاہیے اور فیصلاکر سے سے پیلے خوب سومنیا اور تھجسنا اور کیسکے سرمیلوکو ٹنولما چاہیئے۔ تماکے دل میں اسکے سواکو کی خواہش نمیں ہونی چاہیئے کرجومعا ملومتھا سے سلمنے

میں کیا جائے اُس میں تن کومعلوم کرکے اُسکے موافق فیصا کروا ورجو ہاہت ناحق ہو'اُسکور دکرو یقبرلار فہم کتم اپنی عام رُعیتے ساتھ مہرا بی سے میش اُ را و حِسِ طرح تم اُ نیرحکومت کرتے ہو ہی طرح مہیشہ یہ خیال کروکھ

یم بی مام دیست ماه مربی در در در برای مهم پرخوت رست در وای می بیشه میسان می است. حق تبر حکومت کرنا هو کستی خص کی جان بیسندین حاله می نکرو اکمیونکه ناحق کسی کی جان بینا خلاکے زویک اسا ماجون میں کرنا کرنا کی نام کرد

بڑا گنا وہرجس کی را برکونی گنا وہنیں ہوسکتا۔

احا دیث نبوی سے دا تغیت پیدا ہوجا نیگی۔ اور پھراگر کو ٹی چاہیے کہ عقا مُدند ہمی ہے اسکورُ نوٹ صفی ۱۹۳۰ ترنی موگی۔ نکیاں ورمعلانیاں قبعائے ملک میں صیل جامینگی۔ آبا دی ورسر سنری عامطور یر تام ملک بین خطراً میگی - تمعاری حکومت کی آ مدنی میں ہرر وزا ضا فدموتا رسبکا یتمعا سے خزالے ہم دور موں کے مھا ہی فیج طا قب<sub>ر</sub> ہوگی عا مرلوگوں کواپنی فیاضی کے ذریعہ سے تم *منخ کرسکو گئے ۔* تم<u>ھا ب</u> |کا جرحیا و شمنوں میں بھی نسبل جا ایکا اور وہ تکورٹنگ مسید کی نظرے دکھیں گے۔ سرایک ملی انتظام کے سانی مرتجے اسے ہاس کا فی ساما ن اور کا نی قوتت مهیا مو گی ایس مکولازم ہو کہمیری اس مرات کومش نظر رکھوا ط نقه رکسی ا درط بقه کوتر جیح نه د د ، کیونکه اگر خدا سے جا با تو نسکے سبہے تمعاری تعربیت تیخض کی زبان بنی ینے مک کے برضع میں تم ایک باہے ستقتی کھی کومقرر کر و، جُوہاں کے حاکم کی طرز حکومت و رطابقہ انتظام ا دراُسکے عال جین در د گیضروری حالات سے مکوم نیم طلع کراہے۔ س سے قالمہ یہ سمکہ سرحا کما ور عامل جوبطور نا کے متن کی تاریخے سے نسلند برحکومت کرنا موگا، وہ ہمیشہ رجنا ل کڑکا کوئم بروقت اسکے سربہ بیوا واس کی کوئی با ایسی منیں بڑجس سے تمرفبر دارنہوتے ہوا لینے نا کبول ا ورملازموں کوجب تم کو ٹی حکم د ویم تو ہمیشہ پنجال کرنا تھا اً كَا كَا يَا عَامِ مِرْكًا- الَّا سَكَا نَحَا مَهُ كُواجِها وَكُمَا بِيُ سُبِّ لَوا سَكُوفِهِ إِنّا رِي كُروه ورزيّا اللَّه واوراُن لوكُونَ شّوره که وجوا بن بصبیرت ورصاحب علم مون . غ**رض که سرحکم سوچ سمجعک**ا دینا جاسن**یے . کیونکم اکتر بهو نا ہو کہ حب** ان **ن** کی م کوشرع کر آبر تواً سکا پنی عقل کے موافق امار زوکر آ ہوا در و اندا ز ،غلط ہو آبری محیراً سکواپنی مرضی کمپافت سرنجام دیتا ہجا در دوسرنی ہم دیتا اُس کا مرکوتیا وکرنا ہو ہا ہج۔ انجا مربِنطرنہ ڈالنے کا ہمیشہ نیتیجہ ہو ہا ہو کہ کا مرکز طبا هجا درأس کی درستی ورصلاح کا وقت اِت سے تنجا ما ہج اس مکون زم ہو کہ مس کام کوکرو اعتباط اور مہوشا <sup>می</sup> ے کروں ویسر کا مرکو بزات خو دانجام و و سر کا م کے متر ش کرنے سے پہلے تھا دایے فرمن بھی ہونا چاہیئے کہ تم اُسکے ے د حا مانگوا و اُس سے نمکی اور مبلا لیٰ کی درخوہت کرو۔ آج کا کا مرمکو آن ہی ان مے مرد باط و أَسَادُ أَل رِحْمِورُ مَا مَنِين جَامِنِي ، كيونك كل حِكام تَكُوكُو ، جوه ه أج ك كامت تكو بازركويكا ، واتنى معلت منين فيكا لهُ تم استے ساتھ اسکومبی انجا مکرسکو گئے خوب اور کھو کہ حو دن گزرگیا وہ اپنا کا مہی ساتھ لیگیا۔ اگرایک ن کا م میں ا بی اخیروتی بی تو دو سرے دن رو کام کرنے پڑتے ہیں اوران دونوں کا انجام دنیاشکل جاتا ہی۔ اگرتم مِرْلِ ک

كرف تونه كرسكيكا وررعايا كومبي صول علم دين كى رغبت ببيلا مومانيكي - صديث بين آيا ببحركه ، وشاه

بقیته نوط صفحه ۷ ۲ کام اُسی دن کرتے رموگ ، تو اپنے نفس ور بدن کوا رام دوگے اور تمعا راکو نی کام ا دہول

نهيس رجيجا -

ہ بی بی حد بست ور یا ہے سے دو یہ انکا جسے دو ہے۔ جولوگ قرآن مجد کے جافظ ہیں اورا ہیر مل کرتے ہیں انکو پست دو سووں کے بہت آلمال سے مصد نیے ہیں ترجیح اُن کی خدرت او خبرگری کے بیے شفاخا نوں ہیں طازم تقرر کرو ، تاکہ ہی چیز کی اُن کو صرورت ہو، وہ نورا اُس کو مثیا کریں ۔ اُنکے علام کے بیلے ایسے طلب با مار مرکمو ، جو تجر ہا رہوں اور جو بہنے فن میں کا مل صارت رکھتے ہوں۔ متیا کو مار مور میں تککو خبرے کردنے کی اجازت ہی، حب تک کہ تعنول خبری او اسراف کا الزام تمہز اُکا یا جائے۔ مآور کھو کہ لوگوں کے حقوق جب الواسطہ اوا کیے جائے ہیں قردہ اس بات برقائع نہیں ہوئے ، بکاروہ پر جائے ہی

ولسط سب سے چھی تیزاُسکا پاکیزہ ندمہب ہو۔ کیونکہ ممکن و رمزمہب شل دو بھالیوں کے ہیں۔ بَقِيتِه وَطْصَفْحِه ٧٧ سَ مِن مِولُ ا دِ رَانِكُ معاسلة رِيكا حقد وَدِ كِيمانيكي ـ اكثر بِهومًا ببوكر جولولُ حكومت كرت بمِي ا درلو گوں کے معاملات کا فیصا کرتے ہیں جب کمنکے سامنے بہت سے معاملات میش ہوتے ہیں۔ ا دربر مقدمات کا انیا رموحا ما ہی تو و ہ انکی کثرت کو د کھی کھیراجاتے ہیں اور پوری توجہسے ہرمعا ملے کو لیے نئیس کرتے نت درشقت کرمے سے می ٹیولتے ہیں ، گر تکو یا د رکھنا چاہیئے کہ مِرشخص فعد کے بندوں سے بے بروا ٹی کی ساتھ میٹے آتا ہما ورانکے م<del>عاملات</del> پر پوری تو حبنہیں کرتا ، و واسٹیض کے برابری<sub>ھی</sub> نہیں ہوسکتا جوا نضاف کے ورہے ہجا ورجو نیکٹ کی اور تُوا ب کاخوا ہی ہج۔ پس تکو لازم ہوکے تم لوگوں کو بے تکلف باپنے یا س تابے او بڑ حروض کرسے کی احارت دوا ور ہالمٹ فد کمنے گفتگو کروا وڑانکے معا ملات اورمقدمات پر توجہ کرمنے کے لیے بنے حواس کوجمع رکھو۔ اوران کی سرمات کواطینا ن سے شسنوا ورائکے ساتھ نرمی اور مہرما بی اورخیذہ جبنبی سے میٹ آ بوسوال تم لُنے کرو وہ نرمی اور سٹکی ہے کرو۔ اگروہ حاتم بند ہوں تو نیکے ساتھ فیاصی کا رہا وگروا و دبکتے . گوکچه دو. تومهیشه مبن<sup>ش</sup> که مبوکرد و - او را سیزخیشی کا اضا رکروا و راینے نهکسی معا د ضه کی قوقع رکھو ، مذا **نیرکو**نی قبارُ اگرَّمَا بِياكِروِكُ. توياكِكْ بِينِ <del>تَجَارِتَ مِو</del>كُ، جِيكا فالْمرةِ ثَمَا مُزت مِي ما وُگُـ. جِنْكُوا نِ تَم ہے بِنْكُرُ رَصِيكِ مِي ادر جو قومين زمانة سلف ميں بربا د برج كى مبن ، لئكے حالات كومطالعه كروا ورُلينے رِت خال کرو بچرلینے سرکام کو فعدا کی مرضی او زبہ شنو دی کے وائر سے میں محدو وکر دو۔ اُسکےاحکام برگر وزکا فو ں کی نثر بعیت پڑھل کر و۔ ایکے دین کو قالم کرنے میں سرگرم رہو۔ جو مابت سنت آلبی کے برنیا ہے مواور ہیں۔ خدا کی نا رینیا مندی اور ناخوشی کا ایرات موه ا سکو مک بخت ترک کر دو . تمعیا سے ناٹر فیر مال جمع کرتے ہر سپر میشدنظر رکھو۔ اجا زطایقے ہے جمعہ ذکروا وربچا طوخرسے جائرو۔ عمل اکوا بنی محلسوں میں شرمک کروا ورہنے شور ہ کرتے رہو۔ اپنی خوامشوں کو ٹربعیت کے بابع کر د واور نیکیوں کے عیبلانے میں متعدی کے ساتھ کوسر بنة رہو۔ تھائے سے زیاد ومقرب، ورغزیز دوست ہولگ ہوں، جو تھا سے عیبوں کو دکھیکرا کے ظاہر کرنیمیں لبعی ماک نگرین اورخلو<del>ت قبلوت میں ہمیش</del>دخی مابت کہمیں اوراس کی **یروا ن**زگریں که نگریت <mark>عبینی کرنے سے تمام لینے</mark> نا رامن ہوجا وگئے۔ اگر ایسے آوی مکو وستیاب ہوں تو یہ مجدلینا کہ وہ تھاسے ننابیت فیرخواہ دوست ہیں اور

حب ملکت میں نقلاب ہوگا تو ذہر ہیں بھی رف ذرائگا۔ اور دبٹ ہب بین فتور ہوگا توسط نے بیجی کا ٹرکیا حضرت مشفیا ن توری رحمته الله علیہ فرماتے ہیں کرسب سے اچھا با دشا ہو وہ ہوجوا ہل علم صیحبت رکھت ہوا و رسب سے ُرا و ہ عالم ہو کرجو با دشا ہے ملتا جاتیا ہو''

که حضرت مغیان توری پنے زمانے کے شہوا مام و رحبتد میں ، اوران مشاہیر بی میں کو مبغوں سے ابتدا ہُ علم صدیث کی تدوین کی منصوعِ جاتسی کے عہدیں بقام بسروسلات میں انتقال کیا۔ قاریخ انتقال بیہی آنکد سفیاں توریش ، مراست مرت دخاص و رمبرعام ہت مرقد علی شنس برجبرہ مراں سال ترحیل و بیای جن آب

ابن خلكان حلدا ولصفحه ام ومفتاح التواريخ صفحه م

علیہ دلقان) موزنین سے صراحت کی ہوکہ لقان نبی نہ تھے بلکہ نہایت نا موجکیم تھے جش کے باشندے تھے۔ اور بنی اسرائیل میرکسی کے غلام تھے بعکین انکے مالک سے دولت کثیرو کیرا را وکر دیا تھا، یہ زمانہ حضرت واؤد کی علیات لام کا تھا. لقمان کا مِرتول حکمت اور سیحت ہو؛ معار دن بن تمیتبہ دینی بی صفحہ ۱۹۔

بقیته نوش منفی **۲۵ -** انگی تعدر کرناتها را فرص بج-

نوعال اور حاسب ورکاتب تھائے پاس روزاً نظر نبوں اُلئے یے دن کا ایک خاص وقت مقرر کرو۔ تاکہ وہ ا اپنی ضرور توں کو تھائے سامنے میش کرسکیں اور رعیت اور اضلاع کے حالات سے تکومطلع کرسکین جب کو ہی معاطر تھائے سامنے بیش کیا جائے، تواپنی بوری قوتت اُسکے سمجھنے او اُس کی نسبت جکم نسینے میں صرف کروا ور بور تحص اس اُت پر منب ول کردکہ اُسکا فیصلہ کیا ہونا چاہئے۔ ہا رہا راُس پر فور و فارکی نظر ڈوالوا دوانصا ن اور ہوسنیاری سے اُسکو بطر کر جس معاطر میں کو می شبہ ہو، اُسکو سوچنے اور تھیت کرنے کے لیے دو سرے وقت پُراُ ٹھار کھو۔ ابنی رعیت ہیں سے کسی آ دمی پراصان نرجا وُا وراپنے احسان کا جوصلہ تم رعیت سے چاہو، وہ بھی ہونا چاہیئے کم صفر یجسن صبری رحمة النده پیرکا قول برگهٔ میں اسکوعافل نمیں سمجتنا میوں جوع بی علم او مجل المبروا لمکه عاقل و ہی جو مختلف علو مرعانتا ہو۔ اگرا کی شخص ترکی ، فی رسی با ، و می زبان میں تغییر دان کا عالم مبو۔ مگرع بی زبان نہ عانتا ہو تو و و و بی عام ی نہاں اگراس مقدس زبان سے دا قف مو تو ہمت اجھا ہوا

چونکه با برنشا فطل مند تو ما بهی بهندانسکوصاحب ملم مو ناجا بینے ماکد کو ٹی حکم حبالت برخمه ل نهو۔ جَوَا وشا و دانشمند ہوسے ہیں دکیمُوانخ ما مراجبک کیسامشهٔ سی یا اورحقیقت میں ہی و و ہیں کھ

کے حضرت میں بھیری مشہور ابعین میں سے ہیں، علاوہ تبح علمی کے زیر وبارسا ٹی کا بھی تمذیکتے تھے اور لینے حمد کے ممت افتحامیں شمار کیے گئے میں ، یہ زمانہ یرز المراب کی حکومت کا تعاریبانچڈیمر بن بہیرہ والی عماق محمست افتحامیں شمار کیے گئے میں ، یہ زمانہ یرز المراب کی حکومت کا تعاریبانچڈیمر بن بہیرہ والی عماق افتحامان کے دبین بچوب سوال طاعت یزیر احجز تقریبان صفحہ ، ۱۶ جلدا ول ، بڑی دلیل ہج سنامہ مجتماع مرسر، انتقال ذبایا۔ بن تعلیان صفحہ ، ۱۶ جلدا ول ،

تقین<mark>ه نوط صفحها ۵ ۱</mark> و ۱۰ مامی<sup>ا</sup> اومانی کا کاومت کے خیرخوا واورو فا دار مبول - تتحاری تام فلا ضیال جو رعیت کے ساتھ موں ۱ مصرف سی بات برمحد و دبیو نی نیاسیں -

میں آخریں یہ بات لکھنے سے بازنمیں وسک کہ تم میرے اس خطا کو بار با رٹر ہوا ورخوب ہجھکرٹر موا ورخوسی تیرا اور ہا متیں مینے اس میں ٹن کی جیں اُنیر علی روا ور سر کا میں جبکو تم انجام دینا جا ہو، خداہت مدد وانگوا واس سے نبکی اور حلائی کی درخوہت کرو کیونکہ ندائی ٹیمتیں اور کرکتیں خائی لوگوں بینا ذل ہوتی ہیں جو نیک علی کئے تم بیں ۔ خانکہ تھاری زخرگی کا ہر کا والیا مونا جا جہتے جس سے خدا کی رضا من ی اور خور شنو وی ماور رفا کو آسائش خیر خرس بے خیر تو مرکمے جولوگ تھاری حکومت کے سایہ میں زندگی بسر کرتے ہیں اُنکو ہم بو دی اور رفا کو آسائش خال ہو ۔ ملک میں اُنصا سے والمرفی اور اور نیا کی ۔ وشنی چیسیہ '' ب بیں وعاکر آئی موں کہ خدا ان جی چھوں برعل کوئی مولوی می و نزاز کھن و خراجس خواکے ہے ، دھیو تا رہنے کا میں اثبر ا جنك كارنام قيامت تك بان رسينيك اس فهرست من زمدون، سكندر اردشير و نوشروا في د اميرالمومنين فارو قِ عَلَى حضرت عَمر بن عبالعزز عليفه مرون الرشيد امون الرشيد بعضم ابله -

میر معیل بن احدسا سانی- اور سلطان محمدُ غرنوی کا نام م الله به و

اً وہ جلیل ہت در شاہنشا ہ تھے ، جنکے واقعات سے آپریج کے صفحات مزئن ہیں۔ لوگان کے حالات پُرستے ہیں اور د حاسے یا دکرتے ہیں ۔ انصل ٹیوس سایت نامہ)

### رون **نظارت**

نافل داشراف) د ومقررکیا جاسے جس پر بوپرا بھرد سد ہو تاکہ د و درما رہے واقعات کو سمجو بوجیکر ضرورت کیوقت بیان کیا کرے۔ اطرا ف دجوا نب ہیں یہ نافل لینے انتخت خو د روا نر کر گیا۔ مگرجولوگ مجیج جائیں دو لینے رہاے کے مستحکم اور دیا نتدار بہوں تاکہ انکو مرتبم کا علم ہو تار ہی کہ انکے مصار میت لما آل سے وقت معینہ برا داکیئے جائیں، ایسا ہنوکہ اُن کی تنوا ہوں کا بار رعیت پر رہاہا ور دہ رشوت لینے لگیں۔ (فعسل نم سیاست نامہ)

ه محکمهٔ و فائع گاری و چیپ نوسی

لَّهِ دِثَا هِ پِرواجب ہوکہ و داپنی رَعَایاً اور فوج کے عالات سے کچھ نہ کچھ ضرور وا تقت ہو عد مُولات کے لیے قرب و نُعِد کا عذر معیوب ہی -

جن ما وشا موں کواپنی رعایا ا ورفوج **کا حال معلوم نہیں ہے؛ اُ** پنرغعلت <del>اوسے مگاری</del> کا ارام عالمہ

کیاجا تا ہی کیونکہ جر برہنسیاں اور دست از پاں اسکے عمد سلطنت میں موتی ہیں۔ اُن کی سنبت کھ سکتے ہیں کہ ان حالات سے ہا وشا و دا قعت ہی اینجر ہی ۔ اُگراُسکو علم ہی اور بھر مزنظمینوں کا ترا رکہنیں اُر کرتے ہیں کہ اس کی سال میں کر سن ہیں کہ سنان کی میں دیں ہی ہی ہیں ہیں۔

کرسکتا ہو، تواوروں کی طرح وہ بھی ایک<del> ظالم</del> ہج۔ اورگو مایخو دیائے ملانیہ ظلم کرنے کی اجازت <del>و</del> رکھی ہج۔ اوراگر یہ کہا جائے کہ باوٹیا ووا تعن نہیں ہو؛ تواس سے زیا د غفلت اور کیا ہو کمتی ہو؟

برصال یه دونون صورتین کیب ندید دمین و کسیلئے ضرور مهر که وا قعنه کاری کا دفتر قائم کیا جائے۔ مبرحال یہ دونون صورتین کیب ندید دمین و کسیلئے ضرور مہر کہ وا قعنہ کاری کا دفتر قائم کیا جائے۔

زہ نہ حیا **ملیت** اور ب لام میں بہ طریقہ جاری تھا کہ <del>مرکا روں</del> کے ذریعہ سے سرتسم کی خبرس جا بہ جلبہ ما و ثبا و تک بینچا کرتی تھیں جنے نجہ مندر و سومیل کے فاصلہ براگرا یک یولا گھا س یا ایک مرغ کو بی نیرو

بچسن لیتا۔ توائس کی بین بسب روشا و کو ہوجاتی تھی۔ اور محض طلاع پریہ واقعہ ختم نہو یا تھا ملکہ طرزم سزایا یہ ہو یا تھا۔ اور تا مرطک میں اوشا و کی بیاری کی د مبوم میج جاتی تھی۔

لیکن فی عقیقت میرکام مبت نازک ہی واقعہ نگاری کی خدمت ایسے لوگوں کے بیرد ہونا جا بیٹے کر جو

زبان اور قلم مرگا بی کے دہبوں سے پاک ہوں۔ اوراُن میں خود غرضی نہو، کیونکراس گروہ سے ملک کا امن وامان قائم رستا ہجا وریہ گروہ خاص و شاہ کی ذات کا فوکر ہج۔ ان کی ننوا ہم پی ٹھیائے قت پر

وینا چاہیئے تاکہ ولی اطینان سے یوا بنا کام کیے جائیں۔ اور تمام حوا دت کی اطلاع کرتے رہیں۔ ایسے با دشا وکے عمد معلمات میں کسی کو بغاوت کرسے کی حرات نہیں ہوسکتی ہے۔ کیونکہ وہ نادشاہ

یے بر عام ہے۔ کی ما دیب سے ڈستے ہیں۔ ہمرصال پرچہونوسیوں کی تقرری ما و شا ہ کے عدل وربیدار منغری وقت

فیصله پر دِلالت کرتی ہی و اوراس صیغه کو ملک کی آبا وی میں ٹرا وخل ہی ۔ -----

مثال حب سلطان محمود غونری سے عاق رقبضہ کیا تو کچو ط و بلیوح کے قزا قوں سے رہا ط-دیرکھین پر ڈاکہ ڈالا جیانچہ ایک بڑہیا کا بھی ہال دہسباب لُٹ گیا۔ لُسنے 'کرسلطان سے ذیاد کی

کے کرمان کے پہاڑی جرگوں میں کہتے ہیچ جوری اور نارتگری میں صنربالمشل میں بنیا پخہ وز و دسی طوسی اور تکیم قطران کے ایشعار سندا میش کیئے جاتے ہیں

ز د وسی

مِستندا بلِ فارسس مراسال زما بن النان کدا بل کرمال زمان وروکیج

كُنْ يَا تُومِيرًا مَالَ وَلا دِسِ يَا أَسِكَا مِعَا وَضَهَا وَأَكُرُ " سلطان سے كما مجھے خبرنہیں ہوكہ دیر كحپين كها ب

بْرِسٖا بول كرك سلطان! اسقدر ولك فتح كرجيك جنزا فيهست تووا قين بوسكي- اورأسكا انتظم ا

کرکے ''اس ما قلانے جواب کوسلطان نے شیام کیا اور کہا کہ ہاں تو سیح کہتی ہج بسکین یہ بتاکہ یہ ڈواکو

کس طرن سے کئے تھے، اورکون تھے ؟ برنہا سے کہا کہ یہ ک<del>وچ بلی</del>ع کے جرگے تھے جو کرمان کے ت<sup>یب</sup> سبتے ہیں۔ پیسُنگرسلطان سے کہا کہ کرما<mark>ن</mark> تومیری مر**صدے ب**ا ہرا درمیرے مک سے بہت <u>موس</u>ے

میں انکا کوئی انتظام نہیں کرسکتا ہوں۔

بُرْمِها کے کہا ہاے افنوس!! اسی برتے پرشہنشا ہی کا دعوی ہی۔ وہ ما دشا وکیا جواپنی ملطنت محد نتیاں نک میک روس اسک کی دریینز ک سے کی موس میں دریر میکی جراب دریات اور

کا نتظام ن*اکرسکے اور و ہ <del>چوا ب</del>اکیساجوا پنی کربوی کو بھیٹیے سے نہ بچاسکے ؟ لیں میرا تنہا اور* صعیف ہونا۔ اور تیرا فوج وکٹ کررکھنا دونوں برابر ہی ' بیرح ابٹ سکرمحمو د آبد مرہ ہواا وربرلیہیا کو

اطینان د لا یا که میںان ڈاکونوں کا انتظام کر تا ہوں اور تیزا مال دایس د لا تا مہوں۔ بعلہ زائ ہیا

کوبہت کچھ نے دلاکرخصت کردیا۔ اور **بوعلی الیاس امیرکرمان کو**حیفی نامہ مک**ھا**۔

بحصوات کے کی خوہش نقی میں تو ہمیشہ سے ہندوستان کے جہا دمین شغول تعالیکرجب ا میرے بایس متوا ترعوضیاں پنجیس کہ ویا لمہ سے واق میں مدرمیار کھا ہوا ورسالانوں کے گھراُٹ

ہے ہیں اوراً نپرطن طرح کے ظلم کرتے ہیں۔ علاوہ اسکے نرہبی معاملے ہیں ہے اعتدالیاں کرئیے رین نامیر

مِن ١٠ ورسال مين د وتمين مرتبه رعاياسے خراج وصول کيا جا ټا ہج. مجدِللد و آربينے کوشا ہنشا وکہلانا

المه در کچین اصفهان کے قریبا کی پڑاؤ کا نام ہو۔ اور یہ و متعام ہجیں حکم مبرام گورکے واسطے اس کے اتالیق گان بن منذر سے مشہور و معروف عل شدویر (سدیر) تقمیر کمایتھا ۔ لکین اس کے بعد عوام سے اسکا نام ویر کچین بعد یہ ایم ججرف آتا عجم حالات مبرام گور۔

عاسا بر مذرب زنا و قدا در بواطنه برشهرو بزاح می هیل را هر صانع طلق کا کار پر تازروزه جَج · زكرة . سب كوما لا سے طاق ركھ دا ہى اسلىنے مينے مندوتان كے غزوات كو حيور كرعسلوق کا نسدکیا ہی میری نلواریے ویلمہ، زنا وقہ، بواطنہ، کی بیخ کنی کر دی ہی حیانچے بہت تیسے ال ہو چکے ہیں، اکتر عباک گئے ہیں، بعض گرفتار ہیں۔ اور خراسان کی حکومت اُن بزرگوں کے سیرکر دی ہی واُنکے دشن میں ورعوا قبول سے دفترماک کر دیاگیا ہی۔ اور جھے خدانے محضٰ س لیٹے پیدا کیا ہج لہ ملک کومف دوں سے پاک وصا ٹ کرکے پاچھے لوگوں سے وینا کوآیا دکروں۔ اور مجھے یہ سی معلوم موابه كه مفسان كن بلوح ي رماط ديكين براداكه دالا به الهذامين حاسبًا موك تم الكوگرفتاً ركرو اور دکیتی کا ال برا مدکرکے قرا قوں کو پیاننی دیرو۔ یا ان سب کو گرفتارکرکے ہمارے حضور میں م سے بمبیدو تا کہ 'بکے حصلے بینہ ہ کوئیت ہوجائیں اورکر مان سے حلکر مرسے ملک میں لوٹ مار ، کریں۔ اگرتم نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی تویا در کھو کہ کرمان بقابلہ س**ومنات** ہت ترب ہو<sup>ہو</sup>۔ ا بوعلی انیاس سلطان کا نا مهریره کرخو ن زوه موگیا۔ا در قاصد کوبہت کچوا نعام دیا۔اورا نیم ع کے ہمرا ہ جوا ہرات خوشرزگٹ طرا لف دریا ۱۰ درسونے جاندی کی بدریاں میں روا نہ کیں۔عرضی کا مضمون یه تمان میں توسیطان کا فرما نبردارغلام موں۔ گرکرمان کی کیفیت ورمیری حالت سلطان کومعدوم نیں ہی میری طرن سے لیٹروں کوکسی قسم کا ایا منیں ہی۔ ا درکر مان کی رہا پاکستی المذہب ہمحة اور کوچ ملبوج کی بیاڑ ہاں کرمان سے علی خد و ہم واُسکا را شدیمی بیاڑوں اور درما وُں کے سب بهت بشوا رگرا رسی-ان داکو ول سے میں مبی عاجز ہوں ۔ کیونکہ عمومًا جورا ورمعند میں اورانکی وجہ ے چینومیل رائے رخِطر ہی اور دن رات لوٹ ارکسا کرتے ہیں جو نکہ ٹرا تھا ہویں نہامقابلرگ

طاقت نبیں رکھتا ہوں۔اس کی تدبیر سو اے سلطان کے اور کوئی نبیں کرسکتا ہے۔ بیں ہرحال میں فرہ نبردار موں جو حکم ہواُس کی تعمیل کروں''

سلطان نے بوغلی کا براب بڑہ کر سمجہ لیا کہ حو کچھ لکھا ہی وہ سیح ہی اور قاصد کو ضلعت د کی خِصت کیا اورا میرسے کسلامیجا <sup>ی</sup> که تمرکر مان کی **فوج**ِل کواکٹھا کرکٹے انکوچ**ا کا** مرحد پرمسلا د و۔ اور فلا میسنے کے خاتمے پرکرمان کی *سرحد پہنچ جا*و اورس طرف ک<del>وح مل</del>وح ہوں اسی عانب تیا مرکرو جس وقت ہما لا قاصدمع فلا ںنٹ ن کے تم سے ملے اسی وقت کوح کر دنیا۔اور اُن بیاڑی<sup>ل</sup> این طسکر تیو لے بڑوں کو قتل کرنا ۱۰ ورعور تو <sup>ل</sup> در بوڑ ہوں سے حبقد رہال ملسکے وہ سن اسم كركي مبيدياً أكه أنكه مالكون كو ديد ما جائے : غرنسكة جب قاصد جلاگ توسلطان نے ساوی اکرانی که جوسو داگر برزوا ورکرمان کوجا ناچاہتے ہیں۔ وہ سا مان سفردرت کریں۔ اورمی ایک مجراه مبرقه روا نه کرون گا در یکمی اقرار کرما مبول که حبکا مال کوچ ملوح غارت کرسینگےاُ سکا یا وان خرانیٹ ہی ہے دیدیاجا 'میکا'' منا دی کے ہوتے ہی بقام کے بے انتہا سو داگر جمع ہوگئے ا ورسلطان نے وقت معین بریا فلہ روایہ کرا دیا۔ اورا یک سروا رکو مع ڈیڑہ سوا روں کے بطور مرر فنہ کے روامہٰ کرکے ہمجھا دیا کہ میں تھا سے پیچھے فوج روا نہ کرتا ہو ن طمئن رہنا۔ اور رخصتے وقت كي شيشه زمر قاتل كا أس كي رسير وكر ديا ١ وريه مرايت كي كه وحب تمها را قا فلي فها ہنے جانے تو دہاں ٹھرجا نا اور تخییا ڈش خروارسیب صفهانی خرید کرکے بینے عمراہ رکھالیسنا۔ مب<sup>د</sup> کیمناکد کوح مبرح کی مرحد قریب گئی ہوا ورصرف ایک ات کی منرل ما تی ہواُ سوقت کسی

حب کیمنا کہ کچرج بنیج کی سرحد قریب کئی ہوا ورصرت ایک ات کی منزل بابتی ہوا ہو قت کسی تیز کے مسیمیں ہوں سوراخ کرکے زہر ہوپیت کردینا۔ اوجن ڈسل ونٹوں پرسیب کہ ہوجوہ

نکوچیوژ دینا کدوه تمام قا فلرمی هیلیامی اورخورصوب میں سیاس ایزارے رکھنا کہ سپ کو نَظُرُيْسِ جِبْحِکسِتوں سے سامنا ہو تولاا ٹی کوٹال نیاکیونکیان کی تعب ا دزیا و ہوگی اور جو پیاہتی سلح ہوں و ،قصید ڈیڑ میں پیچھے رئ<sub>ی</sub>ں مجھے تقیین ہم کہ بڑا حصّہ انخ سیب کھاتے ب<sup>کل ک</sup> ہوجائیگا۔ تھوڑی دیرکے بعد ملوارے دشمن کا مقا بلہ کرنا۔ اوریا نگونھی دتیا موں <del>ہوعلی کے ہاں</del> مېزىيىغاص سوا ركى تىيچە ئا دا درجهان تم تىنهر يا ويال بومىي كوبلا يا . و د مع فوج بنيچىگان . میرفا خلے نے عرض کیا کہ · میرا دل گورہی دیا ہو کہ سلطان کی ٹیکمت علمی کارگرمو گی اولیک ان کُنٹروں سے ماک موجائیگا: 'اور قافلے کا کوح کر دیا۔ اصفہان ہنچکے سیب خریدے گئے بھر قا فلہ ہاں سے کرمان حیلا گیا۔ قافلے کی آ مرسٹ نکر تلوجی ہی اول سے تیا رہیئے تھے۔ اور دوکھیا قا فله نهاست عظير الشان قدار به لوگ هي حارم المسلح جرانون سے مقابلے كوطيار موے جب حرب گھا ٹی بیذر میل رہ گئی اُسوقت لوگوں ہے میر قد فلے کو اطلاع دی کہ ملوجی حرکے آپ کے منظر بیٹھے میں . سو داگر مخبروحشت! ترمنسنکر ڈرگئے۔ گرمبر قامنلے سنے انکواطینا ن دلایا ا در کہا تھا رہے ترو عان بتربی ایال سب نے کہ کہ مبان کے مقابعے میں اُل کی مال ہو میر قافعے سے کہا کہ میں منها محما سے ال راین حال **بین حال کرنیکو موحو دموں اور ح**که سلطان کی **حانب سے مکومال کا پورامعاوا** ملیگا تواب تر د دکس ب کا بی خلانخوب ته بیطان کوشے یامجہ سے علاوت نبیں ہی کہ وہ چکومغرا بلاکت میں دالیا جمطمئن رہوعلی انصباح و مکھنا کہ کیا ہوتا ہی۔ اور انشارا منہ ہم ہی کا میا ب ہوں گے لیکن تم سب میرے کہنے برعل کڑنا۔ جنائے میر قافلے نے سب کواپنی کا رروا ٹیوں سے طلع کر دیا اورتب کے وقت کم سیب ہرالو دکرائیے۔ اورسا رہا بوں کو ہرایت کردی کو جنے ان قافعے میں

ر بزر اوریں بھاگنے کا تصدکروں۔ اُسوتت تم سیبنے میں پرمینکد ساا ورخو دھی بھاگ جا اُ" غ ضکومیرفا فلے نے انتظام کر کے آ دہی رات کو کوچ کر دیا ۔سورج سکلنے پرلٹروں نے تیں طرت سے مل کیا میروا فلے نے مالیی طور پر دوتین تیر جلاے ادرا خرکو مقابلے سے گر نرک اور حوفق ڈیڑہ میل کی مسافت پڑری موٹی تھی اُس سے جاملا ، اورسب سیا ہمیوں کو جمع کرکے متعاہلے پرآ ہا دہ کیا ا دبتروًا قوں مے میدان صاف دنگیکر طنبان سے سیب کھا نا اورگٹھرمایں کھولکر د کمینا شروع کیا بگر جولوگ بیچھے رہ گئے تھے انکومی اُنھوں نے سیتبھیے عند عر*نسکہ سبھو*ں نے سیب کھائے گر ا بک گھننہ ڈر اتھا کہ سے غش کھا کر کرنے لگے حب مربت منطان جب میرہافیے ہے اُن کو حاكر د مکيعا تواکشر کومر د ه يا با . اور حو نکدا ميرو على البايس کې محې فوج پېنځ گني تھي. لېدا تخدينا دې سزا ر باوجی قتل موسےا ورہےا نتا ہال غلیمت ہات لگا۔ امیرا یوعلی نے پہسبا ب علان کنجذ سیم بھیجدیا۔ اورسلطان نے منا دی کرا دی جیانچہ تام ملک ہے لوگ آئے تھے ، اورا بیا ہال بھا پُک

' *ذو ششن خو*س لیوائے تھے۔

اسکے بدرسلطان نے پرچہ نوٹیوں کومقررکر دیا۔ تام اائسکی تلا بی کر ، تما لا

زمانہ قدم *ے محک<sub>ار خبر</sub>سا*تی ہا دہشا ہوں کے بہاں قالمرتھا یسکین کمجو ق**مو** ر نہیں کی بوس کی تصدیق ذیل کے واقعہدے موتی ہو۔

مطان شهيدالي رسلان سامك دن الفضل مكزى نے دھياكەھفورنے يرجه نوسول كوكيون نبين مقرر كيا . إ

فرمایا تم چاہستے ہوکدمیرا ملک بربا دہوجا ہے ، اورمیرے خیرخوا ہ مجھ سے حیوت جائیں ؟ ابولنفنل سے کہا کہ یکونکرمکن ہے۔کہامٹ نو جب بین انکومقررکر ونگا توجومیرے و وست ہیں

ا بو ښل سے لها که پینو نکر متن ہم۔ کهامک یو جب بین المومفرر ( ونکا نوجومیرے و وست میں وہ بیسب بخا دا ورسچی محبت کے اُن کی کچھ ہی پر وا نکرینگے اور جو حقیقت میں وشمن میں وہ

وہ بہتنب محا داور چی عبت ہے ان کی چیر ہی بروا نکر سیلے اور دو حقیقت ہیں دہمن میں وہ اس گروہ سے دوستی میداکر سینگے جبکا نینتجہ مو گا کہ و قانع نکا رہم نیہ دوستوں کے ممالف کو

۴ کاروه کے دو کی بیدی رکسیے۔ جبالی یو بو ہو کا ادو قائع کا رہیے دو قصوں سے کا طف و د شمنوں کے موافق خبرین بِسُنا مُنگِے - ۱ درخبرین خوا ہ انھی ہوں' یا بُری، میں دونوں کومشلیم

کے ہمتا ہوں کیونکہ جب متوا تر تیرا ندازی کیجا 'مگی توا خیرمی کوئی نہ کوئی تیرنٹ نہ پراگ جائےگا استعمال موں کیونکہ جب متوا تر تیرا ندازی کیجا 'مگی توا خیرمی کوئی نہ کوئی تیرنٹ نہ پراگ جائےگا

مینی دوستوں کیطرف سے دل میں کد ورت ور دشمنوں کی عابنب سے محبت بڑنہی جائیگی اورا خرکو یہ نوست پنچیگی کد جو دوست ہیں وہ دل ہے دور مہوجا نیننگہ ، ور بجابے اُلکے شمرتیب پہنچر جدا 'منگر'

د مرائے نبطا مالملک ہیکن میری رائے میں اس گروہ کا رکھنا اُسول تلفنت میں واخل ہوات رینمرور سوکر لوگ متبار کے ہوں ﷺ (نسل میم سیاست نامہ)

# (۱۷۱) محکر ما سوسی

نال با د شاه کوچاہیے کہ تام اطانت ملکے نسب و واگروں سیاحوں ، صوفیوں ، و وافر ہو له و خدگیار میں وکچه زور نفه مراملکے نکھا ہی اُسکا ایک ضمیمہ ہی جاسوسی کا محکماتی ہی تام مذب مالک میں ہو ۔ والکی والیا منابت جربت گیزموں تیں جانور درت مقامر سمی اس میغمہ کی کارروانی علی درو کی مون توادر میاری گردنت کی وجہ سند شا

یں می پیمگری گرویکے مقابطی میں بھی ابتدائی حالت ہیں ہے۔ اور سند ہستان رایتوں میں سرکارنظام بلااحد مکدکی املکا شایت اعل درجہ کی ہیں گزشتہ دربار دہل منعقہ ہتنے بیٹے میٹے سرکھرسے قابل تعرب کام کیے ہیں۔ عربی ارتجاب میں میخکم

تربدا ورصاحب البريك ام سعموموم مي درس كه ومرداك كامي تطام تعد

اور در و شیول کے لباس میں عابسوس واند کیا کرے۔

ا ورُائِكا يه فرَضَ مِومًا جِاسِيتِ كه وه تما م ملك كى خبرس يا برث و مك بنجائيں ، ا وركو بي د اقعه وپشيده

رہنے یائے

اس محکہ کا بڑا فائد ویہ ہوکہ ملک میں نے فقتے نہیں اُٹھ سکتے ہیں، کیونکہ اکٹر ہوا ہوکہ عمال وغیرہ سے ا دہرسرا ٹھایا اُ دہر ماسوس کی اطلاع پر کا یک با دشا ہ نے موقع پر پنچکر تدارک کرویا۔ یا اگر کسی دشاہ نے دوسری طان سے فک گیری کا قصد کیا تواس کا دشا ہ نے پہنے سے اپنا انتظام کر لیا ہو۔ اور ب اوقات رعایا کے بہت سے بگڑتے ہوے کام جا سوسوں کی خبر بربن گئے ہی جب یا عضار لوگو کا واقعہ شہور ہو۔ خلاصہ یہ ہوکہ با دشا ہوں سے نعدل وانصاف کے واسطے بڑی ٹری ڈشٹیس کی ہے۔

کے شاہان دیا آپس عضالد، او سے زیادہ بیدار، زیرک، اور مدبرکوئی بادشاہ نمیں ہوا ہی جنانجا اس بادشاہ کا فی قسم مشرق ہوکہ ایک دن کسی تخبرت بادشاہ کو پرچونکھا کہ کار سرکار فلاں ہم برہی جا رہا تھا۔ شرک بھا اٹکسے کلکردہ سوقد کم کیا ہوگا کہ استے میں ایک جوان سے ملاقات ہوئی جہا چہرہ زردتھا۔ اورگردن ورضا روں پرزخموں کے شان تھے مجھے دکھیا کی شرص ایک جواب کے بعد مینے ہو تھا کہ حضرت آپ بیان کس سے کھڑے میں ؟ جواب ایا کہ مجھے ایک مفردرت ہی جواب کی مسلطان عادل ور قاضی منسق تون

ے ہیں۔ مینے کہا آپ یرکیا فرووتے میں ؟ عضاد کد ، کہ سے عاول اور قاضی شہرسے زیا وہ ایا مذارا درکون ہوسکتا ہیں؟ اسنے کہا لا میں میں میں اس کے اس کا میں اس کے اس کر سے اور کا میں کہا ہے کہ اس کیا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا

که اگرفی نفسنه او به و ل و رحالات و که اخروه با توانسطے حکام می نیک جین بوتے اسکی جب کی کسکے حکام میں میں تو یہ دعوی کیو کرکمیا جاسکتا ہو کہ عضدالد و لہ عا و ل و شاہ میری ریاسہ میں وہ صفرور غافل ہے۔''

ہیں ویدو موں پر مربق ہوست ہو اور اور است کے بیاد ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ مینے کہا کہ آپ لینے وا قعات سان کیجئے جنے ہا و ثما ہ وقاضی کی غفلت اُ ہت ہو۔ اُنے کہا کرمایا فیا یہ طولانی میکن اسپریاس شہرہے جا یا ہوں تو تعدّ نختہ مرد جا میگا ۔ اگرائے میری کہانی سننا جا ہتے ہیں۔ تو بیلیے را ویس وض کر و مجگا۔۔

ء خسكه مين من وك ما مدمول الك منزل بغركرات كما كم نسيني جناب المبرامكان اس شرك فلان محدمي و

کسیل رہاب فسا دے دنیا ماک ہوئی ہی۔ اور یکمی سمجھ لو کہ ارشاہ کی بقيته نوٹ سنجه ۲۹۱ ولين باپ کامام تباکرکها که آب جلنتے ہيں وه کسياا ميرا وکس ته کا تحض تبا ؟ جب ه انتقال یا توحیٰدسال تک بیرعین وط ب کے جیسوں میں ٹرا رہا۔ اوراسی ز ہانے پر ایک مہلک عارضہ مں متبلا ہوگیا ۔ جونکمہ ت منقطع ہو حکی تھی۔ لہذا مینے منت ان کر اگر خدانے مجھے تندرت کر دیا توج وجہا دکر و گا۔ ہا ہے۔ خدائے جھھے ا جماکر دیا بعد اس بت بینے زمارت خانہ کعبہ کے واسطے ما مان مفردرست کیا ۔اورحونکہ شو ق جہا ،میں ج<sup>سٹ</sup> سرتھا آپی لونڈی علاموں کوئی (ایک ایک مکان مع دیگرہا مان کے دیکر ) آنا دکر دیا۔ اوربعتیہ سباب وخت کرکے جایں مزاز نفَدَّر لیلے ، بیرخیال آیا کرسفُر رنیطری اسقد رنقدی ہمرا ہ لیجا نامسلحت کے خلاف بی. بهذا پیفیسا یک کیس سزا زنیا کا بی ہیں. بغیمیوڑ جانا عاہیئے۔ غونسکر میننے ماننے کے دوکلیے خرمدے اور دس مزار د خاران دولوں میں رکھ پٹے س انت مجے پیے مینے قاضیٰ لفضا ہ کوانتخاب کیا۔ کیونکہ اوٹ و کی طرن ہے وہ سلانوں کی جانی مال کا مالکہ ا بیلیعاس کی جا نضایت کاشبة نکسنیں ہوا۔ اور زراہانت قانسی صاحبے بیرد کرکے میں جج کوروا : موگیا ج کے بعد پیشنوره کی زمارت کی پیره و م کوحلاگیا - وان مرهبی لرا انی میں جندسال کٹ اُجھار ہا ، آخرا مک لڑا کی مرخی کچ رفيًا ربوگيا ۔ دوبپارېن مکټ د مې څېډ د پايکين قيصر کيغنل محت مي ب ځيدې د يا جو ئے اُن مين مي جي چيو ټيک . کچوالمفات نه کمیا بتمیرے دن حب ممبع کم **بوگیا تو بن قاضی صاحبے** مہت ہی پاس جامٹیعا، و یا بی سعر نی خو و سی کونگا بیں اینا سفر ہاتر میان کر حکاا ور زراہانت طلب کیا وسوقت قاضی صاحب بغیر ح اب دیے بجرے میں کشیجاد گئے ورمی غرز ہ دلیا آیا ۔ چ کلمیری حالت تعیم می لهذا نہ تویں بلنے گھرجا سکا اور نہ کسی دوست ، نرکے گھرجا سے کی وات ہوئی اور سیری حالت یتھی کدرات کو کسی سجد میں در دن کوکسی گوشے میں جیسکر بڑا رہتا تھا . فصر تحصر ہدکی دوتین ابر قاضی صاحبتے عرض کیا۔ گرحب کو حواب نہ مل ۔ تب نا جار موکر ساتوں دن سینے سختی کی ۔ حواب میں رشا د ہوا کہ تیرم فز ص گیا ہو۔ اور الیخولیا ہوگ ہو۔صعوبت مفرسے واغ مین شکی آگئی ہواسیلے ہذیان کا او ہمجان میں آگیا ہو۔ ندمی التجعيمي نآمون ورنفس معاسعه كي خبري والم بشخص كاتونا ملتيا بوأس سه وا نقت مول مگروه تو الكي خوبعوت نوجوان تھا" اور عمرہ کیڑے میںنا کرہا تھا۔ مینے کھا جنا جالی میں وہی برنصیت شخص موں لیسبتہ زخموں سے میری معتور

#### ا کمک بر دست فوج سے زیا د وطا قبور سی "

بعتی نوث صغی ۱۹۱۳ می گازدی بر یمکن کا جواب قاضی صاحبے یددیک تیری کمواس سے جعے در دستری بی فیرت اسی میں موکوب جاب جداجان اسکے بعد سینے عذا ب تواب برطولان تعربی اور یر بھی کمد ماکر منجام مبنیلس مزار کے بانچرا را ب کی نار میں جب برای مامی ناموی توسینے کہا کہ حلاہ طیبا کصف قبول ذما ہے کہ اور نسخت مجھے و پیکیے اسوقت ندیت حاجمت ندموں اگر میراکسنا باور نہوتو وسنا ویز کھا لیجیا گرقاضی صاحب کچھ لیسے سنگال سقے کہ مطلق زیستے ، اور کہا تو دیوانہ ہوگیا ہی میراکسنا مان اور جیدا جا ور نادیوان قرار دیکرا بھی جاریستان دہسپتال اس برجھ با

ہ نکا ب مجھے ایں موکمی تھی۔ کہذا جم قدی ہونے کے دڑھے میٹ بلکے بلکے قدم اُ عالمے اور خصت موا اسجوا کہ قاضی صد مب کمیے مبد نہ بیٹے استہ جو تکم دیٹئے اُس کی فرائٹمیس موجا میگی اور دل کویوں تجھا لیا کرتِ عنی خودی فالم خاے توجوکون کیا ہم جو قاضی کی میسٹ کرہے۔

خیال کرئے گی ، ت ہوکدا گرعصندالدہ کہ عا دل موہا تو آج میری میں نبرار کی رقم قاصی کے بات میں نے پڑی رہتی ۔ اورک پوں نزمج ، بعد کا رخانماں برما د موکر دیس سے پر دائیں کوئی ہا ۔ ''

جب یه و تعدیاسوس من نما تواس مها فری حالت زار ریاسکا ول برآیا و کهاکست بندهٔ خوا را امیدیون می بعید امیدیوری مواکرتی بوتوخذ سے لولگا و مسبب لاسباب بو

پر کما کہ یہ و آب جرا سے ہو ہیاں کی بر انہاں و از دوست ہتا ہی۔ براہ مرہ بن آپ می میرے یا تہ جنے ایک المتری ایک حرکتے ہوں میں اور کی اللہ اور ان کی کرا واقعات لکھنا مضارکہ اور احضر کھا کرنے کہ وں میں جا کرا را م کرنے لگے اور ماجھ برا ہوں ہے جائے اور ان کی کرکل واقعات لکھنا مضارکہ دلے بیس پرچہ بجید ہا۔ برجہ کو بڑے کو ضا کہ دلات ملک معلوم ہوتا ہی کہ و انتخاب کے مامز ہو۔ جانچہ جاسوس نے مسافر سے کما کہ جلے یا دخیا ہ دنیا ہوں اس برائے ہوں کہ اور نہتے ہیں اور بھے کیا معلوم ہوتا ہی کہ جو واقعات آپ نے دائے میں بیان کیے میں وکہی سے نا دخیا ہ تنا ہ تک بہنچ و سے ہیں۔ اب نہتے ہیں اس بھوگرآپ کا م کی خود واقعات آپ نے دائے والے میں بیان کے میں کی اس کر سا و کہا کہ آپ اطیفان رکھیں ماسی میرانا ہو گئی کہا کہ کی خود واقعات آپ کے ایک میں میں جب مراحکم جنبج اسی وقت آنا ہا جائے۔

بقید نوش صفحه ۲۹ - خانی دوسو دنیا رسفرنیج اورائیج جرات کپڑے دیکرمیا فرکو خصت کر دیا۔ اور قاضی سے حصول ال کی فکریں کرنے لگا ۔ سیکن خطور پر تھا کہ فکسیس برنامی نہو کیونکہ قاضی علاوہ ویرینہ سال ہونے کے حصرت فضل کہا لا بھی تھا۔ اگر شاہ بی خصرت ارات برتے جاتے تو تام فکسیس پروا قعد شہر بوجا آ۔ اس لیے عضا اور لیے نے محکمت قبلی سے کام اید عرف ایک نور دو بہر کو قامنی صاحب کو طلب کیا اور خلوت میں بلاکر حرف بل گفتگوٹر نے گی۔ عضد الدول میں مارٹ بے کو معلوم ہوا کہ سینے کیوں آپ کو کلیف دی۔ ؟
عضد الدول میں علم تو با دشاہ بی کو بو

عصنداله و له متجعے ندیون ترح طرح کی فکرس رہتی ہیں جس کی وجہ سے دات کی نبیدس مجانب مو گئی ہیں۔ دنیا اور آگی ا سعنت بج نطآن ہی جیات ستعار کا کچوا عتبار نہیں ہے۔ الساس سے میشکا یا د وہی طرح موسکتا ہی۔ یا توکو ٹی غنیم ملک پر حملہ کرسے اور تم سے ملک جمین اے حب طرح تم سے اور وں سے حمیس لیا ہی۔ با موت آجا ہے اور دونات و زیارا والمائے تاک تقسیمام ہو اس کھیلی مورت سے کسی کومنو میں ہو۔ گُرِمنِ نی سَمْسِن زِمْرَ کی میں توگوں ہے! چھا ہرّا اُوکر وَنکا تو لوگ بنچے کامہ خیرے یا وکرینگےا ور مذاب تب ست سے مجکرد اضل ہبتت موج او تنجا اورا گرمدی کرونگا توسولنے دونرخ کے اور کھاں محکا اہم اسینے جہ نک مو سکے محصے ٹیک کر، جا ہیئے ۔ مُرحس سے میں مجھے اپ کے مشوسے کی حاحبت ہی وہ مشہزا دو اورشهزا، بور کا معاملہ سی۔ از کوں کا چیندان خیال نہیں ہی وہ تو یر نیزوں کی مثال میں کرا کیٹ مک<sup>سے</sup> ، وسرے ملت تک جا سکتے ہیں۔ گورا کیوں کی خوابی ہوا ورا نکویورا ترکیمی نیس مسکنا ہو۔ اسینے میں ا ا ین حات مرانکے لیے کو بندوبت کرنا جا ہتا ہوںاور جانتک سینے غررکیا ہوآ ہے۔ میسا یا رسالا شقی ، سَدین ، ملنا دشوار ہی۔ بہذا علا وہ جوا<del>مرات</del> کے دومِ ارد نیا رنقداً پ کے سپر دک<sup>یا</sup> ہو<sup>ں</sup> گزاس دا قعہ سے سوالے علا مزانٹیوب کے اور تبیاروا فقت نہو۔ اورا گروہ زمارۃ آجا سے *حبکا مجھے* صرته ہوا دراز کیوں میصیبت پڑسے واک مٹن نینے گو ملا کرعقد کریں اور یہ ال انکونعیم کر دیں کہ کسی د وسرے کی دست نگر نبوں او را س کی ترمبر ہیر ہوکہ آپ ایک ہمیں مذخانہ ہنوائیں ، کڑم پڑپ بياپ وال خزار را كوا و ول وراس غرض كے يصاول دوسود نيارمغربي ديے طبق ميں -یں قصفور کا غلام ہوں جاناک موسکیگا مضمت ای مرد و کا اورتیاری مرداب کے لیے

یں توصفور کا غلام ہوں۔ جہا نتک ہوسکیگا بہ خدستا کجام د و کا۔ ۱ درتیاری سرد حصنو سے کسی عطیہ کی ضرورت نہیں ہو۔ اس کا مرکویں باین صرف سے کرسکتا ہوں۔

#### بعية يؤط صفحه ٢٧٥

عضدالد وله - نبین نبین آپ کی پاک کما فی کاروپیری صرف کرانا نبین جاہتا- اور پر کونٹی ترطروت ہو کرمیرے

وَانْ کام کے لیے آپ قارو بیمِرِفْ مائیں بی وَارْش کیا کم بوکدعِ خدمت بِرْک کُنی ہودہ انجام دیں ﷺ وَخَلَدُ قاصٰی صاحبْ وَتُو دِینا رالمکِرِوْش وَشِی رَفِصت ہوے اور دل ہیں کہنے لگے کیبرانہ سال میں تبعیت نے لیٹا کہایا

عماره می معاصب و صود میار میروندی در می راه میشه بود و دو می می مصفی می اور در در کلیے علاو واس قم کے اور براگره برنیا ومرکبا تو بیامال میرا ہو۔ کیونکہ کون دست و نرفیدے نہیں نکھا کی گئی ہو۔ اور دوکلیے علاو واس قم کے اور

موجود ہیں۔ گوائسکا والک زنرہ ہوگرانشا واللّه ووجُھ ہے ایک مبتے نئیں **ملیّا ہ**ے <sup>یو</sup> ریست میں ایک ایک زنرہ ہوگرانشا واللّہ اللّه کا موجود ہیں۔

ا موقت کے خیال تو گئے گزیے ہوئے اور قائنی صاحبے ایک معینہ کے اند تدفیا نرطیا رکزانیا۔ اورا کیٹ ن عضاللو سے شک وقت جاکر عض کیا کدمطابق رشا و عالی فرا نہ کامکان تیا رہوگیا ہی، یہ بیا یم سنگر عضاللہ ولدست خوش موا

اور قاضی صاحب سے زراہانت کی تعلیمیل سان کر دی ا در کسا کمبرس کل رات کو بلاخطہ کرکے حکم دونگا۔ -----

بعضلَلَد ولدئے: اصفہان سے اُس نوجوان کوطلب کیا، اور قاضی سے کہا کر آٹِٹکل کو تشریف لائس۔ اور نزاگی بھر دیک کر سدہ ایسہ آ و آب میر روزار اور تین فرقیز میں ورون اور جن مالیا میں مالی تر بھا ۔ ورزاگی

لوحکم دیا که ایک سوعالیس فی آبوں میں دینا را ورتین **ڈبؤں** میں مرواریدا ورحیند بیالیوں میں بایوت بعس فیرو زہ کا اعرکز خواسنے میں رکھدے ۔ ووز کے منتظر میں ۔ آج میں رات کو امانت مہنج جائم گی ۔ ووز کے منتظر میں ۔ آج میں رات کو امانت مہنج جائم گی ۔

روی سر رہیں ہی کا رحق وہ ہائی ہی ہیں۔ س اثناء میں صفہان سے وہ حوال بھی آگ ، اُسکو عضہ الدولہ بے حکم دیا کدابتم قاضی کے پاس حاوٰ اور کرکوئینے - سرب سے سی جسست میں اُس محرص میں معلمی بائنے میں سے سیار

وَ سرکیا۔ اوراَ پِی اَت وَ وَرَت قائم رکمی گراب مجدے صبر نوگا . سا را شهر عابتا ہوکد میرے باب کے پاس کھدر وات می اور مام شرمیری گوا ہی بھی وے سکتا ہے۔ ابداا ب میری امانت وحمت فرائے ورزاج ہی معسل لہ وکہ

م مریر و ما به کیده او از کوخاک میں ملا ویکا۔ اورایسی سنراویکا کولوگوں کو عبرت ہموگی۔ و کھیو توسہی ابنا ضمی کیا دار و تیا ہو : ۰ دار و تیا ہو : ۰

بنا پندنوجوان نے بی کیا۔ قاضی مے خیال کیا کو خدانخوہت آگر شیف میری برائی عضد الدو لہسے حاکر ہاین کھے و آمکومیری ایا ذاری میں شعبہ بڑھائیگا، اور ہیں اس فزائے سے محروم رموز کگا، لہذا منا مب یہ بچرکدا سکا مال اہیں

و استومیری ایا و ری سیسته برجا میں اور یس می دوسے سے طوع مربوط المت کے ہیں۔ فوضکہ میرج کا است ردوں ادوا فنا ہوں سے ایک سوچا ہی ا فنا ہے میں جوامرات کے کہیں یا دولاگت کے ہیں۔ فوضکہ میرج کرائٹس فرجوان کو لینے مجرے کے اندرے گئے اور لینگر ہوگر کہا کہ میا ہے جونز یا میسنے میری ملاش میں ساری دنیا میں ان الی

دون و بي برط مع مروت من من بير مربي و بيري و الميان من الميان و المقتضا ما المقال من دونون المان من الميان الم

# (۱۵) تقرری مرکارهٔ اتطام کتوبران مربر

مشهورمقامات پر مرکاشے رکھ اچاہئے .ا وُرانکی بنخواہیں مقرر کیجا میں ماکدون ات میٹ ٹر ہو میل کی خبر سی مہنچ جا ما کریں ۔ا ورملک کا کوئی نیا وا قعہ پیٹ پید ہ نہ ہے ''

بقیته نوش سفی ۱۹۹۸ و آفات موجود میں وادرجو چا ہوکرو۔ نوجوان سے مزد وروں کے سربراً فقابے رکھوا دیسے آہا در دولت پرصا خرموگیا۔ جب عضد لا ولہ سے نوجوان کو دیکھا کہ وہ مع آفاتوں کے حاصر ہوا ورقاضی کی خیانت تأبت ہوئلی ہو تب قاضی کا مال وسباب ضبط کرلیا گیا۔ مُرزُ اپنے کیوجہ سے اورکوٹی سزا نمین کی العبتہ لیسے تاہمہ سے برطرف کر دیا گیا ''

عصلارو آرفا خسرو شامنشا رہن ہویہ، دولت بنی ہدیں سے بڑا بادشا، تھا۔ پیر ہو ہے ہم سی تحت نثین ہوا۔ اور سیر ہم میں فوت موگیا مِتنقل سوانغ عربی لکھنے کے لائق ہو۔

مله على النجوري بهركارے كانام اسعادة الهراء واس طریقہ واک كا موجه سلطان مع الدولہ ہو۔

الله افتوں ہو كہ خواج نظام الملک نے بینی زائی محکمہ واک كا بورا انتظام نیس کھا ہو ملکہ ایک ایک جو ویر

انظر والی ہو حالا انکر سرائے ہے میں خلیفہ درتی عباسی نے سبے بہت باضا بطدیہ محکم جاری گیا۔ اور خلفات بنوامیتہ کے تهدمیں بینے عواج پر بیجا۔ خیابی محکمہ واک كا نام و یوان البر مدینا۔ اور ناظم علی د بوٹ ہشر بنوامیتہ کے تهدمیں بینے عواج پر بیجا۔ خیابی محکمہ واک کا نام و یوان البر مدینا۔ اور ناظم علی د بوٹ ہشر مجل البر مدیکہ لا تھا جس كی صنعت ا اور الفرائی ہو المنتوسیة کھی ہی البر فرکم محلوث البر مدیکہ لا تھا جس كی صنعت ا اور الفرائی والفرائی والفرائی والفرائی والموٹ کی میابی البر میک محلوث البر میں البر موجود و مرتب و سب بیا تم بر بر محکمہ ہواں حکم محلا وہ اور کا مرتب ہی سیست محلوث البر میں البر میک کا موال محل علا وہ اور کا مرتب البر دیے محلوث البر کی البر کی معالم اور اور کا مرتب البر دیکھی میں البر میک محلا وہ اور کا مرتب البر دیکھی میں البر میک معالم نا اور موجود وات نقدی کی برائی معالم نا اور موجود وات نقدی کی برائی محلوث البرائی وال معالم نا اور موجود وات نقدی کی برائی محل کو موجود وات نقدی کی برائی محلوث کا معالم نا اور موجود وات نقدی کی برائی میکھی میں میں موجود وات نقدی کی برائی معالم نیا و روز موجود وات نقدی کی برائی میں میں موجود وات نواز میں مین میں موجود وات نواز میں موجود وات نواز میں موجود وات نواز میں میں موجود وات نواز موجود وات نواز موجود وات نواز میں موجود وات نواز میں موجود وات نواز موجود کی موجود وات نواز موجود وات موجود وات نواز موجود وات موجود وات موجود وات موجود وات موجود وات موجود موجود

بقیة ونٹ منرصحی، ۱۹۹۰ نج کاجائزہ لینا ، رقیتم تخوا و کے وقت موجود ہونا زیاعت کے حالات معلوم کرگرا خلیفہ سے اطلاع کرنا "

آگرچہ: ظرداک غامنے کےاب یہ فرایض نہیں میں مکن بچر بھی اکٹرزا زےکے معاملات قبل ڈوقت اس محکویے وقیعیہ اسٹری میں ماتھ میں مناسب کرتے تاہم میں ماجھے ۔ ویف میں تاہے کہ بیرین

سے معلوم ہوجائے ہیں۔ دیورپ کے قصَه نگار ول نے عجیب فریب اقعات تکھے ہیں۔) شاہی ڈاک کے ہمراہ رعایا کےخطوط اور سرتشمر کی مراساتین وانہ ہوتی قتیں۔ گرکسی تشمر کا محصول لیا جانا ہا

ساہی دال ہے ہمراہ رعایا ہے تھو گا ، و ہرسمی مراسمین دانہ ہو ی حین ۔ عرصی سم 6 مصول نیا جا یا ، ۔ ہنیں ہو ، ایک تقام ہے دوسرے مقام کرک ہیک رہر کارہ ) (داک ہینچا تا تھا ۔ اور بعبد یمقا ، ت کی داک گھور کا خجر ً ، ونٹ برحا تی تھی ۔ خیانچہ ممالک فارس س کھوڑ وں اور حی زمس خیر ّوں ، اور شام میں ، ونٹول پر داک

چر 'اوٹ پر کان کی ۔ بیا چہ کالک فارل کی طوروں اور عیار میں چروں اور عام یں 'و کو ک پر دان اما تی تھی ، دران عالور دں کے گھے میں زنجیر ما گھنٹی لدکا دیجا تی تھی جس کی آ وا زسے معلوم ہو ٹا تھا کہ ڈاک اس

آ رہی ہی۔ اوراس آ واز کا نام <del>لقبقد آلبر</del>دیج۔ اب صرف بگل مجایاجا ما ہیں۔ اور سرحو کی پر مکٹرٹ جا نورسٹنے تھے۔ چناپخەصو بے کے والی دگورز ، او راعل عهده وار ڈاک گا زیوں کے ذریعہ سے لینے صدر تقام تک سفر کیا کو

پہلپہ وجب ہے، میں ورزم امرا کی محدہ درار کی فرری کے الریادی است کیا ہے۔ مدرت میں معالی الماری کے الماری درائے داغ دیاجا تا

ته تام مالک محروسه می گسته خرسیج اس محکمه کاتها اس کی فصیرانسی معلوم موسکتی لیکن عهد آمیه می صرف صولهٔ واق می علا ( دا که ند . فریداری عا فران . اوران کی خوراک میں ایک کلیمه حرّن بنزار د نبار ( ۲ یه لا کله

ر دېرې دن يې مدر کې د د د يوري کې د ور کې دور کې د ورد په و چوکيا ن کا مرفقس - اورو نيا مار د جوللاک غرانک مطابق - لا که - ، مزار سکه انگرزيي کاخيره تعا- اور - ۱۱ و چوکيا ن کام نقس - اورون مار موجوللاک

کے دقت میں محصٰ علد کاخی چار لا کھ درہم (ایک لا کھ رویہ تھا ) جینا پخہ نا ظرین ایک صوبے کے خرج سے تام محکمہ کے خرج کا انداز ہ کر سکتے ہیں ۔

علا کی تقرّری ، مو قونی ، اورتعتیم تنخوا و ناظر کے ہات میں تھی۔ انہم معا ملات کے کا عذات یا خی طبیعفہ کے ڈربرڈ بیٹ کرتا تھا۔ اور وہاں سے حکم ہوتا تھا۔ اور ایک صبیح فیرست دوسٹ طرح ایڈ ، تام مقامات کے ڈاکھا نوں میں موجود رہتی تقبیر حس میں ایک مقدم ہے دو سرے مقام کا فاصلہ بھی تحریموتا تھا۔ بی زمانیا سرکار فی اکما بیت میں میں س کی تعلید کی گئی ہوگر فاصلہ تحریبیں ہو۔ نریکھا ہوکہ ایک ڈاکھی نے کے متعلق کسقد میواضعات

ابي (بقين بوكريقص جلد رفع كيا جائيگار)

جاں ہے جا ٹیک ڈاک کا سلسارتھا اُک تا مرہب توں کی حفاظت بھی نا ظرکے ہروتھی اور تا م علاقے کے اندرج قبائل آبا ورقام علاقے کے اندرج قبائل آبا ورقام کا ساتھ ہے اندرج قبائل آبا ورقام کی خبرد کھنا پڑتی کروہ برسرا طاحت ہیں یا اوا دار بنیا و تتاہیں '' خلفا ے عباسیہٰ ہی

چنا پڑایں دل**ئے کیسے دجوخلفا مو**لئے انھوں نے امیرخاص تو جہ کی۔ اور پیلسید پرا مرصاری رہ بہانیک کے نورالدین مجمو دین زنگی نے قوم کی ڈیکی تفصیل یہ ع*کا د*فوالدین کی حکومت ایران کی مشرق ہے وہ برکی سر<del>ص</del> ا کے میں گئی تھی منسرا در تیا م کے ہندرگا ہ <del>حو کر روم کے مشرق</del> اور جنوبی سواحل برتھے انبریکے دن **یورپ** کی فوجیس عداً ورہوتی تقیس اور بزالدین کی قلم وہم ٰ قتل وغارت کا سایا ہے ہاتی تقیس اوراس ل اُنٹے جلے کی خربوا ورما فعت کے یعے سرحد پرفزج کشی کیجائے اہل وریا پنا کام کرکے واپس جلے علم تھے سِنٹِشیۃ میں ورالدین سے اپنی وسیع قلم و کا اتظا مرکہ سے ا درا سکو ہورب کے حلا ۔ لیے یہ تحو ز کی ک*دمونسل کے نا مررکبو* تروں ہے جنگومنا سیٹ کہتے تھے سفام ربیا نی کا کامراسا ہا<del>ہے ۔</del> میں حابجا چ کیا رمقررکس اورا نکی غورو رواخت! درکشنے مخبری کا کام بینے کے لیے ایک ب مەقائمكيا - چوكيوں پرحوا خبار نوپس سقے أئل مبث ۋا زنتخوا میں مقرركس خبار نوبس كو حكم تعا كەحبىجە ی کی چوک ترب طداً ورمویا کو کی صروری ا ورا ہم وا تعریق کے فوفو را ایک کا غذ کے برنے پڑے خبر کھنے اور اگل حج کی کے کبو ترحو کیسے پاس میں اُن میں سے ایک کے بارومیں : ہ کا غذ کا برزہ بابذہ کر حمو موشے وتر مهایت تیزی سے اڑا تھا اورسید واگلی حو کی ریہ پنج حا آتھا جہاں اُس کبوتر کا مہلی مقام ہوا س حوک کا نگسان اُس کیوَرکے ہا زوے کا غذکھولکر دوسرےکبو ترکے بازومیں انہ ہ دیا تھا جوائس نے اگلی حیک کا سی طرح منرل برمنرل ایک کبوتر کے باروسے کا عذ کھولاجا آاور دوسرے کبوتر کے بارومین باغدہ د ماجا آا اور مورا لدین کے ماپس نہایت سرعت سے خبر بڑچ جاتی تھی اوراس سے بیلے کہ عینم اسکے ملک من کسی قلعه ما ببذر کا ه پرحله آ ورمو و الدین کی فیع جومقا م حاری قریب ہوتی تفی ا سکا تھی پاتے ہی فوراً اس مقام بقيته بون صفحه ۴ ۲ به بهنج حاتی فتی . اور دنتمن کی غافل اور بخیرفنج کوب باکر دیتی فتی . اس عمره تدسر کااژ بیہوا کہ نوزالدین کی تمام فلمروا مذرو بی اور بیرونی خطروں سے مابھل محفوظ ہوگئی اورائس کی حکومت! ورسیس ب خاص فی م کے دلوں میں دوارگیا۔

ے ضفائے قاطین نے اس محکم کی طاف خاص تو جہمند دل کی تھی۔ نام پرکسوتروں کے ہالینے اوراُن کی *غور* ور داخت کے لیے ایک متقل و فترتھا۔ بہت ہے د فترتھے جن میں کبوتروں کے ننب ناسے درنج ہوتے تھے۔

صرادین مترج بغدا و کے خمیسہ خلفا میں امو رموا ہو <u>اسے بھی او ج</u>ھی میں امر برکھوتر د ں کے لیے ایک وسیم محکم قَائم کیا اوراینی قلرومی اخبار نویس محیلا دیے۔اعلٰ نسل کے کبوتر ہنایت ملّاش اور تحقیق سے خرمہ کیئے جاتے کتا بوں مں انکے نب بلے نہایت عزر تعنیقر ہے لکھے جائے تھے ۔ کموٹروں کے یا لینے اور ذوخت کر منو للے

خوب جلنے تھے کا نکے کبوتر کس می کبوتر کی نسل سے ہیں۔ اعلیٰ نسل کا ایک کبوتر ہزار دیا ردہ ہزارہ ہا تك فتيت يا ما تنا المركدين مترك م كومششل ومن تدبيركا به الرقعا كدأس كي ما م فلود مين اس سے سے

اُس سے کک کوئی نیا واقعہ باجا د ثہ ایسانہیں ہو، تھاحبکی اُس کوخبر نہو مصرا ورہندوشان ولے اُس کے

نام سے ایسا ہی ڈرمے تھے صبیا کہ بغدا دکے ہاشندے رجواس کی حکومت اوسلطنت کا مرکز تھا ، حین کی مجد ہے آ زیس کائس کے نامرکا خطبہ ٹر وگیا۔ اوراً سکارغب حکومت تام ملکوں پرجھا گیا تھا۔

قاضى مى لدين بن عبد نطالبرم الكي تتقرك ب مربكيوتروں كے حالات يركه مي ہوجيكا مام أعراكم الم ہج أس ميں نامەر كِكوتروں كے سنب نام . أن كى عا دات وخصائل بيغام رساتى اور مغامرونسى طبيقا

، ورایکم متعلق بهت سے دلحیب حالات قلمیند کیے ہیں ۔ حلال لدین سیوطی کے خِسن المحاصر ہ ک<sup>ا اخبا</sup>ر مص والقاہر ہیں جید دلحیب بتی اس کتاب سے نقل کی مِں وہ سکتھے ہیں کہ خبرجس کا غذیلیمی عبا تی می اُسکو کبوتیکے

ہا : وہیں ماند ہتنے تھے تاکہ ہارش سے محفوظ ہے۔ انہیں <del>سلطنت تھا کہ دب</del> کبوتراً سان سے ثما ہی محل راً ترثا نو اُ علیہ فد کو نہ کی عاتی تمی خو دخلیہ فد خرکے بڑھنے میں ایک ساعت تو قعت نہیں کہ یا تھا کمونکہ اُگر اُک مخطوعی

غفلت کی نی و بہت سے مهات ملکی کے فوت موطبعے کا انداث تھا ۔ نو د فلیفہ لینے بات سے کا غذ کمول آ ا در پرمہا تھا اُسوقت اگر خلیفہ کے سامنے خاصۂ دینا ہوا ہو ّ ہاتو بورا کھانے ہے دست بر دارہو ّ این حکم تھا کہ اگر

خليفه أسرقت بتبرخواب برمون تو فورأحكا وبيصائبين موكر ليفنيخ كالتبطار ندكيا حاسب خراك خام کے کا فذیکھی جاتی تی ج وَزُقُ الطَّیْرِ کے ناح ہے مشہورتھا۔ خبر تکھنے کے وقت کا غذیرہ اشرینس چیوٹے تھے

| مواً خرکے اول سیم امتد نئیں ملکھتے تھے اورا فزمیں دن اور وقت کے سواسٹ بھی نئیں کھتے تھے بی فاج<br>کی سنب تعریف اورا تعاب کے بھے چوڑے افعا نامیس کھے جاتے تھے ۔ صرف واقع کو مختصرا افعا فا میں کھتے تھے اور عبارت کے افر میں بطور زخا ول کے یالفا فا کھے باتے تھے اور عبارت فو ایک کبوتر کا صال دو سرے کے کا غذ<br>تھے کہ حبنا دہند الوکین "اگر دو کموترا کی ساتھ جھوڑے جاتے تھے توا یک کبوتر کا صال دو سرے کے کا غذ<br>یار در کئی کرتے تھے اکد اگر اُن میں سے کوئی کموتر و تت بہذ پہنچے توا کے آنے کا انتظار کیا جاسے ۔۔<br>اُنٹی می الدین بن عبدالطا ہر قاضی فائس اور کھا یا ور کا تب ضوح طرائی نمایت فصیح و بینے نئر میں کمبی میں ۔ وہنی<br>ان تعریف اور اُنٹی حالات میں تھم کا دور دکھا یا ور کمین سیمع طرائی نمایت فصیح و بینے نئر میں کمبی میں ۔ وہنی<br>کہن نے امر در موجوز وں کو صلا ملکو لت ۔ املیا ءااطیر ۔ خطباء المطیر وغیرہ کے القاب سے ملقب کیا<br>کی جو انتہے لیے بہت موز وں ہیں ۔ ابو محما حمد بن بن اُن اقبال قیروا ٹی نے متعد ونظیر ان کہتے وں ک |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لی سنب تعریف اورا تعاب کے بھیے چوڑے الفانوانہیں تھے جاتے تھے ۔ صرف واقع کو مختصرا الفاظ میں تھتے ۔<br>تھے اور عبارت شو وزوا کہتے بالکا کا کی ہوتی تھی ۔ عبارت کے آخریں بطور تفاول کے یالفاظ تھے باتے ۔<br>تھے 'حسبنا د مغوالو کیو'' اگر دو کبوترا کیا ساتھ جھوڑے جاتے تھے تو ایک کبوتر کا حال دوسرے کے کا غذ<br>یسی 'منی کرتے تھے ناکواگران میں سے کوئی کبوترو آت پر نہنچے تو اُسکے آنے کا انتظار کیا جا ہے ۔<br>ہمنی محی الدین بن عبدالعلا ہر۔ قاضی قاتل اور علو آگا تب سے جو نن اٹنا کے اور منایل کیے گئے نامر رکبوترو<br>التعریف اور اُسکے حالات میں قلم کا زور دی بیا در زگین شجع طرز کی نمایت فصیح و بینی نتر میں کھمی ہیں۔ قاضی<br>انتفال سے نامر بہوتر و کو معرا ملکو اللہ واللہ ۔ اعلیاء الطیور دغیرہ کے القاب سے ملق کیا                                                                                                                                                                                                                                 |
| تھے اور عبارت حنو وزوا کہتے باکل کی ہوتی تھی۔عبارت کے آخریں بطورتفا ول کے یالفا فا تکھے باتے اسے کے اور عبارت حق اور میں بطورتفا ول کے یالفا فا تکھے باتے اسے کے تعنی سے کوئی کو ترایک ساتھ حجورت سے تھے توا کے لئے کا انتظار کیا جائے۔<br>میں قریق کورتے تھے آکہ اگر اُن میں سے کوئی کبور و آت پر نہ بہنچے توا کے آنے کا انتظار کیا جائے۔<br>پہنی محی الدین بن عبدالعلا سر۔ قاضی قاتل اور علا و کا آب سے حورتی اُنٹا کے اور مبنی اُنٹا کے گئے نا مررکبوروں<br>پہنی تا درائے عالات میں قلم کا زور و کھا یا ورزگین سجع طرز کی نمایت فصیح و بلیغ نثر میں کملمی میں۔ قاضی<br>پانسل سے نا مربکتوبر و کو ملا نکلہ الملوث ، املیاء الطیر حطاباء الطیر و غیرہ کے اہتا ہے علق کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تھے کے سبنا د مغوالو کین "اگر دو کبوترا کی ساتھ جھوڑے جاتے تھے توا کی کبوتر کا صال دوسرے کے کا نفذ<br>یں دستی کرتے تھے ناکراگران میں سے کوئی کبوتر و آت پر نہنچے توا سکے آنے کا انتظار کیا جائے۔<br>اپنی محی الدین بن عبدالفلا سر۔ قاضی قاتل اور عما و کا تب ضح جزن اٹنا کے ۱۰ مرتبال کیے گئے نامر برکبوتر و اس تعریف اور ایک منابت فصح و بینے نثر میں کسی میں۔ وضی التعریف و بینے نثر میں کسی میں۔ وضی التعریف و میرو درکو ملا الملوك ۔ اور بیاءالطیر۔ خطباء المطیر۔ وغیرہ کے القاب سے ملق کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| یں دین کرتے تنے ناکراگرائن میں سے کوئی کبوتر و تت پر پہنچے تواسکے آنے کا انتظار کیا جائے۔<br>اپنی محی الدین بن عبدالغلام ۔ قاضی قاتل اور عما و کا تب سے جونن اٹنا کے ۱۰ مرتبال کیے گئے نامر برکبوتر و<br>ب تعریف اور اُنکے حالات میں علم کارور و کھا یا اور نگرین سجع طرز کی نمایت فصیح و بلیغ نثر میں کھی ہیں۔ وضی<br>اپنیل نے نامر برکبوتر و کو ملائلڈ الملوك ۔ اولیاءالطیر۔ خطباء المطیر و غیرہ کے ابقاب سے ملق کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا المن من المن المن المن الله الله الله الله الله المن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ں تعریف اور رکنکے حالات میں قوم کا رور د کھا یا وزگمین بجع طرز کی نهایت فصیحے و بینغ نثر میں کئی میں۔ قضی<br>اضل نے نامبر بکیوبتر وں کو ملائلکۃ الملوك ۔ املیاءا اطبیر۔ خطباء الطبیر۔ وغیرہ کے القاب سے ملق کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أسل ن المربَسوترولُ و ملا مُلَدّ الملوك . النبياء الطير -خطباء الطير. وغيره كم القاب سے القت كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ې د د انځه په په سبت موز و ل مې ۱ و محمد احمد ين نوري بن نې ځواا قبه وا د نه په د خوا د او کې ته د انځام را د ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الات پر محلی جی مبرکاایک فنتقه منونه به ہی ۔<br>الات پر محلی جی مبرکاایک فنتقه منونه به ہی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| خضرتفرق الريج نى طيرا كها المابين غلاوها ورواحها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تابى باخبارالغ فأوعشية لمسيرشهر تحت رمين ابحما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وكانا الروح الامين بوجيه نفث الهلاية منه في الطحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ہو تروں کی ڈاک مصرو شام میں نورالدین زنگی کے وقت سے حاکم با <del>مرا</del> متہ کے زمانہ کک جرمصرین خلفائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| باسیدگی یا دگا رتھا برا بر دوسورس مک ماری رہی ہی۔ ابن فنول مشروشقی حواس خلیفہ کے درہاریس تھاا درجس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المهم هم وفات بإنى المتعربيف بالمصطلح المنتربين من لكمتا سؤكد ميرت زمان مين مصر كي مبوب ور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا نوبر کی سرحدر رِقوض آسوان . عیناب یک جوکمبوتروں کی ڈواک باری تھی بند ہوگئی ہی لیکن شام ور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سرمیں اب مبعی کبوترون کی ڈاک کی مبت سی منزلدیں آبا دہیں اور اُن میں ڈاک جاری ہجر اس سے بعدا برفض راملتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نه پینے زمامنے کی منزلیس گنوانی میں <sup>د</sup> بکو صروری اور دئیب سجعکہ تم ہیا نبقل کرتے ہیں .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

ببیں مصر کا شہر ہوا ورشام کے راستہر قسط عاصلے میں کے فاصلے برہے قامره - بببي ملبيل - صاحيه صابحه ذات ور دحله کے دمیسان دوآیم واقع ہی۔ صلحيہ ۔ تطيا تعليات ركى داه من الك تصبه ي جورگشان من دا قع بهي -قطي وارده واروه - غنه غزه بالمختس غزه ش م ک انتا بی سرصدر سی جومصرت ملتی ہی۔ غن بيت المقدس. اً بر فاطین می مت المقدس سے سمبل رہی -فزه - نابس یہ مت المقدس کے قریب کی بقسہ ہو ق و ن منطین میں ریڈ کے قریب باک قلعہ ہو۔ أة تون مبسين سفدتمص كي صديرا بك يهاري قصبه ببح مبيس - صغه مينين - سيان مبان صوبه ارون کا ایک شهری -اربر طبریا کے قریب صوبہ ارون میں ایک قرب ہے۔ اربر وطعش الفس - ممين امنین ۔ دشق منمین دش سے دونمرل کے فاصلہ رہے ا درعات لك ثمامين ايك قصبه بي. امبیان ۔ ؛ درمات اطفنس به ا در عات ومثق - بعديك ادمشق ۔ قارا

| كيفيت                                                                                                                                                                                                                          | ۲ مهمت م                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| زیتین تدمرت د د منرل کے فاعین ب <sub>ر</sub> ی                                                                                                                                                                                 | ومثق سے ولیس                     |  |
| اگر مص سے ومشق کو حامی تو قارا بہلی منزل پڑتا ہی                                                                                                                                                                               | قارا - خمص                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | حمص - حاه                        |  |
| معہ دصلب کی نواح میں اُس سے پندر نویل کے فاصلے پر ہم                                                                                                                                                                           | حاء - معره                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | معره به حلب                      |  |
| بر وصلب کے ڈیٹ مک قلعہ ہم                                                                                                                                                                                                      | ا صلب - ببیره<br>ا صلب قار تالمه |  |
| مسنیٰ کے قعد ہود بلے واتکے مغربی کنامے پر تمیاط کے قب اِ ق ہی                                                                                                                                                                  | صب - تلعة لمسلين<br>صب - تعبنی   |  |
| . مى يى سعد دورويه راك تعرب مات پر سياطت ديب من جو                                                                                                                                                                             | انتیب نه کی<br>از سین م تدمر     |  |
| بدّمرحلب سے ہ دن کی ران پر قدیم شہر ہی سخنہ ترمرکے قریب ہی                                                                                                                                                                     | آرم به سخنه<br>المر به سخنه      |  |
| سنحندا ورقبا قب کے درمیان حبندروزے کبوتروں کی ڈاک بند موگنی ہی۔ اور                                                                                                                                                            | سخيه قاقب                        |  |
| مَرَمِ عَلَمَ اللَّهِ وَرَقَمَا قِبِ مِن رَحِيدُ كِيرُونَ كُورُوا رُمِكَ عِلِكَ مِن مِن الْبِينِ اللَّهِ اللّ<br>مَرَمِ سَا قِبَا قِبَ وَرِقَا قِبِ مِن رَحِيدُ كِيرُونَ كُورُوا رُمِكَ عِلِكَ مِن مِن الْبِينِ لَلْمُ اللَّهِ | قباقب <sub>س</sub> ے جب          |  |
| ا میں کبوتروں کی داکر ابغضل اللہ کے زمانے یک عاری تھی اورائس سے معط ﷺ                                                                                                                                                          | اس میں شک نہیں کے مصرو شا        |  |
| تھی <i>نگین نییں معلوم ہوا ک</i> کب بندمونیٰ اواسوقت <i>ہے کتبک حاری ب</i> ہی <sup>در</sup>                                                                                                                                    | انتطامه میں برا برمد و کی جاتی   |  |
| مجى ليف عدو مطنت مي صدوا سال ككبوترون سي بغام رساني كاكام يا بحاور نتفاكم                                                                                                                                                      |                                  |  |
| کولی د تیقه نظراندازنبین کیا پی زمانهٔ موجود ه میں حَرَمَنَی اورْفُرانس وغنیٹ رگی سنبت حو                                                                                                                                      |                                  |  |
| ں ہے میدان جنگ میں کا مریکتے ہیں۔<br>ریاضہ میدان جنگ میں کا مریکتے ہیں۔<br>ریاضہ میں میں اور اور کا میں کا میں کا میں کا میں کا مریکتے ہیں۔                                                                                    |                                  |  |
| اول فی ترتیب الدول صفحه ۱۰۰ د معیدلنهم سبکی صفحه ۱۸۰ مسعو دی صفحه ۱۹۰ - در شیه کامل<br>د                                                                                                                                       |                                  |  |
| ا تُيرمليده - وحن المحاضره في اخبار مصروالقا مبره يصفح ١٨ صليد دوم - ان سيكيوپيديا يرطانيكا - اخبا جو د جوين                                                                                                                   |                                  |  |
| منر۷۲ مطبوعُه ۱۵ جون مشکد ۶ بجواله علی گذاه گزشه مضمون نوشتهٔ مولوی وحیدالدین سیم پی پی پی او بیرمعارف                                                                                                                         |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                  |  |

<sup>په</sup> وکيا خاص

باورجیایه ، شرانجانه مطبل محلسراے شاہی اور شاہراد وں کے محل کی نگرانی ہس معتد کے سیرو ہواکرتی ہی وہ کوئی ملیا ہی ہے۔ اس ضدمت کے یقف کل سے کوئی ملیا ہی ہی کیونکہ میکام نیا ہت اور ذمہ داری کا ہی اس عہدہ دار کا فرص می کہ وہ روزانہ درمارشاہی ہے

### ه نريم ومصاحب

ا و ثنا ہوں کے بیے قابل مصاحبوں کا رکھنا بھی ضرور ہے۔ کمیونکہ ما و ثنا ہ ، اُمرا، در ما را درستا لا اُن

سک نصل ، بسنی ۱۸ سیاست نامه - ملک دکیل خاص ۱۶ از در تربی دوّیراً درحاجب کا ہم بارہی عمد سلج قید میں ناموراُ درا ،اس عهدے پرمنقر مبود کرسے تھے ، اورڈالفس کی تعقیسل خواجہ سے کردی ہو لیکن خلفا سے عباسلہ ورسالمین ایران دمینہ درستان کے عهدحکومت میں تُنرِصُوا کا فرا فرمقرر تھے سینکے نام صرفیل ہیں ۔ وکیل خاص کے خواجہ سے لیکھے میں اُنپر صُوا کا فرا فرمقرر تھے سینکے نام صرفیل ہیں ۔

رین مان سطوا فیرسط سطع بی ابیر خوارا که استر مفرر سطع سطع مام مسب ین بی . ۱ خوان سالار - میر کاول - - ، واروغه با و رحنی نه سع سنرا مدار . شرت ار - اَ مدار . ـ . ، واروغه شرا ب غیرم

و میرانخدر، آخذ بگی. ۱۰۰۰ داروغه طبل مهم میرنجتی و ۱۰۰۰ داروند نشرخاند

تفصیل فدات کے واسطے ایمن اکبری علائد اربعان و معیدالنعم سبکی وسلوک المالک شاب الدین و کھینا چاہیئے۔

میں مورد کی میں اللہ ہیں الارض (زمین پر ضاکا ساید) عبیا معزز خطاب بادش و کو دیا گیا ہوئیا۔ میں خص میں بڑا خوش نصیب ہوجو بادش و کے سایس ہو لکین س سایس ہم پکررا حت اُٹھا ہا معمولی آ دمیو کا کانم سی کیونکو حقیقت میں بادشاہ کی واٹ و پنے بیار کی ہی ج ٹی سے شا بہوجس کی سطح بہسبز و ذروی کا فرش ، اور کی کیونک حقیقت میں بادشاہ کی واٹ و پنے بیار کی ہی ج ٹی سے شا بہوجس کی سطح بہسبز و ذروی کا فرش ، اور بي تكنى سر رلط صنبط نبيس كرسكتا ہى - اوراگراس طرح برسلے جئے تورُعب وار

خېکوسرکاری خدتسي مېر دېول و م<del>صاحب</del> نه ښا<u>ئے ج</u>املي دا ور چمصاحب موه ملمی عهدوں پر ندم قرر کیے جائیں۔کیو نکہ لیسے لوگوں سے رعایا کومبت نقصان مہنے جا آہ<sub>ی</sub> َ عالی کی

لِقَتِيه نو<sup>ئے ص</sup>غیر ہم ، ۱۰ در مرسے بھرے میوہ دار درختوں کی قطار بھی ہم۔ صاف وشفا ف ماین کی نهر *رہے جا*ی ہیں خوبصورت خوشرنگ جڑمای بھی! دہراُ دہرجھیا تی پیر تی ہیں! ورہزاروں طرح کی دلجیبیاں ہیں بیکن ہرگونے میں نیرومینگ ورمحوانی ورندے می اپنی ماک میں بیٹے ہوہ ہیں۔ اسلے مر<mark>دہ و آ</mark>ل سننطر کو حسرت کی نکا ہوں دیکھتے رہجائے ہیں ٔ درزند د آباینی جوا مر دی سے اس سرسبرا درسر نفاک ج<sub>و</sub> نی تک پہنچ جائے ہیں۔ ا در والمنتجکر حظافت بی اُنعات بین عُضکه بهی مثال ایش ه اور ندیم کی بهی-اسیلیے ندیم دا دیکانگ) کا عهده نهایت ، زک وس خطرناک ہر کیونکہ با دشنا ہ خر دسال بحوں کی طرح گراٹھاتے ہیں۔ اورشیروں کی طرح عضبناک ہوجاتے ہیں جیا پخہ *ى مكيم كا قول بيُو*من الا وصحبـة الملوك فليد من كالاعلى و ليخيج كالاحرس خوطه بن السك<sup>ه</sup>-' معینی با د شا ہوں کے دربار میں نفظ وامن کاصرف میں طریقہ ہو کہ ا<sup>ن</sup>ہ ہوں کی طرح واخل موا ورگونگوں کی <del>طرح ک</del>فلے <sup>کے</sup> خاجه نے ندیم کی خدمات کی صراحت کی ہے۔ اورکتب خلاق وسیا<del>ت</del> میں طول طویل جائیں مصاحبوں ک<del>یوسط</del>ے تحرریں۔ گرونکەمشر<del>ق اورمغر</del>ب کے ما دشا ہوں کے آ داب من ختلات ہی۔ اسپیے زیاد ہ <del>گھنے</del> کی صاحبت نمیں ہمحالیته مذیم میںا وصا<sup>عت ف</sup>یل کا ہونا ضروری ہجا ور <sub>ہ</sub>و وصفات میں جومشرق ا ورمغرب میں مشترک ہیں۔ د ١ ) خا زان ورشرافت کے محاط سے معزز ہو، دینداری اور مارسا کی کے ساتھ نہیدہ اوسنجیدہ ہو۔ د رو ) میحالاعضا مو اوجهم میاعتدال مویش صورت کے ساتھ زندہ دلی کابھی جو ہرر کھتا ہو۔

ومع ، خوش بوشاک بطیب لرائحه ، اورمعا ئبسے یاک ہو، اورلیا س خلاق وا دب سے آراستہ ہو۔

(م) راز دار ہو غیبت سے تنفر مو۔ اوراشاروں پر کام کرسنے والا ہو۔

( 🛭 ) نخو، لغنت ،علم الاشعار - تاريخ ، سير، نوا داِت ،حكاماِت، ضرب لامثال ا وربطا مُعنكا مربو-

میصفت ہوکہ وہ ہمیشہ اونیا ہے خالف سے اور ندیم کو یہ زیبا ہوکہ وہ شوخ وطرار ہوجس کی بند سنجیوں سے ماونیا ہ کا دل ہیدے گرمیں باتوں کے یا یہ بھی فرصت کا وقت چائے یا کہ سلطنت کے صروری کا موں میں مرح نہ واقع ہو

مصاحبوں ورند کموں کارکھنا فائدے ہے خالی نہیں ؟ اول پر کہ ندیم بادشا ہ کامونٹر ہو تاہج

د ؤ سرے یہ کہ و وثب در و زہمرا ہ رہتے ہیں اسلیے حفاظت جان ہمی کرتے ہیں۔ تمیز کے یہ کہ اگر خدانحو ہستہ کونی خطر دمیش کے تو و د با د ثبا ہ برجان فداکریں اور سیرکا کا **مردی**ں تیج سفے

کر ندموں سے مرقتم کی گفتگو ہوسکتی ہو۔ پانچویں یہ کوش<del>ل حاسوس کے</del> ہا و تیا ہوں کے صال ہو اخبر دار سے میں ۔ خیصے یہ کہ بجالت مستی ، و جوش بیاری ندعر سبت میں جھی ٹری ہاتمیں کھ <del>جاتے</del> اخبر دار سے میں ۔ خیصے میر کہ بجالت مستی ، و جوش بیاری ندعر سبت میں جھی ٹری ہاتمیں کھ <del>جاتے</del>

ا مبردارہے یں۔پ یار جانگ کی اور و صفیاری الریم اجب کی بی فرق ہا کی گھائے۔ ایس جو صلحت سے خالی نہیں ہوتی ہن

ندیم کے میے مطابع کدوہ شریعیٰ بینسل خوش اغلاق. زیزہ دل را زوار ، پاک ندیہ ، اور واقعت صفعی حکایت ہو ، بز دوشطرنج کا کھیل جانتا ہو ، موہیقی کا بھی ماہر ہو۔ اورا گرم دمیان

رون توا ورمبی مبتری اورت بری ضرورت به بی که با دِنتاه که مزاجی کی مورانی اورائٹ کا مرا توا ورمبی مبتری اورت بری ضرورت به بی که با دِنتاه که مزاجی کے موافق اورائٹ کا ایمنیال بو . ندیم کومعلونه نبنا چاہیے کہ با دِنتا ہ کی ہر بات پر کھھ کے شعبے کہ خدر یہ کیجینے اور تیر منجیجے

اور یکیوں ہوا یا کیو نکر ہوا ہ کہیں باتوں سے یار نساطر بارخاط بنجا تا ہی

محبیش شین طرب سیروشکا را اورچوگان بنی کے دبولوی تمام سامان مسیاکر نا ندیم کا فرض ہم علاوہ بریں سفروحضر، حنبگ وحیال، شاوی بیاہی، اور دیگر ملکی معاملات بین مجل گروہ وزرا د وغیرہ سے متورہ کرسے کی تدمیرکریں تو مہتر ہی۔ تعیض با دسشنا ہ لینے مصاحبوں میں مجمع کو طبيب بي سكة تنع بسء يحربه كرنامقصو د تعاكه د كميس ده اپنا اپناكيا كا مركه تيمين

ذوق وانفات نیم یه دوسری به به به گرزه نه گرسته کی تاریخ بنان به که سره و شاه اورشنت و کی درمارس سخت درگا اطبا جوست مینی شها دت کیولسط مسلمان با و شا بول میں صرف درما برمغوا داور آزیس کی ماریخ کا بی بی دانی بارو

میں مہندو، عیسانی ، ہیو دی طبیب موجو دینے۔ اور جواحلاتی برنا و کمانے کیا جا یا تھا آج اُ کا کوئی ہم ندہ ہمی ہات

نسي كرسكتا بحران كي موانح عمراي الروكيب جاست موتوابن ابي اصبيعه كى كتاب طبقات الإطلب، وكيبو - بطرل

طبیب با بین موں کے دربارمیں ایک سروری کن ہے۔ البتطبیب میں وصاحت ذیل کا مو ہا لا رمی ہی (۱) طب کی علمیٰ وعلی شاخ اورتصنیفات قدیم برعبور رکھتا ہو۔

(۲) کنیرانعلاج مو۔ ا ورغور **ونسکر کا عا** دی مو۔

« مع ) حاسدا ورطامع نهو. مراج کا فبایض مو-

د ۲۷ ) خوسشر مو نیاک موا درعطرمایت ست دو ق رکھیا مو۔

( a ) عَمَّا قَيْرِ رَجْرِي بِوِيْلَ) اورا دويه ١٠ غذييت وا فَعَنْ مِو.

د ۷ ہمفردات اورمرکیات کی اعلیٰ اورا ﴿ بَی شَاخُوں ہے وسرہو۔

و کا موسم کی نفیل سے عمواً اورا عندال کے زمامے سے فصوصاً باخر ہو۔

( A ) إن اور مبر الح علم الله التم موا و. كم از كم حغرافيه كا وه حصد جانباً موح كاتعلى علم طايع عن المدينة المرافية على المرافية الله المرافية الله المرافية الم

د 9 ) بعض علما کے زور کیے طبسیب کو تجومر کا جا تناہمی صروری ہج (زما زحال کے اطباکوان مورکسط ف تورکر ماجائیے ،

اور تام دهذب نیایس نهایت بسیع بیام پراج نه مرت محکوهبات قاعم بی ملکه سرتاسی خاندان میلا سورا ورستند

طبیه مجود چی لیکن ننج کے معاملے میں جواضلات زاہ نہ سابق میں تھا۔میری رسلے میں وہ آج می ہی لیکن قوان صل

سے پہلے بخوم کی اہمیت رِدنید طر س کھنا صروری ہیں۔

علوم دفون کی برایع می علم نجوم کا تجس معضل تذکره بی نکین علوط سیعه (سامس) کی مایخ میں صاب در نجوم پر دجولازم وطروم بس حکما دیے عضل تحب کی ہی جبکا خلاصہ یہ بی کہ دار لعلوم سکندریم پر جب علوم طبعی کا حس

د نکطبیب کا و بد کا مرہ کہ و ہ ما د ثبا و کصحت کو مروقت دیکھتا ہے۔ اورنحومی تباسئے ک فِتَه لُوتُصْفَحِه ، ٤ ٤ - شرقع مواا درعلى فوائد كافهو يوسن لكا وَايك كروه ن يصبت كي كرها له اساكح برقة لو باے اسکے ک<del>م محوسات اور شاہرے کے تغیرات سے مطابق کرتے</del>۔ انھوں نے <del>روحا نیات</del> اورعلو <del>مایک</del> اسطاب كرماشروع جيائخه افلاطون سے نهايت ملبنداً وا زسے لينے شاگرد وں کوتعيلم كما كەحقائق ا عدا د كامطالع السّان کے داغ کوئیے تخیل کا عا دی کر تا ہجا درأس کی پر دا زمشیاء ما ڈی اوراجیا کم سے مالا ترہم تیم عمل اللّٰمة کونجارت کی غرص سے رسکی ملک عالم فا ہری کے تغیارت سے قطع تعلی کرکے روحانیات کی طرف متوج مو'' مَّا خربن نے جنھن تقدیمن کے روایت کش ہیں۔ امکی کو دمل ور دس کو سوکر دکھایا۔ اورا عدا وکو تقتیم کے کے مرمد د مح خواص مبعی کلسا شروع کرنیے مثلاً عد د کے جارمرا تب احاد ، عشرات، آت، الوف، ( اکا فی د والی *سیکڑہ ہزار*) قرار دینے کو بقتیم ہنایت دانشمندی اوراُ صولی **طربقی** برکی گئی تھی گرُشارصین سے عدد کی طبیعیت میر عارمراتب کامونالازی قرار دیاا دراگریه نه کهته تو اموطیبعیسے مزعد د کے رموز کی مطالعیت موتی ا ورند پیر کهنه کی جرات بهوتی - که خداکوچا رکا عده (مربعبات) پیندی اور دلیل اس کی پیموکر عنصر حاربیس (اتش، ماد، آب. خاک ملبا نعرمی حیارمین (حرارت ، بر و دت ، رطوبت ، پیوست )خلط هی حیارمین ( دم ،ملبغی مهفراً رودا ) ذَمَانَے کھی چارمیں (رمع ،خرلیب صبحت ہمشیا ) سمت ہی عادیں (مشرق ،مبغرب ،شمال بخبوب) علیٰ ہزائقیا س جار کی کو بئ صدنہیں ہوا وربطور مہیں کے وجعبو تو لا کھوں جا رکیجینے بقول سیفنے جارا گر<del>جارے</del> جائیں تو ہیں جارکے چارہ غرض کراسر حیثیت ہے ہرعد د کے خواص مرتب ہوئے۔ اورا مورطب دا درأمور روحا نیمیں جہانیک ہوسکامطالقت کی گئی۔ اوراغیس عدا دیے ہجواں نعیر ع<sup>ینی</sup> ت کو بینے معیّو توں سے ملا دیا۔ اورانبی نے جوارٹ کروں کوائن کی اُن میں **یا ا**ل کر دیا اور ضدا جائے کیا کچے کیا بہرحال ہو مات کے اس حدید فلینے ہے ہند وستاں ہی نر بحیاکا۔ اوران اعدا دیے نقش سیمانی اور لوج سیمانی کے زیم پر مِنْ بِنْ كِسْنِي وَكُمَا لِيْ اوراً فَرُوعُمْ الاعداد كا دوسرانا مسحرا ورجا ، وقرار بايا يـ مَّا خرين كاطبقه الرَّمْتقدين كے نقش قدم برنجيلاً توعلوم طبعي كوج معراج الله اويل ورا فيوس صدى ميں مونی ہون یا ابت اب سے جھ سات سو برس بیسلے حاصل مہوجاتی - اور موسیقی جیسے متعد و علوم و فنون الفی

کون کا م کس ساعت میں کیا جاہے جو مبارک ہو یسکن عض ملاطین س کے خلا ن ہیں اور

لفِيّد بون صفحه ١٠٤٠ ما ده صيدا بوسته -

ا ہدا دکے بعد نجوم کا وقت آیا اور خلات وضع و ہضع کے <u>اسکے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا۔ اگر و</u>نچوم کی ایجا دکا ف<mark>خر مابل</mark> و ر<del>واق و</del>ب کو ہو۔ مگر چھی اور پانچویں صدی عیسوی میں یونا بنوں نے اسکوا دج کمال پر پہنچا ویا۔ اولہ متب پسلے اٹھوں سے مہم نیرہ بنایا۔ مگرز ما نڈما بعد میں جب مشا ہرہ اور تجربہ کی ترقی ہوٹی تو بخوم کی روشنی ڈہندلی پڑٹے لگی جینا بخدا ٹلی کی مسلطنت (تحضیٰ در حجبوی) نے مجومیوں کو ضایح از بلدکر نمیکا قانون ماپس کیا۔ مگر حوکیکہ کچوم کا

ولوں پر پورا قبضه تما اسیلنے قانون کچه نه کرسکا۔ اورمنطنت و م کے اطرا ن دجوانب میں نجومی شاہسیاروں کھے چیتے پورتے اسے ۔

ہ با دیث مہوں میں سے آتی برس ا در حکیموں میں سین کا د د نوریخوم کے معتقدا درتا نیرکو اکسکے قائل تھے لیکی سرو بے عوات ع ب ( کالڈیل ) کے بخومیوں برمتوارّا عرّاض کیئے میخور کے ایک یہ محکومب کہ ایک ہی ساعت میں

باہ شاؤ ہا جو کامشتکا را درفقیر کے گھر لوئے پدا ہوتے ہیں۔ اور باوجو داتیا د طالع (وقت) کے بھران سرکا جا مختلف ہو ہا ہے جس سے ثابت ہو کہ کو اکب کی <del>سعا ر</del>ت اور <del>نوست</del> کا کو ٹی اثر وقت ولا دت پرنہیں ہو ہا اگر

مستعقب ہونا ہمچ بس سے ماہت ہو کہ لوالب کی سعا دیا ور فوست کا لوی امر دف ولا دے پر ہیں ہو ماہر کواکب کا اثر سچا ہو ، او تمام بحویں کی حالت کیساں ہوتی۔ دوسراا عراص یہ تھاکداً فاتب ورما ہما کے مقاملے ۔

میں سیائے لاکھوں میل کے فاصلے پر ہیں استدر نبعد سے انکی تاثیر ہم کک متعدی نہیں ہوسکتی ہم یخ ضکہ ہی متم کے متعد عقبی اعتراضات تھے بنجومیوں نے اسکے جواب بھی دیئے اور سے بڑو کر جوجواب ہوسکتا تھا وہ ریاں

ىيقاكداً ينده كےمتعددوا تعات پراپنى تخرىي دائيں دیں ورشینین گو ئياں کیں جُدائے قول کےمطابق ہوئیں" سکا ایراز ہواکہ نحالفت کم ہوگئی اور کھنے ہى لوگوں کے عقا مُدمتراز ال ہو گئے اور عام رائے برّوار داپل کریجیٹیت ایک

علم کے نجو مصحیح ہوا ورا سیٹرنطی کا اطلا ت ظلم ہو۔ نہبت اُحکام بی جو فلطیاں ہوتی ہیں بیخوی کی بمول در قوشیقل کی کروری کا نیچہ ہم۔ نیکن دنیاسے یہ ذرقہ ما پیدینیں ہوا البتہ اسلام سے بخوم کا تعلی سیصال کردیا۔ دریا ٹراسد ج میر سر

متحکم تماکہ با وجود انفضائے تیرہ مورس کے مطابوں کے عقائد میں ذی نہیں آیا اور کبھی دل سے نجوم کے معتقد ہوئے۔ مگر ما وجود السکے بھی نجوم اجتک باتی ہو۔ اوراس سے قیاس کیا جاسکتا ہوکہ حب تک آسان پر جاپذ موج اور انگایمقوله بو که طبیب بیکونعیس اورخوش ذانعه کھانوں اور دیگرلدائد سے روکیا ہوا وربل سبنجی دوامیں بلاتا ہی۔ اورخومی عیش کو تلمح کر دیتا ہی اوران کاموں سے روکدتیا ہی کہ جو حقیقت میں

رے کے لاق ہیں بیکن قواف صیل میں ہوکہ دونوں اپنی اپنی ضرورت کیوقت بلاے جاسی " اربے کے لاق ہیں بیکن قواف صیل میں ہوکہ دونوں اپنی اپنی ضرورت کیوقت بلاے جاسی "

سر مصطفع ما میں جی موجوں میں ہیں ہورہ دو وہ میں ہی ہی میرورت یو سب براسط ہی ہے۔ اگر ندیم کمن سال صحبت فیتہ ہو تو بہت چھا ہم یہ با دشا ہوں کی عادت وخصائل کا اگرا مذارہ

گرناچا <sub>جو</sub> تو انکےمصاحبوں کو د کمیلو ان لوگوں کی خوش طبعی فروتنی ،ا ورمعا ملات وغیرے

یا و شاہوں کے افعال کا اندازہ ہوجا آ ہج

ندموں کے بی مختلف درج ہوتے میں بعضوں کو جنٹھنے کی اجازت ہوتی ہوا وربعضے کھڑے ستے ہیں بٹ ہ غزنیں کے میز مصاحب تھے جنبیں دس بیٹینے والے اور دس کھڑنے ہونے

وك اورشانان غزنمي سئے يرسم سا مائيوں ہے کمين تھی سکين شا بان ملف ورخلفار

کا یہ دستور تھا۔ کہ و دانقدر ندیم کھتے تھے حبقد رانکے بزرگوں کے عہدیں ہوا کوستے تھے۔ با دشاہ کے مذیم کومعاش نے تعنی اور دگیرنوکروں کے مقابے میں معزز ہونا چاہیے سکین

به د مفروری په مېرکدان مي خو د داری تهذيب د ورجان شاری کاما ده بو<sup>د.</sup> ريا د مفروری په مېرکدان مي خو د داری تهذيب د ورجان شاری کاما ده بو<sup>د.</sup>

بقید نو مصنعی ۵ ، و کرد و با سے مائم میں علم خوم می تا کم رمیگا علقا عباسیا و شا اس ام رحمیں بدہستان اس و مائی میں دوگرد و با سے طبقے ہیں ایک گرد و نجوم کا مقتقد رہا ہیں اور ایک مخالف میں مدان اس کے دربا دمیں بخوم کہ مشعد رہا ہی اور آج می حمد بسطنتوں میں موجو دہیں مگرنہ و ضمیر تباتے ہیں ندان ان کے واقعات زندگی پرمتین گو باں کرتے ہیں۔ بلکدا کا اصطالاب، دور بن ، اور گران اور اوفکلی کے صل حقائی سے اس کا مرکز ایور میں مطابقات کی مقابلے میں مقابلے میں مقابلے میں مقابلے میں اس کے مقابلے میں مقاب

بت زیا د ه میں ی<sup>و.</sup>

#### (۱۸) فوج خاصه

ہمیشہ دو سونت سواروں کو بارگا ہ سلطان ہیں جا حزبابش رہنا چاہئے جو قدو قامت بکل ا صورت اور توت وجبارت ہیں خاص طورسے ممتاز ہوں۔ اور بہا ہی خرا سانی اور دلی ا ہوں اور دونوں کی تعدا دہرا برہو۔ ہرجا ات ہی نوا ہ سفر ہو یا حضر بہا تھ رہنیگے۔ انکی ور دیا خوبھوت ہوں ، اور اسلحہ سے آ را شہوں چانچہ مبٹل ڈوہل اور پر سے طلائی ہوں اور امکیشو اشی نقرنی اور بر سے بھی سفلے قسم کے ہوں۔ اور بھر ہر بچا ہیں پرا کیا افسر مقرر کیا جاسے جو انگوکا قیقتی کر سے ، اور بدل بقدر جار برا رکے ہوں۔ جبکا نام درج ردبشر ہو۔ اور ہر ہزار کی بھا ایک جدا کا فرق م سے ہوجہ ہیں سے ایک ہزار خاص با دشا ہ کی خدمت کے لیے رہیں اور تھیتہ امیروں ہم بید سالاروں کی ، بحقی میں دیدیے جائیں باکہ ضرور ت کے وقت کا مائیں۔

ملک روم در بونان کی نوجی نظام کی ہم سے تکھتی نیس کی ہوکدان شاہوں نے فوج خاصہ دا بڑی گارڈی مقرر کی تھی اپنیس بیلی میز دگر ہے واسط دیلم کی فوج سے ایک دستہ مقر رکیاتھ ۔
ایس کی نعب دا و چار بزار تھی اوروہ خیند شاہنٹ و یعنی فوج خاصہ کہ ہا تا تھا جنا بخہ نسب و سے کی لاائ کی کے بعد مینی بنا نیوں سے ملکدہ ہوکر کہ لام کے علقے میں اُگئی۔ اور سعہ بنا آبی وقاص گورز کو فد نے اُٹکو فوج میں واخل کیا اور کو خدمین آباد کرکے اُن کی تنواجی مقر کر دیں گا ور حضرت فاروق علم کی فوج میں تجمی ۔ رومی ۔ یونانی ۔ مبندی اور کو حض میں آباد کرکے اُن کی تنواجی مقر کر دیں گا ور حضرت فاروق علم کی فوج میں تجمی ۔ رومی ۔ یونانی ۔ مبندی اُن سیاسی خراج سے قائم ہوا۔ اور تام قرموں کے ایس خوج میں واخل کیے گئے۔ ملک شا و کے عہدیں ان سیا میوں کا نام فوجی مبطلان میں مفردان تھا۔

استخاص فوج میں واخل کیے گئے۔ ملک شا و کے عہدیں ان سیا میوں کا نام فوجی مبطلان میں مفردان تھا۔

علی فصل ۱۰ صفح و م

## (۱۹) فرامرفی حکام شاہی کی خطمت

ارکا وسلطان سے فرمان مکر ت جاری ہوتے ہیں۔ اور جس چیزی کٹرت ہوتی ہی بھرائس کی عظمت ابن نہیں ہی ہی کا خطمت ابن نہیں ہی ہے کہ کوئی خاص مہم نہو محلس مالی سے کوئی فرمان شائع منو ناچا ہے اورا ثنا عت کے بعد اس کی میرو ت ہونا چاہیے کہ جب مک مکم کی تعمیل منو طابے کوئی شخص ہے وہات سے زمین برند رکھ سکے۔

اگریمعلوم ہوکہ کوئی شخص زبان ثبا ہی کو نبظر حقارت دکھتا ہو ما ایس کی تعمیل میں لیت و بعل کرتا ہو اور عوام کے کرتا ہو اور عوام کے کمتوبات میں جو فرق ہواں کی نها میں سے حرشاں یہ کہتے انکے عورت نے باز ثباہ اور عوام کے کمتوبات میں جو فرق ہواس کی نها میں سے حرشاں یہ ہوکہ ایک عورت نے فیٹ پورسے خونمیں بھنچ پر سلطان محمولے نواید کی کہ تیرے عامل نے میری زمیں تھیمین لی ہی ادراً میروانکا نہ قصنہ کرلیا ہو سلطان سے عامل کے نام پر والذھاری کیا اور کہ اس عورت کی رہی اس مورت کی رہی ہوائی کی میں بوائی کہ اس عورت سے تحب کی اور کہ اکر کئی سیطائی والیس کے حالات سے اطلاع دو نکا ۔ کیونکہ یہ تیری بلکت نہیں ہی "مجبوراً اس عورت سے خب کی اور کہ اگر کئی سے باری میں کہ تا ہو ہو آئی کی کا مکمنا مہ دیا ۔ گر سلطان سے جاکو خوش کیا ۔ تب سلطان سے ایک خلام کو عامل کی گرفتاری کا حکمنا مہ دیا ۔ بیا شخص میں کے عوض خریزا چاہا۔ گر سلطان سے ایک عوض خریزا چاہا۔ گر سلطان سے شخص میں کے عوض خریزا چاہا۔ گر سلطان سے شخص میں کے عوض خریزا چاہا۔ گر سلطان سے شخص میں کے عوض خریزا چاہا۔ گر سلطان سے شخص میں کے عوض خریزا چاہا۔ گر سلطان سے شخص میں کہا و کر میا جاہا۔ گر سلطان سے شخص کی اور ہر صرب بید کو ایک دنیا زشیا یوری کے عوض خریزا چاہا۔ گر سلطان سے شخص کی موز کر میا ہوئی کے عوض خریزا چاہا۔ گر سلطان سے شخص کی موز کر میا ہوئی کے موض خریزا چاہا۔ گر سلطان سے سلے شخص کی موز کر کے عوض خریزا چاہا۔ گر سلطان سے سلے شخص کی موز کر کے عوض خریزا چاہا۔ گر سلطان سے سلے کی موز کر کیا گر کیا گر سلطان سے سلے کی موز کر کیا گر سلطان سے سلطان سلطان سے سلطا

ك نصل الصفحه ٧٠.

الکساعت: کی۔مزاکے بعدلوگوں نے عال کو سمجھایا کہ اگرچہ زمین تھاری تھی ماہم مسلطان

کے حکم کی تعمیل کیوں نہ کی۔ زمین کی سپر دگی کے بعد جو سچیح وا قعہ تھا وہ عض کر ہاچا ہیئے تھا۔ انسپر حکم عالی صا در سوحا تا۔ سلطان محمو نسنے پر سزاا سیلنے دی تھی کہ دو سروں کو عبرت ہو۔ او

> اً بیندهٔ عاّل سی سرکتنی نه کریں۔ همکور در شار کارس رائی نرک ز

ج کام با دشاہ کا ہمی دہ اُسکوخو دکر ما جاہیے ، ماجکم دنیاجا ہیئے بشلاسزا دنیا قبل کرنا وغیرہ اور اگر مغیر کم ما دشاہ کے کوئی تخص لینے نوکرما غلام کو بھی سزا دسے تو ما دشاہ کو جاہئے کہائس کی تنبیہ کرہے ۔

بهرام چوبین، خرو پرونرکا برایا داوزیرا ورسید سالارتعا فلوت و طبوت یم ساته رتباتها اکد مرتبه کا ذکر برکد عال مهرات و رنوس نے بین بوا ونٹ دسمرخ بال والے) جنپر بنی بیت اور دوز مرونی ضرورت کی چیزی لدی ہوئی تھیں نذر کیے۔ پرویز نے سب ہرام کو بخشد یے اکرمصارت با ورچنی نے میں وسعت بیدا ہو۔ اُسکے دوسرے دن پروز کو طلاع ہوئی کہ بہم نے کل لینے فلام کو میں بیدلگا نے ہیں۔ یہ خبر سندگاسی وقت بہرام کی حاضری کا حکم دیا۔ اور جب وسامنے آیا تو سلاح فاتے سے باینو ملواریں منگائیں۔ اور بہرام سے کہا کہ ان میں سے جو لے علے فرجے کی ہوں وہ علی دوکر و سہرام نے ڈیر و سوئیسندگیں۔ جربکم دیا کہ انجی انتیاب کرو یو فسکرا خیرمی صرف د و لواریں روگئیں۔ تب پر ویز سے حکم دیا کہ انہوا کی بنیامی

رک*کوپیٹ*نگر مبرام نے عرض کیا کہ'' دو تلواریں ایک نیام میں ٹھیک طورے منیں کُمنگی'' <u>پرونز کنے</u> کہا کہ'' بھرد وبا د شا ہ ایک ملک میں کیونکرر ہ سکتے ہیں ؟ جینانچہ ہمرام فوراً بھے گیا ا درخطا کا اولات پر دیرسے کهاگهٔ اگر تومیرا خدمت گرا راور آور و ه نهو تا تومین مبعی معاف نکر تا۔ خدائے غروبل نور کی کار کار کومیرا خدمت گرا راور آور و ه نهو تا تومین مبعی معاف نکر تا۔ خدائے غروبل

نے زمین کی حکومت صرف مجھ کو مرحمت فرہا ٹی ہی ورمیں فیصلے کا مجا زموں ، آیذ ہ اگرسی غلام سے قصرً مو جائے تواول مجھ سے کہومیں اُسکومنا سب سزا د ونگا ''

و مِقْتَضَا جِاحِتِیا طریب کُرٹ ہی فرامین صرف و بی تحص لیجائیں جواس کا م کے لیے

مقرمیں۔اییا نہ کریں کہ لینے نا نہوں کو دیدیں ۔ ر

## ردى ما بدنتا ه كوحكما اورعقلا<u>ت شوه كرناچا.</u>

عه به این استان توریکار،اورا بنی رساے کا مشحکی بواس سے مشور و کرنا چاہیئے کیونکر ویتو جوشخص کا البقل تجربہ کار،اورا بنی رساے کا مشحکی بواس سے مشور و کرنا چاہیئے کیونکر ویوتو مرشخص میں آل ہوتی ہو گرکمی میٹی کا صنر در فرت ہو تا ہی جوشف عاقل، تجربہ کار مہو وہ عاقل

ک نصل ما معنورا ۸ - ملک نصل ۱۸ مینوس ۸ - ۵ ۸ - مثله جبانیان شکلات می گرما آمو تواپنی مدد کر اداما

کے داسطے دو سروں کے خیالات سے فالرہ اٹھا نا جا سا ہوا درتا دلاخیالات کے بعد جورائے قائم ہوتی ہے۔ امسی کا نام مشورہ ہی ۔ دنیا میں فقیرے بادشاہ تک کوئی ہی ایسا تھیں ہوجہ کو کم وجین شکلات کا سامنا منوانی

لکدما دشاہ توہردم نی آفتوں میں ہتسلارت ہو ندرب سلام سے بینے پیغیر کو' شاد دھن بی الاُکمٹر'' کی سی دہسے مدایت کردی ہی اُک بینمہ کا فعل مت کیو اسط سنت دّار باجائے۔ اوررسول میڈھلی میڈ عیسہ

والم كاهي ط يمل يرتها كدائب عمرا على تبري صحابة كرام سيمشوره فرمات تنصر جنانج مشور سي مكم تعلق متعدوا حاويث بيرشلا المكروع حصن من الهذاب وامان من الملاصة ٤٠ (٢٠) المستشاير

والمستشادمو تمن اسي طرح برحكما جلما مصحابركرا م ورسلاطين غيره كے متعددا قوال كتب خلاق ميں

ان رهبی حضرت عمر آبن عبد لعزیز فرمات بین کدشا و رای و در افوات کو اب رحمت و رمغه آج برکت مجمعه

ايك عَبَمُ كُمَّا بِحُكُمْ مِن استعان بِلا وَى العقول فا زَبِهِ مِكْ المامول !

آ زمو ده کارسے کہیں ٹره کر ہجہ جس کی یرمثال ہوکہ ایک شخص ہے کسی مرض کا علاج ب کی کتا ب میں دیکھا ہوا اور دوا وں کے نام سے بھی واقت ہو۔ گردو سرے شخص نے علاج کرے تجربہ تاس کیا ہو۔ یا ایک سفرکر دہ اور تجربہ کار ہجا ور دوسے نے کہیں گھرے با سرقدم نمین کالا ہی امرصورت بیل ن دونومیں بہت فرق ہجہ۔

القبتہ نوٹ مسقے میں ، ، برحال س میں کوئی شک نیس ہو کہ جوکا م متورہ سے کیا جا نا ہوائس میں ناکا می اتعاقبتہ ابون ہوتا رشا دنوی کے مطابق ندامت اور طامت سے تو بلا شبہ حینگا رہ ہوجا تا ہو۔ اوریہ ظاہر ہو کہ ادان کیا ہی دانشہ ناور فرزانکیوں نہو ؛ سکن س کی خفی سانے عام شکلات کے اطراف دعوا ب کا اعاط نہیں اسکتی ہی جی نیا ہو جو نقط یا وشا ہوں کہ سکوں نا ور مہات کے آسان کرنے کے ولسطے ہوا ہی اور دوزورہ ہا تجربات کا من کا من کا من کا من کو ایسے ہوا ہی داور دو تو ہو ہا تھی اس کا منبور ہو تا ہوں کی شکلات اور مہات کے آسان کرنے کے ولسطے ہوا ہی داور دو تو ہو ہی شام ہو گئی ہو تا ہوں کی شکلات اور مہات کے آسان کرنے کے ولسطے ہوا ہی داور دو تو ہو تا ہو۔ اور اعلی منبور ہی تا ہو۔ اور اعلی منبور ہی کہ اور میں ہی انعقا دم میں کے واسطے بغا و تیں کر رہی ہو ایک وزکا میا ہوگا ہوگا ہوا کہ دو کا میا ہوگا ہوا گئی۔

بېرام گورىن لېنے بىنچ كو دىست كى تقى كە برىما ھے مىں عقلاسے شورە كەناكيونكە ھې تەبىرىتۇرە سے بوتى ہې دەۋرة كامياب بوتى بىراوراس كى مثال يوس بى كەاكىپ ئىكارى سے اكثر مثارىجا پر بخى تا بىرا درنشا نەخطا كرما بىي ئىكىن ب چىدىشگارى بوتى بىس توا ئىكوگلىركرما بىي داساتىتىن ئ

. ما د شا وکومن لوگوں ہے مشورہ کرنا چاہیے اُن می خواجہ نے صاحت کر دی ہے یسکی کا مطور سے مشور میں مُو دیا فی اول د 1 ) مشیرا نیا سچا دوست ہو۔ اور معاملات ہی تجے ہر رکھتا ہو

ر ۲ بسلیم لفکر مو۔ اوراً سکونفس معاملے سے کو ٹی تعلق نہو۔

رم ) من بینے کے وقت سقد رمتو جہو کا سکا دہن یا خیال کسی و رط ن منتقل نہو

د مع ، حاسد . کا ذب ،معلم ، اورجابل عور توں سے مثورہ نرکیاجا ہے

اعملائا قول ہوکدایک خص کی تدبیرایک مرد کی قوت اور دس کی تدبیر دس مردوں کی قوت کے برا برہی۔ اوراسپر قوعام و نیا کا اتفاق ہی کدانیا نوں میں کوئی بھی آخصرت سے زیا جھائیالیائے نہیں ہوالیکن با جع داس عقل و دانش کے خدا و ندتعا سے فرما تا ہی کہ شاکوئی کھٹو فی اُلاکمن یا ہے گئ شاکوئی کیا حقیقت ہی یا ہے گئ جبکہ مینی پرلیالت لام شورے سے بے نیاز ندتھ تو بھرما و شاکی کیا حقیقت ہی اس لیے با دنیا ہ جب کوئی کا مرکز ا چاہیے باکوئی معا ملہ مینی آ جاسے تو اسکو لینے کہن سال خیرخوا ہوں سے متورہ کوئی کا مرکز ا چاہیے لیکن عمل اُس رہے پرکیا جائے جو تنقق علیہ ہو۔ اور جولوگ منور نہیں کرتے ہیں اُنکو سمجھنا جا ہیئے کہ وہ خیصت الرہے ہیں۔ اور لیسے ہی لوگ خود کا م منور نہیں کرتے ہیں اُنکو سمجھنا جا ہیئے کہ وہ خیصت الرہے ہیں۔ اور لیسے ہی لوگ خود کا م کہلاتے ہیں ''

و بیدان سال میں اور الدین اور کا برائی ہوئی۔ وکٹا ب الدربعد را طنب صفحانی وغیرہ ۔ انتخاب زکتا بار دب الدنیا والدین او مجس بھری ۔ وکٹا ب الدربعد را طنب صفحان و نی مفارت یا کمیشن مجی س سے سکے نصل اور صفحہ مدملک مسلد سفارت برحب بغدرخواجہ سے کھا ہے موجودہ زمانہ کی کوئی مفارت یا کمیشن مجی س سے ستانتہ میں سر سر سر سند سر سر سند کر سال میں س

روسرصه قان میرشهرونه در مرسی منزل که بینجایت. غرضکداسی طرح سے ہر ہرشہرونه دیکے اما کہ بینے معتدر کے ہمراہ منارت کو دار استحت کم بینجا دیں۔ راستے میں فاطر درا رات کی حاکم بینے معتدر کے ہمراہ منارت کو دار استحت میں فاطر درا رات کی بات اضافہ رکمی جاسے ۔ اور والبی کے وقت بھی لیں طریقہ برتا جا سے کہو مکہ نفارت کے ساتھ اجھا یا 'براجو برتا وگیا جائیگا وہ فی انحقیقت اُس کلک کے بادشا ہ کے ساتہ بجھنا جائے جس کی منارت ہو۔

جس کی منارت ہو۔

ابر جش ہوں کا ہمیشہ یا صول رہ ہو کہ وہ بینے ہم حصروں کی عزت ورا نکے سفارت کی شعر حق اور کی سفارت کی شیعرے حق اور کی کی کو نکہ سفارت کی شیعرے حق اور کی بین بین منارت کی شیعرے حق اور کی بین بین منارت کی شیعرے حق اور کی بین بین منارت کی شیعرے حق اور کی بین بین بین منارت کا آزر دور کو نا مناز میں کیا ہو کیونکہ سفارت کا آزر دور کو نا مناز میں کیا ہو کیونکہ سفارت کا آزر دور کو نا مناز میں کیا ہو کیونکہ سفارت کا آزر دور کو نا مناز میں کیا ہو کیونکہ سفارت کا آزر دور کو نا مناز میں کیا ہو جی انسان کی منازت کی مناز میں مناز میں کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی مناز میں کیا ہو کیا گور کیا ہو کی ہو کیا ہ

گیاکرتے ہیں بیا تک کداگرا ان کے زمانے ہیں سفیرآیا ہی اور اُسطینی سفارت کا اُسطیح می اُد گیا ہوجیا اُسکو حکم ملا ہی ؛ تب ہمی اُسکو آرز دو خاطر انہیں کیا ہی کیونکہ سفارت کا آرز دو وکر ا پسندید و نہیں ہم و اور خلا و نر تعالے ارت و فراہا ہی و رکما عکی لئے ہوئی آپا آپا اُلہ اُلا عُرائِی فِر اور یہ ہمی ہم جھ لوکہ ثنا ہموں میں جو ظا سرطور برسفیر آیاجا یا کرتے ہیں۔ اسسے انخام قصد صرف نامہ و بیایم ہمی نہیں ہوتا ہی۔ بکہ در پر دہ سیکڑ دس را زہوتے ہیں۔ وہ یہ درہا فیت کرنا چاہتے اور قوج کی رفعہ کر رکا ہیں، گھانیا آس کہ اس مسکتا ہم اور کہاں نہیں۔ ان مقامات کا حاکم کون ہم گزر سکتی ہم یانہیں۔ جارہ گھاس کہاں مسکتا ہم اور کہاں نہیں۔ ان مقامات کا حاکم کون ہم اور قوج کی تعداد کسقد رہمی اور دو سرے سازوں مان کے کیا افرار نے ہی۔ درما رکا کیا ڈ ہنگ ہمی علا وہ اسکے طرفیانٹ میں و برخاست، سیرؤ سکا رچوگان بازی، اور دوگر آواب

سلطنت ورعام خلاق وآ داب کابھی انداز ہ کرتے ہیں۔ اور بید دیکھتے ہیں کہ ہا د شاہ بوڑ ہا ہی اجران ، عالم ہی ماجا ہل ، عام رقب ہے کھوست آبا دہے یا دیران ، فوج ورعیت اینج ہا دسام رضامند ہویا ناراض اور ملکے تمول کی کیا حالت ہو۔ با دشا ہ نی نفسہ ہدا رہو یا غافل ہو۔

مزاج میں نخا وت ہو یا نجالت ہو۔ عام رجا آبطیعی کا کیا حال ہو یعنی جد وجہد پر مالل ہو یا

مزلمایت کا مشید ہو عورتوں کی رغبت رکھتا ہو اغلاموں کا شیا ٹی ہو۔ اسکے بعدو زیر کو کھیتے

میں کدکئر نے کا ہم ؟ آیا عقل و مربیر کے ساتھ متدین ہی ہو انہیں ہست ہما آلا را ن فوج تحرکم کم

میں یا نو آموز مصابحین کس رنگ ڈسٹک کے میں کس چنر کو ، وست کھتے میں اورکس خمن حاستے ہیں۔

نیجه به حیان بین کایه بو تا هم کداگرگسی و قت مین اس او بنشاه سے مخالفت بوجائے ایک ملک برقبضہ کرنیکا اراد و بہو تو ائسانی سے کامیا بی بوسکتی ہی اس موقع پرمیں نیا واقعه بیان کرتا ہوں اور و و یہ بی کسلطان سعید لیب رسلاح فی المذہب تھا۔ اوراکٹر کھا کرتا کہا کہ کاش امیرا وزیر معبی تنفی المذہب بورگ کیونکہ سامیات کہ کاش امیرا وزیر معبی تنفی المذہب بورگ کیونکہ سافتی ہوئے کی وجہ سے اس میں سیاست و مہیت بنس ہی "

وہمیت ہیں ہے۔ چونکہ سلطان متعصب تمااسو جہ سے میں ہمیشہ سے ڈراکر یا تھا جسن تفاق سے سلطان کو شمس کملک نصر بن برا ہمیم دخان تم قند ، کی سرکشی کی وجہ سے والنیومنداشتر کوسفیر کے ساتھ سلطان نے سفارت روانہ کی بنیا بجہ سینے ہی اپنی جانب سے والنیومنداشتر کوسفیر کے ساتھ گرویا ، کہ جو واقعات پڑتی امیں وہ براہ راست جھے معلوم بوجا لمین جنائجہ بہی سفارت ہی شمس لملک نے ایا سفیرسلطان کی خدمت میں وانہ کیا ۔ جو نکہ یا بھی امین سفارت ہیں داخل ہم کہ سفیروز را سے ملافات کرکے وہن مطاب کرتے ہیں تاکہ وزیر کے ذربعے یا وثنا کہ

عالات پنج جائیں، ۱ ورخصت کیوتت بھی ملکرجاتے ہیں . حیائخہ تمش<sup>ا</sup> ملک کاسفہ مح ملنة ايابين أموقت حبساحياب من معنَّها بهواتُنظِرِيح كهيل وتهان ورامك ما زي مرا بُكُوتُه حِبِّ کے اتھا۔ گررا نگوشمی ہامیں بات کی انگلی میں ' دہبیلی ہوتی تھی۔ اسیسے سینے داہنے ہات میں مین ى تى حب طلاع ہونى كەسفىردروا رئے يېنځ كيا ہى۔اسوقت ببا ماُلك دى گىي اورسفىر بلالیا گیا۔ او سرا د سرکی ماتیں ہواکیں جو نکومی اُس انگوٹھی کو اُنگلی کے جاروں طرف کھارہاتھا سفيرني مي أسكو د مكها تها غرضكه وقت خاص كابيمعا مله تها يسفير زصت موكر حلاك . اور بلطاں نے دوبارہ انیاسفیر کواب سفارت شمن کملک سمر قندروا نہ کیا۔ اس مرتبہ ہی میں دانشومنداشتر کوساتھ کر دیا تھا۔ اور یہ دو نوت تمس لملک کے روبر و دربارعا میں میں سیے کے أموقت خان نے لینے مفیرسے وجھا کر مُلطان کوعقل و تد سرس کیسایایا، فنج کسقد رہی اور دیوان و دفترکی ترتیب کاکیا حال ہی" س<u>نیہ سے مرحز کی مرح کر</u>کے کہاک<u>'' بن</u>ے صرف کی<sup>ع</sup>یب یا ما اگر ، نہو یا توکسی کومحال سرکشی نہوتی ، خاں نے پیچھا د ہ کیا ہی ؟ سفیرینے کہا کہ وزیرشیعی نرب بو کمونکه وقت مل قات کے مینے ویکیا کر و وانگوٹی داسنے بات میں پہنے ہوئے تھااؤ اُسکوگھارہا تھاا درمجہ سے ماتیں کرما جا تا تھا۔جباس وا تعہ کی مجھے طلاع ہو بی تو نہایت صمۃ ہوا۔ کیونکہ میں جانیا تھاکہ میراشافنی <del>المذہب</del> ہونا ہی سلطان کو ناگوار ہے ۔ اگر کہیں *اُسکوم*علوم موجائیگاک*هیںشیعهوں تو*یمرو وہمجھے زی**ر و نرحیو**ٹر گا۔ا<u>پیلئے بینے</u>تیں بزار د نیارصرف کیے ورسمِشْه کے بیے محمدلوگوں کا وظیفہ مقرر کر دیا کہ اس واقعہ کی سلطان تک طلاع ہنو " نيتحاس حكايت كايه بوكد مفيراكثرعيب هومواكر سقيهي اورأن كى نظرعيب مبزر مكياليًّا حوبا د شاه ماقل ہیں وہ اس تیم کی نکتہ چینیوں سے اپنے اخلاق درست کر لیتے ہیں اور حمد ّب ہوجاتے ہیں۔

سفیرانی شخص ہونا جاہیئے حبکو ہا، شاہوں کی حبت میسرمونی ہو اورا داسے طلب میں تو قا ہوا در نه فضول کو ہو۔ کمال علمی کے ساتھ سفر کا تحریر کا روا در وجا ہت ظاہری سے آرا ستہ ہو <sup>د</sup>یر نیا سال عالم کو دوسروں پر تیرف ہے۔

اگرہ بٹ ملینے کسی مصاحب کو سفارت پر روانہ کرے توزیادہ متبارکے قابل ہے۔ اگر سفیر نوجوان اور فوجی تجربہ کار مو توزیا و ومناسب ہے۔ کیونکراس ایک شخص سے ہم سبکا اندازہ ہوتا ضلاصہ یہ توکہ سفیرا بہٹ وکی عل وسیرت کا آئیز ہوتا ہی۔

الیے موقعوں پرجب کسی ملک سے سفیر کے اسوقت (کم از کم) مبی غلاموں کو مبیر قیمت باب ورمرصع اسلحہ سے اراستہ کر کے تحت کے گر دکھڑا کرنا چاہیئے۔

## برداثت فالون مين جاره جمع كرنا

السطه التسفر می منزل پر اور اور ای می موسن والا بی و بال بیلے سے جارہ گھا من میں کیا است مرمی میں اللہ و بال بیلے سے جارہ گھا من میں کیا میں موسن والا بی و بال بیلے سے جارہ گھا من میں کیا میں موری ہوئے کے مقد فعل ماری کا مردی تھا۔ اور بری شان و شوکت ہے کے گفتا تھا۔ اور بری شان و شوکت ہے کہ کا تقا تھا۔ اور بری شان و شوک کی خود اور مند و واپنی مجبور ہوں سے و ارتباطنت سے باہر جائے ہیں 'اکی رہے بڑی جو لاگا و جنگز سندل کی خود رہ ہا ہی دور از ہوتا ہی۔ البتہ و جوں کے کجمع و مقام پر رستان کی انتفام ہنا یت و بیسے بہانے بہو آہی۔ ہر بڑا و برد ہی بندوبت کیا جاتا ہی جبیا کہ فوج سے اور تھے میداروں کے کا انتفام ہنا یت و بیسے بہانے بہو آہی۔ و رتبا و برد ہی بندوبت کیا جاتا ہی جبیا کہ فوج سے کھی ہے۔ اور تھے میداروں کے کا انتفام ہنا یت و بیسے بہانے بہو آہی۔ ہر بڑا و برد ہی بندوبت کیا جاتا ہی جبیا کہ فوج سے کھی ہے۔ اور تھے میداروں کے کا انتفاع ہنا یت و بیسے بہانے بہو آہی۔ ہر بڑا و برد ہی بندوبت کیا جاتا ہی جبیا کہ فوج سے کھی ہے۔ اور تھے میداروں کے کا انتفاع ہنا یت و بیسے بیانے بہو آہی۔ ہر بڑا و برد ہی بندوبت کیا جاتا ہی جبیا کہ فوج کے کہا کہ میں کے دور کھی بیسے کہا کہ کو بیا کہ فوج کے کہا کہ کو بیا کو بیا کہ کو بیا کہ

ا ورایک دن کے چارہ گھاس کے بیے ٹری کوشش کرنا پڑگی۔ بہذا جن برستوں سے آیندہ

گزرنا ہو ماجن پُرِا و میں ٹھرنا ہو و ہل اسکا خاص نت**ظام پہلے سے ک**رنا جاہیئے۔ ٹاکدا سنفق سے ا

مهل مهمین ما کامی ندا ٹھا نا پڑے۔ اوراگریہ <u>ذخیر</u>ے کام نہ آویں تو بعد کو فروخت کرکے آگ قیمت مثل دگر محصل کے داخل نزایہ سرکاری کردی جاہے۔ اس نت**ظا**م سے تطع نظر سہات

کے رعایا کو بھی آرام متاہر (۲۲) فا عدہ میں می او فوج

۔۔ نام فرج کی نخوا ہ نقدا داکر دیجاہے جوجاگیر دارمیں انکوعی فوج کے اندا زنے پرحیاب کرکے نقد دیدیا جائے۔اور پر کاکم بھی زیا جائے کرخراہے نسے اسقدرر دیے مرآ مرکر لویہ تبرید پرکہ تنخوا ہ

ا برخ الماین بات سے تقسیم کرہے ماکہ دلمیں کا وشاہ کی محبت پیدا ہوجا ہے اور وقت پر وہ ا برخ الماینے ہات سے تقسیم کرہے ماکہ دلمیں کا وشاہ کی محبت پیدا ہوجا ہے اور وقت پر وہ

اھی طرح سے کا م کریں۔

قدیم با د شاہوں کا دستورتماکہ سپاہیوں کو تنخوا ہے عوض میں جاگیر نہیں دیا کرنے تھے ملکہ سال میں جیا رمر تبراُن کی تنخوا ہیں خرنسانے دیجاتی تھیں جس سے وہ اپنی حالت کو درست

کے تھے مکی حکام ہرقتم کی آمدیٰ خرنانے میں داخل کیا کرتے تھے اورتین میںنے کے بعدا کی تواہ دیجاتی تھی۔ دفتر کی صطلاح میں اسکو میٹیر گاتی نکتے ہیں۔ یہ قاعدہ محمود غزنوس کے خاذاب

بقيته نوشصفحه • ٢ ٩ - ذائض مين الهم ضرمت ہيء البتہ جودشوا ربال س انتفام مي تحصيلدار د س کومِثِ آتي ہم . مُمِير الکے تقام صفحون کی ضرورت ہے ۔

ملەنسى مىنوا 9 - ئلەخواجى كام لىكىنى بىدى راس قانى كى بىقا عدە تور دىا تھا - اورسىيا مېول كو بجاسى نقد نخوا و كى جاگىرى دىدى گئى تىسى - يىجىڭ خواج كے اوليات مىس كھىدى كئى ہى - ا تبک جاری ہو۔ ا درجاگیر داروں کو ہات کیاہے کہ اگر ایک گھوڑا مرجاہے یا کہیں نائب ہوجا توائس کی طلاع کیا کریں۔ ا درم مہم میں انکو مد د کر ناچاہیے۔ ا وراگر کوئی گریز کرے تو شنبی کے ساتھ لمانے آوان وصول کر لیاجا ہے۔

## (۲۲) فوج بحرتی کرنے کا قاعد<sup>و</sup>

به میں جب بک صبن کے سبباہی ہو نگے تو اُن میں خطرے کا احتال ہوا وراُلئے جفالتی بھی مزہوں کی۔ اسلیے فرج میں مرحبن کے سبباہی بعنی دہمی ، خراسان ، گرجی وغیرہ ہونا کیا جہ بھی منہ ہوسکے گی۔ اسلیے فرج میں مرحبن کے سبباہی بعنی دہمی ، خراسان ، عربی ، مندی ، دہمی ۔غوری سبباہی جو نی تھی دوری سبباہی اور سفر کھیالت میں مختلف مالک کے سباہیوں کا بیرہ دہتا تھا جبکا یا ٹرتھا کہ مرکزوہ ورسرے سے ڈرتا رہبا تھا۔ اور جب کی نوکری جس جگھ ہوتی تھی جو ہے۔ کہ اسی مقام رڈو اُرشیا اور جب کی نوکری جس جگھ ہوتی تھی جو بہ سبح کہ اس مقام رڈو اُرشیا اور جب کی نوکری جس جگھ ہوتی تھی جو بہتے کہ اسی مقام رڈو اُرشیا اور جب کی نوکری جس جگھ ہوتی تھی جو بہتے کہ اسی مقام رڈو اُرشیا اور جب کی کو اُرشیا ہی اپنی تو لیف کے خوال اور جدبا می کے خوال

که نصل مه مصوره و سک محتقنا قوام نے فرج بحرق کرئے اُصور اُسایت منید بیداد سمی سند ملی حکت عمیاں بیرجبی طوت کا یمو قر نیس بیلی مضابی اُسلام اس امول رصد وی سے علد آر دکت چاہئے ہیں جانی شاہد و میں محد و فرق بی ضابی میں موجود تو فرق بنے متاب بیری جو فرج بجبی تھی اُس میں مہند ان کی کہ بیٹن ہوجود تھی جبکا اور جسک تھا۔ اسکے بعد موس نے یہ رائے مکمی بڑے ازیں روایت نبکو پیاست کہ دریں عبد سلاطین ہے اسکیا او فرج جبکی را از طبقہ بندوان کا و دکشتن گان اُس میں اور خود میں محمل اُس میں میں موجود ہے جبکی وا باب ان قوموں کے افوال عمادات اور خواص میں موجود ہے جبکی فوج میں بحرتی کرنا چاہیئے یہ اُرالاول میں ایک پورا باب ان قوموں کے افوال عمادات ور خواص میں موجود ہے جبکوفوج میں بحرتی کرنا چاہیئے یہ ور آب ور میں موجود ہے دائے سات ہی الفار و تشبی نعا کی نیا میں موجود ہے الماران میاست میں موجود کی المیدان میاست میں موجود کی خوالے میں موجود ہے دائے انہ میں موجود کی مطور کی میں موجود کی جاتھ ہے۔ الفار و تشبی نعا و کی خوالے میں موجود ہے دائے میں موجود ہے۔ انہ موجود ہے دائے میں موجود ہے۔ انہ موجود ہے موجود ہے۔ انہ موجود ہے موجود ہے دائے میں موجود ہے۔ انہ موجود ہے دائے موجود ہے۔ انہ موجود ہے موجود ہے۔ انہ موجود ہے۔ انہ موجود ہے دائے موجود ہے۔ انہ موجود ہے دائے موجود ہے۔ انہ موجود ہے۔ ان جان لڑا دتیا تھا ماکسی فریق کے مقابیے بیر غفلت وستی کا الزام مائد نہو۔ جب فزج بیلُ صول سے کام لیا جائیگا تو بھین ہوکہ مرسیا ہی بدوار کے بیضے رہات رکھکر قدم

جب نبع میں صول سے کام کیا جائیکا تو گفین ہوکہ ہرسیا ہی تلوار۔ پینچے نہ ہٹائیگا ، تا وقت یک وہ لینے دشمن کوشکست نہ دیدے۔

ا دریعی قاعده به کوجب فوج ایک و مرتب نایان شیخ حصل کرلیتی بچ تواش فوج کے ایک سوسوا لینے مقاب میں ایک نہرار کو کوئی مال نہیں سیمھتے ہیں۔ اور دشمن کو بھی کیا لیک ایسے فتحیا کٹ کر کے مقاسعے کی جرات نہیں مڑتی ہی ۔

سنتیوخ عرب، سرداران کرد، دلی درومی آورلیسے اشخاص حبوں نے حال میں طاعت کا حلف کُٹھایا ہو۔ اُنکوحکم دینا چاہیے کہ وہ لینے لڑکو ل وربھا کیوں کو زبطوراُ ول کے) حاضر دربار رکھا کریں۔ اورا پاکستال کے بعد رہضت کر دیے جائیں لیکن حب بک لینے قائم مقاموں کو حاضر نگریں ہرگز نرجانے پائیں۔اس اُصول کی پابندی سے بغا وت نہیں ہوسکتی ہے۔ اور ٹرافائدہ میری کہ ضرورت کے دقت ہر قبیلے کے سردارموج وطینگے۔ یہ جاعت بایٹ وا ومیوں کم نہونا چاہے۔

ردد ، خدمتگارا ورغلامول سے کام لینے کاطراقیہ

مروقت وربلاضرورت نوکروں کے بیچے نہ پڑنا چاہئے، کیونکرکسی وقت اگر سے سب عا ہوجاتے ہیں تو تھوڑی دیر معبد بھرآجاتے ہیں۔ ایک بار کام گاڑیں تو دوسری مرتبہ اصح طسیے سمجھا دینا چاہئے۔ تاکہ باربار کہنا نہ ٹرے۔ اور حوفلام، امیرحاجب وغیرہ کی ہمتی میں ہوں۔

ك نصل و م مغور و ملك نصل و مغور و الغايت ١٠٨

انظحا نسروں کوحکم دیا جاہے کہ ہرروزا تقدرغلام کا رخدمت کے لیے بیسجے جائیں۔

زمانہ سابن میں حبدن غلام خرد موکرا ماتھا۔اُسدن سے بڑا ہے تک مرر دزائس کی تعلیم و ترمبت کیجاتی تنی۔ دربلجا فاتعلیم و ترمبت کے کئے درجے مقرر ہوئے تنصے گرموارے زمایمن اُن قاصد

ب بان جائیں ہوتی ہے مرب ہے سے سرجب سرجہدے سے کی بایندی نہیں ہوتی ہو مثال کے طور رمختصراً بیان کرما ہوں۔

۔۔۔۔ سامانیوں میں یہ قاعد ہ جاری تھا کہ آہتہ آہتہ خدمات ورشٹ نشکی کے بحا فاسے غلاموں کا

درجہ بڑہا تے تھے چنانچہ حرغلام نیاخرید کیا جاتا تھا و واہک سال بیا دِ ہ رکھا جاتا تھا اورسوار کے ہمراہ بٹڈ بیجی بینکرصلیا تھا۔ اورا نکو سخت ہاکید تھی کہ مُوری چھیے سے ہمی ایک سال مک

و آن آنی کی تحریر پرچاجب سواری کے بیے ترکی گھوٹرا دیا تھا۔ گرلگام اور دول سادہ ہوتی تھی۔ بھرا کک سال بعد داجوری دی جاتی تھی کہ و د کر میں ہاند ہیں۔ اور مایخوس سال

عمدہ زین ولگام وقبائے دار ٹی اور آہنی گُز دیاجا تا تھا ہجھٹے سال عجامۂ عنوان ملتا تھا۔ اور ساتویں سال خیر کمیری (حس کی طنا میں سولومیخوں میں مینچی جاتی تھیں ) اور مین غلام کُسکو

'دورط ویں حال میرمیسری( بن حاف بین حوام چون میں بین جاتی ہیں)،دریں حام مو اور دیئے جائے تھے۔اور لقب ڈما ت ماہنی ہو ہاتھا۔نمرسیما ہ کی وڈیں ہو تی تھی جس روامکی ا

سنہری تخریکردی جاتی تھی۔ در قبائے گنجہ کا اباس ہو تا تھا۔ غرضکدا سی طرح ہرسال دھرب۔ بزہتے بڑہتے خیل شی سے <del>حاجب</del> کے مرتبے پر پہنچ جا تا ہی ۔

عه نه بیمی به سوزن کارسفیدمو ما کپژار قراچ ری لاخی تلوار دارا بی به ایک تسم کارشی کپژا - جامه عنوان س مهلل حس سک زند بیمی به سوزن کارسفیدمو ما کپژار قراچ ری لاخی تلوار دارا بی به ایک تسم کارشی کپژا - جامه عنوان س مهلل حس

ے معنے نعنت ہیں ہیں سطے -11

اگر مرموقع پر کمنے ہات سے بڑے برٹے کا م ہوتے اوروہ اپنی ٹنگی اور قابلیت کے جوبر د کھا تا تبکہیں نمیش تیس کی عمر مں ارت اور حکومت کا اغراز بخباجا تا تھا۔

مه رسب نیو خاندان ساماینه کا پرور ده تمااسی عمر مین خراسان کی سید سالاری با پی تمی -امه برین کریاید و کلی مین کرد و ده تمااسی عمر مین خراسان کی سید سالاری با پی تمی -امه برین کریاید و کلی مین کرد و در ده تما

عُقلاکا قول ہوکدلائق خدمت گل را ور شائٹ یفلا م جیئے سے کہیں بڑہ کر ہو۔ اور خدا نکرے کہ اچھے نوکرا و تعلیم افیہ غلام ہات سے تکلی میں صبیاکسی شاعر کا قول ہو ہے

كيب مطاوع لم زصد فوزند كين مرك يد زخوا بدوان عمر خداوند

غلاموں کی نگرانی اس مرمی بھی کیجاہے کہ وہ بغیر حکم شاہبی (اور وہ بھی مجالت خاص ضرور) کسی مهم پر ہذروا ندکیئے جائیں کیو نکہان کی ذاشہے رعایا کو سخت کلید بہنچتی ہی اگرکسی ہے دو

۱۰۰۰ د نیار وصول کرنے کا حکم ہم تو میاپنو وصول کرلاتے ہیں <sup>ی</sup> (فضل ماصفحہ ۴۷) د نیار وصول کرسنے کاحکم ہم تو میاپنو وصول کرلاتے ہیں <sup>ی</sup> (فضل ماصفحہ ۴۷)

ا ورزمین کا تعاالب کیس ارای کا پوا مذر ته اور حاس نیار خلام تعاا ورزی نس سے تعاج و طربقه اس مدس خلاموں کفیلیم
ا ورزمین کا تعاالب کیس ارکا پوا مذر تعالی و امان میں اس کی گورزی کا زمانیا و گار ہی سیکنگیس ز کی نظامی '' دئویر
سیت '' اسکا ترجم ہی کو اسی جگر فرید کیا تھا۔ و را سکا مختصر واقعہ یہ کو ایک واقع باشی مرکبا ہی اسو تف بہ کھیں سے سے متا کو سیکنگیس نے بیائی تمیں سے بھی سے متاک سیکنگیس نے کہا کہ اسے تعالی اس کی کھی اسے تعالی کو ایک واقع باشی مرکبا ہی اسو تف بہ کھیلیس سے تعلی کہ است تعالی اس خوشکا الله او مربی کا کہا ہی سے تعلی کو واپس کو نا نہیں جا بتا ہوں خوشکا الله و مربی کے سیت جگر میں موز ورجوں پرمقر میں اور ایک ساتھ والم بیا ہی ہو تھی سے تعالی کو تو ایک ساتھ والم بیا ہو ہو تھی سے دوجوں پرمقر میں تو اور ایک ساتھ والم بیا ہو تھی سے دول کو گھیا ۔ اسوقت الب تگیس کی ہو تھی سے دول سے دول کی ساتھ والم سے دول کی سے مقالی کو تعنی سے دول کی سے دول کی سے مقالی کو تعنی نامور کی جائے گھیں سے دول کی کھیلی سے دول کی سے مقالی کو تعنی نامور کی جائے گھیں سے دول کی کھیلی ہو تھی ہو تو کھی ہو تا میکر کی جائے کی سے دول کھیلی کو تعنی نامور کی جائے کی کھیلی کو تعنی کو دول کی کھیلی ہو تھی کہا کہا گھیلی کو تعنی کی دول کھیلی کو تعنی کو دول کی کھیلی ہو تو کھیلی ہو تا کا مقالی کو تعنی کو دول کھیلی کو تعنی کو دول کھیلی ہو تو کھیلی ہو تو کھیلی کو تعنی کی کو تعنی کو دول کھیلی کو تعنی کو کھیلی کو تعنی کو کھیلی کھیلی کو تعنی کو کھیلی کو تعنی کو کھیلی کو کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کو تعنی کھیلی کھیلی

#### (21) פנאל

وربارعام درباری ترتیب سطح بر کیجائے کدا ول با دشا ہ کے عزیز وا قارب آئیں اُسکے بعد ملک کے معزز مردارا ورارکان فوج بھر دیگراشخاص، اورجب تمام گروموں کا ذہب لمر ایک ہی مرتبہ ہو، تو وضیع و شریعت کامہت یا زکر لینا چاہئے جب دربا رستر فرع ہو تو پر وہ اُٹھا دیا جائے۔ اور حاجب کی روک ٹوک نہ نہے کیونکہ ہمی ننا خت دربا رعام کی ہی اوالن علامت کا ہو نا ضور ہم کیونکہ امراء کو بغیر شرف ملازمت با دشاہ واپس جانا بنایت گرال بھتیہ نوٹ صفی ہو ، و ایس جانا بنایت گرال بھتیہ نوٹ صفی ہو ، و ایس جانا بنایت گرال بھتیہ نوٹ میں بنا میں دیا ہو کہ اور بی بھر بھتیہ کران کر اور بیار بھتیہ بھر بھتی ہو تا دور اور بیار بھتیہ بھتیہ بھر بھتی بھتیہ بھر بھتیہ بھر بھتیہ بھتیہ بھتیہ بھتیہ بھر بھتیہ بھتیہ بھر بھتیہ بھتیہ بھر بھتیہ بھ

له نصل ۲۸ و ۲۹ - صغه ۱۰۹ -

\_\_\_\_\_

گرز آہی۔ اور درما رمیں پنجکیر شرخت صنوری حاسل نبواس سے بھی ، وثنا وپر برگانیاں شروع ہوجاتی ہیں۔ اور مبت سے حجگر ٹے اُٹھ کھوٹے ہوتے ہیں اور درباروں کے کم ہونیسے

لوگوں کے کار و بار سند ہوجائے ہیں۔اس لیے با د ثنا ہ کواکٹر در بارمنعقد کر ناچاہیئے ہفتی<sup>ں</sup> ایکٹ ورو ز عا<del>م باب</del> ہوناچاہیئے اور داخلے میں کسی کی روک ٹوک نہ کھائے جیدن درہاً

''ہیں درور کا ہم بست ہو ہا چاہیں ، دروائے یں می می رون وں نہ بیا ہے ۔ ببدی ہو ہ میں خواص کے جاسنے کا دن ہوائسدن عوام نہ جائیں۔ گر دو نوں کو ہیں تاریخوں سے طلاع ہمونی جا سینے ۔ تاکہ یہ نوست نہو کہ ایک بُلا یا جاسئے اور دوسرائخا لا جاسے ۔ اور آسنے دالوں

کے بھراہ ایک فلام سے زیا دہ نہو۔

دربارخاص عیش وطرب کی محلس میں یہ نہایت ناپسندید ہ ہوکد کے وہ الے جام وصراحی اور ساتی لیکر جا ضرموں کیونکہ میرسسم قدیم سیطی آتی ہوکہ تا مزور دونوش کا سامان ُمُرا

معنان میکرف سرون پر ترمایی است میرم مسیق می در در در در ما مام میرد. با دنیا ہ کے گرسے لینے گر لیجاہتے ہیں نہ رعکس اسکے کیونکہ ما دنیا واور رعایا میں آقا اور

غلام کی سبت ہو۔

اس محلس کے ارکان صرف ندیم ہونا چاہئیں . گرصبا کرمی ول بیان کر حیکا ہوں ، غلام اور

سپرسالآران فوج م<u>ا مغزرطب</u>قه کے لوگ س زمرہ میں داخل پنہ کیئے جائیں۔

ما دشا ہ کے حضومیں جیٹھنے اور کھوٹے ہونے دو نوں کی تجھیں مقرمیں۔ لہذااس میں بھی پہلی ترقیب کا خیال رکھنا چاہئے اور تخت کے گر دمغرز طبقے کے ارکان کھوٹے ہوں۔ اگر ان یں کوئی اور شامل ہوجائے توحاحب کو چاہئے کے علیٰ دوکر سے اسی طرح میر درہے ہیں

سلەنصل.سىمنى ااا-

انفرركما چاسيئه اكدكونى ناابل شركك أنه بوجائ

## ۱٬۰۰۰ ال فوج کی حتبی

مام شیا ہیوں کی عرضہ شیس اوراُن کی خواہشات کی طلاع افسروں کے ذریعے سے بادشاۃ مک ہو اچا ہیئے اکہ جو نکی ہو وہ کہ نکے بات سے ہو۔اس کارروا ٹی سے فوجی منرارو کی عزت بڑہ جاتی ہی ۔ اگر کو ٹی سب ہی لینے افٹر سے مرز بانی کرے تواٹسکو سزاد بجائے تاکہ تھوٹے بڑے کا فرق معلوم ہوتا رہیے۔

### «» صاحبان جاگیر**ونصب**

مِنْ سِيروں کوئری بری باگر ب اور خصب نے جائیں انکو یوجی تاکید کیجائے اسلے درجے کا فوجی سامان دکھیں۔ اور غلاموں کوخر یوگریں، کیونکدان کی شان و شوکت کائٹی فیم ہیں۔ اور غلاموں کی زمنیت نہیں ہوسکتی ہوجس جاگیر دار کوہی بات کا خیال ہوگا ۔ اُسکا قرب اختصاص با دشاہ سے بہتے ہمچتمر سے مقابلے میں بر سہاجائیگا ان کا قرب اختصاص با دشاہ سے بہتے ہمچتمر سے مقابلے میں بر سہاجائیگا ان کا کو کو کے قصو کی منراحیکو سلطنت سے ورجہ او سے کی برینی یا ہے۔

ک زمان مال میں دربار داری کے جو توا عدمی وعد قدیم سے انکل جدا گانہ میں دران آ داہے ترباً برتعام بافتر واقعت ابندا کچے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلف فسل استینی اللہ مشاعر ماسان مصنوع اللہ سکے فصل ۳۳ یسفیر سالا۔

مرت ہوتا ہی جب لیسے لوگوں سے کوئی قصور ہوجا ہے تو علانیہ عتاب کریے نے انکی آبروا ریزی ہوتی ہی۔ا در میرمبت کچھ عزت افرا کی سے بھی دہ لینے الی درجے پرمنیں کہنچ سکتے ہم اسیئے انسب طریقی میں کو کہ اُن کی خطا ڈرکا واٹیم ہوشی کیجا ئے اور ملا کر سمجھا دما جا سے کہ سنومی اِستنے مرحرکت نهایت نا ثبائسته کی ہر ویکہ ہم لینے پر ور دہ کو ذہیل نہیں کرتے ہیں اسیلئے درگزرکیجانی ہی۔ مگرخر داراب آمیٰدہ ایبا نہو۔ ور نہ تم لیسنے درسجے سے ینچے ایا رہے جا وُگے۔ اور مس ہماری طرف سے کو ٹی قصور منو گا بلکہ و ہتھا ہے ہی کر تو توں کی منرا ہوگی ملِلومنین حضرت علی کرم الله وجہ ہے سے سے یو چھا کہ آپ کے نز دیک سب ہے زیا واپناً مله امرالموسنين <del>جضرت على</del> كرم الشروحة إشم كے يوتے اور ابوطا ليكے نامور بينے بيں ، اپ كى والدوكا نام فاطمه تعا ز مبت اسدین اشم) در دانتمیوں میں ہے ہیے اتنمی صفرت علیٰ ہیں۔ نضال میں سے ٹری نفیلت یہ ہو کہ روالتم مىيەسل*ىكى چېرى بعانى*ا در<del>داما دى</del>يى أنامكى نىڭة الىچىلىد دىجى <sup>6</sup>با ئېمَا ات بىي كى ذات ياكى كىتىسىزى خلانت كى د نیا وی انتظام میں گرچے ایکا چوتھا درجہ ہی۔ ک<del>رت سالہ امت</del> میں آپ رکن اول ہیں ۔ عام نیل کے تمیو یی برس <del>ہو کہا</del> رحب کومبقام مکدمُعظماً پ کی ولا دت ہو ٹی اور شہیرے میں مندخلا فت جلوہ و فرہ ہوں۔ آپ کے عہد کھے م وا تعات میں سے جنگ جبل ور حنگ صفیت ہی اور مسلما نوں کی بیضیبی سے یسی نزاع تھی جوفاء اسلام میں بیا ہوتی . اگرچه مکی فتوصات میں صافہ نہوا نگر روحا ہی فتوحات میں بڑی ترقی ہونی۔ شجاعت ہمت ، خایضی ، اورصاف لی

مِس آپ کی ذات عدیم المنال ہو ، حبوری سب چیئر میں بقام کو فد (۱۵ درمضان المبارک یوم جرج کرآپ فاحب سبح کے واسطے سبحد جا لیے تھے عبد الرحمن بن مجم سے ذہراً او د موارے زخمی کیا ۔ اوراسی صدرت شب مکٹ منہ میں تباریخ ۱۰ رمضان المبا رک سفرا فرت قبول فرمایا - اور تخ<del>ب ا</del> شرکت میں وفن موسے نوسسلمانوں کامرج و مآ<del>سی</del>ے

بآريخ وفان مين يشعرمنهور سوسه

سال نوتش ازار عیاں گر دید ابن مجسم سر<u>سی</u> چو برید

ا زاتحات ومعارف ابن تسسيد دسيو ملي التوفيقات الإلماميد.

اوربها درکون ہی؟ آپ نے فرمایا کرج عفتے کی حالت میں لینے تیس بنھا ہے اور ہیں حرکت فرسٹھے جبکے بعدلیٹیا نی اُٹھا نا پڑے۔

ائنان کی عقل کامنتها یہ ہوکداول تو عضہ نہ کئے۔اوراگراَ جاسے تو پیمِ عقل پر خالب نہونے بلئے کیونکہ حرجہ ہشات نعنیا نی کاعقل برِ خلبہ ہو ہا ہو تو انکھوں پر پر دسے پڑجاتے ہیں۔اور اس سے دیوانوں کے سے انعال سرز دہونے گئے ہیں۔اس لیے ہمحصلاراً دمیوں کو لہی خا سے کینے جائے۔

ا ، روایت بوکه صنرت ا اختیاب میاند عند معزز لوگوں کے ہمرا ہ خاصہ نوش فرا اسے تھے

۔ ان ایرالمونین علی کرم اللہ وجُ کے نیرا بیٹے اور ٹھا اُری بیٹیاں تھیں گر صفرت ما م مٹنا ولا و اکبرا و رصفرت ایم بیٹن فزند نا فی سبے مٹہو ترمیں۔ ہ شعبان میں پہنے میں بہتا م مدسئے منور واپ کی دلاوت ہوئی۔ امیرمعا ویہ کے انتقال کے اُسکے بیٹے بیزید سے خلافت پر نزاع بیدا ہوئی حبکا آخری نتیجہ یہ جو اکد بہتا م کر بالآ (ارض عراق ماحیہ کوفر) برو زحمعہ والمحرم ملالہ بھر مطابق مکم اکم تو برششتہ عِ میں آپ مع کمٹیر نقا اور غرزوں کے شہید ہوئے۔ شہا و ت سے معودی میں

قبل آپ یرمزر است موسئے میان جنگ میں تشریب لائے ہے اناابن علی الحبر من ال حاشم کفائی جدن مین الحین النخن وجت ی رسول سداکم مریشے بخن سراج الله فی الارم نیج می وفاظم الحی سلالے احمل جمی میں دی ذا الحیا حیج جنم

وفاظة امى سلالسة احمل وعين يرعى ذا اكحبا حيج عبن وفينا كتاب لله نيزل صادقاً وفينا الهرى والوج والزيزين كر

اس در دانگیزدا قد برعلاده مورخین کے جب عجی روم ، شآم اور سند کے تعویائے جمقدر مرشیع کلمے ہی سُرکری ضافہ ا کی ضرورت نہیں ہی اور سیر آنیں در مرزا و بر حرحوم سے جسقدر کھیا ہی وہ عام طور سے مشہور ہی گرع کھ خصرت کی صرالد کرج م شاہ یان نے پنے شاہنشاہ کے غمیں چندا شعار کھیے ہیں اُسکے کھنے کو بے اختیار دل جا ہتا ہی۔ خورشمر بخون شدخوبار حشینہ مخوبار حشینہ مسلم خورشد مدم خور کراں شدنہ

ا ور نهایت بین متمت اباس بهنه بوئے تھے۔ اور عامر بھی بہت موزول ورخو بصورت بندوتها كديسي سي فلام ن ايك كماس كاياله أنماكرسام ركمنا يا و مُراسك التي التي

كايك پالەھوٹگيا جسسے مام چروا ورسرمبارگ الوده ہوگيا۔ مقضاے شبرت

آپ کوغصته ایاا ورحیمره سرخ موگیا اوراُسی صالت میں فلام کی طرف دیکھا وہ کانپ کرفو اُرو<sup>ل</sup> اولمُعاكِداً كُمَا ظِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِيبُ الْحُسِنِينَ مَهُ صَلَاحَكُم سَتَةِي

آپ کا غصّہ جا آ رہا اور چیرہ سے فرحت اورمسرت کے آنا رنمایا ں ہوگئے۔ اور غلام سے فرقا المحامينة تجدكوا زا دكر دياءاب توسمشرك واسط ميرب غصاورتينبهدسة بني ف رسكا

#### بقته بوط صعني . . سر

من وخضره و والتسلكر أنجيات خفرك ما فد و برغتم يُحيال تشهر آه ازال تحظه كه اصغر سروش و دوخېر دغم خيسه بهاي تشته كودكانم كرسه شهدوث كرسخورة والمسال والمع فتندد شكرت الشنه گفت شاوشهدا بالسر علیس آب در کوزه روادا ری مهات نه مهرز مرابوداین به مهاولارش کننگ<sup>ش</sup>تندهٔ فا دندمه دان شهنه ديوه د د جدا زير ً ب مرسل باند مسلم کن په ست ب ب مات شنه گېرو ترسا و تصاریم نه س کې نه ملې نه جگړ کو ت په چړان شد اكبرمُ شته شازيغ شا درميدا دفندري شاوج الأنسنه وستاازت عباس فكندندى كرفيدب كرمقاسرومات ن

فأصراراً بخوري ما دكن زشاه مشهيد زانكه شدكشته شهنا وشهيدات سنر

۳٫ نهمیسمبواویر کی منبت کهاجا تا توکه دو انتها درجے کے حلیم تنے۔ ایک ن کا دا قعیم کو دربار عام میل مک لوجوان شکسته حال آیا اور سلام کرکے گشاخا نه امیر کے سامنے ہو ٹھیا اوراس طرح گفتگو کرنے لگا۔

موجوان امیرلدمنین کیک نهایت شکل کام سیرا مایموں اگرات اسکے ایفا کا وصدہ کریں نتاعض کی دین

امیرمعاویه بان!تماپنی صاحت باین کروجها تنگ مکن بوگا اُسکے پوراکرنے کی کوششر کے ونگا۔ پوجوان میں مکی میفلس آدمی ہوں۔اورمیری بی بی نہیں ہے۔اورآپ کی والدہ بوچ ہے۔ اگرآپ اُنکا عقد مجھ سے کر دیں قومیں بی بی دالا ہوجا وُل وروہ شوہر دالی۔ ادرآپ اضل تواب ہونگھے ''

اورایک و کلے ایسے کیے جسکے تکھنے سے تہذیب انع ہی گرامیر کے مزاج بیرکسی طرح کا

 تغیرواقع نهیں ہواا دراپنی جگھ پر مبلیار اور سبنے تشام کرلیا کو مسیم ویہ سے زیا و وہلیم اب کون ہوسکتا ہی۔ ؟

عُقلا کا قول ہو کہ حکم اچھی جیسٹ ہوںکین قبال سے زمانے میں افسار ہی اور نعمت بھی عمدہ شنے ہولیکن مجالت مسکر گزاری اعلے ترہی ۔ گرحب علم و رضا ترسی بھی ہو توسیاں ا

### (۳۰۰) کیب بان اور در بان

## (۳۱) ومترخوان شاہی

بادشا ہوں کے سامنے طرح طرح کے کھا نوں کے نوان سجائے جاتے ہیں اور دہمہیشہ اُسکے پرتکلف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔جولوگ صبح کو حا صرخدمت ہوں اُنکو ہمیشہ باڈا کے ساتھ ناشتے میں تمریک ہونا چاہیئے، اورا گرکسی وجہسے کوئی شریک بہو تو بطور خود

سلەنغىل ۲ مىنى ۱۱۳ - سىللەنغىل ۲ م يىنى دا -

وقت مقرر ہ پر ما د شا ہ کو کھا نا چاہیے لیکن *یکسی طرح نہیں ہوسکتا ہو کہ صبح کے* وقت عام د شرخوان نہ بچھا یا جائے۔

۔ سلطان طغرل سلجو تی مبیح کے کھانے میں خاص محلت کیا کر آتھا۔ جٹے کہ اگر حبُّل میں کا ریت میں '' کرار ساتھ کے کہ است میں خاص محلت کیا کر آتھا۔ جٹے کہ اگر حبُّل میں کا

کھیلتا ہتو ما توانسی صُکھ پر دسترخوان بجھا یاجا آبا۔ا دراس کٹرت سے خوان لگائے جائے تھے کہ دیکھنے والسے چیرت زدہ رہجا ہے تھے۔ میں اُصول خوا نین ترکستیان کا تھا اورانُ کے

با و پخیامنے کا درواز و مروقت کھلار متها تھا آپاکسب فیضیاب مہوں۔ اور پیظا ہرہے کہ میر خض کی سمت درمروت اُسکے درجے کے مطابق ہوا کرتی ہی ۔ اور با دشا ہ کا مرتبہ ظاہر ہولہٰذا اُسکوا بنی سٹ ن کے موافق دسترخوان رکھنا جا جیئے۔ بلکاس معاملے میں اسکلے

، وهملانا صور بي منت ن سے مواق و مشر موان رهها چا جیسے - بلداش معاصفے ہیں اسکے بار شاہوں سے سبقت لیجا ما چاہئے .

عدیث تربعین بیری مزکران خدا کوجو با وشا ه فراخ حوسلگی سے کھا ما کھلاتے ہیں اُنگے

ملہ شان نجم کا دسترخوان صبیا و سیع اور پخلت ہوتا تھا اس کی تعلید توکسی سے نمیں ہو سکی بیکن ہا ہم تاریخ میز امیر معاویہ کے عمد سے ضلفا سے عباسیۃ کک ور اُلکے بعد اُلکے جائیں نکر اور میں پینفت بہت شاہون سلسل پائی جاتی ہوا ورائکے واقعات سے تاریخ کے صغیم نرین ہیں۔ جاج آبن ویسف (حبکا ظر، حاتم کی سخاوت سے زبادہ مشہوّ ہی جو ولید آبن ویسکہ نبرار خوان نفیس کھا وں سکے مشہوّ ہی جو ولید آبن ویسکہ نبرار خوان نفیس کھا وں سکے

ا ہم مجلس کے سامنے چنے جانے تھے۔ حالا نکہ یوسرف ایک صوبے کا صاکم تھا۔ امیرمعا و یہ کے حالات میں لکھا ہے کہ کھانے کے وقت دربان و حاجب کاعمل دخل اُٹھ جا آتھا ا ورصلا ہے عام مو ہاتھا۔ اور آج مجی نما زی طا

عبائم خوال و منطفرالدین شامپنشا ه ایران خلدانشه ملهم کا دسترخوان عهد قدیم کی فیامنیوں کا صلی منونه ہی۔ مرحمہ وطن وزمرین حکامان درجہ کشونز ادارہ میں میں

ورحجوف پایسے پرمسل ن حکم انوں میں مکرنت نظا ٹرموجو دہیں۔

ً ملک و مال در *عرمي تر*تی موتی ہو-

ی تاریخی وا قعه بوکه فرعون با دشا م تصر کے با ورجنیا نے میں روزا ناحیار مزار مکر مایں ورجارہ میل در د دسوا دنٹ فرمح ہوئے تھے ۔لسکے علا و چطرح طرح کے صوب اور غذائین تی تی اور تمام اہل مصرا در فوح والے شرکیٹ سرخوان ہوئے تھے ۔اورجب کا س کی سط رہیں ایسی طرابقہ جاری رہا۔

حضرت موشی علیات لا م کے حالات میں مورخوں نے لکھا ہو کہ خدا و نہ تعالیے نے تصرت موسیٰ کی دُعا پر وعدہ فرما یا تھا کہ'' میں فرعون کو د<del>ر ما یہ نی</del>ل میں غرق کر کے اُسکی ملطنت کا تکو مالک بنا دوئکا' بنچا کچرجب س و عدے کو کئی برس گرز گئے اور فرعون کی فرعونمیت کچھ کمی نہ موئی' تب صنرت موسلی نے چالایں ن ن روٹے نہ کھے اور طوئر سینا پر جا کرمنا تا کی اورع ض کیا کہ خدا و نہ عالم تیرا و عدہ کب پورا ہوگا ۔؟

ملہ جس طبح نی زائ نا نا بان محر کالقب صدی ہو ہی و یہ ہے ہی زمانہ قدیم میں انخالفت زعون تھا۔ جیکے معنی شکیر اور مرکش کے ہیں۔ قرائ کی ایو اندوں نے بخت کلیف میں اور صرب اور مرکش کے ہیں۔ قرائ کو اندوں نے بخت کلیف میں اور صرب و لا اسوار میں ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اندوں نے بخت کلیف میں اور محرب اللہ بھتے ہیں ہوئے ہیں ما در خرج ہو آ ہو۔ کلام مجدیس زعون اور حفرت موسی کا جمعد دوا قعہ ہو وہ صرف ایک ہی فرعون سے متعلق نہیں ہو۔ میں یہ دعون بڑی ہو ابی ناسخ التو ایخ عبدا اللہ میں ہوں میں میں مولوں کے متعلق ہوا و بھر آ ہم میدا سے میں اور ہو اندوں کی میدا سے میں اور ہو اندوں کا میدیں اور ہو اندوں کا میدیں اور میں میں ہوئے ہوں اور ہو اندوں کا میدیں اور ہو اندوں کا میدیں کہ جنہ ہو آ ہو ہو اندوں کے بعدائی ہوسے ہوں ہوئے اور معدرت موسی کی کو میں ہوں کے میدائی ہوسے ہے۔ اور صدرت موسی کی کو میں کہ جنہ ہو آ ہو ہو اندوں کے بعدائی ہوسے ہے۔ اور صدرت موسی کی کو میں کہ جنہ ہوتے ہو اور صدرت موسی کی کو میں کہ جنہ ہوں کے جدائی ہوسے ہے۔ اور صدرت موسی کی کو میں کہ جنہ ہوں کے جدائی ہوں کے جو اور میں کی کو میں کہ بھرائی ہوں کے جدائی ہوں کے جدائی ہوں کے جدائی ہوں کی جدائی ہوں کے جدائی ہوں کے جدائی ہوں کے جدائی ہوں کی جدائی ہوں کے جدائی ہوں کے جدائی ہوں کی ہور ہوں کی جدائی ہو کی جدائی ہوں کی جدائی ہو کی جدائی ہوں کی جدائی ہوں کی جدائی ہو کی ہو کی جدائی ہوں کی جدائی ہو کی جدائی ہو کی ہو کی ہو کی

عنب سے آوا زّا نی کہ اے موسیٰ! تم فرعون کو جلد ہلاک کر ناچاہتے ہو لیکن اُسکے د میرے ہزار ہا بندے پر ورش مایتے ہیں قسم ہی شخصیا پنے وزت وجلال کی حب مک اُسکا د سترخوان وسیسع رسریکا ، ما د رکھو! که میں اُسکو طلک نکر ونگا ۔ ا د رحب اِس مس کمی و مکھتے تو سمجانسیا ۔اُس کی موت ذہب ہو'' چنامخیزے حضرت موسیٰ نے فرعون کیے مقاسلے کی طہارہاں ىتردع كىس، اور يغېر فرعون كومېنجى تو كىنے يا مان سے كها كەر موسى بنى ا سرائيل كومىيے بعتید نوط صفحه ۵ . ۳ - نبوت مرحمت بو بی نتی ادرجالین ربس نی اسرائیل کو مایت دستین نرسیکی ایکسونسر مرس کی عمرم نتقال ذمايا اسوقت مصركے تخت يرفرا عندميں ہے دل در <del>مي سعب</del> عكمراں تھا جومصر كا اخير فرعون تھا اوراران میراسوقت <del>منوح</del>هر کی حکومت تھی جصنت موسی کہٹ وی شعی*ٹ کی نٹی صغوراسے ہو* کی تھی۔ قار ہ<sup>ی</sup>ں ن صاقر من قا بن لا دی آپ کا چی زا دھانی تھا جواسوقت کے دول**من**دوں میں سیسے بر کرتھا ا درسا مری حیکا نا م<del>رسلی بن ط</del>فر <del>ضا</del> يعى اسى زمان بس بما تغياد بآيخ كى كما بول بين ن سبك حالا يمغصل تخريب جفرت موسى عدياب لا مطويلاً تھے اورمال گونگرو لیے بڑاج میں غصہ ہت تھا اور زمان میں لکنت تھی۔ازمعار فیابن قیتیہ و ناسخ التواریخ حلدا ولُ بن غده رخهبهارنبی اسرائیل **له** ولید**ین صعب کا نا مور و زیر بیرجین طرح به فرعون وعوی الوسیت میں مرشاکا** ویہ ہی نہ زر کفر و زنر قرمی متبلا تھا۔حضرت موسیٰ کے وعظ سے فرعون یان لاسنے پر رضامند ہوگیا تھا۔ گراہا <del>ک</del>ے ما کوٹرے ا فدوس کی بات ہو کر آج کا تو خالی کر تا تھا اور لوگ تیرے ساسنے سحبرہ کرتے تھے اوراب تومولی کے کینے سے فرضی ضراکی عبا دت کر گا۔ا در خدانی کرکے مبدوں میں شامل موگا" اوراس طرح سے موٹی کے مرجوزے ترديدكماتنا بجراحمم من ذعون كحون بوالاكاسب بي بي إان تمايه <del>سیاہ خ</del>صاب کا مومد بھی ہیں یا مان ہو کیونکہ حضرت موسی سے نوعون سے ، عدہ کما تھا کداگر قوضا برا مان لاے تو میرا شبا<sup>م</sup> وشآئيكا جبإهان نصننا وكدايه تومين كرمكما مورا ورفضاب كاكرسفيذ لون كومسيا وكرويا يخامج سيا وخضاب الكاف والف فرعون كي سنت وأكرت من ورانصا فأسيمي ففول كيونكرسه خناب پردهٔ پیری نی شو دم رئب مرکز وحیافیسندان ما مبارتوان کرد

مقابد کے یہ جمع کرتہے ہیں۔ انجام کی خرنیں ہوکہ کیا ہو۔ اسیلئے خوانے کو معمور دھنا جائے۔

تاکد کسی وقت ہماری قوت کم نمو۔ اوراس کی تدبیری ہوکہ ما ورخیائے کاخچ نصف کر دیا جائے۔

چا پخرا نرجہ جرم کمی ہوتی گئی حضرت موسلی اس خبرکو ٹنکر نمایت خوش ہوئے اور خدا کا

وحدہ یا داگیا بنجا بخد حرب وزفرعون دریا ہے نیل میں غرق ہوا ہوا ٹسدن اُسکے با ورجنجا میں

صرف داو بھیاری ذبح ہوئی تھیں ''۔ اوراسی مہاں نوازی کے سبہ ہے حضرت آبراہیم علیالہ لگا)
کی خدا و ند تعالے نے تعرب نے کہ ہو۔

حاتم طانی کا نام دنیامیں صرف سی صفت سے زنرے ہوجی تعالیٰ سب کو اسی صفتے اللہ میں کو اسی صفتے اللہ کا نام دنیا کو اسی صفتے اللہ کا میں وَ اللّٰهِ وَسُرَعُنَ قَالَ -

جوا مزدی از کار با بهترست جواممزدی ازخوئے بینم بیت دوگیتی بو د برحانس روست جوامر د باکث دوگیتی تربت

# (m)خدَّمُكَّارا ورثبائسة غلاموں كے حقوق

خدتنگاروں ہیں جواچھا کام کرے اُسکوصلہ منا چاہئے۔اور جو تصور کرے اُسکو ہا بڈا زقور کو سزا دیجائے تاکہ اور د ں کو عمد ہ کام کرنے کی دغبت پیدا ہوا ور ٹیستور ہوکہ سزایا فیڈنیا دہ ذرتا ہے۔ اسیسے سرکام ٹھیک ہوجاتے ہیں۔

حکایت خردا دیدا دی ہو کہ ماکئی ویز لینے ایک مقر خاص سے نا راص مہو گیا اور سُکو لینے باس کے سے روک دیا اور حکم دیا کہ کوئی شخص س سے نہ طبنے لیئے '' مگر مار' مرمطرب

بقید نوسنفیه ، ۳ یششاء بر چپکرتائ بوا بو- سفّا نداس کی بی بنایت مشهور فایض عورت تعی ا درج آخفیت نوسنفیه ، ۳ یششاء بر چپکرتائ بوا بو- سفّا نداس کی بی بنایت مشهور فایض عورت تعی ا درج آخفیت کے عدیں گرفتاری جاس کی قوم کی روائی کاسبج بی احتم کی تعریف برج نقر کی تعریف استعمال کیئے تعے اُسکومٹ نکرآب سے فرایا تعاکی هذا حسفات المومنیو حقا۔ اورجوا بنی بهن سفّا شیخ سفحدی نے بوستان میں چکایت کھی ہی اولا و فکورس صرف ایک بیا تعاجم کا ام عدی تھا ، اورجوا بنی بهن سفّان کی تحریک سے مطان ہوا ۔ اور واقدا حا ویٹ میں سے ہی آنی با زمین الارب فی احوال العرب طبدا و ل فوج اسلام مطبوع نام بدا و قدر کر وشعوا ، عرب و درا لمنشور فی طبقات رما بت الحدوث فیرم ۲۵ مطبوع کی مصر مطبوع کی مصر میں مطبوع کی مصر میں معلم کی مسلم کے میں میں مسلم کی مسلم کی

سله نصل به میسفد، ۱۱ سله خسر و روزگان مورغنتی به و و او آفرید بهیگارگریشش خسر و ای وغیره گرمهسیون کا موجدی عجرم (فارس) کا باشد ه تها خسرو کا امیر بمغنی حبکانام «سرکش" تها وه نیس جامها تها که باربد دربارسی داخل مولیک کیسا غبان کی سرد سے حبکانام مرد وی تها اسکوخسرو کی حضوری خیسیه بمی نئی -اورا یک بهی تراف کے سیوس سیدی و تبدم تبوی سیموغدی و داگل و دیار مناز کا دو میرا مفتر رنگیدا تها نظام می سده

کے سیے میں بیلے ہی مرتبہ موتیوں سے موغہ بحرد ماگیا۔ درما رکا دو سار مغنی نکیسا تھا۔ نظا می ہے نکیسا جنگ اکر دونوکش آواز تکشندہ ارغنوں را ہر دوساز

اسنح القواريخ جلد دوم صغوره وم تعفيل كے يائے و كلموشا منامد فردوسي حالات خرور بويز-

مرروزئے شرام طعام نیخا دیا کرتا تھا جب پر ویزکو پیخبرمو بی تو مار بدسے کہا کہ چھف

میری حواست میں ہوائس کی خبر گری کا بچھ کو کیا حق ہم ۔ مار بدسنے عرض کیا کہ جواصان حضور میں میں ان

سے <u>اُسکے</u> ساتھ کیا ہی اُنا تو مجھ سے نہیں ہوسکتا ہی۔ <del>رِ دیز</del> نے پوچھا وہ کیا ہی ؟ بارمبسے پر میں مرکز سے میں میں اور میں میں میں میں میں اور میں ا

لها که حضورینےائس کی حاب خبٹی کر دی ہی'' سیمٹنکرخرش ہوا ا ورامیرکو حپوڑ دیا۔ اگ <del>سامان ک</del>ا یہ دستورتھا کہ ایکے سامنے اگر کو ٹی احی مابت کہتا یا کو ٹی جو ہر د کھا آیا ا ور<del>وق</del>

لەمبت خوب توائسی وقت خزانچی امک منزار در منم دیدتیا تھا۔

اورشا ہان اکا سرو عدل، مروت، ہمت میں تام شا ہان سعف سے فائی تھے اواُلن میں مبی نوشیروآں عا دل سبے نہاں تھا۔

# (۳۳) عال ي ركايت كي خيسة تحقيقات

اگرکسی گوسٹ ملک سے یہ خبر سپنچے کہ وہاں کی رہایا پریٹیان ہی اور شبہ ہو کہ مخبر خو دغوش تو ہا و شا و کو بلینے معتمدین میں سے کسٹی خض کو نا مز د کر کے اس طرف خاموشی سے بھیجہ نیا جا ہے تاکسی کومعلوم نہ ہوکہ و دکس کا م کے لئے جاتا ہی اور و واکیب میسنے کا اُراجان

چېږي د نه ی پوستوم نه و نه وه وه من کام مصیب ماه د د د د و وه د بيت ميست کام است. ميں پيرکرشهرا درگا دُن کی آبا دی اور ديانی کی حالت ديکھے اور عامل کے متعلق خوبسبريا .

مُن کی دیرائس کی جابخ کرے کیونکہ عال کا یہ بھی دستور ہوکہ لیسے موقع پر وہ کہا کرتے ہے کہ مجھ سے لوگ رینج وعداوت سکتے ہیں۔ لہذا اُن کی ہاتیں قابل ساعت نہیں۔ اگران کے

**لله نفل، ۳** صغیروار-

ا قوال بر توحه کیجائیگی تو وه اورمرکش موجائینگے'؛ لیسے خو دغرضوں کی با توں میں آجا نیسے رعایا تبا ہ وربا دیموجاتی ہو

ره امورسطنت من ونها موجدي مرنا جائي

ملہ با بٹ ہک جب کو نی خبر سنچے یا کوئی معرکہ مین آئے۔ تواس می محبت سے کا تم لیاجا مبلاً سسکی سے جانج کر ناچاہ نے تاکہ حجوث اورسے کی تصدیق ہوجائے۔

بایک که باوشاه کامیلان کس حانب ہی۔ کیونکہ درصورت اظہار حوفرتی سچانی برہجودہ ڈرگا بایک کہ باوشا ہ کامیلان کس حانب ہی۔ کیونکہ درصورت اظہار حوفرتی سچانی برہجودہ ڈرگا

ورعض مدعاسے قاصررم میکا گرھوسٹے کا حوصلہ بڑہ جائیگا ۔ حیا بخدیمی قرآن مجیدیں ہے۔ اُاغْاللَا یُنَ اَمِنُوْالِ کُجَاءَکُوْفاسِنِی بِنِبُا اِ فَتَبَیّنَوُا ۔ بِزِرَگان دین کامقولہ پوکو اَلْجَعْلَة مُن

الشَّيْطَانِ وَالتَّاكِيْ مِنَ الخَبْنِ-بَرْزِيَهِ رَكِمَّا ہِ كُوكسى كام مِي حبدى كرناسِك بِن كى دليل ہم ا درايے لوگ ہميشہ شِيان وغمناك ہوا كرستے ہيں ا درا بنی حركموں پرخود ہی نا دم ہوكرا بر با بر

ربیاری در در بین در سان در رست بی در در بین در در بینه به در شغفار کرنے ہیں؛ «۳۱» امیبر حرس جو بدار کی حدمات

مرد و رسطنت بین سیسر حرس کاعهده نهایت مقتدر شارکیا گیا همدا در حاجب کے بعید اس عهده دار کا مرتبه میرو کیونکرا مورسیاسی سے اسے زیا د تعلق ہم یحب با دشاکھی غرضه

سك نصل دس سنح. ١٦٠ - سنك فصل وسرص فرا ١٥١ -

ہوما ہوتو وہ اس عهده دارکو حکم دیتا ہو کہ فلاش خص کو قتل کر، ہات پائوں کا ٹ دال میانی ہے، میدلگا، حبنی نے میں لیجا، یا کنوئیں میں قید کر، اس جسسے سب لوگ امیر حرس سے مثر ترقید است کر زید در سال سال میں مثر کر ساتھ

فرتے ہیں ورمان کے خوف سے ال و دولت اسپرنتار کرتے ہیں۔ امیر حرس ہمیشہ صاحب نقارہ ولشان رہتا ہی۔ اوراس کی سایست کا لوگوں پرما و شاہ

سے زیا وہ خوف ہو اس اور میع تب اسلے عمد سے لیے صرور ہو۔

<u>چو بدار</u> بارگاہ سطانی میں کم از کم بچاس چو ہدار مروقت حاصر رہنا چاہیئے حبنیں سے بتی*گے* عصا نقرنی موں ورمبی کے طلائی اور دس بہت ہی شاندار مہوں۔

#### (۳۷)خطا میالقاب

بادشا ہوں نے ہیشہ کثرت سے العاب کے دینے میں گئل کیا ہے۔ کیونکہ وچنے با فرا طہوئی ہوئی فرائر وقیمت گھٹی تی ہو شرخص کے دیسے و مرتبے کا حیال رکھنا اورا سکو آئی شیت کا خطاب نیامعمولی بات نہیں ہی بلکہ نیاموس مطنت میں داخل ہی کیونکہ اگر گئوا را ورشر کی ایک ہی لفتاب سے بکا کے دار ویشر کی ایک ہی لفتاب سے بکا کے جائیں ایک ہی لفتاب سے بکا کے جائیں تو چوک کے درجے میں کیا فرق ہوگا۔ اس لیئے با دشا ہ کے لیئے جائز نہیں ہو کہ عطا حضل جی فرق مہت یا دنیا ہوگا۔ اس کیے با دشا ہ کے لیئے جائز نہیں ہو کہ عطا حضل جی فرق مہت یا دنیا ہی تا میں فرق مہت یا دنیا ہوگا۔ اس کے جائز کی اور کرکوں کالعتب صام الدئی منالیات و غیرہ ہوگا۔ اس کے اللہ و کہ فراء اور ترکوں کالعتب صام الدئی منالیات و غیرہ ہوگا۔ اس کے اللہ و کہ فراء اور ترکوں کالعتب صام الدئی منالیات و غیرہ ہوگا۔ اس کے اللہ و کہ فرائی کی قوام الملک وغیرہ لیکن ہوا کے میں مناس کا حمید اللہ و کہ فرائی کی توام الملک وغیرہ لیکن ہوا کے میں سے سات اور ادکان مناس مناس کی حمید اللہ و کہ فرائی کی توام الملک وغیرہ لیکن ہوا کے میں سے سات نا مرضورا سالیات ، مناس کی جائی کی میں اس کا حمید اللہ کیں کی کیا تھا۔ اور ادکان میں مناس کا حمید اللہ و کہ فرائی کی کا میں کی میں کی میں کر تب ہو کا میں کی کا میں کر تب ہو کہ کی کر کر تب کر تب

زمانے میں میہ فرق اُٹھ کیا۔ اورا مکی وسرے کے لقب بیم خلط ملط ہو گئے ہیں۔ ذیل کے ا

مرحمت ہوارلیکن حب سلطان سے ولایت بیمروز، خراسان، مندوستان (سومنات)

ن*کسمع تمام <del>۱۶ ق</del> کے فتح کرلیا۔اُسوقت دربا برکوا یک سفارت مع گراں بہاتخا سُف کے* روانہ کی۔اورخلیفہ۔سےخوہنِ ظاہرک کہ بہیں اللہ و لذکے لفتب پر کھی<sub>ی</sub>ا وراضا فہ کہا جائے

ئەرەپى ھەردو ئىلىدىك داران مام ہرى رەبىبان دىن ھرتىدا نېا قاصد جىجا گرىچى كاميا بى نەپ گرەر نورېت ئامنىظور مونى - ھنے كەسلطان سے دىن ھرتىدا نېا قاصد جىجا گرىچى كاميا بى نەپو

ا ورُسلطان مُحمو د کی سبتها بی کا بیسب تھا کہ خاقان تھر قند کو خلیفہ سے تین لفٹ ٹیلے تھے ...

العين ظَمير الدوله، مَعْين خليفة الله ، مَثَلَث الشرق والصّين اورسلطان كوصرف

مین الد و له کاتمغه و پاگیا تھا۔ اسیلئے سلطان نے ہنر خلیفہ کو بیغیا م بینی کرضا قان کو رحبس کو مینتے خت پر شما یا ہی حضو ہے تین لقب عطا ہوئے میں اور مجھ کو صرف کیک حالا نکریں

را کفرتوزا ہوبلی فاضدہات می ظرفرہ یا جائے۔ ضلیفہ نے جواب میں کہلا بھیجا کُرُلفت جقیقت یا کی خلعت ہوجس سے مروکی غرّت غُطِمت بڑہ جاتی ہو بسکن جوِنکر تم خود می شراھنے ورمغزر ہم

ك الله وربالله العباس حرب سى ق بن مقدر رب من من تثانثين بوا- النا بن مكت على ساً مراوال بويكا دور قراد درعنان حكومت بن إسم ليكردولت عباسية كوزنزه كرويا-بها دالدول برع مندلة ولدكي مني سعاس خليمة في بوض ايك كاكدونيا رعقد كميا - يربيل موقع قداكد در بارفلافت سے محمود كوسلطان ورمين الدول كا خطاب وظعت

مُت بوا بعظ من يم ينكيمه ونت بوا "طبقات اصرى الفخرى -

را تها اسے داسطے ایک لقب کانی ہی۔ رہا خ<del>ان سم قند</del> کا مقابلیہ۔ تو و و ایک طال دان تر اسلنے مینے اُس کی درخوہت کومنطور کرلیا ہی ا در تہاری جو ، مْدَارْ وْمِس خُورْ بِي رُمِكِيّا بِيونِ ؛ ليكربِ لطان كي اس حواب شيقْفي بنو بيُ المكه خت منه يّا ا درمحل م*ں اگرا اک تر*کی <del>فواص</del> سے جواکثرانی خوش سانی سے مسلطان کوخوش رکھا کرتی ج اُٹکایٹاکہاک*ونشیننے*اس مرس کہ خلیفہ میرے لعقب پر کھیا ضافہ کرے ہبت کومششر کی گو کا نهونی ٔ اورخا قان سمر قدنر و دصل میری رعیت ہے۔ وہ کئی لق<del>ے</del> متماز ہو۔ اسلئے جا ہتا ہو لہٰ فان کے گرسے و ہما م سندیں جوا <del>میرالمومنی</del>ن نے وقت عطائے لقب م<sup>حمد و</sup> وا ہیں۔کو نی ٹیرالاے۔اسکا صادمیں خاطرخوا و دوگا" خیانچواس خواص نے اقرار کیا کہ م اس کا م کو بوراکر د ونگی سلطان سنے خوش موکرسا ما ن سفر درست کر دیاا در مذحاص از نرکونی ا در دہیں کے بعد سعطان سے اینا سفر فامڈس طرح سے سان کرنا شروع کیا گئم حصنو *سے* ت ہو کرغ نمی سے کا تنغرگئی ا دروہاں سے حیت وخطا کے رشمی کیرٹ وغیرہ خرمدکے مع چند کنیزا در ترکی غلاموں کے ایک قافعے کے ہمرا ہ سمر قندروا یہ ہوئی۔ا و رمنزل مقضوع ہنچکرتین روزکے بعدخا تون (بگم خا قان عمرقند) کی خدمت میں سلام کے لیے حاضرہو ٹی ا کو عفوم سنچکراکپ خوبصورت کیزپش کی اور بولی که مرل کپسو داگرگی فی فی ہوں وہ مجھ کو لين اتد مغرم ركمًا تعايشه خطاجا نيكا تصدتها - كُرضَ بهنجار أننه عالم آخرت كاسفرا ختياركيا تبعیر ضن سے کا شغ حلی گئی خان موصوف کوسینے مذر دی ا درعرض کیا کہ مراشو مرفا قاک کا خلام تھا۔ا درمیائس کی کنیز حایجے مدار کا اُس مرحوم کا یا د گار ہجا ورحبقدر سرمایہ ماتی ہوو مجم رسمر فبذئك مهنجا وسرميت ما مرمرآب كي دعا گور دونگي حيانچه خان كاشغر مخ رساته کر دما اورعا کمربوزکند کوحکم د ما که و و مجھے اچی طرح سے سمرنیذ نہنجا دیے صدقے میں خداخدا کرکے میا تنگ ہنے گئی ہوں۔ اب میری مارز و توکد سرکار بات رکھیرل وراپنی لونڈی سمجھ کھنے رمس پڑا کے سنے دیں۔اورمیرے شوم ی ہی اُرزوتھی کہ سم قند مہنچکر تام عمر ہیاں سے قدم نہ کا لونگا۔اورمبرے مایں حوس<del>ر ما ی</del> ُسکو بیچکرکوئی جا ہٰدا د خرمدلوں گی جرمبرے اوراس میں جیجے کے واسطے کا بی ہوگی' خار ے رہو دکھ مجھ سے موسکی کا محا اسے لئے اُٹھا نہ رکھوں کی مرکان ورکھانے کیڑے کاصرفہ میرے ونتے ہو۔ تم شوق سے میرے مایں رہا کر و۔ اور می<del>خاما</del>ن ہے ہی تعماری سفارش کر ونگی'' خیا کی پیلے دن مگرسے بات جیت کر کے حیلی آئی ا در دوس دن بحرصا ضرخہ مت ہونی بگر کے دربیعے سے ضافان کابھی سلام میسر ہوا ۔ <u>مین</u>ے اول کھ ورت كمورًا نزركيا- ليك بعدانيا مختصرحال عا قان-من فلائف منے دونوں کواپنا کرلیا۔ اورخا قان ا صرارة ماکید کے کچھ نہیں اما جب جیہ میں کے زرگئے توایک ن میں خا قا ن اوارس کی لم کے سامنے بعد متہید د ما ، و تناکے عرصٰ کما کہ ایک صاحت رکھتی ہوں اگر فتول ہو توج <u> </u> و و نو*ں ہے کہا' ی*ر تو ہواری میں خوشی ہؤ۔ مینے کہا کہ میری بڑی **ب**ونجی صرت میلاکا مثا ہو۔ سیننے اسکوعلم القرآن ا و رحلما و ب کی تعلیم دی ہو۔ ما قبال خدا وندیقین ہو کہ و موجم ہوگ

هموا در درما برخلافت کا کاتب نهایت نا مورا دیب ب<sub>وا</sub>گرمر*ضی مب*ارک موتو و وتین روز*سک*ے واسطے و و فرامیں مرحمت ہوں پاکیسی اویب سے صفور کا غلام اسکویڑ ہے "میری شدہ نشکرد و نوں بے کہا کہ یہ تومحض معولی ہات ہے تکو کو ٹی شہرا درصا گیرطلب کر نا جا ہے تھا۔ا دم فرای*ں تو <mark>ابرولت</mark> کے ب*ہاں بچایس ہونگے جاہو توسب لیلو مینے کہانہیں صرف ک<sup>کا</sup> نی ہی۔ جنانچ حسب کی خزائے سے وہ دستیا ویز رآ مربوکرمیرے حوالے کر دی گئی جب میں مول مرعا می*س کامی*اً ب مبونی توسی*نے سقر کا س*ا ما ن کیا ۱ وراُ نٹوں *برا س*باب لا د کرا **بل مح**لہ مح ظاہرکیا کہ ایک ہفتہ کے واسطے مرگنہ میں دیبات خریہ ہے جا تی مہوں ۔ چنامخہ کڑی *منزلسطے* لرتی ب<sub>و</sub>ئی ایک مفته میں غزنبر پهنچی و راب سلطان کی خدمت میں و ہ فرمان می*ش کر*تی ہو<sup>ں</sup> لمطان محمو دنے اس فرمان کوایک عالم کے ہات خلیفہ قاد سرب الله کے حضور میں محمدیا درء بضے میں لکھا کہ میرا ایک نوکر سمر قندگیا تھا وہا رہےکسی مکت میں ایک لڑکا یہ مڑہ ورتج أسنه لركے سے چین کرمرے مامنے میٹ کیا ہو چتیغت برہو کہ نامہ و فرمان التیخف کے س تعبی فاحاب یئے جواُسکو عز نسمجھ اور اپنے سرکاماج سائے۔" ضيفه قا دربابتُه كوجب بيعال معلوم بهوا تواسّنه خا فال كونهايت غصّے سے كھاا درسلطا و د کاسفه چه مبینتے یک بغدا دمیں مڑار ہا۔ اسکوا ورکو بی حواب نہیں یا گیا ۔ تب سفیر سے جو ک خود بھی بڑا عالم تھا قاضی القضا ہے ہے۔ بیٹ کی دوجیا کُڈایک مسلمان یا دیشا ہ جینے محضر ہیں کے ولسطے کفار پرجها دکیا ہوا ورجنے دارالکفرکو د<del>ارالاسلا</del>م نبایا ہو۔اور وہ خلیفہ سے منا<u>جاہ</u>ے

لیکر بئیب رسافت انع ہو تواس صورت میں وہ کسی <del>عباسی کو تخت پر نمبا کر بطور خلیفہ کے اگ</del> بیرو*ی کر سکتا ہو مانیس -* قاضی انقضا ہے نکھیدیا کہ ہان وہ ایسا کرسکتا ہو''

ا باس مفیرنے اپنی عرضار اُست کے ہم او فتوے کو ضلیفہ کے حضور میں بیٹیں کیا اور کھا کہ یہ عرصے سے در دولت پر را اہوں <del>بعلان مجمو</del> وسے لا کھوں ہی منت ساجت سے اضا فزاعت ب

کی درخوہت کی گرا فسوس ہوکہ و ہامنظور ہوئی۔اگرسلطان قاضی الفضا ڈکے نتوسے پر رعِشرع کا صاکم ہی عملد را مدکرسے توامبرالمومنین کے نز دیک دومعند ورتمجھا جائیگا ماہنیں ؟ خلیفہ نے عرضدا شت رئیہنے کے ساتم ہی حاجب کو حکم دیا کہ سفیرکومیش کر وا ورکسے طمئن کردوکھ

غِ ضَكُومُو دِ جِيشِيْ خَصِ كُوبا وَجُودِ فِدِمِت المِنْ كِلِينِدِيدُ وَأَمِيْنُ الْمِلْلَةُ كَالْقَبِ كُنْ مُكُلُول سے الله

تعايلطان جب مك نزه رم وه يمينُ اللَّهُ وَلَهُ أَيِّ بُنُ الْمِلْمَ لَكُلَّهُ مُك لقب عَيْ مُسْهور رام -

 مثلاً امیر فرح کاشنشاً و اور گسکے باپ کا امیر سدید، اور لُسکے دا دا کاامیر حمید، اور سمعیل بن مصرین سریک ،

احمد كااميرعا ول"

قضاة اورائم كع لقب سطح بواكر يقت على بين عَنْ الدِّينْ. شَنْ الْإِسْلامُ ، سَنْ السُّنَّةُ أَ

ئے جائے تھے۔اوراگرکوئی جاہل خودہی صاحب لعتب نجائے تواُسکوسلطنت کیطرف سزا دکیائے سیدسالارآن فوج ا ورعمّال کو <del>د و</del> لہ کا خطاب بیا جا ہیئے۔ مثلاً سیٹ لدولۂ حیا م الد ولہ ظیالی<sup>ور</sup>

. اوروزیروں کو تشرف لملک عمد لِللک نظام الملک کمال لملک وغیره -

سلطان لیارسلان کے عہد حکومت کک خطابات با قاعد تھتے ہوا کرنے تھے لیکن س عہد کے بعد پیم ہتیا زُاٹھ گیا۔ اور خطاب گڈٹہ ہو گئے۔ اوراسی کٹرت کی وجہ سے کوئی خطا

عهد مع تعد هجر مهسیارا هالیا - اور طفاب لدیمه بوسیع - اور می نیرب می وجرسیے تو می طفا کاطلاب نہیں رہا چکمرا نان سلسل ق رقونیہ ) کالقب عضل دلیۃ اور رکن الدر دلیۃ تھا۔ او<sup>ر</sup>

انکے وزیرہتا جلیل اورہتا وصلیر کے لعب سے سرفرا زتھے۔

طبقہ وزرا ہیں *ب سے زیا* د ہ فاضل ور <mark>بزرگ صاحب بن عبا</mark> دتھا۔ اسکالقب صاحب کا بی ٔالکُفاً ۂ تھا سلط**ان محمولے وزیر کالیت** شُمُنس اُلکَفَا ۂ تھا۔

ما د شام بول کے القاب میں د نی<u>اا ور دین</u> کالقب زمانه ٰسابق میں نہ تھا لیکن ہے ہیلے خلیفہ

ب و عام ہوں کے عاصب میں موجود روزوی ما حصب رہ مرحابی میں مرحاب بین مسبب ہے۔ المُقْتَدِ بِي مِامِرِ الله سے *سلطان ملک ثنا ہ کو مُعِ*زُلُدٌ نُیاُ وَالدِّینُ ک*ا لعتب عطا فرہا یا لیکن سلطا* 

المعتدى إمرا منذا و العاسم عبار منذ يريم من المن الب البيد العاحة ما منه كما انتعال رَبِّخت نشين مواراس خييعة

مِهِ وو فِي مُتَّفِيهِ مِوكُما ـ كَسُونِكُهِ سِلطان بركبارِ قَ زَكْنُ الدُّسَا وَالدِّينِ اوْتِحْمُو هٰاٹُ الدُّهٰنَاُ وَالدَّهٰنِ کے بقب سے کا راحا مَا تھا۔علی مِزالقیامں فَاصُرا لِدُّ مِنَّا وَالدَّهْنَ اور غَيُّ اللَّهُ مِنْاً وَالدِّينُ بَعِي *القاب تقع ـ اورسِكُمات كوهي ل*قت الدُّمنياُ وَالدَّيْنِ وبإحا مَا **عَمَا - كُر** <u> هميقت حال په ېوکه پالقات خطا</u>ب با د شا مړون کومنرا دارمې کمونکه د من و د ښا کې صلحت غیں کی ذات سے دہبتہ ہیں۔مجھے نہایت تعجب مہوتا ہوحب میں ایک معمو لی غلا مرکالقت بن لدین <sup>تاج</sup> الدین بنتا ہوں۔حالانکہ زمہب کوان حضرات سے نهایت نقصان بینچتے مېن ا در<u>انشے زيا</u> وه برمز مهب کوئی د وسانهيں ہي-هٔ اسل سان کایه بوکه صرف میارگر د مهوں کولفت <del>دین</del> وا<del>سلام کے س</del>نرا وار مہیں۔ ۱) ما دیشتاه - ۲۱ وزیر - (۳) عالم - ۲۶ مهمیسری و دامیری عام طور سیمی بلکه ده جرجها دی لراسُو**ن مُرکت غول ریتها مهو** ۱ ورانکه علا و وجوکو بی دی<del>ن واسلا</del>م این تبین ضا فه کرے اُسکو سزا دیجائے ناکہ د وسروں کو عبرت ہو۔ ا درعطا رِ بِسِيءَ صَ مِ که وتِهِ صَ عوام سے مِمّا زسمِها حالے مثلاً ایک محلس مِن ش<sup>ل</sup> دمیولگا مخدی لیا گریمان سے صرف یک کو بکاریں توسب کے سب یکا را شینگے لے یک ہوگا مگر شرخص تمجیہ گا کہ مجھ کو بداتے ہیں۔ اورجب کُن میں سے ایک کا موقّی ہو۔ لہذا اس مو تع رئیشیری کی ضرورت نہیں ہو۔

دوسرے کا کا ل تمیرے کا سدید چوتھے کارت بدلات ہوگا نوا واز دینے برصرف وہی کیا۔ شخص بی لیکا ۔ اورلدت ہی ایک لیسی جیزہے کہ حس سے ہرایک دیسے و مرتبے میں بلی اط خر وبزرگ تمییز ہوتی ہی ۔ شاہان بدیا روعا دل کوچا ہیئے کہ ائین قدیم ربھی نظر ڈالیتے رہی ورکونا کالمغبب منوص و اکر ندکڑے۔

ملہ جڑتکا بت پانچ یں صدی ہجری میں خواج نظام الملائے اپنی سلطنت سے کی ہو بجبنہ وہی سکایت آج بھی موجو،
کیونکر ثنا ہی تقریات پرجب خطاب با بنوالوں کی فہرست تعبیّ ہی تو اس بر جیب قیم کا وفن نظر آ ہو۔ اور کو ٹی خاصم اصول خطاب سلنے کا ہمجھ میں بنیں آ تا ہو کی ونکہ عام کا ہوں میں جوشنص مجہ وجو ہ خطاب کا ستی ہو تا ہو وہ گو رُمنند کی عظاب خاس ہو ایم اور ایسے تخص کو خطاب ملی با ہم جس کی بنیت وہم وگان بھی نہیں ہو تا ہو اور ایسے تخص کو خطاب ملی با ہم جس کی نسبت وہم وگان بھی نہیں ہو تا ہو اور ایسے اور ما با ہم جس کی عظاب کو استطاعی خاص منا ایش پر کی اطرف اور ایم جا اور میں با میں میں ہو اور جس نسلی کی دو سرخطاب و یاجا تا ہو جسکو بائے وہ الا بھی ب نہیں کہ ہوں میں ہو قدر والی جس کی میں اسوقت ایسے با کمال اور خوا ہا ملائت موجو وہمیں جو قدر والی کیسنتی ہیں۔ اس میں میں جو قدر والی کیسنتی ہیں۔ اس میں میں جو قدر والی کیسنتی ہیں گروہ دکا م ہانچ ت کے خلط انتخاب کی وجسے ہوئیتہ محروم رہا جاتے ہیں۔

ہیں ہو آوا ہم مان سے سع الله کا ب ی وجسے ہیں ہور مراجا ہے ہیں۔

الیں ہی تکا یت هسم کو لین علی آ ہیں۔ اور نینے بلہ چورٹ القاب تجویز کر الیتے ہیں اور بجائے خف مان موں کے مُرس طولانی عبارتیں نظراً ہی ہیں۔ اور نینے زیادہ کہ کے حال رہا فوس ہو تا ہی جنکے اموں کے قبل اور الجف نظر فی عبارتیں نظراً ہی جو نکہ یہ القاب نہ ملطنت کی طرف سے عطا ہوئے ہیں خد لک کی طرف و سے کئے ہیں بلکہ خود نھیں کے وقع اور تسلم کا فتجہ ہے۔ یہ بات یا ور کھنے کے قابل ہے کہ کہ سلالان اللہ کے مرف اللہ نے کہ مسلالان اللہ کے حرف الکی مختصہ علیا مداور الوف خواب کے حرف الکی مختصہ علیا مداور الوف خواب کے الف کے حرف الکی مختصہ خطاب ویا گئے وہ مطاب وی کی است ہو دیا ہی وہ مطاب ختصہ میں مسلم ہو ہو اللہ برشیخ ، کے لفظ سے ہو دیا ہی وہ مطاب میں مسلم ہی وہ مطاب وی کہ موجود است خواب وی مسلم کی ہو۔

# (۳۰) مرکسی اببرکاری ساختند

لِكُلَّعَلِ رَجَالً

شاباً فی بیدا را ور وزرائے تجربه کاریے کسی زمانے میں مینہیں کیا ہوکہ ایک شخص کوڈوٹ سیرد کی ہوں کیونکہ اس صورت س دو کاموں میں سے <del>حسن وخو</del> بی کے ساتھ صرف ا ہی ہوگا اورایک یا تو کُلِیّة ٔ خراب ہوجائے گا یا اس میں کو تا ہی ہوگی ۔غرضکہ با اُصول نہ مہٰ ورندوه - ا ورحب تم خو دغورے دیکھو گئے تواس فتم کے عہدے دارکو ہمیشہ حنحال میں با مبوا یا وُگے اورخرا بی کام برتم اُسکا یہ ہی عذر سنو گے کہ میں کیا کیا کروں ؟ اوراس کی ٹھیک شال پيوکڏ حس گرم دوبي ماں يو تي ہيں وہا ل جي طرح جيا ڙوننيس ديجاتي ہوتہ ز خانه مروکد ما بنو ما رفته بو <sub>د )</sub>سلطان کی غفلت اور و زیر کی نا قاملست کی ایک به بھی پیجان ہی له و فتروزارت سے ایک عامل کو و وخدمتوں کا پروا نہ دیاجا ہے۔اس انتظام سے علا و وکیر سُلُّلات کے ایک قت یہ می بیش آتی ہو کہ بہت سے کا م والمے برکار بیٹھے استے ہیں۔ زما نه سابق میںایک خاص متمام ریمی تھا کہ جولوگ شریعیٹ خ<del>ا مذان ، پایک ،اور مذہبی</del>ں راسخ الاعتما دبو مے تھے نمٹیں کو خدمتیں دی تی تھیں سے معاملے میں میں پیر کمونگا کہ ا

ہ سے بڑہ کروہ قیمن ہوکہ دس دی برکیا ریٹے ہے رہیا وراُ نخا کا مرتنہاایک شخص کر ہا<del>ہے۔</del>

طنت کے ایسے جمن کی مثال میں ہوکہ ایک شخص ما دشا وسے بیکتا ہوکہ خدا و زلغمت

سلەمنى دىرارىغايت دەرنىسل ۱۳۸

اب میں مرطرت امن دامان ہی۔ اسوقت کوئی مثمن مقاب بے برآ ما د ونہیں ہی۔ شاہی فوج کی تعب ا دقر سیطی رلا کھ کے ہو۔ گرمہ سے نز دیک صرف شتر مبرار کا فی ہو۔ اگر تقتہ رسا ہے اور النین توردی جائیں تو خرانے میل سقدرر ویسر کی تو فیر موجائیگی ورحیندسال کے بعد خرام وك طورت معمور موجائيكا مثال کے طور رسمجہ لوکہ ہوا سے خدا و ناتعمت کے قبضۂ حکومت میں آج ملک خراسا بنی ماواردا

كاشغر، بلا <u>ساغون</u> ،خوازم ، نيمروز، <del>واق</del>، فارس ، شام ،اً در مائيحان ، ارمن ، انطاكية او م<u>ت المقدس ہی اور فوج کی تعدا و صرف جار لاکھ ہی۔اگر بحالے جار لاکھ کے سات لاکھ سوار ہو</u> توسنة <sub>و</sub> مهندة مرکستمان <del>، چین ، ماچین ، حبش ،</del> بر برا ورا قصا<u>سے معزب</u> برمها را قبضه موما- ایجم اگران میں سے بھی تین لا کو میں مزار سوار وں کے نام کاٹ دیں تو تبائے کہ آخریہ لوگ کہا <del>ں جا</del> ضرور ہو کہ دومری ملطنت میں جوع کرنگے۔ ماکیبی کو اینا ا فسرنیا کرسا رہے ماکسیس ہاخت و مّا راج شرفع کرسنگے اوراُن کی ذات سے اسقدر سورش پیدا ہو گی کہ برزگوں کے جمع کیے ہو

خنك بمي خالى موجائينگ جبياكه فخالد وله كے عهديس مواتعا-

میقت ی*د بوکرسلطنت کا* قیام <sup>فو</sup>ج سے ہوا در فوج ر و پیدکے بل برِ رکھی جاتی ہ<sub>ی</sub>۔ اب تبخِص السكے خلا ن ہوگا و ہ الک كا دشمن ہے۔

جر طرح قبح کی نگرازشت ضروری ہواس طرح اُن عمال کی مبی جولینے فرالفن سے سبکہ وٹن لر دیے گئے ہیں۔ بڑے عہدہ داروں سے حب اُن کی خدتیں مے لیجا میں تو اُن کی خورد نو كامى خيال ركهنا چاہيئے كيونكه كمنے حوت كونطرا خازكر ناصلحت ملئ اول خلاق مراہے مي خلام

تبسراگر و <del>وهما آ</del> و فغلا کا ہی۔ یممی <del>بت الما</del>ل ہے فطسیفہ بلیے کے متی میں بیرائس وزیرکو اچھانبیس بجتیا ہوں جواس گروہ کے مالات سے با دشاہ کومطلع نرکر الہے کیونکرجب کا وظیغه بند موجائیگا تو پیرسلطنت کے خیرخوا و ندر سینیگے اور (ارماب عدالت برملا و وطعنه زنی کی لک کے برونی ڈشمنوں سے سازش کرجائیٹکے۔ بزرگوں کا قول پوکہ'' کیکُل عَلَى بِجَالٌ اسكا اللب يه بوکسلطنت بين اوني ، اوسط ، اعظ ، درجے کے کام ہوتے ہيں اسيئے ہرعامل و حکراں کو بھا فا اُسکے علم فضل ور شاکتنگی کے عہدہ دینا چاہیئے۔اگر کو ٹی عہدہ دارا کہ کام کے ہوتے ہوئے دوسری خدمت کی درخوہت کرے تو وہ ہرگر منظور نہ کیجائے۔ س انتظام سے یہ فائدہ موتا ہو کہ لائق اشخاص برسب کا رموجاتے ہیں اور ملک کی سرمنری میں ترقی ہوجاتی ہی۔ وزيره جام عال در واليان ملك كاا فسلطيع المسكيلي بيشرط به كدمر مثني اور فائته لیونک<sub>دا</sub> فسرکا اثر انحق ریرٹر تا ہوہ وزیر نیک عاور نیک <del>سیرت ہ</del>وتے ہیں۔ وہ ما ویٹ وکو ا پنامبیا کرسلتے ہیں،اورجن ما د شا ہوں کا آج ذکر خبرکها جا تا ہو درمال نیر ہی ہیں جنکے وزیرنکیے تام با دشاه نام وزير آصعت بن برخيا حنرت موسى عليالسلام لمرون عليالسلام

حضرت ومكرصديق رضى التدعنه ه گودرز افراسياب يبران نتيبروكسي ۸ مختتاسپ ۹ بهرام گور اا برا کمه ریخی بفنل حبفی اا برون الرشيد شمرالكفاة احدسن ميذي ۱۲ سلطان محمود سا مخالدوله دميي ۱۹۷ سمعیل عبا د (مقب برصاحب) ا مو الولفركت بدري ۱۸ سلطان طغرل ملجوتی میچندنام مینے بطور مثال کے لکھدیئے ہیں۔حالانکہ اس سنم کی طولانی فہرست طیار ہوکتی مله وزداد اسلام دفیره کی یا کی مختر فرست ہو۔ اگر ملکے نامور صنعت ن بیسے ایک کی زیر کی سو انح عمری مکمنا شرق رِمِ نهایت بْنِیمْیت اریخ دْخِروجمع بوجائے بو احزنطا ماللک مجی سی فہرست میں اخل ہجا د ررا کھ کی کمل سوانع عمری لسکے ن فدير ج بجث خواج نظام الملك كي بووزان والديري مباحثه طلب بواور بندوتيان كي شهر ومعرو ن الخمن

شنا ركانگرد "كامى بى دى دى كوحكام دوتى كافتها التركفتين اكار ند السير كاملان در السيركاملان

وزیر کے واسطے یہ بمی شرط ہو کہ وہ ذہب کا پکا عقائد کاستھ ،اور با دشا ہ کا جان نثار ہو ؛ ادراگر وزیرخا ندان وزارت سے ہو توسجان اللہ ؛

چناپخدار وٹیرہا بکان کے زمانہ سے <del>برز جر</del> داخیر شہنشا وعج مک بھی سلسلہ جاری رہاجس طح ما دِشا وابن با دِشا ہ ہوماتھا۔ اسی طرح سے دزیرا بن وزر ہواکر ماتھا بیکرنے وال سلطنکے

ب ساتم ہی وزرار عجم کے خامزان سے وزارت بھی عباتی رہی ۔

خلاصه یه بوکه جو کام جسکے سپرد کیا جاسے و واُسکا اہل ہو۔ اور د وخدمتین کیسیخص کن دیکا ہی با دشا ہ ہمیشہ ر عایا کے حالات کی نعیش کر ہا لیسے اور لاکوں کو کہمی لسکا در جہ ندیو سے اور بوٹسے اورعقیل کوگوں سے صلاح اورمشور ہ کر ہا لیسے اور عدل دسایست کی ترا زوسسے

، قام کاموں کو ڈتارہے۔ رکے «۳۸» میکیات شاہی کے خدیبارا

با د شاہ کو چا ہیئے کہ و ہ لینے زیر دستوں کو حا وی نہونے نے کیو نکداس سے ٹبری خزا بایاں بیدا ہوجاتی ہیں۔ اور با د شاہ کی عزت و منزلت گھٹجاتی ہی خصوصاً بیگیات کہ یہ پر و نہشینوگا گروہ ہوا و دان میں لطلے درسے کی عقل نہیں ہوتی ہو اور سیسیساں صرف موتموں کے گ<sup>ون</sup>

لرده بها دران میں ططے درجے کی عقل نہیں ہوتی ہدا در پرسیبدیاں صرف موتیوں کے گون کی ہیں۔ (گو ہرسل مقصو دہی) جینانچہ شہراتو ل ہو کہ ہر حرب بیل ترشا اُستہر، مرحب تورسو دہ ہے۔ بگیات شاہی جو حکم دیتی ہیں بیمبیشے ہی ہوتے ہیں جواہل غرض اُلکو سجھا نے تیے ہیں کیونکم ردوں کی طرح عور توں کو برسلے لعین دیکھنے کاموتع نہیں ملتا ہی بلکداُن کی بیش خد تیں ک

سك دفعهم يمنحه ١٥٠-

کان بحرتی رہتی ہیں۔اسیلئے عورتوں کے احکام اکٹر استی کے خلات ہوتے ہیں، صنے ہنتے

اُٹھ کھرے ہوتے ہیں۔

زمانهٔ سابق میں بھی جبعور توں کا <del>سلطنت</del> پرغلبہ ہوا ہی تو<u>ایسے</u> شورو تنریر اِ ہوئے ہوسکے ...

نظیر سودا مرا ورکیکا ٔوس کامعا ما ہجت

ما دشا ہوں کا ہمیشہ بدا صول رہا ہو کہ و کہی عور توں کے فرما نبر دار نہیں ہوئے ہیل وزر بھی اسکے رازعور توں کے کا نوت تک پہنچے ہیں۔

عه عظم نے جب وار کے عجم رفیتے یا نی اور دارا کو کسکے ایک مکوام خدشگارنے قتل کردا

ومصاحبوں نے سکندرسے کہا کہ دارا کامحل رپوی کامسکن ہجا وراُس کی ٹیٹی تواسط کی خورجہ ہم کہ حس کی نظیر دنیا میں نہیں ہے۔ سکند سے جا بدیا۔ کائی عورتی مودوں پر فتح بابی ہجا سیا نہو انکی عورتیں مجھے سکست نے پڑ جنابی محض اسی حنیال سے سکند سے دارا کے حرم سراکی میرنہیں کی علی ہزالقیا سن مانہ بنی انترائیل میں وسفٹ کرسے آل درعج میں شیرسی خسروا در فرم و دکا قصائی شہوری بر برادی کا ما عث کیا ہوا ؟ حکم نے جواب یا کہ اس وال کے دوسبب تصحابا کہ یکہ ال ساسان سے براے کا مرجوولوں کے سپر دکر سکھے تھے دوسرے یہ کہ ار ماب انٹ کا کوئی خریدا ساسان سے براے کا مرجوولوں اور از کوں رہجوڑ دیے گئے تھے۔ اور حب انمورسلطنت اس

بقیة نوط صفحه ۳۷۵ - دبار بونمان طازما شرت اوالتی عشرت پی سکندا را بنوکا مقد موکیا تعاد و قوی شعا آستاً مشترر آ جوایت تعد سکندکی سوانخ عمری سے اسنان کو منا بت مغیرین حال ہوسکتے ہیں سکند سے فونان تهذیب زبان کو فوحاتے میں سا ساقد ترقی دی علم حزادید اور خواص الاشیا کے عجمیہ بخریب کات قدیم دنیا کو صرف سکندر کے ذریع سے معلوم ہوت ہیں ہے کم ذکم سترشم آماد دکیے اور ایسے موقع برجیکے وزیع سے تجارت وشانسکی میں زصر ترقی ہوئی۔

﴾ ٢ مرسر بين كانام روشنك تها و دوهيقت بيريوس و جال كى ديوى فتى واگرچه ارا الى كے موقع برسكندر سے دارا الله على كل اركونيس ديكھاليكن بعد ميں دارا كى وصيت كے مطابق روشنك كو بى بنايا -

مله برست وکرست کا تعقیفتوی مولانا دوم بیمضل تحریر بهدا دراُر دومین قدر ملگرا می مرحوم کی ایک مثنوی اس برمرجود ا چوچپ گئی بی شیرین خسرد ، فرنا د ، کے حالات مجی مشور بین حاشید کی صرورت بنیس بید-

شك به ك زمان كم معدى اور عمود في مثمر العلى خواج الطاف ميس صاحب حال منظارات لى الناس عفول كو الم عنوال منظارات الم الم و الما يور فراست من منايت بي حوال المك و عمين منايت بي خوال المك و عمين منايت بي خوال المك و الماك و المناسبة عن الماك و المناسبة عن المنا

دیکوش سطنت کی مالت رجم مجمود وان بوکوئی برکت کا قدم اِوکوئ سید کم بومشرودات یا بوکوئ مولوی وزیند

و ہ کے سپر دہوں توحان لو کہ اب معطنت اس گھرسے رخصت ہوا جا ہتی ہو۔ و<del>ن الرمش</del>يدعباسي كا قول بوكه" كو نيُ ما وشا هاييا منونا جاسيئے جوير د **هنشي**نان حرم كو

در فوج اور خرنے لیے معاملات میں گفتگو ما مل<sup>ا</sup> خات کرنے کی احار<sup>نت ہ</sup>ے۔ ما و و

ی کی حایت کرس یا ایک کومقررا در دوسرے کو برطرف کرس ماکیسی کو منرا دیں . کیونکرجب ہیں صورت ہوگی تومر دوں کا اس در ما برمیں ہجوم ہوگا ۔اسوقت اُس کے دل<sup>ل</sup>غ میں *طرح طر* 

ا درا رکا از سلطنت برارگان از اسلطنت برارگان ا

کیخسرو کا قول ہو کہ جو با دشاہ یہ جا ہتا ہو کہ اس کی سلطنت قائم نے جے اور ملک تبا ہ مذہ ہو <del>ا</del> چاہیئے کہ بنگیات کو سرنہ جڑم ائے اور رسو اے اپنی لونڈی بایڈیوں کے اُنکواسقدرموقع نریا جا اکه و کسی ورمعاملے میں گفتگو کریں ''

میرالمُومنین فارو قءظم فرماتے ہیں کہ'' عورتوں کا کلام بھیشل عورتوں کے پرنے میں ہا سِيُه يعيني حبر طرح علا نيدكوني الكونتين ويكوسكتا ہي-اسي طرح محتم كُفلاكوني اُن كيا ت مجي

ىيىسئنسكتا ہئ<sup>ى</sup> بەھنەزىغا ئراس صفرون مىي كا فى ہيں ـ زما دەلكىھنے كى ھاجتىنىس ہو-ب يسمجه لوكه زر دست ادر زير دست كے كيامعني بين خلاق عالم فيسب سے زبرد

ا دشاہ کو پیدا کیا ہوا درساری دنیاس کے ہتحت (زیر دست) اور فطیفہ خوار موتی ہو۔ لہذا انكے ساتھ ایسا برنا وُركھنا چاہئے كه وہ میشہ فرہا نبر دار رمیں اور صدسے زیا وہ نہ بڑسنے پاپت

? ن حکیم بزرحی<sup>د</sup> نوشیروان عا دل *ے کہا کہ ملک وسطنت ا* بیشا ہ کے لیے ہج <sup>س</sup>کیل

ر له بزرچهرد بوزر جهرا او رز جمر، زر هر، بزرگ مر) نوشیروان عا دل کا مشهر وزیر می د عام طور رچکیم زر جمهر-

آ دِثا ہ نے فاک فنج کو دے رکھا ہی۔ حالانکہ یہ حق اہل فاک کا ہی۔ اگر فنج و لئے رحایا پر مهربان منو ل ورصرف لپنے قدح کی خیرمنا کیسل و راُنکو ہرفتم کی سیاست کا حکم دیدیا جائے تو بچرا و ثنا وا ورفنج میں کیا فرق بائی رہ گا۔احکا م سیاست ہمیشہ او ثنا ہ سے تعلق ہوتے لہے ہیں۔ فنج کو کبھی حدسے زیا و خ ہشیبا رہز دیا جائے۔

لَقِيّة لوَ الصّفحة ع ١ س - نام سے مشهر ہو۔ لسکے باپ کا نام ( موخوا " ہجا ، رلعت بخبگان "ا دراسی مناسبت بزرم برکو ابن بحكان كتيب سوفوا كاسدادنب طوس بن وزيك منجيا بو-ا نا الوزرا کی روایت بوکه دربار نونشیروا س میں بزرعمهر کی رسا دئی اس تعزیب سے بھو ٹی تھی کہ ونشیروا ں نے ایک ت میں تین مرتبر خواب کیکھا کو' <sup>د</sup> اسکے سامنے ایک بیالی شراب کا ہوا ہو ارکھا ہی۔ اورایک سور (خوک )آ کرامٹسس **کو** یی جاتا ہی'' یخواب دیکھکرو ہ برحوا س ہوگیا۔اورمو میروں سے جو ملازم درما رہتھے کو بی اس خواب کی صیحوتیعب ہ تبار کا ۔ تب اطراف ماک سے ا درمعبرطلب ہوے ۔ بین نے سروا ؔزا د نا می ایک مو بدرزرعمبرکو مروے لایا۔ ورلینے نوشیرواں کو تبایا کہ حرم سراہ میں خواجہ سراؤں کے ب س میں کیے مرد چیپیا ہوا ہوا ورکو ٹی بگج آستی ما جُائ تعن ركمني بن بن چنچ تي قات قيروم كرمي را و وَنروان كارك بگري من يرم أب موا-م قريح بعدوشروان في برجم ركواب مساحب بالياادي آبت رقى دير دركه وزارت مك بنيايا-فوٹبرواں کوخوش نصیبی سے جیسے ارکان سلانت ملکئے تھے اس کی نظیر سے س<del>اسا نیو</del>ں کا اخیرہ درخالی ہ<sub>ک</sub>ے اس امورا ورمرر وزیر کے متورے سے ونٹیرواں نے بہت سے لیے کام کیے ہیں سکے سب سے ونٹیروال کا ما م بیشه زنده رم یکی حیایی مزدک کا قتل و ر فرم برد کید کا ستیصال می اسی و زیر کے مشورے سے جواتھا۔ مِندُ وستان کے راج بڑا ب چند نے بزر حمیر کے زا نے میں نوشیرواں کو شطریخ روانہ کی تھی جسکے جواب برنے حمیم ان و دو ای وکرکے بیجدی تی افیرز اسفیس ایک تصور یونوشیروال سف بزدهمیرکو میانسی دیدی-اس عِكم كے اقرال كتب قوايغ اوركت وبي كبرت تحريبي حيابي علامه بها، الدين عامل سے اپنى كمآ بي<del>نكول</del> ورالمُخلاط مِي ببت سے اقوال نعل کئے ہیں۔ نغاب دُكاب أوالوزرادسيت الدين و واسخ الوارع عددوم صفي ١٨٨٠

اگرکوئی با در ایس و چاہتا ہوکر سلاطین سابق پرستبت بیجائے توائسکو بنے اخلاق درت کرنا چاہیے۔ اور ایس طرح پرنمکن ہوکہ کینہ، حسد ، کبر، غضب شہرت، حرص، مجاجت بخل ن ن ن ن ر

ظلم،خودکامی، ناسپاسی،اور در ونگلوئی،کوچپوڑدے۔اورحیا،علم،عفو، توضع سنحاوت راستی،صبر مششکر، عدل الضاف،کواپناشعار نبائے۔جوبا دشا وان صفائے آراستہ ہمتر ہواُسکوکہمی شیر معطنت کی حاجت نہیں ہوتی ہو۔

#### دوس محراینه

با دشا ہوں کے ہمیشہ دوخو النے ہوا کرتے تھے۔ ایک خرانہ مہلی بعنی سرمائیہ دوامی اور دوسرا خرار خرج ،جس سے روز مروصر ف ہوا تھا۔ ملک کا خراج اور تا م آمدنیاں سرمائی دوامی میں جمع کیجاتی تھیں اور بغیضاص محبوری کے اس خزلانے سے بنیس لیاجا تا تھا اورا گرایا جا تھا تو قرض کے طور پراور حبر با و شاہ کو پیٹیال ننوگا اُسکا خرانہ ہمیشہ خالی رہمگا اور فہم کمیوقت وقت اُٹھا نا ٹر گھی۔

خرنے کے معاملے میں یو جی حتیا طار کھنا چاہیئے کہ جو محصول دقت پر کمنے دلانے ہوگ کوکسی دوسری رقم میں محسوب ندکیا جائے در نہ اخراجات میں و شواری میٹریا ٹیگی چانچہ امکیٹاریخی واقعہ بیان کر تا ہموں ۔

سطان محمو<sup>ق</sup> نے لینے حاجب میرالتونی ش کو ولایت خوارز مربا مرد کیا۔ سالا نہ خرج خوادم کا سائم ہزار دینارتھا اورالتونیا مش کا سالانہ ذالمیغہ ایک لا کمچومیں میزار۔ امیر مذکور کوجب کیسا ہوگیا۔ توسلطان کی خدمت میں عرضداشت وانہ کی کرسا ٹرنیزار دینار جوخوارزم کامسیاج ہج و میسے دولیسنے میں محسوب کر دیاجائے بلسکے کہ خزلانے سے ٹیم اوا کی جائے ؛''

وزارت براسوقت شمس لكفاة المحرص بميذى تعاسلسخ عصني كوبره كررج اب لكها-

بسمانتْدارْمنْ (مسيم! اميرالتوناشْ كوداضح ہوكہ برامرکسی طن 'پرمبترنیس ہی صبقد خراج

کی ۱ دانی متها اسے فیصح بو و کہبی جپوڑانہیں جاسکتا ہی۔ لہذامحصول مکی خزانے میں آگے ۱ در نها سے وطیعیفے کی د ہم نید وکس<u>سیت ن</u>ے کرانی جائیگی ماکہ آما اورغلام میں نسست

ا بی ترہے۔

محيم سيد زوارزم كي على رتعجب آنه كالميان وروست كرين كيونكر وأت كى ياتو

اُسنے محمو دکوننظرتقارت دیکھا ہی۔ یا احد صن کو نافل اور ناتج ریکا رسمجہ رکھا ہی۔ ببرحال سس

خيال سے توبرکر باچاہيئے۔ فلام کا لپنے آقا سے ساجھا کرنا نها يت خطر ناک ہی ۔

چنانچا حدّسن سے ایک سپاہی کے ہات پخط بھیجہ یا اورخوارزم ٹنا ہدے نساملہ ہزار دینار خزا ہے میں داخل کیے اور عامل سیتان کو لکھا گیا کہ وہ <mark>ماز و</mark>ا ورب<del>وست</del> نارا ورروئی خوارزم کو

ر.») فیصلمفدها

با د ثنا ہ کے دربار میں ہمیشہ فرنا دی جمع رہا کرتے ہیں اور حب مک اُن کی دا درسی نمیر اُن کی ہی وہ موج دیستے ہیں۔ کوئی مسا فر ماکسی ملک کا سفیح ب بہ حالت دکھیگا تو وہ خیال کر گیا کہ اس مک میں ویمفین ظلم وستے ہوا کوتے ہیں۔ لسیلئے ظلم کا دروا زو بند ہونا چاہئے۔ بعد سا

سله نفل ۱۹ یمنخه ۲۰-

وا قعدا وراجرطے احکام فرما دی فوراً رخصت کرشیئے جائیں۔ مزر یسی رنگ بندند عرب دورہ مارمز بنت عنا ک

مشهوً ہوکدیز دگر د شہنشا وعجم سے امیرالمومنین <del>فاروق عظم کے</del> دربارمیں نیاسفیر میجا۔اور میا کہلا بھجاکد ُساری د نیامس میہ ہے دربار سے زیادہ ثبان وشوکت کسی دربارمر رئیس سے

یجوسے زیا درکسی کے ہام<sup>ن</sup> کروخزار ہی۔ اورصبقدرسا زوسا مان ہی و مبلے نظیرہے <sup>ی</sup>'

ا میرالمومنین نے جواب میں کہلامبیجا کُر تیرا مرکہناہے ہوکہ در مارمیں لوگوں کی کثرت ہی، مگر وہتم رہیو فرما دی ہیں ۔ تیرا خزا نرممی آبا دہمی مگر وہ حزام کا مال ہی فرج کے سیاہی دلیرصر ورمیں، مگر ما فرما

ہیں ۔یا در کھ حب معلنت جاتی رہیگی۔ توکو ٹی سا زوسا مان کا م نہائیگا یمن چیزوں پر بختھے فخر

ہج میتیری مدا قبالی اور زوال کی علامتیں ہیں''

با د ثا ه کوچا ښیځ که نو د عا دل موا و رطمع نه کړسے تب د و سروں پراُ سکا اثر پُرِنگا . عبیها کهُسلطان محروغ نو نوی کا وقېسه می که ایک سو داگر نے سر دربا دِ سلطان محمو دسے شهرا د م<del>سعو</del> دکی شکایت محروغ نوی کا وقېسه می که ایک سو داگر نے سر دربا دِ سلطان محمو دسے شهرا د م<del>سعو د</del>کی شکایت

عمو عربوی کا و است ہجی کہ ایک عود ارسے سردر با و صلفان ہو دھے مہرا دو مسعو و می ساتھ! لیا ور کہا کہ میں پر دسی سو داگر موں۔اور مدّت سے اس شہر میں بڑا ہوا ہوں، گھرحا با چاہتا ہو

ك اسْ مورسطان كا دِرا م م احت سنب مريه و" مين لدوله نظام الدين ا والقاسم سلطان محموة فازى بن مهير

ما صرالدین سکتگیس بن هر ق قراکیکم بن قرا ارسلان بن قرا ملت بن قرا لغان بن فیروز بن بزدجرد شهر مایه فارس " و ترجی به یک بند کری بیشتر از نز نز مرس بر براز می در در بیران می کری تراوه و بیران و در در در ایران و بیران م

یه بها درفاتح جمعوات کی ٹب کو (شب عاشو را ،) بتا ریخ نویں محرم الحوام المستلیم (مطابق کیم اکتوبراٹ قدیم ) پہلے ہوا۔ اور امیر بکٹکیر سے سائے عاطعت میں س زُشد کو بہنچا۔ اورام مرفذ کو رکے انتقال رحیتبدلا ایس کی عرس مقام تو نی*ں شریع پو*س

المعان نے امپرالامرانی کے دیجے سے (مینعب سلاطین سا ہانی کیطرنسے تما) اپنی خودمخیاری کا اعلان کیا۔ اور سے المیار المراکی کے دیجے سے (مینعب سلاطین سا ہانی کیطرنسے تما) اپنی خودمخیاری کا اعلان کیا۔ اور

نظیرسے عبد کملک بن فن ساما بی کا ام خارج کراکے لینے ام کا خطبہ را ہوا یا- اوراسی سال فلیغدافقا ور بالشرع بی ک

لىكىنىنى حاسكاكيونكەشىزادىسەك ، 4 ہزار دىيار كامجىسىسودا خرىدا ہوا در قىمىت نىيى

ا داکر ، ہیں جا ہتا ہوں کو میسے مقابلے میں شہزا دُومسعو د قاصنی کے سامنے بھیجا جائے

محمو د کوسو داگر کا و قبہ نے نکر نہایت ریخ مہواا ورسعو سے کہلا بھیجا کے ' یا توسو واگر کا تصفیہ کرو'

ىقىية نوط صفى اس سلطان كويىن الدولد كاخطاب مرحمت فرماياجب مك∠ك اندرو نى انتظامات سلطينان موكيا توسلطان منه مندوكستان كالرخ كيا اورمتوا ترجيكه كركے كاميا بياں تاصل كميں - چنا كخ فتوعات مهندميں

سب مهم ابث ن سومنات کا کارنامه می سلطان س مهم رستمبر ساز ایم می غزیم سے روانه مواتھا اوراکتوبر سانا ا میں مقام متان کینچا تھا۔ چنا پخد مسلسل را اکیوں کے بعد بروز دوسٹ نبد باوشعبان سلسل شدر مطابق ، مسیر سندی کا

ی بھام مان بی چادیا چه مسل را بول سے بعد برور دو دستبد باد معبان سے بار طفابی ۱۴ ممرست مومنات کامندرستے ہوا بشعرانے مبارکبا وکے تصائر براہے عسجدی فروزی کے جیند شعر بہم میاں کتفا کرتے ہیں

تان وخسروان سفرسومنات کرد آثایِ نسنده را علم معجزات کرد که نبره و ه همکست جهاب از لوح دی شکره دعائے خوشین زواجبات کرد شطیخ نک باخت فک ابنرارشاه مهرث ه را بلعث گرشاه مات کرد

سرچ بات بات مک براران هه هم بران و را بعب رصاه باز رمی محمور شرب بارهای کد ملک را بنیاد رجم سا مرد بر مکرمات کرد

تنا او از کند دمینی مال جهت کو هر سفر که کر دمدیگر جهات کر د مین ارصل نے ایز دعم نے تو در سفر کا در او سفر محببتن میں کھیات کر د

سلاطبین غزنوییسی محمودست زیا د وجاه وجلال والا کوئی ا در ماد شاه نبیس گزرا ہی۔خراسان، خوارزم،طبرستیان، بریسرین

اواق، بلاد نیمروز، فارس، خبال، عوز، طیارستان (مبندوشان مورُبرغِاب) پرای حکومت تمی اور ماوکژ کستا اسکے فرما سردار تھے۔ درمار میں ہرعلم دفن کے اہل کال موجو دتھے۔ ۳۶ برس مطنت کرکے چہار شینے کے دن ما ہ .

ربيعان في الله مرملابق وإربي سنادي بير بعام ومير انتقال كياك

انتخاب رُطبّهات ومرى صغيرو- ووتم علم فعلى صغير ٢٠١٠ ، يَرِيخ لفنسرٌ جالات محمرُ و والتوفيقات الإلحا متيه أ

سے ساتھ کیمری میں قاضی کے سامنے حا صربو۔ نا کہ شرعی حکم حاری کیا جاہے " خیاجی سو داگر قاضی کے سامنے حاضر ہوا جب سلطان کا پیا م<del>صعو</del> ڈیک بنیا ۔ <del>اُس</del>ے فو *رائو بلدار* بوجها كه خولك مين كسقد رنقد موجود بيء أسناء من كيا كه مبس مزار ونيا ريشمزا دے نے كها لرير فم سوداً كو دكر تقبيك ياتين دن كي مهات ما نكو اورسلطان كي خدمت مي كهلا بميجا كدميس مزار دنيار مينےاسوقت واكر ديئے اورنين دن ميں بقيّة بھي اواكر دومگا بيں كيڑے مپنگرطیا رمبھا ہوں کیا حکم صا در ہو ہاہے۔ آیا میں دارا لعدالت کوجا وُں مایخا وُں'' سلطان لماميجاً لأمي كيومني جانياً مِببَك سو دا گركار دريب باق نكر كامي تيري صورت دمكينا نهیں عامتها "مسعو دمجی ان باتوں کی تابنہیں رکھتا تھا۔ إد ہراً دہرے قرض لیکرد وسری مًا *ذیکے وقت مک سا مُومِرار د*نیارنقد سو داگر کوا داکر دیے جب پزخر سو داگر د*ل کے فی*لعے سے ملک جین ، خطا ،مصر اور دیگراطرات عالم میر تهنچی تب مرط ن کے سو داگر نونس میں بمک بیٹے اور دنیا کی کو نی چیز اسپی مذتھی جوغز منی کے مارار میں موج و نہو۔ تہر خص کے عال بے حضرت عمران عبدالعزیز کو درخوہت بھیجی کہ شہر کی فصیل کرگئی موت لے لیے حبیباحکم ہو ''کی تعمیل کیجائے خلیفہ نے جواب میں لکھا کہ بتحرر وا میٹ وحو سے سے دیواکا لأخلغا بسيريني امتدمس ساتوس خلسفة مين يميكن بلجا فاصفات وتقدس أكل لغاردا شدین کے مصیحھاجا تا ہو جیائخ برغیا ن توری حضرت علی کرم انشروحہ کے بعداب کو پانخوا س خلیفہ قرار ا

ہم پہر میں مفرت عمر کی دلادت موضع حلوان (مصر کا ایکٹ شہو رکا اُں ہی ) میں ہو نئی۔ آپ کی والدہ ام عاصم ، فارْت عظم کی چہ تی قیس۔ اور تصرت فاروق کی میٹین گو نئ کہ میری اولا دمیں ایکٹنحص ایسا عا ول پیلا ہو گا کہ جسکے عدل سے دنیا جرمائیگی '' وہ عرابن عبدُ لعزیز کے دزیعے سے پوری ہو نئی خلیفہ عبدا لملک نے اپنی میٹی فاطم سے مبتقام وشق آپکا ا بنا افضول ہو۔ شہر کی جاردیواری عدل وانعیا نے سے بناا ور رہے توں کوطلم وخوف سے الک کر خدا وزرتعالے بے حضرت اوڑوسے فرمایا ہو ماکد اُڈ کے اِتَّا جَعَلْنَا خَلِیکُفَةً کی اُلْحِیْمًا

بِ الرَّهُ وَرِيرُونَاتَ اللَّهِ الْمِنِيِّةِ الْمُعِيِّةِ الْمُعِيِّةِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن فَاحْكُونَا بِينَ النَّالِ لِلِلْمِنِيِّةِ لِمِنْ لِلْمُنْ وَالْهُ وَمِينَ مَكُوا بِمَا طَيْفَهُ بِمَا لِي وَك

سچا فی سے حکومت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم فرہا تے ہیں مزائستَے عَملَ عَلَمُ لُلْتُ اِبْنِ حَال اَکْ خَلَا اَوْ اَلْهِ اِنْ اَلْهِ اِلْهِ اِنْ اَلْهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰ

قتیہ نوٹ صغمی ۳۳۳ عقد کیا۔ اور سیمان بن مبدا لماکے انتقال ریٹ بیٹے ہم می تحت نشین ہوے م**کرانی م**یر فاروق نظم کے مثابہ تھا درسلطنت سے لیٹ اہل عیال کے داسطے صرف و درمیر آٹھانہ) روزلیا کرتے تھے بتالمال ملما وزرير وقف تعارا درائس ميان كراحتيا واتمى كدجبة كمستطنت كأكام انجام شيقه تعج أموثت ع ساسنے عبنی نتی اور معبد ختم کا م لُل کر دی جاتی تنی ۔ آپ کی بی فی طریر کو ہمیشہ شکرسٹی کی شکایت ہمی مگرات د ونصائے ہے راصی کر د ماکر ہے تھے ایک ن تر و مارہ انگو ریکنے لئے بی بی سے کہاکہ ایک نیا رہوتو لا و ام<del>نون</del>ے یا کوب اب طیعفد موکوایک نیادیر قا درنس بی توی کها سے لائوں ؟ تقوی کاید عالم تعاکیلیف ونزوں ى سے اكيستنگ مديے ميں قبرل نہيں كما - جواما مزيب تربر بتما تعاشميں اكثر بعوند موسے تھے اورانتقال وتت جذمیص بیسن ہوئے تھے بخرکھنکے ووسراموجو د نہتھا۔ ذمیوں کے ساتھ جوبڑا دُاس جمدمیں ہوا وہ ضرافیش تج بحد نهری کومبت مسع کمیا ماع فدک نبی غاطر کو دیریا۔ اورامبرمعا و بدکے وقت سے حضرت علی ورکنکے طرفدا روکڑ خطبتم منعمن مواکرتی تنی ده حکماً بندکر دی ادر ہی موت کا سبب موا۔ لوگوں نے فلام کو امک بزار دنیار و کیرز مرد لوا و یا۔ ښايخه فلام نے جب تنها بي ميں يه وا قديبان کيا تو د ښارلسکر مبت المال من جميحد بي<u>ن</u> اور فلام کو آزا د کرڪ<sup>و</sup> کلم وماک بماگ جا در نه لوگ بخص قتل کر در ایننگ در پیمعان میں تبایخ ۴۰ ما و رحب سنایت (مطابق احبزری سنامیم) میں و۶ برس کی عمر مل نتقال فرهایا-۶ برس و میسنه ۱۰ دن حکمرانی کی۔ آپ کی مفصل سو ایخ عمریٌ سیروالعمریُ البینا ہے کی بوخداکسی سلمان کو توفیق دے توارُ دومی مجی ایک کمل سو انح تیار موسکتی ہو آبکی بی بی کی مرح مرتشح ٣ بنت امخليف والمخليف حب ها خدا كخلاف والخليف رؤيجا ٣ اخ الإيخ يبولي تُعلاق

اس کی یہ بوکد بارسالوگوں کو ما م مقرر کر ماجاہیے ماکہ بندگان خدا کو نہ سائیں۔ اورا گرکو نی جان

وجه کراییا نہ کرے توگویا و وخلاا و ررمول کے ساتھ خیانت کرتا ہو۔

یہ دنا چنیقت میں ہا دشا ہوں کاروز ایجہ ہواگر و ہیاں نیکی کریٹگے تونیکی سے یا دکیے البیکے

اوراگرمدمی تو نرانی سے یا دیکے جائینگے اور لوگ ایز نفرس کرینگے حکیم عضری نے حرکھا ہج

میم تمرخوا ہی تندن گرسازی ازگر ، و رسم یو سیم خن خوا ہی تندن گربندی ازگر ، و کم مرکز انہوں کے مرکز ، کی کو بات و کا جدکن تا چوں سرگر ، کی کو بات و کا

### روم ،مداخل محت إيع

بونکاسے بزرگوں کی قدر ومنزلت میں مہتیا زمنیر متاہی اورلوگ پر کھنے لگتے ہیں کہ ما وشا ه الإنفسل درا رماب دانش كومنين منيايتا له وربلاسبب بخيدگي براه جا تي سي لينے دشمنوں سے اس طرح رہے ک*ھیلے کی حک*ہ ما فتی ایسے اور دوست دشمن سے ایسا ملا *جُلا کہ*سے رحب چاہیے الگ ہوجائے۔ اورجب چاہیے ملحاہے ۔ ندسمِشیہ خوش طبعی کرےاور نر کپ<sup>ن</sup> م*ے ترشرو مبو* حابے اوراگر کمبی سیرؤسکار و لذات دنیا دی میں شغول موجائے ک<sup>و</sup>هی نمبی **غدا کاش** کرا دا کرے صد قد ہے روزے رکھے، قرا*ک شریع*نے کی تلا و ت کرے <sup>تا</sup> دين ودنياس رابرصة استالي ورمشيخ والاموس وسطها رعل كرك. حتى الامكان ليى كوششركرة رك كراً ركام كام دنيا مي ما دگار رسجائ واوانف یں کہ و ناکی ساری تنین مرت نکیا می کے و اسطے ہیں۔ زمیب کے معا ملات میں ہوئی لوش کرما رہے تاکہ ضاوند تعالیے <u>اُسکے سائے مقصد ہوئے کر</u>ے۔ **غا منه** قانون سطنت ختم ہو حکا قبل اسکے کراس مضمون رہم کھی کعیس بطور ما دگار له شاع كي تعييد عيد لتعاريس كرتي بي مكونطم مي محقر تقريط كنها جاسي وموم ا-سِتایں کتاب رازگونہ کوں گھے۔ ایا باغ جان سنزاے برازگونہ کو مظر باغ ست گربب إغ به وموضع شام المحرات گریجب رو و موضع وُر ر برصل مذروج درنجےست از نهاو ارشس بمه غرائب و رگث بهب غرر درمست پرېد الغ د درسصت رکه كنح ست رعائب كانيت يرط ب فعكث بمرمعا نى وشرحت مجسة عبر استس بمه نوا درد فرعش بمسيفيد

بے حب در وحکایت دہم در وحکا معنی اڑو چڑھسٹ ٹر قاباں گہرسحر ترتیب ملک دہت وتقدیر خیروشر

یا بی درونهان سفت رزم وکر و فر تدبیرکارک کرونقت دیر روزگر تهنیکارم منفعت ورای دفع ضر

، فارجر متعف ورائعے منع مسر نیکوراز دوانی وسٹیریں ترازشکر نائستہ ہمجو دانشِ وہائستہ دورِم طر

گر دیوبیب رهرکهگب ار د بر پومبر مرضل را ز قول نمیب رسیکی خبر از مرمهن سرکه نا م مری ۱ ندر و ۱ شر

ارم رجب رند مام بری اندر و انر فغرست کارنا میث بان تا جور مقال مان میشند بنگ مانیس

ا قبال جا و دان دو پوشش سگیب ن مر نالیعنب یا دگارنظی م نکوسیر مرگزشکسے مذکر و کمآیے حینی دگر

بررت میروی به بین در فرخنده با د برت برد میندارو داگر الفاظ او فهذب وعسالی چِاَسمال اَمین و کِرسسم وسِرتِ شالِ نِ مَا جِدا ر مِینی در وعیسان صفتِ بزم و مارگا<sup>ه</sup>

*عدمت بیند وحکمت واشال داستان* 

تخصیل مل وممکت ائین و دا د و دیں پیدا دروط بقت مرخوا ه ونیک خوا ه

م رنفط وسمسرمان کاندرنصول وت صانی زنزل وبدعت و باکیزه از مهوا ازخواندنش گیر دخوانیده را ملال

مرقصته را زآئیټ قرآں کے دلیل از مرسخن که یا د کنے اندرونشان قانون رحم<del>ک ک</del>یزرگان نا مدار مرکس کدایس نخواند و بو د کارب لیب

ا مذرخور شهنش دسی دار و دا دو مرگزیش، مذید و زیرے دگر حنیں این فتر مبارک و دستور خسرواں

## فائة

سیات ملی، افراسم دن سلطنت بر، خوا جنطام الملک نے جنقد رکھا ہی۔ اگر اپس عمد اگر اپس عمد اگر اپس عمد اگر اپس عمد اللہ کے سیکتے ہیں۔ تاہم لطنت اور عایا کے جوعوق ایک دوسرے برہی، ان کی سیحے تعنیان اورات میں موجو دہی، اورتطام حکومت کے لیے جن محکوں کی ضرورت ہی الا جال وہ بھی خواج نے تبا دیے ہیں۔ البتہ وزرات اور اورائس کی شکلات و تعلقات برخوا جرنے بحث نہیں کی ہی۔ بلکہ اسٹی موضوع پر کتا بالوصایا میں بینے خیالات نا مرکبے ہیں۔ لہذا کتا ب ندکور کا ترجم میٹی کیا جا تا ہی جس کے مطالعے میں بینے خیالات نا مرکبے ہیں۔ لہذا کتا ب ندکور کا ترجم میٹی کیا جا تا ہی جس کے مطالعے میں بینے دورار از ارت یوضیل سے گفتگور سے اور نیا کی افراد کرکا موقع ملیکا

سله د کمیوسفی می دهشدا ول کتاب فرا-

## د ستورالوزرار رتب

خواجطب مراجعت مالملك طوسى

فرزنلرمبند! میں تجھے پندھیتیں کرنا چاہتا ہوں گومیں کا نتا ہوں کہ تو خوش کان لُکا کُرنڈیگا ورنیسیطے سے تیری طبیعت ْن کو قبول کر بِگی (سکین پھرھی میں تجھ کومعند ورسحجتیا ہوں) کیونکہ

وریکین میں ہے میری مبینیات کا وجوں کریں (مین طریب میں جدو معد در بھیا ہوں) میں میں مجھ بوجہ کا زمانہ اخیر عمر میں ہوتا ہی حب میں عمر میں تہا رسی پرابر تھا اگراسوقت مجھ کو ھی سومخبر

ما دل ورشیرصا دبی شجهاتے تو بھی میں اُن کی بات کو میرگرزمرگزیئٹ تیا اور نہ کچھ مجھے صا

ہوتا لیکن تم میرے فرزند ہو! ملحاظ مروّت اور رہشتہ ایدری میرا فرض ہوکہ میں تککو احقائق سے اگا ہ کریے لینے فرض سے سبکہ وش ہوجا وٰں ۔ لہٰذا مرام کو تفصیل سے بیان کرتا ہو

جا وید بینی قناعت کے دامن کو ہات سے نہ چوٹرناا در دنیا کی جا بیوسی پرٹ یدا و فریفیۃ نہوجا نا' لیونکہا وّل کی لذّتیں آخر کی حسرتونی برا برقمیت نہیں رکھتی ہیں۔ اورحقیقت میں دنیاا یک خوالجا

يور مه من ما دين مرف مول برويك يا در من من سايد ما در افرت كامواخذه خيال يشراب كاغ ورې كه درا ديرس سب كچه موا در بور كچه مى نيس دا ورا خرت كامواخذه

صرف دنیا کی وجی مجاله ذا ضلاسے بنا و ما نگنا چاہیئے۔

فيعدمقدا تديب عمل لاانعبا و

چونگراس معفرون کو بزرگان دین نے اپنی تصنیفات میں نہایت تفصیل و تحمیق سے لکھا ہی، امدا مجھے تفصیل کی ضرورت نیس ہو صرف مقصو و صلی نہیداً باین کرتا ہوں ۔

على العموم بمرضب مي ضردا ورخطريج اخصوصاً و را رت كه ده مناصب مجموع بي ايسك عاهما هو

كة تكو وزارت كى مضر تون سے أكا وكروں -

یر توب ہی جانتے ہیں کہ دنیا دی مراتب میں انسان کے لیے سلطنت کے بعد ہے بڑہ کروزار کا دھیری گرساتہ ہی ایکے پینصبے نہاخط ناکر ہی ہی۔ اگرا لگ انگ مرخطے کی تفضیل کھائے تو

طوالت ہوگی۔ لہذا ہیں کلیات بیان کر ماہوں کہ جس کی ہرگل میں کبٹرت جزئیات نما قل ہیں۔ محید اقد میرک مزند

ورمجه نقين به رئدا م مختصر بايت نهايت عمده نتيج پيدا بهونگين انشاالله تعالى "

(۱) پیلاخطرہ صبح سے شام ک بانا فدلوگوں کے معاملات میں دزیر کو مختلف احکام صادر کرناپڑ سے بیا و رکھ الی پول ہی ' فائے گوئیئر النّاب بالْعدُل' بینی جو کم ہو وہ کا نے گی لول

ہو' ہیںصورت میں ضلاتو سے آگراُن میں سے کونی ایک می کا مندا وندی کے خلاف صا در ہوجا اس میں میں میں اس کا میں سے کوئی ایک می کا مندا وندی کے خلاف صا در ہوجا

تواسل بک مخط کے نقصان کی ملانی سو برس کی حکومت میں جی نہیں ہوسکتی ہو۔ اگر چیقلاً میکن ہوکہ تا ئیدائسی سے تام حکام انضا ٹ پینی ہوں لیکن مرموضے پر عدل کا قائم نزل

قرب فریس مجال کے ہو۔ خپانچہ میں اینا ایک واقعہ بان کر ماہوں۔ -

(1) مجھے ہمینہ پنوٹ رہتا تھا کہ معاملات میں کوئی کا مشرع کے خلاف نہ صا در ہوہ کے مطان المب رسلاں لجوتی کے عمدیں مجی اگر حیہ پنیال تھا بلین سلطان مکٹنا ہ کے زمانے میں یا

خیال بہت کچیز تی رکیا تھا۔ اور ککا یسب ہواکہ 'اکٹ ل کے دیتے سرکاری مطالبہ تھا۔

در د ه نوت موگيا - چنانچ لعبات بقاما أسكا الک انگور کا باغ صنبط کرلها گيا دعوی کیا کہ یہ <sup>ما</sup>غ ہمکو ہاں کی طرف سے ورا ثتاً مل ہیں۔ ا در اپنے نثوت میں د تسا و**زا**ت میں کم

تبیں نے حکم دیا کہ متموں کے حق میں ماغ واگزار کر دیا چائے کیونکہ انگور کی بھیلت سے سرکا

فائرهٔ اٹھاعکی ہے۔ نیکن پومجھے خیال ایا کہ انگوروں کامعا وضریحی متیموں کو ملنا چاہئے لیکرنبدپر

ر وزکے بعد یخیال ل سے عالمار ا ورمینے خوا بن یکھا کدگو یا میں حشر کے میدان مرکم وا ہوں ورنہا یت بختی سے بوجیا جا تا ہو کہ تونے متیموں کاحق کیوں اطل کر دیا۔ ایسکے بعد عذا کج

فرشتے مجو کوایک خارکے کما سے تھیٹ کریے گیے جوصہ سے زیادہ قباریک، ہو لناک اوٹین ق

تھا ۔اوروہ چاہتے تھے کہ مجھے اُس غارمیں دھکیا نے سب مینے اُنے یوجھا کہ یہ کون مقام ہجا

ائنوں نے کہاکہ اسکو ویل کتے ہیں (مام طبقہ جہتّم) دیل کا نام مُسکر میں چینج اٹھا ا ور فوراً اٹھ لکٹی وئل کی خوفاک تصور حندروز تک میرے سامنے رہی ایسے میں بیار ہوگیا۔احصے ہونے پر

ىبت <u>كىھ</u>ەرقەا درخىرات دىياا دراُن مىتىموں كو اڭگوروں كاجىمىعا دىنىددلا دىياگيا لىكىرا سىخواكى

مینے کسی سے ذکر نہیں کیا۔

س عهدیں (اہاّ م حکومت ملکشاہ) عدالت کا کام بہت بڑہ گیا ہی۔ اور حب بک معاملے کی تحقیقا نتها ربنیں پینچ صاتی ہویں قطعی فیصیار ننمیں مشنا یا ہوں اور جیسی مقدمے میں یا دہ الحقر ہوتی

المحتوا مراسيم شوره كرلتها مول-

چونکه بی<u>شن</u>یخ البواسخی نیروزا با دی کامعتقد تھا اسیسے ایک ن اُنسے عض کیا کہ قبلہ عالم! میں |

له شیخ کے عالات مغیرہ ۱۲ حصدا ول میں تو رہیں۔

ان دنوں بخت تٹویش میں بتد ہول ورون دات میرے دل رخوف جھایا رہما ہی شیخ سے فرمایا کیا گئی استان کی دجہ سے مشرق و مغرب کے معاملات کی دجہ سے مشرق و مغرب کے معاملات میرے سامنے بٹی ہوتے ہیں اور سرمعا ملے میں مجھے حکم کرنا پڑتا ہی۔ ڈرتا ہوں کہ کسیر الضاف کی خدود زیا ۔ "

كاخون بنوحاسے''

شیخ نے ذباباکہ لےخواج اگر بوعدہ درمیان میں نہوتا تو وزیر نمبی طبقہ اولی اللہ میں شار ہوتا او زرات کرنا حقیقت میں خد کے نیک بندوں کا کا مہی اسلیے کہ ایسے کم (حوانصات کے ساتھ دیا گیا ہے) عمل میں دورکعت نفل کے برا برہے لیکن سخت شکل ہو کہ کبھی ایک ومی صرف نگو سے غلاظ صلم کر سے نے جوم میں جہنم کے طبقہ وُنل کیطرت جمیاجا تا ہی۔ اور اگر وہ کہیں باغ کا بھی حکم دیدتیا تو ضرور تعرجہ نم میں والد ماحا آبا و رکھر کہی رہائی نفسیب نہوتی "

چونکوشنح کے میراہی معا در پنے صفائے باطن سے بیان کر دماتھا۔ لہذا مینے انکے مبارک ہاتوں کا موسد لیاد ورمعلوم ہوگیا کہ شیخ بمی اصحاب تھا مات اورار ہاب کرا مات میں سے میں اور صرف ہی

وا قدمیرے مزیدارا دت کا ماعث ہوا۔

و وسلم اضطره اسب بره کرینطره به کد تعفل و قائی فرد داند کی رضا مندی کے خیا اسے ہزار دول دمیں مندی کے خیا سے ہزار دول دمیوں کو جن میں ہر دیسے اور مرتبے کے لوگ نمال ہوتے ہیں اور جو مختلف مکٹ دیار میں ہتے ہیں اُرز دہ اور یخیدہ کرنا پڑگا اور پھر بھی یا طینان ننوگا کہ درہاں و تحض ملک دیار میں ہتے ہیں اُرز دہ اور یخیدہ کرنا پڑگا اور پھر بھی یا طینان ننوگا کہ درہاں و تحض دل سے بھی رضا مند ہم انہیں ہیں بلد بجائے ہیں ماطینت عمایت کے ہیشہ بلا وجزنا راضی ورکدور ہی یا بی بارہی یا بہتے گا اس بہتے گا ہیں۔

ایک دن مینے ابوالمعالی ا مام الحرمن عبدالملک جوینی سے بن کی خدستیں مجھے عالم اثباب سے ذب محبت کا واز عال تھا عرص کیا کہ ہے اوم سلما مان ! مجکوآپ کی کمال خ کار

و ذہانت میں کچے بھبی سنبہ نہیں ہی ۔ اسلئے اپنی اکمی مثل خسیں عوصلہ درا زے گرفتاً رہوں را ور جسکو میںنے آج کہ کسی سے کہا ہمی نہیں ہی عل کر ناحلے ہما ہموں۔ اور و و یہ ہم کہ ایک مانہ درائے

ئیں اس و شاہ کی د ملک شاہ بھوتی ضر*ت کرتا ہو*ں اورانجا م<del>ے ذائق</del> میں اسقد رسعی کرتا ہوں کہ جوطا قت بشری سے زیا دہ ہی ۔ اورا بنی کارگز ار ماں اسدرجہ و کھلاتا ہوں کہ جو دوسے سے ہیں

ہوسکتی ہیں۔ اور جہانتک غورو مامل سے دکھیا ہوں تو حمات ملکی میں زطا ہروباطن کئی تھم کی ا کو تاہی مجی نہیں یا تاہوں، اورسلطان ظہار عنایت میں بھی کمی نہیں کرتا ہو ملکہ سالہا سال سے ہیں

غطیمات ن مطنت کا نشظام سرے سپر دکر دیا ہجا و راپنی مهر مابنوں سے مجھے محسو دفعال تی نبا دیا ہج۔ اور تقین واثق ہوکداس عالت میں ہی سرگز تغیرہ تبدل نہوگا ۔ لیکن جب میں ہے گہری نظر

یب و معلوم ہواکہ طبیعت سلطانی میں میری طرف سے کچہ غبار ہی ۔ سے جانچ کی تومعلوم ہواکہ طبیعت سلطانی میں میری طرف سے کچہ غبار ہی۔ گراس دقیقے سے سوا

ميركوني اوروب منسي مي-اب فرمائ كرآب كي راسي سي الكاكيا ماعث مبي؟

ا ما مے فرایا که اے خواجہ! اگرچہ توا وروں سے ضل عقل میں بہت بڑہ کرہے کیکن تجہے | کہ تو نہیں بہتا کہ مال ملک پر ہرانسان اینا ول فداکر تاہمی۔ خاص کر ملوک وسلاطیرں! لیرح مکہ لیتے ہے |

سوریای به مینون و محبوب پر قبضه کرلیا ہو تو چر کمونکر ممکن ہوکداً سکا دل تجیہ سے صاف ہو؟ اور نوب کسی کے معتنو<del>ق ومحبو</del>ب پر قبضه کرلیا ہو تو چر کمونکر ممکن ہوکداً سکا دل تجیہ سے صاف ہو؟ اور نوب مجھولو! کدہروقت باد شاہ کے دل میں بینےیال گزرة رہتا ہوکہ جو چیز میری ہو وہ تمام و کمال فلال

ک ام الحرمن کے حالات صفحہ ۳۰ حصّدا ول می تحریبی -

ف میں ہو کمبیرا یبا نوکواس من خانت کر حاسے جنانخوامر تصرّ *یک* 

ہی ایک ہلکا ساغبا رکسکے ائینہ ول رچھاجا تاہی۔ اور پیرصقدر دن گزئے جاتے ہیں یہ تصوّر

تصدر صفت بواجا ابن بيانك كدرضا مندي يربران ورصفاني ركدورت غالب أجاتي بی مثلاً بهاری کمرابتد ا می وهلبیت کامها بدنهیں کرسکتی میوا ورمبت کچے دبی رمہتی برلیکین

جب *کننهٔ دو رطول کو طباق ہی تو پیر ہر حن*یط بعیت *اُسکو دفع کرتی ہی انیکن اُسکا اثر اسستہ است*رات

حا تا هجا دریدههی صورت مهوکه و زیرا نی کفایت شعاری او رتوفیرخزا به د کهلاکرهی ا سکا تدارکنهیں رىكتا ہىچە- لېكەپە ، و دەروزا فزون ترتى كرتا جا تا ہى۔ شلگا با د شا ، كےكسى مەس يجايى مېزار دىيار كا

خرج ہی بیکن ُ سکوتھین ہوکہ اس میں سے یا نحیزار دینا اُ اڑا **ی**ے گئے ہیں۔ گویانچ ہزار کی رقم ھافخدگی خاط کے یہ کچھ زیا دہ نیس ہو لیکن اگر ینیال مایخیزارہے بڑہتے بائے ایک لاکھ تک پہنچ جائے

توخيال كروكدرنج كسقدرتر تى كرجائيكا يُ

۱۱) ورا مک بری د شواری به مهرکه <del>سلامی</del> بعض کا مه وز رائسے ایسے بینا چاہتے ہیں کہ جو منبزلامی **ا** 

کے ہوتے ہیں بیٹ **اُ وہ چاہتے ہیں ک**راعیا ن حضرت او رمقر ابن دولت م*اک سلطنت کیم<u>طامہ</u>* میر خیل ہنونے پائیں اور شہزا دے وغیرہ بھی ہالی ت<u>صرفا</u>ت سے روکے جائیں وران میں سی

اگرکسی معلسلے کی وزیرکوا طلاع ہو تو و ہ اُننے بازیرس مجی کرے۔ اور با وجو داسکے یہ شرط ہرکہ کوئی آراضغ **بواورنه با د شا وست سکایت ب**و -

(۲) دومرے میر که اگرکستی خص سے متعد دا بواب میں عمرہ کا مرانجام یا کمیں اوراُسکی ضدما<del>ت کے</del> نتائج مى سامنے مول ور بربمي طور ير ريمي معلوم موجا كواستخص كى درايت و فراست شلاای سوملی انتظامات سُده برگئے ہیں اوراس کی حن مرجیے خزلے میں بھی تو فیر ہوئی ہے۔

تب بھی اسکا شکر رہنیں اواکیا جاتا ہی اوراس کی حن مرجی تو اور پری ول سے۔ اوراگر شا ذو

فا درحسن خدمات کا نذکر ہ کیا بھی جاتا ہی تو وہ دیر پانسیں ہوتا ہی ۔ اور فالخو سنداگر ایکے برخلا سے کی فرمان پر ہلی ضدمات کا ذکراگیا نوار کا رجمل خاص سی میں سیار بھی ہے ہے ہے۔

موت ہوئی اور فراسا بھی اوضاع ملی میں خلل بڑا یا جزئی نقصان اُمورہ لی ہیں ہوگیا تو پھڑ کا ہی کے

دفتر کھیجاتے ہیں اور ڈواسا بھی اوضاع ملی میں خلل بڑا یا جزئی نقصان اُمورہ لی ہیں ہوگیا تو پھڑ کا ہی کے

ذفتر کھیجاتے ہیں اور ڈواسا بھی اونسان موسلے ہیں بلکہ ہا دشاہ کو مُجولی لبری کہانیاں یا و دلائی جا

ہیں ۔ خوشکہ یو ہ خاتیں ہم جبکا افیر تجب نقصان و مضرت ہی اسیلے قاعت ہم بہری کیوں کہ

اسکے صدھے میں مام تر دّوات سے کا مل ہندنا مُدیر ہوجاتا ہی ۔ اوراگر قناعت کے ساتھ عبادت بھی نامل ہو تو زہے تیمت ہو۔

عبادت بھی شامل ہو تو زہے تیمت ۔

روس فضل میں بریع کچھ دنوں کے سے خلیفہ سرون کرسٹ یہ عباسی کا دزیر نفر رہوگیا تھا۔ آنفاق اسکا سے کسی میں جج کا موسم قریب گیا خلیفہ نے فضل سے مشورہ کیا کہ امسال صاحب آن فافلہ سالارجی) کون ہوگا ؛ فضل سے کہا کہ الارتفا فلہ الدین الدین کا کہ الدین کی کہا جا جب نے کہا کہ سالارتفا فلہ الدین ہونا چاہئے کہ جبیب ہارہو، کیونکہ نا موسل میرالمومنین وربیگیا ت شاہی کے محل بھی ساتھ ہوئے یا ورعوات سے مکہ مغطریک کا سفر ہوئ فضل نے عرض کیا کہ بچ پوچھئے قرمجھ سے زماید والم الدین کا سرح تا ہوئا ہم ہے کہ مغطریک کا سفر ہوئ فضل نے عرض کیا کہ بچ پوچھئے قرمجھ سے زماید والم کوئ سے قرم ہے کہ معظریک کا سفر ہوئی فالین فالین سے اگرا جا زت مرحمت فرمائیں قو ایک

**۵** بوانعبا سخسل بن بهیع بن یونس بن محد بن عبایشه رما به لم و این این این موکن می برا کد کے عهد زارت میں ماجیکے دلبھے برممتاز تھا۔ بعد کوچندروزکیواسط وزیر بھی **بوگیا** تھا۔ برا کد کی تباہی وبرما دی مینصن سے حاص طور پڑھتا ہا کھا اِتفصیر کے بیے و کمچوا ابرا کمد وابن فلکا ن عبلدا ول جذیع مدہ شینٹ پڑھیں سریا نتقال کیا ۔ وض مجیا دا ہموجائیگا۔غوصکہ ٹرمی منت ساجت سے فعنس کی درخوست منظور ہوئی یمین بعد دلیسی حج کے فعنس کی حالت کچھ اور ہی ہم گئی سُٹنے وزارت چپوڑ دی تھی وریا والهی میں مصرو<sup>ن</sup> مگ ت

غليفه كالوستورتفاكه وه ايام متبركه مي درونيول اورگوست نثينول سے ملاكر ماتھا جيئاپ ٠٠ن ُ سكو يضال ہوا كونضل مرا قديم خدمت گزار ہواگر مراس ُ اونيشين سے جا كر موں وم تًا إنەسے كچە بىيەدنىوگا - چانچەخلىيفەنىنىز كے مكان برگا اورا ننا كے فنگوم ن فنل سے يوجھاً تمهائے ترک ورارت کا کیاسب ہوفضل سے اسکا کوئی جواب نہیں دیا۔ پیربوحیا کہ اچھا تبا فر ا بنماری کسی گزرق ہی؛ فضل سے کہا بنبت پہلے کے اب بہت چھارہتا ہوں۔ عمد زار مِن حبل دِبث ه کامی فرمان بر دارتها وه میری دنل خ**دمتوں کا صرب ایک صله د**تها تعال<sup>ا</sup> کو اب ایسے شنت کی اطاعت کر اہوں کہ جوایک ضرمت کا دس گنا اجر و تناہی من کیا ؟ بِالْحُسَنَةِ مْلَهُ عَشَرَاُ مُثَالَهُمَا لَهِمَا شِيهِ عِصِيمِ ورمارِ خلافت مِن كِيهِ عرض كزماعا مهتاتها توموقع كل کی دی*ک*ے عبال مربہت کچھ شختیا اُر اٹھا نایڑ تی تھیں۔ا درآج رس کی کچھ ماین**دی نہیں ہ**ے۔ح<u>رمی</u> ول مي بيروه ذه وجانيا بيي إنَّ اللهُ عَلِين مِن اتِ الصَّلُ وُرِيسِيد مُجِدُو اوشا و كعمات أُموَ ت تحميل كرنا مزنى تقي وراب وه خو دميرے كامول كا ذمته دار يج يہ يبيح جب د ثنا وخواب حهت مِں ہوّا تعاتو مجھے جاگنا پڑ ماتھا۔ اب ہیں بے خبرسوّ ما ہوں اور وہ میری حفاظت کر ماہی <sup>پر</sup> لگ تَأْجُدُهُ مِبِينَةٌ وَّلِا وَمُمَّ " بِيكِ مِن بِيعانيا تَعاكُه مِلِارْتِ اسْ دِثنا و**كے بات مِن ب**ريكين ب معلوم ہواکہ ہم دو بون کا رزق اُس با د شا ہے ہات میں ہی ' دَمَّامِنْ دَائِکةِ بِي اُلاَسْ خِي

الاعلى الله من قها "جنضل في بي طولاني تقرر كي توخيفه مرون الرشيد كورقت طاري بون و

فضل کاہات بکڑ کر کہا کہ خدا کی قسم! پہلے تو میرا*خد دشکار تھ*ا لیکن آج تو میرا جا تی ہیے ''

فضل مے کہا ''فذا کا شکر ہو کہ آج میرے سوال کا جواب مرحت ہوا۔اگر میں ما م غروکری کر ،ا

نومبی مجھور یوقت حاکل نہوتی۔ اسیسے لے فرزندا قفاعت کوغنیمت جان ور دنیا کی ابتلائی شیرینی راّ خرت کی لمخی کو تر ہان

ريك نهر- والله الموفق والمعين".

ار- والله الموقق والمعين. مُ*تالحُو*ط أنن من كي ما

نتینگرخطرہ شاہزاد وں کے ملال ورآ زردگی کا ترارک کرناسخت شکل ہی کیونکہ ہا، شاہوں کا دستور پی کہ وہ اپنی اولا دکی تمیل وراْن کی نگرا نی خود کرتے ہیں۔ اور اُنکے عوج و کہا اکا کہ

فاص قت ہوماً ہی السلے شروع زمانے میں حبائن کی کامیا بی میں دیر ہوتی ہی۔ دمثلاً مالی مرسست

۔۔۔۔ ومکی خہتیارات کا ندملنا جسکا اجرا خاص ہا د شا ہ کے ہات میں ہی تو و ہسجھتے ہیں کہ بیسارا قصور وزیرصاحب کا ہمی جس طرح طبیب تیشخیص مرض میں ما ڈے کو ہرونی ہسبا ہے تمینزیر

ر در در رکام ب ۱۹۰۰ برد. اگرام و عیادًا ما ملهٔ منها ک

شنرا دون کامیلانِ خاط مرروزکسی نکسی مقصه کرطرف به و ما بهی- اور حب اُن کی مُرا دبوری نمیس شنرا دون کامیلانِ خاط مرروزکسی نکسی مقصه کرطرف به و ما بهی- اور حب اُن کی مُرا دبوری نمیس

ہوتی ہوتو وہ خفا ہوجاتے ہیں۔غرضکہ ہزنو ہش کے برٹسٹے پرسنج وطل کا درجہ رٹبہّا جا ہا ہخ<sup>ا</sup> اوبعضِل وقات شہزا دے کوکسی شخص سے مرگما نی نہیں ہوتی ہولیکن بؤجوان اورنا تجربہ کا

ملازم لپنے ببہودہ مقاصد کی کا میا ہی کی وجہسے بہ کا کرسیہ ہے رائے سے بھیرلاتے ہیں بیر ماران

عال س میں کو ٹی شبہنیں ہو کہ شامزا دوں کی نایف قلوب ورُائلی رضا مندی قاسل ک<sup>ونا</sup>

شەخوىتىشىرىمكن الحصول نەپس مواكرتى بىپ يىشلا وەچاستىيىپ لرکے برگی ا دنی درجے ہے متو ہان حضرت بنا ہی کے مرتبے میں نہنچ جائیں یا مدارج مال و ا هيں لُنگے ہم ملہ نتحاُ ميں . نعلی نزالقیا سل ورمعا ملات بھی ہیں -خلاصه به به که اگر شنرا د د**ن کی کامیا بی کی کومش**ش کیجایے تو بیروزارت کی <sup>ا</sup>ری تعربی<sup>نی</sup> بی ہبی اسکین تجے ہے ہے ابت ہو کہ اس گروہ کی متابعت ہمیشہ ہا د شا ہ کی مارضی کا ماعث ہوئی تكايت كلطان مكتّاه في نتم الملك خاقان ركتان كومقام تر مشكت كمراه راد وكم سّان پنچکر *ویے طورے خ*اقان کی قوت کا خاتمہ کر دیا جائے لیکن جب <del>برہان ال</del>ہ و**ل** سلطان نے مکٹ ہ کانخٹ بھی مک ستقبال کیا۔ اورخا قان کی جان<del>ٹ</del> معذرت کے ساتھ زمرونمعامره كيا وأسوقت ملطان كاغضه دمهما بهوا واور نختب سے ملک شام كا قصدكيا -مین مکی ضرورتوں سے پررہے وا رما نی کر موسم سروا سے میں بسرکیا جاہے ،اوراسی مفام ، مرطر نسے نوصیں اگر جمع موجا میں اور شسر <sup>وع نص</sup>ل بهار میں شام کا سفرکیا جاہے .خیر <sub>م</sub>تمہید تو يفن مطلب يه وكداسي ز افعين مقام البطام شمزاده محد كيال مبيا كه شمر للك بوسخ ابراميم ببضرا مكي طال وشاه اودا النهركا مثيا تعاجبكو مكشا وسني بها باجگذار مباليا تعا وثي قع لیسیم کا ہیں۔ الوافی جلہ واصفی وی ہو وکا ال ترصفوں محد والک ترنہ در طیے حموں کے کمیانے و وراوالهنر کے شہرا مايتقعيما ومشهركوا سرشهركي آف بواحزلث بوحه كفتمه الحنت مبثث مت لورېكيا و ٠ مازا رْس كا ذِينَ <sup>ا</sup> بيث كا كونج تعا- ' ب<sup>ويل</sup>ي محر رغبلې بن بور ه تر **ذي مامخينې سې خاك ب**ې خديه ووكنج دانش صغوبهم وهجم البلاط قيتصغده معطده تلدخش وا رقنکے درمیان میں ہے مراصلا طلاع صنحہ ہ ۳ و سچرالبلائ خوس ۲۰ جدد ممکھ نبسُطا مرکوتقویم البلال بوالغذامیں

بقید و طصفی ۱۹ م م کوره قومس کے مشہوشہوں بی نمار کیا ہوا و یونس نے خراسان کے شہروں میں شمار کیا ہے۔ نیٹ پور کی سڑک پر واقع ہوا یان کے آبا و شہروں میں ہم قطب العارف برجفرت طبزید کامولد و مرنس ہی شہر ہوشنے کے حالات نذکرہ صوفیہ برن کھیوآپ کی رباعیات مشہوبیں شائے سے مشتق توکشتہ مارٹ مائی استورہ توکم کرن و کوفائی ا فوق تا ب میگوں تواور دوبڑں یہ از صومعہ ابزیر سطامی ایج تفصیلی حالات کے دیکھی سفرام خراسان صرالدیں ہے اور مرحد مرحوم = از مراصد مواقع البلدان ناصری و معجو البلدان جام کے دیکھی سفرام خراسان صرالدیں ہے۔

کے قومِس مہلی ام کومس ہو دوں نے قومس کرویا ہی جبل طبرستان کے ذیل میں ہی اس میں متعدیثہرا ور تقیمے میں جنس سے کئے اور مثبا پورکے ما بین قصیئہ دامغان سبت مشہوّ ہی۔ اور واسفان سے دومترل بہُ طام ہی مراہم

ومعم البلدان منحده ١٠ جلده -

برى وف سائمكي تورلې صينسي.

میرے بیٹے اتھے پنجیال پراہوا ہوگا کہ شہزادوں کے حصول تھا صدکے لیے تکلیف کا تما

چاہیے اورکسی طرح کا خیال ذکرِ ناجا ہیے ماکد کمنکے ملال کاسمندرموجزن منو۔

. سنو!اگرچِعقلاً یمحال نهیں ہی کیکن عا دیّا متنعات سے ہی۔کیونکہ حِصورتیں اُن کی رضامتا کی ہیں۔اکٹر نھنیں سےابنی کسا دیا زاری ہوتی ہی۔ا ورکو بئ انسان لینے! نوں برما دہونا

بسنهنیں را ہوجس کی نظیرذ ل کا واقعہ ہو پسندنیں را ہوجس کی نظیرذ ل کا واقعہ ہو

جب مطاق لیک دسلال کومعلوم ہوا کہ شام وروم اور فرانس کے عیا ایوں نے قی<u>صروم کے بل رم</u>سلانوں کے فلاف یعمد کیا ہو کہ مغدا دسے و ولتِ عماسیتہ کے

میفرروم سے بن برحل وں سے کلاک یہ مہدا ہوں معبد دھے و و جب عبا سیدے ماجدار کو خارج کر کے بجائے کہ کے کسی جانمیش کو نخت نشین کریں۔ اور دارال اسلام مغبدا د

کی عام سجدیں دیروکلیساکر دی جائیں، اوراسپرجی لس مکیا جاسے، ملکہ تمام مالک اسلام

کے قیصرارہ نوس ورالب رسلاں کا بہ اریخی وا تو پہت مشہور ہی۔ ذی تعدر پھٹائیا ہم میں یہ اڑا ان ہوئی تھی غام عربی آ ریخوں مرتفصیل سے تحریر ہوا و دسٹرگبن سے بصارحت لکھا ہی۔

ذیل گفاظ ما در کھنے کے قابل ہیں ۔ دل کط کہ دلطان (موک ومیں مجمد پرزونز روان میں سردار عظی بوپ رومہ دس بنرار را ف

د ۱) بطرک د بطری (موب ومی) گویمن نده که مردارغظم، بوپ روم، دس بزار را فسر-د ۲) جانبیت به با دم سام می عیسا بُول کا زمینی میتیوا، بطری کا نا ئب-

«٣ ، مطان رئيل لكهند- «٢ » اسقف ، مطان كا مائب « ٥ ) طرحان ، مايخرار را فسر

د ٧ ، توكمس د وسور ا فسرمعرب مع معهد Coma و از و الداللفه حلد والصنف منري كوس مطبوعه في المسالة على المسالة ال

مساجد کے ساتھ ہیں سلوک کیا جاہے اُ سوقت سلطان نے عیسا 'یوں کی مرافعت کے یہے

د دما بره روم كا قصدكيا يا و رقصير روم برفتيا ب موكزاً سكوكر فيآركرايا جب قيصر مِاسنے آيا توا

سلطان بہت دیر مکٹس سے مذات کی ما تیں کر مار ہا۔ قیصر کام کا لمہ آ دیخوں میں لکھا ہوا ہو

ا وراً مکا یہ فقرہ جوابنی رہ نی کے واسطے سلطان سے کہا تھا بہت شہر ہوگہ'' اگر تو قصاب ہے تو ذبح کر ڈال اوراگر سو واگر ہے تو بیچڈال اوراگر ہا بر شا ہ ہم تو مجشد سے جنیا بخد سلطان مرحمت

نابا پذھے میں اما۔

امک دن قیصر نے جبکہ فوجیں دار لہطنت کو واپس جاریجی تعیں سلطان سے کہا کہ مین ہی<sup>ں۔</sup> قیدمیں پڑا مرر ہا ہوں۔اوراس مین *ناک نہیں کہ کو*ئی ملک بغیر ہا وشا ہے نہیں مسکتا ہو۔ مر

یہ بیا ہے ہیں ربہ ہے ۔ اس صورت میں سیسے ُر ملک پر د وسرے کا قبضہ ہوجا لیگا اور <u>اُسکے د نع کرنے میں ل</u>طان میں سرستریں مالیان مالگ سال میں نہ نہ کہا ہے۔

کو د وہار دیکلیفٹ ٹھا نا پڑگی۔ ا وراھی توخیریت ہوکہ تا م ممالک میرے قائم مقاموں کوہات میں ہیں۔ اگر مجوکوسلطان جانے کی اجازت مرحمت فرہائیں توشل دیگر فرہا نبردار وں کے

يس مجى خراج ا داكر تار بهونگا"

چنانچەسلطان نے نہایت افرازسے قیصر کو خصت کیا اور قیصر تھی مطابق معاہدے کے مرسال مقرر ہ خراج بھیجا کر تاتھا۔ اور اُسکے وزرا اعلیٰ یہ میش قمیت رومی تحالف ورزر نفت م بھیجے تھے۔

ئے سے تھے اور سلطان الب رسلال سُوقت مرومین تھیم تھا۔ اَسِیئے شہزا دو مک شاہ (ریواقعہ

ہ پر شباب کا پی صلحت ملک کی دج<u>ے مع</u> مع مختصر فرج کے متبعا مرکبے موسم میرا بسرکر د ہاتھا ورشہزا دے کو حکم تعا کہ حب کے م کے میں ہے ،جولوگ مالک وم، ولایت کرخ، ومایرا ا ورملا دعوات ہے اویں اسکے حالات کی تفتیش کرے اوراُن کی معروضات کوسُنتا ہے اور لینے معتمد کے ہمرا ہ انگومیرے مایس بھیجد ماکرے ۔ چنانچائر اُن امنے میں ملک ثنا ہ کا کا تب عمید منصورتھا۔ تیخ*ص سے ز*یا دونا دان والجراکا تحا. اورابپرهی این عقل دانش راُسکولرا فارتعا۔غرضکداسی زمانے میں قبصر کی سفار جیسب سعمول پینچی- ریز دا نفصل بها رکاتها -اورشهزا ده سلطان کیندمت میں عاضری کے ادا دھسے روا نہ ہوجیکا تھا۔ لیلیے عمید منصور کو حکم دیا کہ مفارت کے ہمرا ہسلطان کے حضو میں وا مرموجا ا ورتحالف کو دیکھ ہے جنانخ عمید بے ہرجز کو دیکھنا شروع کیا۔ توتحالف میں مرقع کے صوف بمی تھے۔اورمررنگ کےصوف کی گھرمای علیٰ دہلیٰ دہیں جیانچاس کو تا ہ اندلیٰ نے مفید رنگ کا ایکصیے ن کال لباا درخیال کیا کہ یشہزا دے کے واسطے کا فی ہی ۔ (مجھے ینسیمعلوم ہوا کہ شہزا دے سے اس واقعہ کی اطلاع ہی کر دی تھی یا نہیں الین سفارت کوکسی نیکسی طرح رضامندکرلیا تھا کہا سکا ذکرکسی سے نہ کرس گویا اسکو بھول جائیں ۔اوراس ڈ**جسے پہلے مجھے** العرب کے کا تبوں (برچ نویس) نے مطلاع دی تھی کو شنزا دے کی محلی میں ایک شمیسری کارگزاری اور کفایت شعاری کا ذکر مور با تعا شهزا دے نے فرایا که نهایت تعجب بوکه ما وجود اسقدر وسعت الطنت کے میمل نہیں ہوکہ کسی کوٹ ملک میں کو ٹی ایک دینا ریز تعرف کے اورد وخواجه (نظام للك) كومعلوم في بوجك "عيد الكاكديب سلطان اليارسلال

ا قبال کانیتی ہے۔ ورنداگرکو بیٰ اس طوس کے مبل رگا وُطوسی ) کونیچ ہی ڈواھے تو اسے خبر نہو۔ <sup>برہ</sup> غرضكر عميد رمفارت كے ہمراہ مرونك يہنج گياا و رسلطان كے حضور ميں نذر لانے اور تحفے مث مونے لگے چیانچ جب صوف کے تمان میں کیے گئے اسوقت مجھے خیال آماکہ اور توریب رنگ میں گرسفیدرنگ کیوں نہیں <sub>ک</sub>ے جنائی سینے ایلجی سے اسکا سبب یوجیا۔ اُسنے جوا<sup>ر</sup> با لەمپى كچەنىس جانتا بېھىجىغ والے جانىں ؟ تىبىس عميدكىطاف متوجه بوا توڭسكے چىرے مىمجھے سى قدرتغيرمحسوس بوا- اورآب بي آب برابران لكاكد رنگون ميسفيدكوني رنگ نبيس بو-مینے کہا کہ خواجرصا حب اسوّت مسائل حکمت سے کوئی بحث نہیں ہو کہ حکمانے سافورسغ کوالوان من شارک بر ماینیس؟ ملکاسوت توگفتگواسیز کادمیکه ایک ا د شاه نے محضر نیب رمیت کے خیال سے ہرزگھکے نفیس صوف بھیج ہی تو سفید رنگ کا ہونا بھی ضرو رتھا او یحفن مراخیال بوحو دل من کهنگ رمایمی. حیانچه بعدا زرخصت سفارت میننے نوراً **ووا ک**یگ دی ئى قيام گاه پر بھیجا ور نہرت تحالف ليكران ميں سے ا يك شخص مبر ہے ہايں آيا۔ اور نہا حتیاطے باتوں ومن مینے وحیا گرکوئی بات ہیں نه معلوم ہوئی جس سے خیانت پائی جاتی غ خرامینے معدرت کے بعد سکو دالیں کیا لیکن عمید مغرورے درما رکے واقعہ سے متراد لو، ب<u>را</u>لفاظ اطلاع کی که' طا'وس *انخضرت بجبربل* من مناقشها منو د دبسے و گراز نربایا ا أن اضا فه كرده " چنگریرک تحقیقات مین اکامیاب را تعااسوجی مام شباسی اُ دہٹرین میں اصبح کی ما

رِ \* و کرمیں مصلے پرمنفکر بنیعا ہوا تھا کہ میں دول میں برخیال آیا کہ قبصرر وم نے سلطانہ (مبیگم

الیارسلاں) کے لیے علیمہ ہ تخا گفٹ روا نہ کیے ہیں۔ اور تحالف کی ایک فہرست ہی ان گوگ کے ایس بی کہیں میا نہوکہ مفید<del>صو</del>ت کا مذکرہ پرلوگ اُس جاعت سے کردیں اور کچور دوبرل ہوجاے سلطا ندا مذنوں مزغزا رردگان میں حلوہ فرما تھیں۔کیو نکہ بھٹس ضعف قلب موگما تھا ا در سیلے بھی یہ عارضا سی برفضا مگھ میں جا ہار ہا تھا۔ خیانچہ میسنے فوراً ایک نیزر فیار قا صد طوس کورو: نہ کیا اور وہاں سے دواڑ دیسے حرمیں داخل ہوا جیانچے **نواب حرم نے** تام کا غذات الک خریطے میں سرمھرکر کے میرے یا سرمھیجہ سیے اور سفارت کا ایک ومی تھی ۔ اہمراہ کر دیا سے بیلا کا غذجو خریطے ہے برا مدہوا وہ تحالف کی فصل فہرت تھی۔اسیس مجى مام صوف ابعنبار رنگول كے تھے۔ تب میں نے افسر مفارت كوطلب كركے خلوت مِن حِيمتِهم عال يوجِها .اب حِنكه الخار كا موقع ما تى نه تقالسِليے <u>اُسنے ص</u>اف صاف تيا ديا يي يمنيخو واس معاملے كےاخفا ا ورا فهار میں مامل كيا۔ كيونكومعا ملے كيےا فلهار میں ولی عهد سلطنت كي نارانني كاخوف تعا يسكن مرو فعل شنيع تعاكدا ركا جھيا نا بھي بجنمر كل تعا يھرمينے خيال كباكه يسفيد بسوت كباعجب بحكة تميد كے تحت ميں ہو۔ لهذا مينيخ صومت كاپيلو يحاكم عمیدگویه ریاعی لکه بھیجی ہے

یمبن سبب استان نخوت کا وسی استان گزار بسبر نیل طا نوسی را مین به بینیم به نها سے قیروسی را مینیم بیشتر در درگار گرطوسی را

مه دیکهدی شبیعنوه و حساول کماین امعم البلدان میل س کورا ذکان نکها به ی ابو محدعبدالشن باشم وس بن احد بن محدرا ذکا بی مشهوری دیث و نقیه رسیال گرئسته میں - دیکھو عفی ۲۰۱۹ جلد می معجم البلدان ۱

بلووں برالک الگ بجث کرد کا۔ و ویتی کے خطرے کر فوب سجھ لوکہ استِے عثق اور خانص محبت کی منا وصرت نوش و گول

ین تنجم طور پر پر سکتی ہوجنکے دنوں میں نی نفنہ و فا داری سچانی اور بنا ہ کا خیال ہو لیکر جنگو مبیشہ ادر ول کی زوال نعمت اور نقصان دولت کی فکر دامنگیر رہتی ہی۔ اُن میں پریشتہ کیونکر جوڑ سکتا ہی ؟ بچی محبت نہ توکل بایسے اشخاص۔ سے مبوسکتی ہی اور نہ کسی فر دواصر سے کیونکر دوجی کا تو یہ تقاضا ہی کہ بانے دوست کے دشمن کو ہی دشمن ہی سیجھے لیکن ہونکہ پریٹ جہل مزاج میں ایک وسرے سے بلحاظ غیرت و نفرت الگ تھا گھ رہتے ہیں۔ اسلیے عقلاً اس گرو ہ سے ل

ملاپ کرناگر یا بعیضے بٹھاہے عداوت مول سے ناہر یعنی جس طرح جمع <del>بین اصنہ ب</del>ین ممتنع ہے اسی طرح ان میں محبت کا ہو ناتھی محال ہی۔اور نفاق خو دہی کیا کم ٹربی خصات ہی۔اور جب کی

۔ اُسپراہا وہ ہوعِلے تو وہ زیا دہءوصۃ بک جمیب ہنیں کتی ہو۔

لجموعی حثیت سے جونقصان اس محبت میں مہیں وہ میں بیان کر حکا۔ اب اُس محبت کی عُرِیکا

بان كرما مون جرا بفراده كيجاتي بي-

مېكىن ايكىشخص سے محبت ہوماتى ہى تو دوسرے لوگ خو دائس كى عدادت برنمجاتے ہي ق سر مرس در بر سر سر برنشہ تا تا مسلم شن ملس ملا ما منتر برنس

اورقبل لیسکے کداس ستی سے کوئی ٹمرہ مترتب ہواس وتعمیٰ سے سوطرح کے نقصان پہنچ علنے ہیں۔اورسسے بڑہ کر جو بقصان س ہیں ہودہ یہ ہو کہ باوشاہ کا مزاج بدل جاتا ہی۔ کیو کھ

کبھی کو ٹی با و شا ہ وزیرا و راعیان د ولت کے میل حول سے راضی نہیں ہوا ہی ملکا اُن کے انتخب اد کو شرک ور مرگا بی کی توہے و <u>یکھتے رہے</u> ہی

حکایت الپ ارسلال کے ابتدائی دورحکومت میں فتمنٹ میٹیجو تی سے ہاجی موکر تام ملک سے پرقبضہ کرلیا تھا۔ اسیعے سلطان نیشا پورسے اس بغا دے کے فروکرنے کوروا نہ مواجب کے

دا دی الملے میں پنجا توحکم دیا کہ تا منزا نہ جو فوج کے ساتھ جا رہا ہی و پرسپسا ہیوں کو تقتیم کر دیا جلئے میں سعید عارض کے ہم ا ہ فوج نظام کی جانچ رِبّال میں ہم طرف گھومتا ہجر ا تھا کہ اتفاق

میرالتونتاش کے خیمے کی طرف حابخار جونکہ درباریوں میں میں ہمیں۔ نهایت محترم اورمغرر خا سیلے تعظیماً اورنیزامیر کے فرطیف تفوری دیر کے یقیمیں وہاں فھمرگیا۔ جیابخواس کی طلاع

میں میں اور میرا میرے مرسے سوری ریسے میں وہاں ہر میں بہت ہوں ہی۔ اسی وقت سلطان کوکر دی گئی۔ اور میرے اس ذرا دیر کے قیام سے وہاں کچھ اور ہی خیال پیڈ ہوا۔ حالا کو التو تناش ایک انجر یہ کار، کم عقل ، اور سید ہا سا دو ترکمان تھا۔ اوراکٹر معاملا

ہیں بہری اورائس کی بیا نتک فربت بہنچی کہ سیسنے قلبنان وزارت اُٹھا دیا۔اورائس سنے

سله قتلش برا دسد ن برسلی ق. الب ارسان کا بیما زا د جها بی نفا عطفرل مگیسے اسکوا بنی حبات میں دم ربغوض فوقاً رو، ذکیا تھا جن پخرشا نان قرید قصر بر ، مطید واقعه کا یہ مورث اعلی تھا ، الب دسلان قتلم شرم شرق بیم جمع میں بروانی **جوئی تق** را بوا خدا کی روامیت کرکام بخوم میں اسکوم ا المرقعا تفصیلی حالات ایریخ آل سلی ق و کامل فیرم می تحریمی کرست نلوا رکھولکرسلطان کے سامنے رکھدی۔ گرسلطان کوئیتین نہ آیا تھا اور وہ نبا و شیجھیا تھا۔ اورمیری طرف سے جوبدگانی ہوگئی تھی وہ برستور قائم رہی اوراُسکے نقصان کا اُرمج مجبو محبوس معرفے لگا۔

عدا وت كانتيجه أجس طبقيس تبمنى اورعداوت كاخهوريتو اميح ودكهبي سرسنرينيس بتومالة ومعمولیاً دمیوں کی مجی عداوت کاخمیا رہ عبگتنا پڑتا ہی۔لکین زبر دست کی عداوت توا ورعمی خطرناک موتی بی. اورخاص کربسی جاعت حسکو در مایش<del>ا میشا می</del> میرفی وژق اوراغها و کا درجه عصل ہو۔ایسے لوگوں سے دشمنی کرنا گویاجان بوجھ کراپنی جان ، مال ورعز**ت کا** برما و کرنا ہی**۔** کیونکرمغ زطیقے کے لوگوں کوجب غضہ آنہی یا کو ن ٹری ضرورت میں آجاتی ہی تو وہ لینے وشمن برغالب ہومے کے یہے تا م ء کی دولت صرف کرڈالتے ہیں۔ اور کھبی ایسا ہی موتا ، له خود ما د شا هاستخف کی غوض و نعالیت سے وا تھٹ ہو عباماً ہج ا ور وتتمن کوشکا بیت کاموقع نہیں متیا اس ذربعیہسے کچھ دنوں کالم منے امان رمتہا ہولیکن اُخرکو برے تیائج ضرور را ہونے نگایت کسلطان <u>مجمو ،غزن</u>ی کے ابتدا بیٰ دورحک<del>ومت</del>یں خواجہا لوا تعباس فضل براج ىفرائنى عهده وزارت يرممتا زتعا .اورسلطان كاايك نهايت معتبراورمعتهد يرست تهردام ميرعلى جنويشا وندعاجب تعاجونكه خوا حرسيا ميرعلى بتمنى ركهنا تعاا درسلطان محل مولي

به پیری مونی و ماره بب هار پو مربوا جهسك پیری و ی رها ها اور مسل بی روی و ساستان و استان بی س وف ماه خواجه ابوالعبار مضل براجی اسفوائن، درباریم آیا اور درجه و زارت برمماز بوا- اورسلطان مجری نے بی خطت دوارت سے مشرف کیا ملاوہ علی ضل و کمال کے نهایت نامور مربحا لیکن امراء کی سازش ا در وار قرات شد مهدوزارت جارختم بوگیا مبیا کم خواجہ نے ککھا ہی۔ ا تعت تما اسلیے امیرعی کی گهری جالیں خالی حاتی تعیں اورسلطان رکو نیُ اثر نہیں ٹیا تھا۔ یہا ن*ك كداڭكو نىشخى خاچە ك*ى انتظا مى غلطبال ھى دكھلا يا توسلطان *كسكو<del>ھا جب</del> كى شارىتىچ*ى نعا غرضکرجب میرکونقین ہوگیا کہ اپ س کی کوئی تدبیرکارگرنہیں ہوسکتی ہوتب خاموشٹ ہوگ ىوقع كامنىنطارا - بيانتك كەخوا جەكىچالت خو دىپى درجۇ تىزل كويىنچ*ۇگى ـ ا درا س* نىزل كاسب يى ہوا کہ خواجہ نے تمام اطرا ن سلطنت می<del>ن طا آ</del>م عال *مقر دکر کھے تھے ج*ضوں نے رعا یا کوائکی طا ورقوت سے زیا وہ شار کھاتھا خصوصًا صو<sup>ا</sup> ی<del>خراسان</del> کی حالت نہایت اشرقمی۔ علاو ہم طا<mark>م</mark> کے قبط کی شالٹ نے وہمیں تیں رہا کی تعین کہ تعظم زملتہ! غرضکہ حبقہ رمیال درج حمعیندی تھے ئن سے ایک جتہ بھی سرکار کو وصول نہیں ہوا ا وررعا یا اَ وار ہ وطن ہو کرخا نہ بدوش ہوگئی۔ارجا لا کو دکیکرا دِ العباس خو دبجی رینیان مورم تعا گروه کیاکرسکتا تھا بجزاسکے کواپنی تدبیرم<sup>ن</sup>ا کامیا ۵ ا قرار کرے ، اور حونکه آمد بی و اض خزار نہیں ہو ئی تھی اسلیے سلطان کی نارحنی کی متوا ترخیر نواجه تک پنچ ربی **تعی**رخ**ب** کوبترا را ورحیرت زد ه موکرخوا جه سے سلطان کی حضور میں زار ء سے ہتعفامیجدیا سلطان نے زمایا ک<sup>ور</sup> خواجہسے کہد دکرمیں تمیرنہ نوطلم کر ماہوں نرکسی شمرکا دما والبامون بلكهرف يهكتامون كرحبقدر رقم وصول كي كمي بوا ورحب كي تصديق وفتروزارسے ہوتی ہو ہ خزامز شاہی من اخل کر دی چلے۔ اور وزارت سے علی دہ ہوجائے "لیکر اسکے بعدخواجها والعباس سے وزارت کا قلمان ابو آخی محدین کھیں بلنح کو ولا دماگیا۔ تثمل لکفاة خواجه احرص بمیندی سلطان اوروزیر کے ابیں سفارت کا کام کر اتھا۔ غرضک رہ لوششوں سے یہ مے پایا کہ خواجہ ا<del>برالعباس ا</del> کیے لا کھ دیبا رطلانی داخل خزانہ کرے جنامجے

دېدنات عميه للا**ک ف**ا لو*ق سه د*لايت <del>زاسان</del>، ۱ دراما مړوزارت کې جيقد نعت لونْدی وغلام اور دگیرهابُدا دمنقوله وغیرمنقوله *بیدا* کی تھی و <sub>و</sub>سب تا دان می*سلطان کے ن*ز ہوکئی حب حواجہا بوالعبا منفس موگ ۔ا ور یونب فانے کی پنگگئی تب س حالت کا اخهار کیا سلطان نے نوازش شالج نہ فرہا ئی اور لینے روبر وطلب کر ہے کہا گالوالع میری جان ورسر کی فتم کھا کر بیان کرو کہ اب تم ابکل محتاج ہو گئے ہوا ورتھا ہے ہیں کچے ہاتی نیں ہواگر سیج سیج کہد د تو پیرنم سے بقیة مطالبے کا کچے موافذہ نرکیا عائمگا! مواج سے کہا کہ نتم کھا نے سے معانی حایت اہول دوبارہ لینے اہل وعیال سے تحییّق کرلوں اگر ایکے ایس کھ مجي ٻو گا توميں واخل کر , ونگا اسکے بعد شتم کھا 'ونگا-جیا نخد گھرھا کرسب کو ڈرا دیم کا کرا ورٹری بری میں و مکر دریافت کها تومعلوم ہوا کہ ایک گنخدال کی کا <del>سبا ب</del>ے میزکسی سو داگر کے بیا ا ما نتأ رکها بهرحیا یخه و دلی لاکر واخل خزایه کردیا ا ورپیرما و شا ه کی جان وسر کی قسم کهانی که اب میرے مایں کیے پنیں ہو لیک<del>ر میں علی</del> خوانیا و مُرکو ہنوز عنا د با تی تھا ،ا وروہ اس قسم کا صال **عجی** ن جيئا تيا ۔اپيلے امک ن تخلے میں حبکہ سلطان ہند پوستیان کا سفر کررہا تھا ۔وحش کیا کہ مجھ کڑت سے ابوالعباس کی خیانت کاحال معلوم ہی اور مروقت میں اسکے افھار کی کوشش اکرّ ما تعالیکن سلطان کے نز دیک کابت خو دغرضی رمحمول تھجی جاتی تھی لیکن ہا تعال حصنور بلا د ساطت میرسے ابوالعباس کی خیانت کمل گئی۔ اورا سیزھی و ہشمنشا ہ کی جبوٹی فتیم <sup>حاج</sup>کا ہی حالا نکرچیٰدچنری اموقت مجی ہی نا درالوجو و اُسکے ہیں ہی جنے اکثرنا و شا ہول کے خطا غالى بى مىيىنى ئۇنىطان نهايت متا نرېوا ماوركما كەاگرىمھارى مات سىچ بونى توا بوالعباس

ضرورسیاست کاستوجب ہوگا، امیرے کہا کہ اگران چنروں کے براً مدکر ٹیکا مجھ کوخہت یا روید یا جا سے توہیں بننے دعوے کو ثابت کرسکتا ہوں سلطان نے فرہا یا منظورہے گرشرط یہ ہوکہ

جسے ویں ہے و وقعے وہ بے رسی ہوں علاق کے روبی اس مورج ہے۔ حب یک تما اسے قول کی بیانی نابت نہوجا ہے اسوقت تک اُس کی عبان کے خوا ہاں

ہنونا جنانچەمعا بدے کے بعد میرزصت ہوگیا اوراس زمانے میں خواجرا بوالعباس ایک قلع میں قیدتھا۔ اب امیرکاعال مُسینے کہ ہندرستان کی کسی لڑا دی میں اُسکوایک خیرملگیا

تھا جسکے بقضے ریٹنا پڑمٹقال کا ہا <del>توت رمانی جڑا ہوا تھا۔ اور بنی سامان کے دیفنے سے</del>

ا کیب پالہ فیروزے کا اڑا لیا تناجس میں ا کیسیر شرب آجا ما تھا۔ اور با د شاہ کےخون سے یہ دونوں چیزم محفیٰ رکھتا تھا خوشکہ ان چیزوں کو پینے ہمرا ہ قلعے میں متیا گیا ا ورخوا جگو

ت پیدادی پری می وقعات کر بیر کی پیرون دیگی برا مصف یک بیان می از در ایران می می مودند بر ترانستاین لیکر لینے سبام بیون کے بیروکر ویا۔ اور چیندروز کے بعد سلطان کے حضور میں

جن میں سے ریک شانان ہند کا تحفہ ہو حوجضو میں مین نہیں کیا گیا۔اور دوسراوقت ملنے ن د<u>فینے بنی سامان</u> کے خیانت کہا گیا ہو۔اب بقیتہ ہال کے لیے اگر حکم ہو توسختی کیجا ہے بیطا

دیھے ہی سامان سے حیایت کیا گیا ہی۔ اب بھیٹرہا کے بیٹے الرسم ہو تو حتی ٹیجا ہے بھا۔ نے ناراض ہوکر پرچیز سامیر علی خوٹیا و ند کو نجشدیں اور حکم دیا کرجس طرح ہو تقبیم مطالبارسے

وصول کیا جلنے جنا پخرب سلطان ہندؤت مان کور دانہ ہوگیا اُسوقت امیرعتی نےخواج

کو اُسکے دشمنوں کے سپر دکر دیا وراسی کشاکش میں وہ مرگیا۔اس دا قعہ کے بیان کرنے سے میار مطلب ہے کہ بڑے آدمیوں سے علاوت کرسے کا نیچر منجہ بغیبا و بواکر آہی۔ واللّٰہ انخیا

لرقيب -١٢

رعايت اركان وفرجو كال وميزو

ورمَّا منافع ملکی اورا ہے الی فوائد میں جن لوگوں کو لے مَلَ كَاتَبَ،سفير، دبير،ا درا مَكَاران دفترين كيونا خِس طنت بغیر سیامہوں اور <del>سیسالارو</del>ں کے محال ہی اسی طرح وزارت کے شکلات کاعل بغیراس فرقے کےمتنع ہے۔اگراس حاعت سے رعایت نرکیاے تو مرحائے خواہاں ہوحاتے ہں۔عزت و دولت کا تو ذکر کرنا ہی فضول ہ<sub>ی</sub>۔ لہذا دو سرے گرو ہ کے مقابلے میں ہے کہان لوگوں کا فقر، ٹروت سے عِن، قوت سے محنت، وولت سے ورگنامی شہرت سے تبدیل کر دی چلے اورا بو اع واصنا ن کے انعا مروا کرا مرسے برمالا مال کریے جائیں اکہ ہلاکت اوس تیصال کے دریے بنوں۔ اوراً کرکھی لینے رعایتیں نہ کیجائیں یا گئے اً رُحقوق ہمیشہ کے لیےمیٹ دیے جائیں تو بلات ببہ ہرکے سپ نفاق وخلاف برآ ہا دہ ہوجاتے ہیں اوران کی دمکھا ومکھی اورلوگ تھی اٹھ کھڑے مبوتے ہیں ۔اوراُ نکوٹھر کا کرآ ہا دُہ نىا دكر دىتى بىل دايك شخص كے بۇك جانے سے بواكثر متى اور منفق بوجاتے بى -میرسے مبٹی! تمعارا پرخیال کہ جب حکومت کی ماگ عزروں <u>رشتہ داروں</u>، ا<u>ورمعتدان فکا</u> کے ہائیں ہوگی تواس تیم کی خیانت نہ پیدا ہوگی ا در پانقصا مات جو دیز رہنو گئے؟ سرا سفلط ہی کیونکر عزز وا قارب سے خدمات وحمات ملکی کا سرائنجا مرہونا غیروں کی خدمات کیے ہیں بڑہ کرخطرناک ہی۔تم دیکھتے ہوا کہ مینے سبب مزماع تقا را مانت ودیایت کے تھا سے بھاتھ لطنت تقسيمركر دي ہوا ورا نكو برنے عهد دن يرمقرركر د ما ہي جس سے صرف ہي غوض له وه تها م صالح ومغًا سي لطنت ہے مجھے اگا ہ کرتے رمیں اور ضرور مہو کہ د ہ لينے نام اور

ں اوشا ہیگر ترکان خاتون)ایک عر<u>صے سے مجھ</u>ے سے نا راض میں اور وہ چاہتی ہیں ک<sup>ے سلطا</sup> ا ایکے منے محمہ وکو دلیعه در طنت وارویں . گراس ارا بے میں کامیاب نہیں ہوتی ہیں ، یونک<del>رسلطان</del> کے نزدیک شمزا دہ مرکبا رق برعقل ، دانش کی ملامتیں اورجها مذاریح رمېت زيا وه ېن - ا در ما و شاه ميگه تمجھي ېوو ي*ل ېن که مين — ش*ليهه د تي مين يا رج ېمول. یلے وہ خفاہس ا درحانہتی ہیں کہ کوئی الزا مرمیرے سرمنڈہ دیں جسے سلطان کا مزاج ا ہم ہوجائے اورمیرے می لفول سے اس قسم کی وہ دریا کرتی ہیں ۔ اور کہی ماہیں ہوجھا رنی میں لیکن ابھی نک کو بی نقص نہیں ملا ہی۔ اور و ہسلطان سے بجرائے اور کچھ کھنہیں لتی ہیں ک*و مینے ملطن*ت کو لینے می<sup>م</sup>وں یرفتسم کر رکھا ہو۔ گریہ و <del>ہ را زم</del> کو حبکو سو ہے میرے

وئی ننیں مانیا ہو لیکن مجھے معلوم ہوگیا ہی کہ صرف اسی ایک بات نے سلطان کے ول میں گھرکرلیا ہوخدانجا م بخرکرے۔

لاصه يېږ كدونز ورشنه وارول كوفد مات سلطنت مير دكركي نو دايني ذات كواتمام كا

نشانه ما أبو اورلوك مكوامات كي فلان سي تي بي .

ا دراُ ُرُعنرول کوانتظا م سیروکر دیا جائے توائس کی ہی مضرمتی بہت ہیں جیا پی<sup>ے حسن</sup> ہو<del>ستا</del> ح لی ذات سے مجھے بھیبتین مینجیں ورہنج رہی ہیں اورآیندہ معلوم نہیں کداور کیا بیش آ میُن ہ م خو داینی انکول سے دیکھ دیکے ہو۔

ا د مووف مندر برا شيصني ١٠ حداول يسمين تحدوو و دركيار ق كي دليعدى كي بن بي

## اسباف ارت

ابنک میں نے جبقدر بیان کیا ہو جو پکہ وہ تمہا کے عقیدے اورا را دے کے خلا ف ہے

‹ىينى ترك وزارت كاوعظ)ا يىلىجا رىكا كو ئى اثر تمپرز لرپگا لىكىن إب ميں ليسے چند ېسباب

باین کرونگاکرجو لوازمه وزارت ہیں اورانشارا ملزتم لُنے بہت کچھ فائرہ اُٹھا واگے۔

کو نگ کام کمت نا ہی چیوٹا کیول ننو ؛ لیکن بچر تھی وُاُ صول سے خالی ننو گا خِصوصاً و زارت کا کام کہ جبپر ملک وملت ، اور دین د دولت کا انخصار ہے۔ اس میں مدر جُراو لی شرائط کی یا بیذی

کام که جبیر کلک و ملت ۱۰ ور دین و دولت کا انحصار سیجهٔ اس می مبررخراو کی منز کط کی با بید می برا سئر

منصبنے ارت میں جار شرطیں میں ہے ہے آ وری داجب ورحبکا محافظ رکھنا فرص ہجا وروہ ہے ر

۱ ) <u>ضلاوند تعالىے کے احکام کی تفاظت ۲۶ ) باوشا ہ</u> کے احکام کی تعمیل د ۲۰ ) بادشا ہ کے

ملنے والوں کی رعایت دیم ، عا<del>مرُهُ ال</del> می<del>ر کے خفط مرات کا خیال ۔</del> .

سُنو! انسان مِقتصاے فطرت کمبی ایی چیز کی طرف ستوج نہیں ہوتا ہی کہ جس میں اُسکا کو گئی۔ نہو۔ اور عقلاً مقصو د ہر کام ہے اُسکا مناسب حال ہو اکر تا ہی۔ کو ٹی کام کرینے والا فضور کھنت

ر مانیں جا ہتا ہی۔ اور حقیقت یہ ہو کہ دس روز کے سفر سے جو قلیل منا فع حال ہوسکتا ہو

اسكے واسطے كوئى ہوشيارا وى ايك سال كاسفرگوا را نہيں كيگا - لهذا اليے بشيخصب

میں (صبیاکہ وزارت ہی لباس ، سواری ، اور کھانے بینے کے تحلفات پرنظر مذوالنا چاہیجہ کی برین : تاشیخہ سریرین نے سروری ، اور کھانے بینے کے تحلفات پرنظر مذوالنا چاہیجہ

کیونکدا دیے ترین مخض کو مجی برچنری کوشش سے ال سکتی ہیں۔ لیکن مقصو داس نصبِ الی می

که دین و د**نیا** کی نیکنامی هسل بوا ور*ا مکا حصو*ل بغیرهایند*ی شرا*لط ندکورهٔ بالامحال بیج لى مترط - الرَّاح اس تُبرط كي تعيل من قصور دِققصير موجا \_ توكل قيامت \_ بمنايرتكا ياحترني غطافا فرطث في جنب الله س رطمی<sup>ج</sup> چیز س<sup>سے مہ</sup>تم ابشان ہو وہ یہ ہو کہ لینے نرمہی عقائد می*ں سنح*کم وُصنبوط ہو۔ ای ابل بیعت کی مجمع ساز گفتگوا درگرا ہ فرقوں کی شخن آرا دئے سے مرکز راستی سے دورجا بڑو ولت کی محبس مرحکتی،صوتی ، عارت ، موحد و غیره سب ہی قتم کے لوگ ،ویا ت إسے ہوتے ہں کہ لینے کوخت کتے ہیں ۔اورحکمت ء فان ، توحیدا ورتھ بیّات بہب کے بیرایے میں بت معتقدات باطلہ باین کردائے میں - جسکے سُنے سے ت شه ام سته عقائد مین خلل را جا تا هیج- لهذا را س امر کی صرورت بی که تم ر استح العقیدت بنجا 'و-در فرض کوئسنن کی بایندی میں متعدی کرو . طاعت وعبا دت میں کیجی کو تاہی نہو۔ اور مارج دین کی ترقی اورشریعیت کے زنرہ رکھنے میں خوب ہی کوشنشر کرو۔لوگوں کی تعریب وتوسیعنہ پرلینے خالن کی رضا مندی کومقدم سمجھو اورخوب سمجھ **ا**و اکرحب کا عمدہ اخلاق نہوں او رُ<mark>ری</mark> خصلتوں سے پرمنرنہ کیا جاہے اُسوقت م*ک خد*ہے یاک کی رضا مندی *ہے انہیں ہوگتی ہو* ا دران اُمور میرکسی علم و مرشد کی ضرورت نهیں ہے۔ کیونکہ مہ توسب جانتے ہیں کہ علم اچھا ہے۔ جهل ُراہی۔ عدل مجمو دہ<sup>ا</sup>،ظلم ندموم ہی سنحاوت مقبول ہی اورخبل مکرو ہ ہی۔ اور ندا سمی<sup>حی</sup> کی شبه کِ که اخلاق میده سے آرا شهرنا حیات جا وید کی دلیل ہی۔ اورناپ ندیدہ خصائل کا ختیارکرنا بلاکت ا درابری عذا ب<sup>کا</sup> باعث ہ<sup>وہ</sup>

جب سلطان ملک شاہ کی شا<sup>ہ</sup> دی خلیفہ بنیزا دیکے ہما*ں تر*ا ر ہا گئ<sub>ی</sub>ا ورسے مج ھے ہو گئے ، تب سلطان نے حکم دیا کہ اطرا نء<del>رب وعجم</del> میں تام اکابر وا ثرا ف کونیو تہ دیا جائے کہ ومجس عقد میں شریک ہوں جیانچہ کل مغطروہ مرینہ طبیتہ، بلا و تمام، روم، واق، فارس، خراسان، ما درا ،الهنر وغیره میں قاصد بھیجے گئے کەمغرزمیھان برا ہ اِسٹ بغدا د شرىمنى لايس حيائ اسقدمهم مواكه كوبي زمانداس كي نظيرتيس لاسكتا و بغدا و كے مغربی <u> حصيم خيا م سلطاني نفب بعي ئے تھے، اورمشر في حصے مي تصرفلانت واقع تھا۔ خيا بخہ</u> کخ کے دن ملطان نے حکم ویا کہ اول تا مراعیان وولت دارانحلافہ کو روا نہوں اور ترکوں کے دستورکے موافی خلیفہ سے عقد کی رضامندی عامل کریں (ترکوں) استور تحاکہ میں رات کے دن بیٹے کی طرف سے کچے لوگ مٹی والے کے گرحا کرنیایت منت و **ماجت سے عقد کی منطوری عصل کرنے تھے اوراجا زت کے بعد رات روا نہ ہوتی تھی**، چنایخداس رسم کے اوارک کے بیے ، ارکان دولت بلجا طفطت حریم خلافت کک پیاد" روا ما ہوئے جب خلیعہ کو اطلاع ہو ٹی تو فررا ایک خا دم سے کہلا بھی اُکہ نطا مرا لماکسوار ہو ا درجلہا کا برمیرے ساتھ بیدل تھے ج التدعياسى سيطك شامي ميثنيهم ميراني مبيئ كاعفد ت پرمکھا گیا ہو۔ کیونکہ ایخ کا لر ہا نبروغیرہ میں س شا دی کا کو ٹی ذکرنہیں ہو لیکن قر-

بہنچے توجمعے ایک سندر پنجایا وربعیۃ حضات میرے وائیں مائیں کھرنے مہولے ضایعہ کی عابنی کا البیری کا مبدوللومذین کا البیال کا ال

تداے دولت سلامے اسوتت بک کسی و زرکو'' رضی امپرالمومنین کا خطا بنیس ملاتھا برامطلب اسن قد کے مان ہے ۔ سُرکہٰ اُسُوقت شیطان میرے نفسر ہر غطمت اور میرو ت کے خیالات بیدا کر رہ تھا اور میں ان چیزوں کی ہو نا ٹی اور نا ہا ٹیداری کے خیال من وال مواتعا . ا ورما وجو داس عزارنے بحصا نیاضعف ا ورعجزنطرآ رہ تھا۔ ا وریوتومیں جیم نظرح جا تیا تھا کہ مینصب ایسی شمر کے ایک لاکھہ۔ ایک دریہ (ڈگری) نجاریا ایک مرتبہ کے درو سرکے لیے وجہ کین نہیں موسکتے ہیں۔ اورمیری زبان راُسوقت کلما کاکھول نباری تھا۔ یہ واقعه تودن كاتها جب ات بوني تومينے خواب ميں ويکھا كدر سى سندالك المندمقام ير بچھی مونی ہی۔ اور میں اُسپروہی طلعت پہنے ہوے مٹھا ہوں۔ گر تنہا تی کی وہسے خون ِحتٰت میں متبلا ہوں۔ناگا ،کیا و کھتا ہوں کہ ایک نیمکل اورکر منتظراً دمی میرے برا را نکر بینے گیا جس کی بربوسے میا د مرگھ احا تا تھا۔ اسکے بعیدا ورلوگ بھی <sup>م</sup>سی کل وصو<del>رت ک</del>ے کئے ا ومرسند پر بنصتے جائے گئے ۔ اور یہ آنے والے برصورتی میں اگلوں سے بھی فوق رکھتے تھے :وضادا سقدر بحوم مواکہ مرکشکٹ میں ٹرگیا بلکہ قریب تھاکہ میں مسند*ے مرکے بل*گرا ا و رُان کی مربوے و معلی ہے جنا نجہ غایت اضطراب ہے میں حاگ اُٹھا اور خدا کا شکر كمياءا وصبح كوصدقه دماكيا بسكرجب راتاً في توهير دسى الكلاسمان بثي نظرتها - اورآج ميسقار برداس ہواکہ بدن کا بینے اُٹھا وراگر عابگ زارتا تو تعین تھا کہ تمام عمر سونا ہی رہجا یا۔ انقصہ جب تیسری دات آئی تومیں ڈرکے مانسے تعسد آجا گیا رہا۔ لیکن یحیلے پیرنینید کے علوں سے خبھے

ی مرک و با در د ہی گربٹ تہ نظارہ سامنے آگیا۔ ا درمیں بنے کومندے گرایا ہی جا ہما مغلوب کر دیا ا در د ہی گربٹ تہ نظارہ سامنے آگیا۔ ا درمیں بنے کومندے گرایا ہی جا ہما

که ایک خوبصوّت ورعطرمی دو بی مونیٰ روحانیٰ اور نوانی جاعت علوه فرما مونیٰ یا مجسیے ا

ہی اس جاعت کاا کیشخص سلام کرکے میرے مایں مٹنچا فیسے ہی اُن میں سے ایک ملط بر ریر

ر نو جکر موا ۱ اور هو ای و پرمی آمهتهٔ آمهته سب سرک گئے اور نئے نها نوں کی تم شینی ہے محدمیں مارکی اور زندہ دلی میدا ہوگئی جب خاطرخوا ، سکون ہو گیا توسینے بوجیا کا آپ کون

میں۔ اور وہ کون لوگ تھے ؟ جواب دیا کہ ہم تھاسے اخلاق حمید داور وہ عا **دا**ت فیمیمہ

تھے بیم دونوں کی مّت قیام کی کو ٹی میعا دننیں ہج۔ ملکۃ نام عمر کا ساتہ ہو۔

اب بذمیسا کرنا آپ کا کا مرہم کور ہم میں سے کون ہے اور کون جلنے ؟ خواب وخیال کی باوتہ اب برمیسا کرنا آپ کا کا مرہم کور ہم میں سے کون ہے اور کون جلنے ؟ خواب وخیال کی باوتہ

میں ج بطف مینے اٹھا یا اُسکا پورا بیان کیو ڈکر کوں۔

مختصرہ کہ یہ واقعہ کچھالیاعجیب وعزیب تھاکہاس سے پہی<u>ے سینے کہ</u>ی نہیں دیکھا تھا۔اور بر بر بر

سى حالت مي رايواتها كه يؤكرول في سومة سي حبًّا ديا"

خلاصه په که که صاحبان مندوزارت اخلاق حمیهٔ کے حصول میں کوشش کریں، اوراُ سکولوازمهٔ وزارت تنجمبیرل دربُری عا د توں سے بہیشہ نیصتے رمب

طریق عبو دیت ۱ دوسری مات داجب انعل ریبی که آنفا قات صنه کوابنی تربیر کانیتی تیجیے گوتصول اسکانر برکے بعد سی کیوں نه داقع بوا بو۔ بلکا اُسکو خدا کے نضل ۶ کرم تِنمول ما تیا

ن میرا مرقول می نہیں ہو کہ کسی قبیر کی ندسرہی نہ کیا ہے میلکہ مں علا نیہ کتا ہوں کہ کییا ہی حیا كام كيول نهو قوا مع عقيبة سي الم كان مركبيات - الزنتية فاطرخوا و تنجية توسيحولوكه يرهى خدا کی مهرا بن ہو۔ اس خیال کو اگرا نسان اپنی سیرت بنا ہے توامک مبارک فاصیت ملکہ ٹیمیل ا مان کی علامت ہو۔ کیونکہ مرتقصد میں سرسے کامیا بی نہیں ہوتی ہواد ریمی برہی ہوکہ اگر چەبغىر تەبىركے كوئى كامنىي موتا . لىكن با ا د فات جمھے بخر يە بول بوكە د ، بغير تەبىر كے ہوے ہی صبکو میں اتفاق حسنہ سے تعبیر کر ما ہوں ح**کایت (۱) قزل رشلا**ل ۱۰ مرفارمز کرمان کی م**غاوت کا** صال*ب شکاجس م* الب رسلاں نے فارس کرمان کا سفرکیا ہی۔ اُسوقت طبخہ کا حاکم فضلو تیس جو کلا سُنے آئی . ہے۔ مطان کورضا مندکرایا تھا. لہذا حکومت فارس کی سندھی نضاہ یکو لکھند ئی تھی بیکن جیب سلطان کرمان موکر خراسان کور دا نہ موگیا توفضلو یہ فارس کے ایک نامی میں بیکن جیب سلطان کرمان موکر خراسان کو ر دا نہ موگیا توفضلو یہ فارس کے ایک . قلعے میں نیا تا مرخزا یہ اورفوج لیکرحلا گیا ۔ اورسلطان سے بغاوت برآ ہا و ہ ہوا۔لہٰداسلطا نے اس توریش کے مٹانے کے لیے مجھے امور کیا ۔ حیانچہ ہاری فوصر نصیل قلعے کے بیچے ت حبلہ پنچگیٹر بیکن خرخوا ہا ہوسلنت میں سے جواس صوبے اور نیر قلعے کے حالات سے اُگا ہ تھے کھوں نے وض کیا کہ قلعے کا محاصر کسی طرح ساسبنیں ہی کیونکہ یہ قلعہٰ ا قابل فتح بی ملکهناست بوکه فضلو برکوخون دلایاجاے، اسوقت ماستگی نتفام موجائیگا جنگیب منے بت کچے فورکیا اور دل ہی ول میں فیصلہ کر آرا ج کہ فصنا دیسکے ایس حا ماجا ہیئے یا سفرکر ا له ذل رسلال درنصلویک واقعات، نها بینفسیل سے فقوعات کمی سے ذیل میں تحریمین،

ې کیکن مرجح میلونه نخلا تب مینے فیصله کما کواس صورت میں مطان کا حکم مقدم ہو، بری کوشش کامیاب ہوگئ تو ہتیرہ وریز عدول حکمی کے مواخذے سے بری رمونگا۔ غرضکه بر را نے قطعی موگئی ا و رقلعے کا محا صره کرلما گیا محصورین تغنی تھے اور و کہی طرفت نظرنہ کتے تھے اورمینے بمی شنحکم ا را د ہ کرایا تھا کہ محاصرہ نْدا ٹھا ُونگا۔ ملکہ اسی غرض سے امکیب ال ی رسد کے لیے احکام عاری کر دیے تھے مختصرہ کرصر ن ایک ات محاصرہ را اورسے کوشات کے وقت کا ب**ک تلعے سے الا ما**ن کی صدا کے لگی ۔ تب مینے امن وامان کا حکم حاری کیا۔ . فضلویه نے سالا نه خراج ا دا کرنامنطورکیا ۔ ا وربہت سے تحفے تحالف روانہ کیے ۔ ہم**اوگوں کو** نہایت ستعیاب تھا۔ا دروہ ں کے ماشندوں کو بھی چیرت تھی کیونکہ ہرو ہ قلعہ ہے جو برسوں کی لزانى مي هي فتح ننين بوسكتا تعايو كما سبب بواكدا سقد رصله قصف من أكما الكي تجميقات علوم ہوا کہ حب شب کا بیروا قعہ ہوا س رات کوخو دیخو د قلعے کے تا مترہا لاپ اور وصٰ خشکر ہو گئے تھے۔اورکنو ُوں کا بھی یا نی سوکھ گیا تھا۔اورایک گھونٹ یا نی ھی کہیں میسزنہیں آسک اسليے محصورین امان کے طالب ہوے تھے جب مجھے یمعلوم ہوا توسینے خدا کا شکر با ورسمجھ لیا ک*رب ترسر ب* ت<u>قدرالتی</u> کے ماتحت ہیں۔کیونکہ حوتدا ہر فتح <u>قلعے کے لیے گ</u> ئيرتقين ورجووا قعدمين آياأس مين مشرق ومغرب كا فاصله تعاليمينے إيسے بہت كرشمے ديكهي بي مگرمناسب حال سي قسم كاايك واقعها ورهجه کا بیت ا کرد: به میر مسلطان ال<u>ب ارسلا</u> سلحوقی سے خواسان۔ وَاح كرخ مِينَ بَكِيرِسُلطان توروم كوروا نه موكيا - اوره يُنكرُخ كي فتح كا استمام شاہزا و 'ه

ماک کے مبردکیا گیا تھا، لہذا تنا ہزادہ کرنے کی طرف بڑیا۔ اورا یک قلعے کے قریب بہنچ گیا میں بنا بہندا ورسے جاروں طرف بنری تھیں، نا ما تربعہ کا حرکم شیری تھا ، اور اسکے جاروں طرف بنری تھیں، نا ما تربعہ کا حرکم شیری تھا ، اور ماک کے مشہور علیا، وشائخ رقبیس رہبان) وہاں موجو دقعے۔ لوگ کستے تھے کہ قایعہ بھی صیبائیوں کا ایک گرجا ہی۔ اور کرخ و لے بھی اکثر عیبائی تھے۔ غرضکواس قلعے کے جاروں طرف کر دا وری گئی تومعلوم ہوا کہ موار و بیا ہے و دونوں قلعے کی رجبوں تک نہیں بہنچ سکتے ہیں۔ یہ جال کو میسک رطاب تنا ہ کو بہت رہنج ہوا۔ کیونکہ قلعہ کا بحال خو دچوور نیا اور ایا ایان کرخ سے کئی قدم علوم تر کرنا ، اور سلطان سے مد و ماگنا ، اور قلیل فوج سی قلعے برحلہ کرنا ، میب صور تیں گئیسے۔ اور جوال و قبال کا کوئی مفینہ تھے۔ تفسی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ حور تیں گئیسے نیال کا کوئی مفینہ تھے۔ تفسی کھنے برحلہ کرنا ، میب صور تیں گئیسے سے فالی نہ تھیں۔ اور جوالی ق ہیں۔ اور اُن کو مائم اُن بیر شین نا تو ہوں کی معات اور بھی صورت سے سرمواکر تی ہیں۔ اور اُن کو حامم آب پرشیان نہوں با دثیا ہوں کی معات اور بھی صورت سے سرمواکر تی ہیں۔ اور اُن کو حامم آب پرشیان نہوں با دثیا ہوں کی معات اور بھی صورت سے سرمواکر تی ہیں۔ اور اُن کو حامم آب پرشیان نہوں با دثیا ہوں کی معات اور بھی صورت سے سرمواکر تی ہیں۔ اور اُن کو حامم آب پرشیان نہوں با دثیا ہوں کی معات اور بھی صورت سے سرمواکر تی ہیں۔ اور اُن کو حامم آب پرشیان نہوں با دثیا ہوں کی معات اور بھی صورت سے سرمواکر تی ہیں۔ اور اُن کو حامم آب

بیابیا یا میں برنا ہوں ہوں ہوں ہواں ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر ہا دشا ہوں کے کا معمولی خلائق کے کاموں سے کو ٹی مناسبت نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر ہا دشا ہوں کے کا معمولی آدمیوں کی طرح ہوجا یا کریں تو بچر ہائید ذوالجلال کیونکر معلوم ہو، اور کا فہ انا مریز جرجے کامیلو

كيونكر يكلي ؟

العقد دو سرے دن مقابلے کی طیاری گیگی۔ اور بها دروں سے بزر لویشتیوں کے خند سے عبورکیا ،اوربڑی کو ششیر کمیں، لیکن کچہ فائد ہ نہوا۔ ملکہ بہت سے بہا دربیا ہی انہ کچہ اور مکت ہ دنیر مری اطلاع حیند آ ومیوں کے ہم اوا یک برج کے زز دیک چلاگیا اوقِلعہ سے

ملہ اس قلعے کے تفسیل حالات اور اس حباک کا پوراخلاصہ فتوحات کے ذیل میں تھے ہی -

کمندیر تعنیکی گئیں بموقع نهایت خطراک تھا۔ گرخدانے بحالیا۔ اور برج کے بیعجے سے کل کریم ا لوگ دور چلے گئے۔ شا ہزا دے کی بیرحالت دیکھ کمیں حیرت زدہ رہ گیا اور مجھ سے کوئی تدمیر نربن طربی ۔ مہنوز حیرانی رفع نہیں ہوئی تھی کہ زور شور سے اندہی آئی اور تاریکی ہے۔ دنیا کوظارت کہ ہ بنا دیا۔ اور اسکے بعد ہولنا ک زلز لدا با۔ اور یہ معلوم ہواکہ گویا قیامت آگئی ہو۔ جب مطلع صاف ہوگیا اور روشنی نمو دار ہوئی تو دیکھا کہ قلعے کا مشرقی حصہ گرگیا ہوا ور دیوا کہ کے گرفتے سے سارا خند ت الے گیا ہی۔ حینا بخد فوج بلائتھف قلع میں داخل ہوگئی۔ فتح نصیب ہوئی اور اکثر عیبا کی مسلمان ہو گئے۔ اور صرف اسی ایک فیج سے بقتہ بلا دکرتے ہے۔

میرامطلب سُ افتے کے بیان سے یہ ہوکہ سا اسے مقاصد تدبیر برموقو ن نہیں ہیں۔ بلکہ مائیڈ سانی اور تقدیر رہانی بھی کوئی چزہی۔

۳ )اس میں کو نی ٹرکنیس ہو کہ التہ جات مذکی اطاعت ،اور ما د شاہ وقت کی طاعت دُمن ہی اور جبکہ یہ فرما نبرداری عاملۂ خلائی رعمو ہا فرض کی گئی ہو۔ توجولوگ مقرمن او خاص

ار ن در جبر بیره مرداری ماند طامی پر موه سرس می دو و جوی شرب اوروسی نخاص میں .اُنپر تو بدر طراو لئے موما جا ہیئے۔ اور سے بڑہ کوائن شخص پر میں کے ہائیں الی و ملکی اختیارات ورحکومت کی ماگ دیدی گئی ہو، اور دوسلطنت کے گھٹا و بڑا و اور اور

لکت کی جیدگیوں کے سلجھاسنے کا ذمہ دار ہو۔ اس تیم کی اطاعت اسونت تک نہیں ر

ہوسکتی ہوجب کک کہ ہا وشا ہ وقت کی خطمت وحلال کا سکہ دل پر نہ بیٹی جائے۔ اور حتیاب ایسا نہوگا وہ خالصر محبت کرج بقتیعت میں اطاعت اوتعظیم کر کم کا نیتحہ ہوط فین میں پر ارمزوگی ا

بادثناه كي اطاحت

ا درانجام کارغیرستحس تائج طور پذیریو نگے۔اب سے تعظیم الطین کے سباب وہ کئی فزع پرقسیم ہیں۔

د ۲ ) د و مرسے جذب منفعت ہی حبکو کاٹی اُمتید کہتے ہیں اور سبطرح نوع اول ہیں ساری خلقت ہیں ورسطرح نوع اول ہیں ساری خلقت سہم و شرکہ تھے ہیں دربا بسکے نام خاص دخوات مشترک ہیں اسیط حب کہ خوت و رجا کا پر دہ درمیان سے ناگھ جائے ، اور خالص محبت اور سچی ارا دت نہیں اُمو اُس اُس درہے ہیں نہیں ہو تا ہی ۔ اور حب عقیدت اس درہے ہیں نہیں ہو تا ہی ۔ اور حب عقیدت اس درہے ہیں بہنچ جاسے اور پی کسی مقصد میں خلل اُرجا سے تو نفقان کا خوت نہیں ہو تا ہی ۔ ملکہ کامیا بی

جلد ہوسکتی ہو۔ اب میں وہ تدسرس تبا ہا ہوں کہ جبکے ذریعے سے انسان راسنے العقیدت بنجایا ہو۔

۱) خوب بجدلو که بغیرونین آنمی اور ما کیدیماوی کے کوئی خصا بہت انہیں بن سکتا ہی اور نرساری دنیا کو رہ ابنا فرما نبر دار مباسکتا ہی اگر جہ فلبلور تنقط کے کتنے ہی ہمباب موجو د کیوں نہوں ؟ لیکن فی محقیقت سب کامرج ما کیر غبی ہی۔ اور صرف اس ایک سب کے دجو دپذیر موسنے پر دیگر اساب خو دنج دمہیا ہوجاتے ہیں۔ اور یہ تیجہ ارا وت آنہی سے حاصل ہو ہا ہی اور اس میں مجی شبہ نہیں ہرکہ سلطان عادل کی اطاعت فرض ہرکیونکروہ زمین پر خدا کا سا یہ ہی۔ حکایت دوایت ہو کہ ابن اعلم رصدی ہے جو <del>منا ہمرخبوں سے تعافلی میں ہو شرکھے</del>

سوالات کیا کر ما تھا۔اور آخراج ضمیر می کوئی نجم ابن اعلم کا ہمپلہ نہ تھا۔اگر تھا تو صرف ہاشتہ کیا۔ ن د د

بها نی جوابن اعلم کا ایک نهایت ذکیط بسیع تراگر دتھا۔ ایک ن فلیفہ نے ایک پرچاکا غذیر کچولکھکر قالین کے پنچے دجسپر مبٹیا ہوا تھا ) دہا دیا اوران مجا

عِمابسی کے بعد خلافت کی شا نُ شوکت مین وال کُما تھا اورغمان حکم لقاهربابلة ارمنصة محدك زمان ميريني و به كي ابتدا مو في ابشجاع يويين فناً خشر حريز وجر وكي اوا تقاليسكة ين بمثيعا دالدوله على اورركن للدواحسنا وزعزالدوا حديث ما مورتعي اوائخا اقتدار درمارس مشين لكا ابخـ المُسْتَكَفِّيْ ما للله كے درمایہ سے حركوا میرالا مرا كاعهدہ ملاا ورایندہ ہی خاندان تحت نعلا د كا مالك تفاحس كو عاسنه تصحت نتين كرقے تصاور بكوجات تھا أار ديتے تھے ميٰا يخدركن الدواركا بلما عضدالد ے بڑہ کرفا مور ہوا ہے۔ ادریہ فارس کا حکمراں تھا (اسکا عہد حکوست میں ہے بھایت سوٹ ہے ہی) اسکا رَا رَعَلِي رَفَّوِ لِ مِن بَهَابِ مِمَّا زَهَا ـ الْرَيها درجايت علم كاعَلُم ليكرِيْهُ الْحَيَّا تو دسوس صدى عيسوى كےخاہتے ہ للم کا چراغ کُل مودیا تا -چیانچه لسکے در مارمین نجد مشاہر علما سے میٹٹ کے ایک بن علم بھی تھا۔ اس شریعی م ابوا لقاسم علی بنجیسین بن محدین عیلی تھا۔اور ارنخ میں ابن اعلم کے نام سیم تثویری بیمٹریت بیٹ الد<del>و</del> ابن عمر کا شاگر د تھا۔ اور ہمیشاس شاگر دی پر فخرکیا کر ، تھا عضدالہ ولیکے انتقال کے نے ابن عم کی کچہ قدر نہ کی وروہ نا دا ض موکر علا گیا و مرت<sup>عت ہ</sup>ے میں حج کو ژا نہوا اور ہیں کے وقت علیم عید نہجا خوا حِرْنطا ماللاکنے جُرُل تعہ کو لکھا ہو پیفلیفہ المطبع یا الطبا لئے کے وقت کا ہی 'انتخا ارْبحت طالدول عیری م يَّاجِ ء مِج سيوسيدُو ذر نسيسي بيان ترقي عم مئيت' **تك** ضميرة سائرا كا ما في ضميرب خو دنجو مي بيان كرما ، تواسوال كوخمير كيفية

بن على بان وروشا بها كالك شهور قريبي، مراة البدان اصري صفحه و المهم البلدان جدر المعجم البلدان جدر ا

لرتبا وُسِينے کیا لکی ہی؟ (اسوقت ناصرہی موجو دتھا) ابن اعلم نے استخراج ضمیر مدے ہے بتایا که ُاس کا غذیرخدا و ند<del>حل حلالہ کا</del> نام لکھا ہواہی'' لیکن اصرفے انگا ساخلًا ٺ کيا اور کها گڏاسپرا ڊڻا ه کا ما م مامي هي تب خليف <u>ٺ ابن اعتم سے پوڄ</u>ها كُنْمُكُس قا مدے سے كہتے ہوكہ خدا كا نا م ہى؟ اُسنے جوا بر ما كُهُ ْ دَلاْ لِلَ ورعلا مات ہے معلوم ا ہوما ہوکہ کوئی رفعت وشان کا مام ہوا و رتا م علامتوں سے خاص سہت مکتی ہو۔اس لیے منے وض کیا کہ وہ خدے تعالے کا مام ہوئ بھر خلیغہ نے اصرے درا بنت کیا کہ تھاری لیا دبیل بی اُسے کہا کہ جناب ستا دی جو کچھ فرماتے ہیں اور حن دلائل کی نبایر حکم لگایا بحوه مجھے بی معلوم ہیں۔ اور میں بھی کہنا چاہیا تھا کہ خدا کا ام ہے۔ لیکن یہ دعوی صفات الهی کے مقابیے میں کچھ ٹوٹٹا ہوامعلوم ہوا۔ پھرمینے سوچا کہ اگر خدا کا نا م موّ ہا توا میالمونین اُسکو قالین کے نیچے ز دبائے۔اسیسے مینے نمایت یقین سے کہا کہ امپرا دِ شاہ کا مام ہے '' احتے کے بعدخلیفہ سے وہ کا خذ کا لا توائیر تحریرتھا، دسلطان عا دل ٌاسسٰ تعرکه آلا راحکم رساری محلس کوتعجب ہوا۔ ا ور نا صرُنبا بی کوخلیفہ نےصلہ وا نعامے مالا کا

اس وایت سے مکومعلوم ہوا ہوگا کو سلطان ما آل کا یہ درجہ ہوکہ عقل بے صفات اپنے سے اوصاف با دنیا ہی پراٹ لال کیا۔اورا قبال ہا بی کی علامتوں کو کُسنے اوضاع سُلطا نی مجعا اسِلیےاُسٹی حش کوجس کی دانشمندی وفرزانگی پرسلطان عا دل نے اعما وکرے و منب کا سسسے بلند ژبن درجہ (بعنی وزارت ہیر وکر ویا ہو، زیبا ہو کہ دوسیا نئ ا ورا امنت کا مسلک

ے۔ اور ایسے کا مرکہ حض میں معطنت کی الی حالت ترتی پذیر مو لیکی بنسرط یہ کو کہ معدل <sup>م</sup> انصا<sup>ق</sup> قائم کرسے ۔ اور دلجیسی کے بہیو دہ خیالات دل سے مٹا دیئے ج<sup>ا</sup>ہیں سوصاً وہ کام حبک<del>و شریعت</del> نے منع کیا ہو کیونکہ دراسی عیش رستی میں بڑے بڑے کا م تے ہیں۔ اور تقواری سی عبد وجہ دمیں معلوم نہیں کہ کہ اکھ میوحا ہا ہو۔ و زر کوچاسیے که اپنے عیش وعشرت کوصرف اوشا ہ کی رضا مندی پریخصر سکھے۔ اور تعین ہے کہ ضدام کی کو ئی خوشی ما و شا ہ کی خ**وٹ** نو دمی مزاج کی برا رہنیں ہوسکتی ہو ۔ کیونکہ لی ساری لذتوں کا سرشمیر ہی ہو۔ا درساری کوشش اسی کے حصول کے۔ ا بتداہے ملازمت میں دل لگا کرکا م کرنا چاہیے ، کیونکہ آگے علکرائس کی ں قت ا ورکارگرا کرا ہے مرتسم کی تو فیراور مالی ترقیاں ہوں گی حبکی طلاع ما د شاہ کت ہنچگی لیکن حکومت ملنے م فوراً ہی اُن عام تجا ویزیر عملہ اَ مذکرنا چاہیئے جوتر تی ملک کے یے سوچی گئی ہوں ملکہ اُن کا ۷ )جب معلوم ہوجا سے کہ کسی خاص وجہ سے با دنیا ہ پرنیان ومترد دہمی توانسکی صلاح لی فوراً فکرکیجائے اگر کا میا ہی ہوجائے تو و زر کی سیعی قابل شکر گزاری ہوگی۔ ایسے تعرفے جو و زر کی تدسرسے علاج مذر ہوسکتے ہونے و بغرع رتیستے ہوں اک ملکی نے وسل مالی غرقه ملکی - ا | نفرقه ملکی کقضیل لیسے ختصر صنمون میں نہیں ہوسکتی ہو لیکن سبیل جالتھج

سرحه می ۱۰ شرنه مای به تامیت مصر موق بن به به مرد بین ۱۰ بین امینا چاہنینے کرمس چزیر پیاری ملی تدبیر می خصر میں وہ یہ کہ بیننے دوستوں کو رضامند کی کے اور وشمنوں سے بہیشہ بحتیار ہے۔ دوستوں کو تالیت قلوب ادر مهر مانی سے اس کم سے ج رکه ناچا ښیځ که وه دن ډن خرخوا ه ېوتے جائي اورکسی د قت ميرې محالف نهول ماتی

رہے نیمن و چصوعقلی کے مطابق تین قسم کے ہوتے ہیں آعلیٰ بیسیا وی آونی۔ وشیم پر مطالب کر سے مقال میں مقال میں مقال میں انتظام کے مواقع کے مواقع کی مساوی آونی۔

جو وسمن درطبا علی کا ہوائس سے حتی المقد و رہوشیا را ور پُر صدر رہنا جا ہیں۔ اورجو درطبه اُ و نَنَ کا ہو مُا اُسکو ما بق رکھنا جا ہیئے نرمهلت دنیا جا ہیئے۔ اور را بر و الے سے جانتک ہو سکے صلح وَاشتی فائم رکھی جاہے۔

ہا و ثنا ہ کوعمو ماً برعمدی ا وُلِقِفْ معاہرے سے بچا نا چاہنے اورا ہل سلام سے خصوصاً۔ کیونکہ برعہدی کا نیتجہ مرعمد میں نا مبارک ہوا ہی۔جو با د ثنا مضبوطی سے معام سے بڑ قائم رہے ہیں ُانکو مقابلے اُن فوا مُرکے جونقض معاہرے سے حاصل ہوتے ، لینے قول رہا مجراہنے

سے رمنجانب مٹیر کہیں بڑہ کر فائد ہ ہوا ہی۔

حکایت کرامیر این نو اح بنی میں حبب میر این اور این اور عمر ولیٹ کا مقابلہ ہوا تو یہ شہورہے گرامیر این عیل سے عمروئیٹ کو گرفتار کرلیا تھا۔ اور کُسکے خرانے کی قلاش شروع ہوگئی تھی کین جب میں سراغ نیصلا توخو دعمرولیٹ سے یوجھا۔ اُسنے کہا کہ'' مہتم خرا نہ میراا ایک غزرتماجہ کا

ببین رک بپن و دو مرد یک بی بیاد سک به ندستم را در میراه بی ریون بند. مام مهام بر-اگرده مرات می اون آیا هم تو معلوم موگا" چنا پخه حنیدر وز کے بعدامیر آمیل مرا

**؎**اک سان نے خواسان اور یا دارا النهزمیں سامانیوں کی حکومت کر ہمینے جو تعامیت <mark>کو و توج</mark> رہی ہو۔ کسس خامذان میں مَوَّ یا دِنٹا و ہوسے میں جنبانچ کسی شاء کا قول ہم<sub>ج</sub>

هٔ تن بودند زاک مان شهور هر کېربک جکوت خواسان مغرور اسمعیلی دخمسدی دلسری دونوخ د دو**ه آلملک دون**ضور چنامخدامیز مهیل اسی خاندان کا حکوان تقا اورع ولیت صفاریه خاندان سے تقا-ازگارستان

ت كياكيا توتا مرزوسا. ئەنىس ملاتھاكھىرىسے ئىكى دا جۇيىش مو ہیں، ملکا آخرمیں مضرور بغاوت کرینگیے جنانجاں کان د سے دوشقال سونا لیاجاہے تومنی<sup>س م</sup>ر بہترہ سرا ٹیرھٹانک سونا وصو . فوج کو دیدا جائے توہبت کچھانگی حالت درست ہوسکتی ہے۔امیر نے فرمایا ''کہیں لما نول کوامان دی بیجا درتسم کھا چکا ہوںاب لسکے خلاف کو ٹی ما ول ککر دبگا "ا ور فوراً ؟ دوسر*ی منرل رہنچک*را عیان ا تسلکی سے بعید ہی لیکن میرنے بھروہی حواب دیا ا ورکہا کہ حس قام طلق کے ل رمیرے سامنے دول ی قیمرکی ماخت و ماراج کے میری فوج کا کفیل ہوجائے۔ یا یوسی کا له بشرح نرخ مرد د وستائين رويه بي قوله مين لا كم يجين مزار رويه موا

کیکن س حکیکنوال تھا و واُس میں جاگری جنیانجدا کیشخص (رسیوں کے درسیعے سے) کئو۔ میں اُ تا راگیا۔ تومعلوم ہوا کہ ایک دوسراکنواں کسکے اندراو بہجا وراس میں صندوق رکھے ہوسے ہیں ، بیس جاکر دیکھا توخرا نہ نخلا ، ورمعلوم ہوا کہ آم مذکور بلخ سے بھاگ کر لوگوں کی نظروں سے بحقیا ہوا بھاڑی راستے سے اس طرف آیا اوراس مقا مریخرا نہ لاکر حجبا دیا نے خشکہ جمقدر عمرولیٹ کے خرامے کی اُمید تھی اور خینا کہ فوج رعایا سے ہرات سے وصول کرنائیا تھی اُسکا دوچند ملکیا۔ اور رہ عہدو بھان بر قائم رہنے کا صلہ تھا۔

ی حود و پیرسیایه دوریه حمد و چاین پر قام رہے قاملہ ھا۔ تفرقہ مالی - ۲ اگرا د شاہ الی شکلات سے متر د د ہو یشلاً فوجی مصارت زمانہ جنگ میں ' سیر کر گر رہا ہے۔

یا اسی قسم کے و مگراخراجات اسوقت وزر کوسمی کرنا جا ہیے کہ عمدہ ذریعیوں سے میرصان نظل آئیں۔ بلکہ و زر کی غیبت میں اگر کوئی خیرخوا ہ اُن مدا بیر کا با د شا ہ سے ذکر کر دے تو اُنہ میں میں نا

بہتہی مناسب ہی<sub>۔</sub> -----

حکایت سطان البارسلان مجوتی کامبخرنسندانوں کے ایک مخزن قلعکری عالیم نوح فرا ہاتی میں واقع تھا اور سلطان کی اس خرافے پر فاص قرح بھی جیانچ جب کھی

له فران جكو فرنان مجى كتيم بي فواح جدان مي الكيم شهور كا وُن بي ابونصر صافحت السبي كا وُن كا باشند تقا

خراسان سے واق ماء اق سے خراسان جانیکا آنفا ق ہوتا۔ تواس خرانے کاضرور ملاحظہ

ہوما تھا۔ اوراس میں صقدر کمی معلوم ہوتی اسکا فوراً تدارک کر دیاجا تا تھا۔

چنانچه د دسری مرتبج<del>ب و م</del>رفیج کشی مو دئی-ا و رفوجیں مقام کئے بہنچیں اسوقت وزج کی تنخاه اور و <u>نظیفے م</u>انی تقصہ اورج فاسلطان بے فرکٹی مار فرمائتھا کردے کہ مرام الکر کر مرم

کی ننخاہ اور دخینے با بی تنے ۔ اور چونکہ سلطان نے کئی بار فرہ یا تھا کہ جب مک ممالک وہم ا پیرا قبضہ نہوجائیگانسی نہو گی اور کم سے کم تین رہن کک ان مالک میں رہنا پڑ گیا۔ اس لیے

ب من المبارث المرابع المن المرابع المالي المالي المالي المرابع المراب

بنانچ حب یمنم حتم موکئی تو ولیسی کے وقت سلطان سے نواح ذابان میں قیام کیا۔ اور ذابا میر ٹرامِن قمیت ذخیرہ تھاا وراس میں سے کثیر رقم نفکگئی ہو۔ اور حب دفیر تسے صاب میر کھا گیا

یب یا گار ومعلوم ہواکہ دسٰ لاکھ صرف ہو ھکے ہیں۔ لہذا سلطان سے حکم دیاکہ یکی فوراً پوری کیجاہے ۔

چانچەسلطان كورېشان دىكھكرمى خىمے سے با ہرنخل آیا۔ اورجاگیرفالصرکے ایک سلوما دا چەسلطان كورېشان دىكھكرمى خىمے سے با ہرنخل آیا۔ اورجاگیرفالصرکے ایک سلوما

کی فهرست مرتب کرکے اُنکے نام میکم بھیجدیا کہ سر<del>عا مل</del> دس ہزار درہم (میصدیواصا فہ داخارجی عبدیا نہ تھا ملکہ متفرقات سائر پرجمع شخیص کر دی گئی تھی۔ جو بندولبت سے چھوٹی ہوئی تھی) مبدیا د

تین ما و داخل کرے اورچونکر مسلسل فصلوں (فصل نُ ائد ما ید وفصلا) کی ا د نے لگان کا زمانہ تھا لہندامیعا و کے اندرخزا نہ عامروہیں ہیر رقم واخل ہوگئی ؟،

ر سی ایک ضرورت سے کئے چلاگیا۔ ا درمیری فیبت ہیں معید طاجب نے وقعہ

بقیر نوٹ صغیرہ ، مو یقیقت میں را کیے جیل کا نام ہوم اسل کی لمبی چوٹری ہی۔ ایا م خربیت میں یہ با نی سے بڑ رہتی ہے۔ اسکے بعد حب شک ہوما تی ہے تو نک کا ذخر و خبور مباتی ہے صغیرہ ، سرحلہ دیم - بیان کیا۔ تو و دازمدخوش ہوا اورخوا جدا بو علی شا دال کو کلیات غیرے ما دکیا۔ و وسری مشرط مع او شاہ کے ساتھ بھی مجلا ٹی ہوکہ اُسکے حت میں دزیر کی سی سے نیا

دماؤں کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ گر ہمقصدعدل واصان کی فیاضی سے حاصل ہوتا ہی۔

ور یمی کوشش کرے کہ صفح مہتی رہلطان کا ذکر جمیل ہی کہتے لیکن مرت<u>قاے دو آ</u>م حسن سیرت، عدالت اور سیا ٹی سے مکن ہوجن ما د نیا ہوں کا ما مصفحات ایا مرتب

سن سیرت، حدالت اور سیجا کی سے مکن ہوجن با دتیا ہوں کا مام صفحات ایا مربہت ہوا ورو و نیکی سے یا دیکے جاتے ہیں یہ وزیر کے عدل کی برکت کا میتجہ ہے۔ اوراگر مربس مو توخو د ہی قیا س کر لو۔

ا وریریمی قابل می ظری که با دشا ه کتنا همومهان موتا هم کُسکے بطف وعنایت پرکسی طرح اعتماد نگرناچاہیے ملک چھانتک ہوسکے ان امور میں احتیا طرکبیا ہے۔ اور بوہسباب وشا ہ کی چارپو نگرناچاہیے ملک چھانتک ہوسکے ان امور میں احتیا طرکبی اے۔ اور بوہسباب وشا ہ کی چارپو

نگراچاہیے مبلہ جہا تاک ہوسکے آن مور میں صفیا کا ما عث ہوں <u>اُسکے ٹرا</u>سے کی فکر کیجاہے۔

وزیرکو ہمیشہ دین کررکمنا چاہئے کہ ہا دشا ہ کامیلان خاطرکس جانب ہم اورجب معلوم ہوجا تواپنی بوری قوت حصول مقصو دمیں صرف کردے ،اس معی سے ما دشاہ رضامند ہوگا۔

انهاے مرتبہ کا تقدس ہی خوشنو دی بھی بغیاس میرت کے میں نہیں ہوسکتی ہی جے جائیے کہ باد شاہ مجازی ،جونی نفنہ مرقتم کی حاجت ادراحتیاج رکھتا ہی ؟

بادساہ مجاری بوی تعسیم مسلم می حاجت اوراضیا ج رکھیا ہی ؟ جب با دشاہ کی نیت صلحت ملی یا اضا مناپ ندی کے مغائر معلوم ہو تو اُسکو کھکے ہوئے

منطول ميضيحت نكرناچاسيئه. ملكها و پرى مثالون اورنطائرسے نقصان ومضرت بجما دينا كيا۔ منطول ميضيحت نكرناچاسيئه. ملكها و پرى مثالون اورنطائرسے نقصان ومضرت بجما دينا كيا۔ تاکه ابست ه کا دب هجی قائم کیے اور کمسکے مزاج کا گرخ نجی ا دہرسے او دہر مرجوباہے۔
حکایت ایک زمانے میں سلطان الب رسلال کے عزیر ورشتہ داروں کا دربابی مجمع ہوگیا تھا۔ اور کہ کے انعاب رسلال کے عزیر ورشتہ داروں کا دربابی مجمع ہوگیا تھا۔ اور کہ کے انعاب و مسارت کی دجہ نے خرائے پر بار بڑا جاتا تھا۔
اس کا رروائی نے انکو بھی فارغ البالی نصیب ہوگی اور سالا نہ خراج بھی خزانہ شاہی ہوئی کی کرے دہیں خرانہ شاہی ہوئی منظور اس کا درصا رف بھی طرف ان شاہی ہوئی منظور کو سے دہوں اور مسالان سے بھی صلی منظور اس کو سلطان سے بھی صلی منظور اس کو سلطان سے بھی صلی منظور اس کو اللے لیکن جب جھرسے مشور ہی اور مجھے امل ہوا۔ کیونکی ہو وہ لوگ تھے جوز اُصول حکومت سے واقعت تھے اور نہ اُسکے اضلاق ہی عمرہ تھے (ملکہ چشی ترکوں کا ایک گروہ تھا) میری رسے واقعت تھے اور نہ اُسکے اضلاق ہی عمرہ تھے (ملکہ چشی ترکوں کا ایک گروہ تھا) میری رسے داخوانم کی رہایا کی کالی برما دی و تباہی تصورتھی اور خرانم ا

اُسكے اوّں میں دیدنیا ایندہ کی خرا ہوں کا ماعث تھا لیکن دو نکر میں مطان کے ستحا اراد سے واقعت تھا۔ اس لیے ترد دہوا کہ ایا سلطان سے صاف ضاف اس معالمے کو کہوگ ہا

نړکېوں ؟

جب جواب نینے میں د قدہوا توسلطان نے فرایا کہ آخراس مسلے میں تھاری کیا رائے ہی اسینے عرض کیا کراسی کامم کُل کی اقد خلیفہ منصور عباسی کا یا داگیا ہی وہ عرض کر آہو ملامنہ معنی کی روایت ہو کہ عمر و بن عمید دنجدا دکے مشہور شائخوں میں سے تھا۔او خلیفہ

که دسیده بللک بن علی باضع مشکومهم بی بسری لفت یخو اخبار نوا درات کا امر می سبسیم میں بیاد جو اسی بی میں وت بوگیا عربی معرکفت کا ایک عمل سی کی روایت سے تدون جوا ہی بلاکا ذہین تھا ۔ کھا وہ تعرف معمون کے شعا میں شرخ جزئے باوم إر شعرائے تصینے غاتیں سے مسمنے برک فرستا بی خلکان میں جرح بی فرکر ہو شعراسے عرب منح بیرا۔

نه تعاجباً بهما معملکت می<sup>ا</sup> <del>ل عباس ح</del>کما*ل تھے۔ا در میشہ کمنے طلم وسم کی سکا* سے خلیفہ منصر کے ایک مرارک میں ستی کیا کہ ماتھا۔ کسی زمانے میں شیخے نے منصلے کے مشو ہے اور احازت سے برا و میت المقدس محاز کا شیخ قد<del>س ترب</del>یف مینوگیا . تو ولان کی رها مانے مبنت وساحت شیخ کو څهرا ایا ۱۰ س درم ں متواتر فاصدخلیفہ کے آئے گرشینج نے بغیاد کا قصدنہیں کیا ۔ تب مجور ہو کرخلیفیٹ ایا یا معتمدر وا زکیا اور که لابھیجا کرحضور کی نسبت میرا میعقید **و ہوکہ جوّاب کے دل میں ہو**دہی ک کی زبان پر ہوگا ۔ لہندا ارشا و فرمایئے کہ بغدا دسے بنراری کا ماعث کیا ہو؟ حبب معتمد ع*ق مفارت دا کرحکا اورشنج کی خدمت میں چن*در وز تک جنسوری رہبی **توا**لک دن عرنس کیّا کہ بغدا د حباب کامهلی دطن ہے۔ بھرکھیا وجہسے کرسفر کی غربت کو وطن کی مفارقت پڑجے دی گئی م به ۶ نینج نے فرمایا که 'رقت طبع اوضعت قلب میں متبلا ہوں۔ ا در وہاں ہمشہ فرما دی آمای<del>ک</del> م. اب مجرم اسقدر توت نهیں ہو کہ مالیقیر کے منصورے اُس کی *نسکایت کر*ول، ا وع<sup>ا</sup> يخلم سينطلونوں کو بحا'وں ۔اور فی سبل متّد منصلو کی خیرخوا ہی کا حبقد رخیال ہی اس عبباً

المه ابو جفر منصوره واسقی فلانت عباسیمی دو سرا اُجدار تقابیلهم بی بعدانتقال این بها فی سفاح کے ا خشنشین ہوا - یفلیفدندایت بها در منتظم ، اور شائق علم و کمان مورضین سے اسکو فاتحة الخلفاء کا لقب یا ہی اسکے عمد میں ملک او فوج کا باقا صدہ بندوست مواہی و مزاج کا سخت اورخو زریقا - انتھاسے خبل کی وجہ سے دوانیقی کملا ، قفا - گوام علم کے واسطے فیاض تھا - اسنے اس مقیدسے پر بہت زور دیا کہ فلیفی نام با کے فلیفی نام اسکے عمد کا مشہور واقعہ بغیار کی تعمیر سے بہتے ہیں فوت ہوا -

اثبارتاً وكما يتاً بهي كهنا بول مُرمنصرُ ذاسيرالنفات كرما بهرا ورنه توجهے بنیئاسینے کہا کہ بیہوسکتا ہوکہ ایک ظالم اپنے طریقے سے دستے ٹن نہو گروہ دوسروں کو منع کرسکتا ہوکہ تم ظلم نہ کرو۔اور حثینض فع ظلم برقا در ہوکر تدارک کرے وہ قیامت کے د<sup>ن</sup> جواب دہ ہوگاا در منرا پائیگا۔ا درعا کم آخرت میں سب سے بڑی صرت کی میات ہوگی کری ا دروں کے قصور میں سرا بھگتنا پڑے یہ القصة خليفه كامعتدوايس گيا-ا ورحب شيخ كايروا قعه بيان كيا توخليفه نےمعتد كو بحروالير كيا ا در ٹری معذرت کی ا در تجھیے جزائم سے تو ہر کی ا در قول وقسم کے بعد کملا بھیجا کہ آیندہ شیخ کی نام تعریفیوں اورا شارات پر فوراً عمل کیاجائیگا۔ اور صبیا که مرمروں کا دستورہے۔ ہمیشہ شیخ كے مقصود كے مطابق على كركائي شيخ حرم اورا كابرين قىدس سے ہي سفارش كرائي كهوه حضرت کودلیبی بغدا دکے لیے مجبور کریں۔ غرض خدا ضدا کرکے عمروبن عمید بے بغدا د کاتف لیا۔ اورحبدن تشریف لاے اسی دن خلیفہ زمارت کے واسطے حاضر ہوا۔اورا دہراً دہم ہا توں کے بعد جو بچھیے زمانے میں میں اُن تھیں ،خلیفہ نے شیخ کے ہمرا ہیوں اور راستے کا عال درمافت کیارشیخ کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ بیا دہ یا حلیا تھا ) شیخ نے فرمایا کہ میرے حمرا<sup>ہ</sup> اس مفریت بین جار رفیق تھے۔نہایت افسوس ہوکہ ان میں سے اکیضائع ہوگیا۔اورا بی خیروعافیت سے منزل مقصو دیک پہنچ گئے جب ہم لوگ قدس <del>نر لی</del>ن سے با ہر کل آئے تو برشخص نیا اسباب خوداً ٹھاسے تھا لیکن وہ غرنر دو سروں کا بھی اسباب لیے ہوے تھا۔ چندروزتک تواچی طرح حپلاگیالیکن کیک پڑا ویرجهاں یا نی نایاب تھا و خستہ ہوکر گریڑا جپزمکر

و مہاراہم سفرتما لہذا اُس کی خاطرے ہم بھی ٹھر گئے۔ ہر حنید اُسے بمجھا یا کہ یرمنرل خطرناک ہی میرے واسطے آپ کلیف نہ اُٹھائیں. ہبرحال وہ اُسی جگھرہ گیا اور معلوم نہیں کا اسکا کیا نتے موا

میرے واصفے اب ملیف را تھا میں ببرطال وہ اسی جھورہ کیا اور معلوم ہیں اسا کیا گیا ہم ہم خلیفہ سے کہا ایسے مخص براپ کوا فسوس کیوں آتا ہی جبکہ وہ لیسنے ہی اساب سے گراں ہار

مور باتها تو اُسنے دوسرول کا بارکیوں اُٹھایا۔؟ شیخ نے فلیفد کا جواب مُسنکر تبہر فر مایا اور کہا کہ الحرس کیا خوب اِٹ کہی۔

اب خدیفه کواپنی تلطی معلوم ہونی اورمنبنہ ہوگیا۔اور<del>طا لم عالوں</del> کےاختیارات جیس لیے اور

أينه ، جب مک امانت و دماينت کی تصديق نهوجا تی - کو ننگنخض مکی عهديد پرمقررنه کياجا تا -جب مينے سلطان البيار سلال سے به واقعه بيان کيا تب وه سوچياره گيا - پھرمجھ سے علی ا

ہوکر زمایا ک<del>رغروبن ق</del>ید خدا کا نیک بندہ تھا۔ جھےاُ کا قول نہایت پسندہج۔اس کے بعد

لینے ارا دے کوفسخ کر دیا "

بیر اطلب س نذکرے سے یہ ہو کہ حبکسی کا م کا نفع ونقصال چھی طرح سے سبحھا دیاجا آہج نوائس کا متع دینر وُرطلب کے موافق ہوتا ہی ۔

اگرچة مام کم<del>الات ت</del>ليه کام صل کرنا وزير کے بيے لازم نئيں ہج۔ گر دوفن ميں اعنے درجے کا کمال ہو نا ضروری ہوا ورائمور مالی و ملکی ميں بغير *اسکے جار وہنيں ہو۔* اور وہ فنِ حِسا ب ا<sup>ور</sup> گار پخے ہے۔

حساب کی اُمورہا لی میر حبقدر حاجت ہو وہ متحاج بیان نہیں ہے۔ اوراس من کے فوائد و شرب سرب

تمرات بھی ہرتھی ہیں

تاریخ کو تدا بیر ملکی میں بہت کچے دخل ہی کیونکہ عالم اسب بسی کبی کسی سنے واقعہ کا ظہر نہیں ہوتا ہی ملکہ وہی ہوتا ہی جو بار ہا ہو جکا ہی اور جسکے نظا ٹرموج وہیں۔ اور چونکہ شیجھلے واقع<del>ات پڑ آ</del> ہوئے ، شیجھے ہوے ، مُسنے ہوسے ہوتے ہیں کہ فلال کا م کا خاتمہ یوں ہوا تھا۔ اور جب کوئی

ولیا ہی معا ما سانے اُما آہی تو یقین رکھو کہ اسکا بھی انجام ولیا ہی ہوگا۔ مثلاً حستی خط<sup>ان</sup> کو دلیا ہی معا ما سانے اُما آہی تو یقین رکھو کہ اسکا بھی انجام ولیا ہی ہوگا۔ مثلاً حستی خط<sup>ان</sup> کو

ملک پر دا و قدہ آریخوں میں کہفیسل توریج۔ خلاصہ یہ بچکہ منصوساہ ٹن کی بندرہ ہزارفرج نے البگیس کے سات سوسیا ہمو کا اعتاق کی بندرہ ہزارفرج نے البگیس کے سات سوسیا ہمو کا بخو کی باغیس نے دوسکوہ ان سے بہلائیے ہے اور باخوص نیس باکر مقا بلز کیا اور مبان کا رزا دیس بر اے نا م تقا بلز کر کے قصد کہ تنظیم بن کرمقا بلز کیا اور جو باتی ہے کہ کا یوان کے ہوگیا اور جو باتی ہے کہ کوہا گیا میں منصوبہ سیالا کے نہ تنظیم کی اور شرح کا یوان کے ہوگیا اور جو باتی ہے کہ کوہیں کا روان کو تنظیم کی منصوبہ باتی ہے کہ کوہیں کو اور کی بارش شرع کو دی چانچ جو نوج باتی رہی گئی تھی وہ یو رہمت میں مناوالہ کی بیر فرح کر دی چانچ جو نوج باتی رہی گئی ہو اور کھی ہوگی نے وہ کی ہوگی ہو اور کھی ہوگی ہو اور کھی ہو کہ کہ درسیان موسکور ومعروف بہاڑی دیڑہ ہو وہ اس ارا دی ہو گئی اور سے زمای موروف بہاڑی دیڑہ ہو وہ اس ارا دی ہو گئی اور سے زمای دو مایاں کارروائی کہ میں کے درسیان وہ شہور ومعروف بہاڑی دیڑہ ہو وہ اس ارا دی ہو گئی اور سے زمای دو تا ہاں کارروائی کا تعلی کا درمانی کا مورخلام تھا۔ " سیاست فامہ باب عو

س دسکتا ہے ۔ا وراسی <del>ق</del> سے ملازہ ں شاہی کو رحنکہ درمارے تعلق رہتا ہو) رائے فولم ل بوسکتے ہں۔اوراکٹراں موما ہو کہ ایک برحبتہ مثال خو د ہا د شاہ۔ ونعزوتحسيس ملندكرا ديثي مهي-ت**کابیت** ومضان المیارک میں، نازعصر کے بعد سلطان الب<u>ایسلان</u> کی مجلسر مرنامور علمار كالمحمه مبواكرنا تعارا ورمذاكر وعلم تيسك بعد قريب فطا زميعلبيه برفاست مبوحا بالتحاجب نفی د نول میںا مام حبال لدین حیندی (بیرما ورا،النهر کیمشهورعا لمرتصےا ورخا قان ت ان کے درمارمیں معرز عہد ہ رکھتے تھے) بقصد رمفہ حجاز <del>رکت ان س</del>ے مرومی شریف لاے ایک ن ۱ مصاحب می محبس من شریک معصے اور قاضی مروسے مباحثہ شروع موا يكن رُستة برُستة مناتشة كي نوسة بهنيگيئي مضمون زرحت تبياكم الحالق،البادي لمصورُ تحدَّمٰعِنیٰالفاظ مِی۔ا دریہ دعوی اما مصاحب کا تھا بیکن قضی صاحب زماتے تھے کہ ا لفظ کےمعنی الگ لگ میں جیانخیآ داب مناظ ہے کیمافق بجٹ ہوسی تھی اور مرفوق لنے تبوت میں د لاُلاعِملیه! وزنقلیه سان کرر با تعالیکن قطعی فیصله نهوما تھا اور بحث طول کراتی جاتی تھی۔ اہمصاحب لینے دعوے *پرجے ہوے تھے* اور وہ **اُ فرمنیند ہ** ،مہست کعنند کا در تكارنده كيمعنى مركسي قسم كي تفريق ا ورمغائرت نهيس سمجھتے تھے بسكين فضي صاحب كا قول تعاكه عدم مفارقت مانع مغائرت ننيس ہو۔ اوسِلطان بھی قاضی کا طرفدارتھا۔ اِ ور جا ہنا تھاکہ قاضی کی جیت ہوجاہے۔ (اگر دیریجٹ کو اچپی طرح نہ تھجھا تھا) حب مینے ملطان تبور دیکھے توعرض کیا کہ' مینوں الفاظ کے معنے میں جو فرق ہووہ ذیل کی مثال سے معلوم ہوسکتا ہوئ

مثال اسب بهد جرا وشاه مے سررچتر نے اپناسایہ والا و ہمبن تھا۔ اوراس کی ابتدا یوں ہوئی کرمب ہمن لینے باب کے خون کا برلہ لینے مک نیمروز کور دانہ ہوا۔ تو ہر موسم

لڑی دہوپ کا تھاا در شدّت سے لوحیتی تھی۔او بعض بعض راستے صدسے زیا و آہش انگیز ' تھے۔اُسوتت ہمن ہنے حکم دیا کہ ایک سوار دائیں جانب سے اور دوسرا ہائمی طرف سے ۔

میرے سرربِیا میرکرے آر و شہر دایک نا مورمصاحب) نے دکھاکہ درشخص اس ذربیعے

سے با د شا ہ کے قریب ہوے جاتے ہیں' تب اُسے حکم دیا کہ سپر ہابلاے نیزہ رکھکراراتیض پیمر سے درا شرق ہے کہ نار

عمر کا ب جعے نیپٹوتن جا کہنا مور مهندس تھا اسنے خیال کمیا کرسائے کے واسطے ایکٹیا گا تجویز کیجا ہے۔ چنا پخد ہیرسے ملنا حُبّنا ہوا ایسنے چر نیا یا۔ اسلیے مجازاً مہمن کو ماری چیر دسیعنے

مت کننده)ا در آرد شیرکومصور (معنی نگارنده ) <u>کیننگے</u> کیونکه چرکی خاص صورت کا خیال

اسی کے دل میں میدا ہواا در شوتن آفر میندہ قرار یا یا۔''

جب مینے مینال بان کی توساری محلس نے نعر و کھیں لبند کیا ۔ اور سلطان الب کے سلال

ىىدىسەزما دەخوش مېو-ا ورحب مجھىيى خاص مهرما بن هو تى تقى تواُس كى ي**زىناخت ت**ىمى كەخواجە

نتیسری شرط میں اوٹ ہے حفظ مراتب کے متعلق حیّدا مور بدلاً لاعقلی مبان کرحیا ہوں ا بس سند کے متعلق مختصراً مباین کر اہوں کیونکہ ہرتسم کے فقتے جنگے کہ منتے کا مذیشہ

مب ن سبک عمر باین میں مصرب میں ایس اسلام میں میں ہے۔ ہوسکتا ہو اسکے بانی میں لوگ ہوتے ہیں۔ اسلیےاس طرف زیا دہ تو حبر رکھنا چاہیئے۔اور جن

لوگوں کو بادشاہ کا قرب میں ہروہ حب ذیل ہیں۔

بگیات. (۲)شا نمرا وید. (۱۳) میرالا مرا (۳) با فی ملازما - از گور کی موفقی نتائج اور مخالف گروه سے احتراز کے شرائط اجمالاً وتفصیلاً بکثرت ہیں بسکین شرط کلی اجمالی میر بوکم

نهات منطنت میل سدرجهه تقامت اورسپانی موکدسی کواعتران کاموقع مذهبے بینی اگر سی مقا مربر چندا حباب اُسکا تذکر ه کر رہے مبوں تو کو بی اُ نبر مدالزا مرمز لگا سکے کہ فلال اُت .

تم حبوٹ کہتے ہو۔ اور نہ و شمنوں کو ایسا پہلو ہات آئے کہ وہ لینے قول میں پیچ کلیں۔ اور خدا اُسوقت سے بچاہے کہ لینے ہمواخواہ مصنرت کے دریے ہوں ۔اور دشمنو کاع مج ہو۔

خلاصہ یہ بوکہ جب کو ٹی شخص سلک ہتی ہے بچر طابیگا توانسکا یہی انجام ہو گا بعینی وہ احباب

کرجو ہماری حالت کے سنواریے کی فکرمی ہو نگے وہ جھوٹے سمجھے جا 'پینگے (اور پنے وال رک

کی کھلی ہوئی علامت ہی اورجو دشمن ہاری بُرائی چاہتے ہیں ورہجو کرتے ہیں و وہستے

نے جائینگے (اور میحال کی شاخت ہوگی) غرض کہ سچائی اور دمایت کا حب عالمگیر شہرہ هِوجاتا هو تب دوستوں کوخیرخوا ہی کا بڑا موقع ملیا ہ<sub>ی۔</sub>ا ور دشمنوں پر مدا ندیشی کا میدان ننگ ہوجا تا ہی اسیلے اکثر معا ملات کی منیا داسی اُصول موضوعہ پر رکھنی جاہیئے کہ حصول مق<sup>صد</sup> میں کا میابی ہو تی جائے۔ مزکور'ہ بالا<del>اصنات ار</del>بعہ کے شرائط کی فصیرا ترقیب وار*سٹ*یاں تو ر عایت بنگیات حرم- ا عهد قدیم می او رخصوصاً شا بان عجرکے دوسلطنٹ میں بگیات وخوا نین حرم کوامورسلطنت میں کچھ دخل نرتھا۔ اور نه اُنسے کسی امر من مشور ہ کہا جا آتھا لیکن خواتین کرستان کاید قا عده تھاکہ وہ تا ما موریس سگات سے مشورہ کرتے تھے ادر ہا لاخر اُن کی رہاے سبیرغالب ہوتی تھی۔اور حونکہ سلاطین ترکمان تھی اُسی خاندان کے پرو<sup>و</sup> وا ہیں لہذا و وہبی انہی اُصول کے یا بند ہیں اسلیے بنگیات کی حمایت میں رہنا بہت صرور ہے۔ اب رہی میات کہ انپر قبضہ کمیونکر ہو؟ ارکا آسان طریق میں کہ محل کی خواصوں سے متباّع کیا یسے اورانکو ا<del>نعامات</del> سےخوش کر ہارہے بسکی اس میں میں پیشرط ہوکہ عام طور پر نہ طالکب جبكة وَالْخَصَاص زما وه بهو كُسے الاے ليكھے اوركسى كومطلق خرہنو-اور حيكے ساتھ احسان وسلوک کیاجاہے وہ ہی سیجھے کہ مجھسے زیا د ہ کوئی عزز نہیں ہی<sup>۔</sup> اس قسم کی فی<sup>سی</sup> سے بڑے کا منکلجاتے ہیں۔اور یہ فیاضی صرف سی حکھ کا مہنیں آتی ہی۔ بلکہ اصنیا ف اربعہ مین مرحکها ور برخص کے ساتھ مفید ہو۔ میں آگے میکراسی کی صاحت کرونگا۔ حباس گردہ پرقبضہ موجاہے تو دیکھو کہ وہ کو سے اساب ہیں، جیکے سبب سے ہمپرتا مرابنان فائم روسكتي بن اورمعلوم بون يراسك صول مي كوشش كرو اورجب

تمعاری حایت کرنے لگیں تو بچرام ستراہت اینا رسوخ بڑا ہے جا وُا وراس میں غفلت مکر ہے

مھاری حایث الصحییں و چواہمیۃ اہمیۃ اپیا رسوح بڑا سے جا واوراس میں طالت را کیو کد زمانہ سابق میک شبہ مہوا ہو کہ بڑے بڑے اُمراا یک ا دینے کنیز کی فقتہ پر دا زیوں کے مقاسعے میں عاج نے گئے میں ۔

حکایت سلطان محمو وغزنوی کا ماک خوارز مرجب پورا قبضه موجیا. توار کان سلطنت کو

حکم دیا کہ وہاں کی حکومت کے لیے ہوتنف سب سے زمادہ قابل ہواُ سکومین کرد حیائی۔ پندرد زمک مرا میں مشورہ ہو تا رہا۔ اخرسے بٹے سردارامبرالیونتا ش نے ضمنًا وکنا بیًا خود

لینے واسطے تحرک کرائی لیکن بطا ہرد بی زبان سے اکارکر تا رہا ۔ اور چونکو خواجہا حرس بی یک کوامیر ذکورسے از صدمحبت تھی لہذا اُسنے تھی اس ساے کو پپ ندکیا ۔ اورعطا ہے سسندیں

ساعی ہوا۔ (کیونکہ امیر کی بھی دلی ارز وہی تھی ) لیکن سلطان کیجانب سے اس کا کی منظور میں سب کو تعجب تھا۔ کیونکہ التو نیاش امیرالا مراکے منصب پر فائر تھا۔ لیکن خوارزم حویکر

بی جب براصوبہ تھا۔ اسیلیے سلطان ہی راضی ہوگیا ا ورسندولایت دیکرالتو نیاش کورصت ب سے بڑا صوبہ تھا۔ اسیلیے سلطان ہی راضی ہوگیا ا ورسندولایت دیکرالتو نیاش کورصت

کر ویا۔

امرالتوناش ورا ما مناصرالدین گرامی زخزیس کا ایک مور رئیس میں بڑی مجت تھی جنائی کچھ دون کے بعد میرنے خوارزم سے ناصرالدین کی خدمت میں بیا م میجا کہ مجھے شرف لانہ کی از حدّار : دہج گرمبرا غزمیں آ ما نئیس ہوسکتا ہی لہذا نبطر حقوق محبت و ربق صد زیارت مقابر بزرگان خوارزم آب ہی تشریف لائیس جنا بخد ناصرالدین کو بھی خوارزم کی سیرا و التونتا کی ملاقات کی آرزو تھی لہذا فر آروا نہ ہوگیا۔ امیر سے بڑے اغراز سے لیا اورا نیا مہان اکیکن اصرالدین سے امیرسے سوال کیا کہ جب سلطان کی عزت افرائی ہے آپ کا اسانہ مرجع خلائی تھا۔ اور وہ اعزاز بلیا ظامال و دولت و شہرت خوارزم کی حکومت سے متوگنا زیادہ تھا، تو پھرلیسے اقتدار کو جھوار کرا کیہ صوبے کی حکومت اختیار کرسے کا کیا ماجٹ تھا؟ امیرالتونتا میں نے تسم کھاکہ کما کہ میرے معزز دوست یہ وہ را زہنے کو مسکوئی آج کک لینے عززوں سے جمع محفی رکھا ہے۔ لیکن آب سے بچے سچے عرض کرتا ہوں۔ سیسے مرت جمیار قند ہاری کیوجسے ریکومت اختیار کی ہی۔ اس موسع سلطنت کا انتظام رہوں میں میرے ہات میں ہی کر تھیں جا بیے کہ اس ع صے میں حوانتظام سینے کیا کہ واکستے بیٹ دیا میرے ہات میں ہی کر تھیں جا بیٹ کہ اس ع صے میں حوانتظام سینے کیا کہ واکستے بیٹ دیا گھیرار کا بی کا اس علی میں خوانتظام سینے کیا کہ واکستے بیٹ دیا تھیرار کا بی کا اس ع صے میں خوانتظام سینے کیا کہ واکستے ہیں۔ اس ع صے میں گوشہ گیری اختیار کر لی ہواب انشا دامی کہ جو سے سینے گوشہ گیری اختیار کر لی ہواب

یہ واقعہ توبیگات حرم کی مخالفت کی ہائیدیں تھا۔ اب انکی موافقت کے منافع بیان کرتا ہوں جُوخف کا کینسی ہے وہ گویا ہے بڑا مربی اور جامی رکھتا ہے اور میں ہے کہ با د ثنا ہوں کے در بارمیں کسی کی جاہیے ہیں ہے تعدر مُوثر ہوتی ہو کہ جتعد اُسکو با د ثنا ہوگی خالج میں جنل وتصرف ہوتا ہی ۔ اور اس امر میں بگیا ت کے برابرکون ہوسکتا ہی ہو امداان کی جاتا کی جارد ویواری امکے جیتا ہوا تعویز، اور ان کی محافظت کا امکی گوشہ مستحی طبعے کی برابر

ت**کایت** سلطان محمود کامزاج اخیرز مانے میں خواج<del>ا حرص</del> سے بگز گیا تھا۔ اورخوا جہ پر

رط نسے دشمنوں کا زنہ تھا جیانچاس د و اِنقلاب میں خواہ حساکہ در مرروز نهی خرس اڑا کرتی خیس که میکال کا بجا س<del>ے خوا جدا حمر</del> تقریب**و گی**ا۔

گرونکەسلطان کی نئی بیگومشه په یه دکیل" ربیفا*ن رکست*یان کی مبٹی تقی)خواجهٔ احد کی حامی تمی اموجهسے کوئی نقصان زمنیتیا تھا۔ <u>جمیلہ تند ہ</u>اری جومہڈ کھل کی ایک خواص تھی <sup>اسک</sup>ی

مە دىسےخواجەمەتوں بلا<sup>ب</sup>وں سے محفوظ را - اورا ميرا لتونياش جېكو**لوگ ئېيپ**ىرتىكە كا قالم**غا** 

سمحقة تع حب كبهي فواجه كع مقابل مو تأنكست أيا تعا-

جن امام میں کرسلطان نواح کابل مرخیمہ زن تھا۔انبی دنوں میں خواج احریعبض مهات لطنت کے انصام کے لیے غزمنی گیا ہوا تھا و ہاں معلوم ہوا کہ ایک قا فلہ خرمداری

بشٰینہ کے لیے رکستان ما بنوالا ہی۔اورشروع موسم سروا میں غزنیں کوٹ اُٹیگا۔ چنا جپ خوا جه نے مخف س خیال ہے کہ ہرسال خا مذان کے لیے بہت سے او نی کیڑوں کی خا

پڑتی ہو بیارا دوکیا کہ اینا ایک معتمد قاضلے کے ہمرا ہ بیجید باجا سے۔ اور و وغزنیں سیخ ا قسام کا ال رکستان لیجاہے اورلُسکے معا وضے میں دہاں سے بیٹیدنہ خرمہ کرلائے **تو** 

الله سلطان محمو نے در بار کا ایک ایس امیر و حبکانام ابوعل حن بن محربی گرایخ می حسنگ میکال کے نام یمکال خاص ملطانگاردر دو متما سلطان ا<sup>ا</sup>س کی ش*یری کلامی ا*لطیفه گونئ ، اورحا *ضرحوا* بی <u>سس</u>ے

بن رہا تا۔خواجا حمد کاسخت وشمن تھا۔جیانچہ خواجہ کی معزو بی کے بعدوز مربولا ورسلطان کی

عه گيل كمبرتن چاپخشاء كه ابوسه اير لا درخان كهل شال زگيل ست ، ما ركي سرشت يك شال از تٌ يُركنان كاشتوشهرى بنهرص و تيرا مذازى مِي مرطبش بي مهد كل معلان ممو كي بگركالت ة

فائد به سیخالیز

چانچه خواجه نے انتحابی اورتجارتی ہاب اپنے معتمر کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ گرمخبروں نے اسم دور خواجہ کی سواطلاہ کی میں این مات نور شریح کا نظر کر کیا ۔ مثر نہر

ائسی دن نواجہ شنک سے اطلاع کی- ا درائسنے التو نتا مٹ کے گوش گرار کر دیا۔ یہ خوشنجری منکرالتو نتا مش پولک اُٹھا اورخواجہ سنک سے کہا کہ احد کی ذلت اور رسوا ٹی کے وسطی

اس الزام سے بڑہ کرا درکیا ہوسکتا ہی ؟ کیونکہ وہ روزا نہ فخر پر ٹراکٹا یا کر ہا ہو کہ مجھے دنیوی اُمورسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ا درحبقدر ہو وہ صرف بلطان کی صلحت کی وجہسے ہے۔ |

وراب حضرت تجارت کی غرض سے قافلہ روا ہز کرتے ہیں۔ گرخوب تحقیق کر اور الیامو

روب اورائٹی نامت اٹھا نا پڑے نے اورشاک سے کہا ہنیں یہ ابکا ہتی ہا کہ حجو ٹی خبر ہو ، اورائٹی نامت اٹھا نا پڑے نے اورشاک سے کہا ہنیں یہ ابکا ہتی ہا ر روسال

ہمحة لَانہﷺ فيشه اورحقيقت يەبوكەاگرىي داز كھُبُحا قا توخوا جاحركوبىي مُكست ہو تى كەبھر أمكا د فعيدد شوارتھا۔

ييد وبرون غرضكرجب خواجه كويه عال معلوم مركبيا توارُسنے جميله خالقون سے صاف صاف كه ديا (اب

ان دونوں کے ملنے جُکنے کا حال شنو ،کہبی توابیا ہو آگد سال میں صرف ایکبار ملائ قبیمتر کر

ہوتی تھی اورکھی دن میں دنل مرتبہا ورپچرکسی کومعلوم نہ ہتوہا تھا کہ کون ایا اَو کون گیا ) چناپخہ جمبیلہ نےخواجہ سے کہلاجیجا کہ آپ مطمئن رہیں اس سازش کا توڑ بہت آ سان ہی اور پر

غود مگیے سے حاکر مارا قصۂ کہ دیا حب بگیے سے پوچیا کہ کیوں حمید ، اب س کی تدمیر کیا ہی۔ وعرض کیا کہ امک نہرست مرتب کیجا ہے اور جب باب خواجہ سے اپنے معتمد کو دیا ہی

وه بطور تحفذ و مرکیسی کیسی تخص کے نام نام زور دیا جاہے۔ اور علا وہ اسکے چند چنری

ہی مجی مبحدی جائیں کہ حوفا س سکمات کے بینا ہے سے تعلق کھتی ہیں اور ایک سے چیزں را وں رات بہنجا دی جائیں۔اور زبانی بیام دیاجا سے کرجب التونيّاش كے سيباہي اس فا۔ فلے كو راستے ہے واليں كر س توجيُ جا پ چلّےا أيس. بن دربارین منچکرمترها فله ظاهرکرے که می<del>سلطا مر</del>چکا کا فرمتا د **ومو**ں۔اورج<sup>ر</sup>تکھا اِتین کے نامز دہی و ومع تحر کے سلطان کے روبرومٹر کرہے '' المخترزه اجرشنك كے نقين لانے برالتونياش نے سلطان سے سف ل گفتگہ كى -سلطان - رانتونتاش کی گفتگوشسنگ اییا منو که خلاف واقع ہو التونيَّاشْ بنهيں! مينے خوب طبيّان كربيا ہومعا مامطابق وا تعدكے ہو سلطان ـ اس وا قعه کی سیا بی کیو کرظا مرموسکنی ہی۔ التونيّا ش. اگر وزان عالی شرف نفا ذما ہے تو ما جرمع ول کے درما میں ضرکر دو

چانچه کم ہوتے ہی التو تاش نے ایک افسر قافلے کے دابس لا منے کے لیے رواز کیا

ا وروه قائفے کو واپس لا مالیکر با فسرقا ضعے منے راہتے میں حسب مزلیت کچھے نہ کہا ا ورحب حاضردربا رموا قوجيج الماكهين دمستباداه سلطانه موں اورلفا فەسرىم پېش كيا- اورمقىغار ك حاُل دغیره حوخاص عورتوں کی حیزیں ہیں وہ ملاخطہ کرا'میں ۔اُسوقت امیرالتو نیا ش کی جا لوا زصرشرمندگی ہوئی۔ا درسب کے سبخوٹ ز د ہ ہوگئے ا در کینے کوئی بات بٹلے نہین بڑی حب سلطان محل میں تشریعیٰ ہے گئے تو مہد گیل بیز موگئی اور تیور ما یں چڑا کر دو بی کے کہ برموں کے بعد مینے بینے غزروں کو تجھ لیسے ملیالہ تسدر با دشا ہی طرف سے چند معمولی تحالف نیصیح تصے اوراً میر ہی میر سے بھیمے ہوئے اوراسی کو یوں خجالت اور ندامت اُٹھا ناپڑا اور میری حال ورمقنع تب کے سامنے کھولاگیا۔ اوراسی تیم کی مہت سی الٹی سیر ہی آہیں۔

مصنائیں۔

سلطان بگیر کی تقریب بهت متا تر ہوا اوراسی حالت میں اس جاعت کے قبل کا حکم صافر والا رجواس نفتے کے بانی تھے کیکن چونکہ بگیر کو تقین تھا کہ یہ لوگ بلگیا وہیں۔ لہذا کے بیعی میر گوارا نہوا کہ خون ناحق ہوں۔ اورسلطان سے کہ دیا کہ ان لوگوں سے آیندہ اور بھی بہت ہے تھور

کہ دون احق ہوں۔ اورسلطان سے کہ دیا آدان کو لوں سے ایندہ اور بھی بہت ہے سوم سرز د ہو بگے ۔ لہذا مجھے منظور نہیں ہوکے میرے ماجٹ سے قبل کیے جائیں۔غرض لتو تاتق ر

کوبہت بڑی زک می اورخوا جرصن<del>ک</del> جمی ذلیل ورسوا ہوا۔ اُسپر پُطر ؓ ہوا کہ و ۃ ما جرشے زک واحتنام سے *رکستان کور* وا نہ کیا گیا ۔

اس ثنال سے مکو وضح ہوا ہو گا کہ بیگیات کی عایت کے کیا کیے تمائج ہیں۔

رعایت شاہزا دگان عالی تبار-۲ یعقل و بحربے سے ابت ہو چکا ہوکہ شاہزادوں کی رضامندی اور ناراصنی پروزیر کا نفع ونفصان مو قون ہی (خوا واسکا ظهو کسی قت میج) ان کی ذراسی توجها ورالتفات خاطر سے بر لمے فائدے ہوتے ہیں۔ اور ادلے تغیر مزاج

سے ویسے ہی نقصان پہنچ جلتے ہیں۔

گوسلاطین به در امیکسی وجهسه ملانیه تها نهرا دول کوهکرانی اوراضیا رات میں پوری آزا دی نه دیر لیکن س پرسشبذ بنیس به که در پرده انهی پرنظر مهی ہی-کیونکه بسی ملک والکے وارث ہوتے ہیں ورجبکہ عا مُرخلائی میں صفت بی نہا تی ہوتو ما دمث ہوں میں تو بدرجہا و من اردار سیر

ہوما چاہیئے۔

اس گروه کی محافظت کامجل قا مده یه بها واصیاطاو دُو را ندنشی کامع شنامجی بهی بوکه سبج صولے

بڑوں کی اطاعت کر ارہی۔ ملکہ چھوٹوں کی خاطر داری کی کچھا درہی خاصیتیں ہیں۔ کیونکرہا دِشا ان کی خاطر داری کوعیر مجبت سمجھا ہوا درکسی قسم کے خوف اورامید کا خیال نہیں کر آہے

خصوصاً و ه نجيج خو د ما د شا ه کالا د لا او **رمنطورنظرمعلوم جو**)

ما د ثبا ہوں نے بچے بہت جلد برائے ہوجاتے ہیں اور ضدا نکرے کہ و کہی سے نا راض فی جا یہ کمس نے کیونکر رضامند رکھے حائں۔ اسکا کو ٹی کلتہ قاعد ہنیں ہے و بلکہ حبسا زمانے کاحلین

ریکس نیچے کیونکر رضامند رکھے جائیں۔ اسکا کوئی کلیۃ قاعدہ نہیں ہی ہ بلکہ جیسا زمانے کاجین ائس کی ہروی کیجاہے۔ البتہ جو ثبا ہرا دے بڑے ہوں ُلکے حصول مقصد میں جانتک میکن ہے

کو ناہی کمرنا چاہیئے جبربینز کی خیس ضرورت ہو و ہ ان کی محبس میں پہنچ جاسے اگر کُل معلو توجز و ہی سہی ۔ا در و ہی اس خوبصور تی سے کہ وہ یہ تیجمیں کہ ہماری فراکشا ت کی تعمیل میں

وبروه می می دوروه بی می و مبلوری سے کروه یه به بیس کرم این کی موان میں میں میں اور میں اور دوروه بی میں میں می مضائقہ کیا جاتا ہو۔

نظام اییامعلوم ہوتا ہوکہ ہیلی صورت میں زیا دہ فائرہ ہوگا۔لیکن دوسری صورت بہت مفید ہوکیونکہا ول میں گوفوائد ہیں گر رائیاں ہی ہیں۔نجلا ف دوسری صورت کے ؟-

. و سرخی کل ن کِی رضامندی کی یہ ہو کہ جو نو کر موند لگے ہوں اور جن کی ہاتیں بقدر اُنکے اعزائے د و سرخی کل ن کِی رضامندی کی یہ ہو کہ جو نو کر موند لگے ہوں اور جن کی ہاتیں بقدر اُنکے اعزائے

خلاصه کلام یه می که جهانتک ممکن موشا مزا دول کی خوسنسنو دی مزاج کی فکرنسکے اور موجبات

الل سے الگ تعلگ ہے "

حکایت سلطان محمو وغرنوی بنے مع معوضے اکثرا راض اکر اتھا خواج احسن

زیا د ه مجی نه هموسفیا تا تھا -ا ورتام سال میں ایک مرتبه عمی خواجه کی مسعو د سے ملاقات نهوا تھی ، مگر ما وجو د <u>لسکے کو</u> کی دن ایسا نہ تھاجس میں خواجہ کومسعو <sub>د</sub> کی رضامندی کا خیال رہتی ہ<mark>وا</mark>

جب خواج معزول ہوگیا۔ تواس کی جگرحنگ میکال مقرر ہوا یسکین پر فرجوا المحض<sup>ن</sup> تجربہ کا ر

تقاا دراسكويهي غرورتماكه ميں سلطان كاطرفدا رہوں -

سلطان کامزاج اگرچیمسعو دسے برہم تھا گرمرتوں کسی کومعلوم نہ ہوا۔ گرشا ہزا دہ محد کی لیجد پر بدرا زنگلگیا۔

'مّر عاے بیان میں <del>کو کر صنک بریکال</del> نے مسعو دکی خوشنو دی مزاج کی کچیر پوانہ کی۔ اور شاہزا دے کے ماتحتوں اور جاگیر کے ٹھیکہ داروں کو منگ کرسے لگا اور صب اکہ عال<sup>ے انک</sup>ا

مله سلسارُ و زرا ، اسلام میں احرب سیمیندی بھی نهایت نا مور و زیرگز را ہی سلطان محروبے اس کی ماں کا دو د پایقا ۔ خواجه احدابتداسے شاہرا دہ سعو د کاطر فدار تھا۔ لیکن و زارت کے ۱۸ برس بعد جب شاہرا دہ محسکی ولیعهدی ہوئی تو عام طور پریڈا بت ہوگیا کہ درال خواجہ ، شاہرا دہ نور کلے تھے اپنی متفقہ کا رروا یُوں سے سلطا خویش وند، او درخنگ میکال و غِرہ سے جو دربار میں امیرالا مراکا درجہ رکھتے تھے اپنی متفقہ کا رروا یُوں سے سلطا محمدُ اورخوجب راحد میں بچکار کرا دیا۔ اور اورکو کو سلطان سخت نا داخس ہوگیا ۔ گرحایت مد دبگل سے خوجب کو نفسان نہیں بنچا یسکین باہمی عداوت کا نتیجہ اُخرکو ظاہر ہوا ۱ درخواجہ تعدد کا کنچریس قید کر دیا گیا۔ اورحنگ میکال وزیر جوانے واج اجران با کمال و زرا میں بعے جس کی متعل سوانے عمری کھی جاسکتی ہو۔

آ داب و*زار*ت دستوری برمعاملے میں حبگرطے پیدا کرنے ،جس سےمسعو د رنحد و **بوگ**یا ۔افیس د نو کا وا قعہہے کہ ہند د تسان کے کسی را جہ لئے ایک ملو اربطور تحفید روانہ کی شغرا دے نے اپنی مجلس مں س کی ٹری تعریف کی اور فرہا ما کہ مرنہایت تیزا ورحو مردار ہواور لوہے کو کاٹھاتی ہی۔حب دیباری زصت ہو گئے اور پندمصاحب ہ گئے تو کئنے یوجھا کہ تہ ملوارکس لا کئے ہے ا لی نے کہا کہ جا د کے لیے ،کسی نے کہا کہ اعداے دولت پروا رہے ہے موزول ہی۔ غرضکہ ہرایک نے ایک ابت کهی شا ہزا دے ہے کہائمیرا جی چا تبیا ہوکہ صبح کو کرہے با مذہوب ۱ د رجب منک سلام کے بیے حاضر ہو تو اُسکے سر را بیا ہات لگا وٰں کہ سینے تک کا ٹتی ہوئی ا چل جائے بلطان تصاص می مجھے ہار ڈ النے سے بسے اورامیربویے طورے آما دوہوکیا لیکن ہم نسینوں نے بنت عض کیا کواس قبل سے فقتہ اُٹھ کھڑا ہو گا۔ اور معلوم نہیں کہ سلطان کس درجه رمم مول لهذا ام فعل کا اقدام کسی طرح مناسبنیس ہو۔

سلطان کس درجه بریم ہوں لہنداا سرفیل کا اقدام کسی طرح مناسب نہیں ہجو جب خواجہ حرجس تک یہ دا قعہ بنجا تو لئے کہا کہ خدانے بڑفضل کیا۔ اور خیر موکئی کیونکہ عزت اور دولت توا ول ہی زصت موحکی تھی جیم میں دہی جان ہاتی تھی وہ خواجرشاکے

رے ہورووں وہوں ہی رصب ہو ہی ہی ہم یں دہی ہاں کی وہو ہو ہوں ہے۔ نذر موجاتی۔ غوضکہ تصوارے زمانے میں سلطان مجمود خونو نوی کا انتقال ہو گیا اور سلطان مجسبہ سخت د آج کا مالک ہم کرمتبا م غزمیں سررآیرا ہے حکومت ہوا۔ باب کے انتقال کے وقت

مسعو داصفها ن میں تھا۔ فوراً اُیا اور بھانی سے اما و ہیکار موگیا۔

سلطان مرحوم کے ارکان نے مسعو د کو حکم ان کے لیے زیادہ موزوں سمجھا اسیلے شہزا وہ چھر کوخو دہی گرفتارکرکے ایک قلعہ میں قیدکر دیا۔ اور ہرات تک مسعو د کے استقبال کے لیے گئے۔اور خمزا دے کے بہنچنے کے بعد حنک میکال جیے ہی گوڑے سے اتراط فداران سود نے اسکوسولی پرچڑا دیا۔اور خواجہ احرصن کو وزیر مقرر کر دیا۔ گویہ وزارت زیادہ مرت مک فائم نریہی ۔ گرخواجہ کا غراز بہت بڑہ گیا۔

خواجکہ شبرکہا کرتا تھا کہ اکر ملتر میں حکومت کا خاتمہ ایسا ہوا کہ دیستوں کوخوشی کا اور شملو کوغم سے مگلنے کا موقع ملا۔

ا نیجاس تمهید کاییم که شمزا دول کی همرما بن کا نمره اورایکے قهرکانتج بقینی م**تا ہرگ**وکت ناہری <del>آ</del> اگر دور سر

امیروں کمی فاطر تواضع سے جبن الے سے سلطنت کی مبنا در پی اُسوقت سے بیز وگرو کے عمد تک مالی اور ملکی تدابیروز راکیا کرتے تھے۔اور صرفے زیرہ و سرا با دشہ یا اُسکا قائم تھا) ہواکر تا تھا۔اور یہا قدار خواہ ایک وزیر ہویا دو نہیں میں محدود رہتا تھا لیکن سلاطین ترک کے عہدمیں امور سلطنت کے دو حضے ہوگئے ہیں۔ یس حب گروہ کے مالی انتظام میر دہے وہ

اُمراکه لاتے ہیں ورجس ذینے کے ملی ہما م سپر دہو ہ و زرا کہ لاتے ہیں۔ خواجه احرشن سے سلطان محمود کے عہد میں قدیم اُصول پر عملد را مدکیا تھا۔ اور تما مُی اُمور سلطنت میں وزرا عجم کا ہیر و تھا۔ چنانچہ ایک واقعہ رباین کیا جا تا ہی ۔ ایک مرتب سلطان محمود سے سفر کا قصد کیا ، علی خوثیا و ند؛ ارسلان صاحب کر برگس

ایک مرتبطی ن ہموسے نفرہ تصدیا ، می موتیا وید ، ارسلان جا جب درسین حاجب کوجوا سے کبیر کا درجہ کھتے تھے متواہے کے داسطے طلب کیا علی خویشا و مذہ ا

جان بي سب بالارتما، وض كيا كهم لوگ ال سيف بي مربر ملكت كيا جانين ؟ اگر علم بو

د کہتی ہو نی آگ میں گرپڑیں، بہتے دیا میں کو دپڑیں، ہوا میں گرہ لگا دیں۔ پہاڑکو جرائے اُ کھاڑ کرھپنیک میں دلیکن مفرکے معالمے میں حضورخواجہ سے مشورہ فرمائیں بیاُ اسکا کا م ہجة۔

ا ، وجوداس و قاریکے امراکی علاوت سے خواجہ کی وزارت کا ڈہجر ڈہمیلاٹرگیاتھا۔ اسلیے ریس بریس کی دریس میں سریت

ضرورت ہو کہ اُمرا، کی اغراز و کریم میں بقد راُ سکے مرات کے کو تا ہی نرکیجا ہے۔ گو ہا د ثنا ہوت کی عنایت بھی ثنا ارصال موتا ہم عاقبت اندلیثی کا تقاضا یہ ہو کہ معا ملات میں اُن سے

رجوع کرتارہے۔

یہ داب وزارت میں داخل نئیں ہوکہ درمارت اہی کے سوا وزیرکمیں اور جانے لیکن پھر بھی کہی نکھ کسی معمسلطانی کا حیار کرکے کسی امیر کے گھرصا باچاہئے۔

د وسرے یہ کوخفیہ طور پرجما تک مکن ہوسا سے حالات سے وا تعنیت پیدا کرے لیکن اُمراء

مومرے میروسیدور پر بہابات کن ہوسات و سال سے بید کے جمع خرج کے جو دریعے ہوں انکی فکر نہ کرے اور حتی الوسع مال جاہے۔

تیسرے پرکسب کے سامنے اُمرا کے تصور نہ بیان کیے جائیں۔اور خدانخو ہستہ اُکر ضرور اَپُرٹے توا بنی زبان سے کچھ نہ کھے بلکہ خوشنا پیراے میں بلطائف الحیل کہ گرزیے اور حتی

الامكان مزمى كابرتا وركھے۔

جوبڑے دہے کے امیر موں انکو لے طخصتیں برابر دی جائیں : اور فائروں کے د<del>ر واز</del> اُنپر مبند نہ کے جائیں ۔ اور جہانتک ہو سکے گئے نہ اُنجھے ۔ اوراگراتفا قیہ کوئی اُن میں سے مقابعے براجائے تو بجائے تی کے نرمی سے تدارک کیا جائے۔

، وسرے یہ بھی ضرور ہو کہ بلاسب عداوت نہ یداکرے۔ اور زاکی خرابی کے دریے ہو،

تعسوصاً السامير، والبيت ورمرت مينهم بايوبور

جسکوخدا نے خطمت وعزت ہے رکھی ہواُس کی ہرا واسے نیائے ٹائی بکتی ہ<sub>ی ۔ اور کبھی</sub> پیول میں میں میں میں میں اور کبھی کے اور کبھی کی اور اسے نیائے تاہم کا میں اور کبھی کیول

عداوت میلی ننیس ہجا ورتجربہ موجیکا ہم کہ خو دمحرک عداوت کواسکا خمیار نہ میکتنا پڑتا ہی۔ اور فریق معاوت میلی ننیس ہجا ورتجربہ موجیکا ہم کہ خو دمحرک عداوت کواسکا خمیار نہ میکتنا پڑتا ہی۔ اور فریق

نخالف و ولت معاوت سے الامال مہوما تا ہی جبکی ٹھیک نظیر دشکیر مندی کا دا قعہ ہی ا حکامیت سومنات کی نتج کے بعد سطان محمود کا ارا دہ ہواکہ ایک سال یک وہاں قیام

میں سوسے کی کانیں تھیں او*ر سراندیب* جو تا مہندوشان میں ما**یقوث** کا معدن تھا وہ سومنات کی قیمت میں تھا۔

ار کان دولت نے عض کیا کہ خراسان کا ملک جھے بڑی لڑا اُٹوں کے بعد قبضے میں آیا ہم<sup>ائسس کو</sup> چھوڑ کر<del>سومنا ت</del> کو دار الطنت بنا نامناسب ہیں ہو۔ دنیا بخد سلطان نے ولپری کاعزم کیالیکن م

سب نے کہا کہ غیر قوم کی حکومت کواستی کا منہوگا۔ لہذا اس دلیں کے راحا وُں میں سے سی کو تفویض کر دیا جا ہے ۔ جنا بخداس تجویز پرشورہ ہونے لگا یعض نے عض کیا کہ حسن نہیں کا ظرسے ملی سرداروں میں کوئی واشلیم کی را بری نہیں کرسکتا ہی۔ اورا بھی ایک شخس انہیں

کے سوسنات ہزیرہ نا گجرات رکا مٹیا دار ، کے جذبی کنا سے رسومنات ایک بہت بڑا شہرتھا۔ جو سومنات یو ما کے نام سے مشہو تھا اور سومنات کی مورت ایک عالیتان قلعے کے اندر تھی ۔ حبکا ایک ایک بہم سر طباتھا ور دریا کی لہر سے قلعے کی مردقت قدمبوسی کیا کرتی تھیں۔ عہد قدیم میں سومناتِ دیو تاکا مندر مہذد ستان کا

سے مشہؤ تیرتہ تما دہندرگر ہنِ اور سورج گرمہن کے ایام میں دو دوتین تمین لا کھ جاتری اس مندرمیں جمع ہم تیجے

کی موانکو بنی ٹری *سلطنت کیے دیان*کتی ہیں؟ ہواا ورسومنات کی حکومتا ُس کی سپر دکرکے خراج ٹھرالیا گیا جیاجا الْبِلْيِّهِ بِحَاذًا رَكِياكُهُ مَا مَعِراطاعت كُرونكا .اورسونا ،اوريا قوت ور وَكَوْمعد في اشْيار خرا زاسلطانی مرجعتمار ہوگا سکن میرے ءزوں میں ایکشخص ہوڈ مجھے انتہا ہے ی مدا دت گستا ہی۔اورچندمرتبہ منگا مُه کارزار می گرم ہوجیا ہوا ورس میں کونی شبہ نہیں ہوکہ لطالح دلیمی کی حبباُ سکواطلاع مبوگی تو وه مجه پرحماراً ورموگا - ا و رمیری موحود ه حالت محفر بسروسا ما نی کی ہویں منلوب ہوجاؤ نگا ا دروہ کل فک پرغالب ہوجا نی*گا۔ایسلیے حض*د رعالی ا*س طرف کین ذ*ه 'میں ورأ*سکے شرکو دفع ک*ردیں **و کاملِشان ،زاملِتان ورخراسان ک**ے رابرسالانه خراج، خزانے میں بھیجیار ہو: گٹا ''(اور یہ وہٹیخس ہے حبکا ہم پہلے ذکر کرھیے ہیں اور ں کی بت لوگوں نے کہاتھا کہ دلتبلیم مرقائش سے زیا دمشحق ہی سلطان سے ارشا د فرمایا کہ یں غزوات کی نیت سے گھرسے کٹلامول - تین برس ہو نیکے ہیں کہ غزنیں پینھنے کی فوت میں کی ہو۔ گوچہ میںنے اورگزرجائیں گراس مھرکا سرکز ناص*رور ہی جیا پنجہ مھ* رروا نہ ہوگیا <sup>کہ ا</sup> کے لوگوں نے داشیم سے کہا کہ توہے بڑا کیا کہ سطان کولینے عزیز کے بربا دکرنے کی ترا ں ندایے جبکومغزز کیا ہو وٰہ تیری حغیلیا ورکوششش سے دلیل نہیں ہوسکتا ہی۔ جیانچاس اقع لومبى لوگوں نے سلطان سے کہدیا ۔ اگر چیسلطان ہی متر دوتھائیکن جی نکہ سا ہان سفر کرد<u>کا</u> تھا

له تارغ ہند ہستان میں دانش پیم کے حالات تخر ہیں۔ یہ لہ بیار گجرات کے قدیم راجہ کی اولا دمیں تھا۔اور مالب پروکہ چاؤراخا ندان سے تھا۔

یے نقض سفر ررصنا مندنہوا ۔ اوراس کاک کو نیج کریے راجہ کو گرفتار کیا اور دائی مرماصر <sup>ا</sup> سردکردیا دہشلمنے کہاکہ ہائے زہبیں بادشا ہوں کا قتل کرناعیب میں واخل: ا درتمام فنج اُس با ٰدشا ہے مخالف ہوجا تی ہوجرہا و شاہ کے قتل کا فتوی ہے۔ اوراس مک کایہ دستور می کردبٹ شمن بر قابو مایتے ہیں تولینے ملک میں لاکرائس عکمہ ہما تخت شام ہتر ہاہوا کے سر دایر بناتے ہی اور اُسکو وہاں قدر کھتے ہیں ، اور آمد ورفت کے درواز بندکر ہےتے ہیں گردیک جیرو کا آنا بڑا رکھا جا آ ہوجی سے مرر وزکھا نے کا تھال جاسکے ا وریہ فیدی اسوقت ک<del>ک حوالات م</del>یں رہنیا ہی کم حب ک*ک اُر کا فاتح مکراں بہ*ے ۔ چونکہ مجھیں طانت نبیں ہوکہ اسکواس طرح قیدر کھوں۔اسلیے اگرسلطان لینے **ہمرا**ہ <sup>غ</sup>نیجی ہے تومناسب بيءسب كك كاخاط خواه بند واسب بيوجائ الوقت معطان كواختيار سيح میرے یا سن تھیجدے ۔ ناکہ وہ دستورکے موافق قیدر کھاجا ہے 'یا ملطان نےمنظورکیا۔اورغ نیں کو روانہ ہوگیا۔ دا بیم سومنات کے تخت پرمٹھا۔اور سلطان کومبندوستان کے تحفے میحتارہ، اورار کان سلطنت کو بھی انواع نفائش، اور تحفه تحالئت سے رمنا مندر کھا حب ملک را قتدار ہوگیا تب لینے دہنمن کوطلہ کمیا پیکن لمطان کوراجه کی میر در گری می تر د وتھا ۔اُ سکا دل نہیں جا ہتا تھا کہ وہ وشمن کے میسر دکیا جا یکن جونکہ ارکا <del>ن نطنت</del> و شہیرے ہے ج*ہوے تھے سب* بے بالا تفاق کہا سلطا کی دلسطے ایفا ہے وعد و ضرور ہم کیو کی دوسری صورت میں مخالفت کا اندلیتہ ہم۔ ا درماک ات تے تنجائیگا۔ غرضکہ قیدی داہلیم کے اس بھی دیاگیا۔ اور سرحدی راجا وں کے نام بغرض نتظام پروانے جاری کر دیئے گئے کہ قیدی کوسر <del>عدسومنات کہ بہن</del>ا دیں۔ خیائب راجہ نے اپنے تخت کے پنچے قید نیا نہ بانے کاحکم دیا۔ اور چونکواس ماک کامی دستور تعاکمہ

جب قیمن ایک مترل کے فاصلے پر پہنچ جا تا توانک لوٹا اور تھا لی اُسکے سربر پھکر گھوٹے کے ساتھ بیا یہ ہ دوٹراتے تھے اوراسی طرح ہار گا ہ کک لائے تھے اسکے بعد ما دتیا ہخت

رمثبياتها اور دشمن قيدمي هيجدياجا ماتعا به

چنانچراس سم کے اواکر لئے گئے گئے دہ جائے ہی شہر کے باہر کلا لیکن جو کہ قیدی کے آنے
میں قوضہ تھا دہ لیے کا رکے شوق میں آگے بڑو گیا۔ گر دہوب کی شدت سے ایک درخہ کے
سالے میں سور ہا اور سرخ رو مال مُن فرر ڈال لیا۔ مبند وستمان میں بگرت الینے سکاری بور
ہیں جن کی چنجین نیزاور پنج سخت ہوتے ہیں نجیس میں سے کوئی ایک مبانو رہوا میں کُر رہا تھا بسٹ خررو مال کو گوشت کا گڑا بمجھ کہوا سے اتراا ورزور سے مُن پرحمبگل ماراج سے
صدمے سے ایک آنکہ جاتی رہی ۔ اور دونوں آنکھوں ہیں شدت سے در دیدیا ہوگیا۔ لینے
میں فیدی ہم کی لینچا۔ گرجو نکر دہ جیا اندام ہوجیا تھا اوراس فیدی راجہ کے سواکوئی مستحق
میں فیدی ہم کی لینچا۔ گرجو نکر دہ جیا اندام ہوجیا تھا اوراس فیدی راجہ کے سواکوئی مستحق
میں فیدی گئی اوروہ رسم مرخو داس برنصیت اجہ کوا داکر نایڑی جس کے ادا ہے

ہے بدروانہ ہواتھا۔

سرامطلب سر محایت کے بیان کرنے سے یہ وکہ دوختیقیءَت کاستی ہو وہ ثمن کی می ہے: دلیل نہیں ہوسکتا . اگرا تبدا میں آنفا قیہ کوئی قصو راُس سے ہوجا تا ہے تو آخر میں خدا کی مت جش میں آتی ہوا درائس کی عزت کے درجے کو د وجند کر دیتی ہی اور جوائس کی مرائی کے دریے ہوتا ہو دہ خداکے عضب میں ٹرجا تا ہی۔

رعایت ملازمان شاہی۔ ہم اندیم مجار سلطانی اوراصحاب میف و قلم می رعایت کے

مستق ہیں۔ مگر ذرقدا ول خاص کر ہی حولوگ حصنور رس ہیں، ا در حبکوشرف گفتگو حاصل مہتا ہی ا انکی خاطر مطابق بیانہ التفات ثبا ہی کرنا جاہئے۔ ا در مقتضا سے تدہبر یہ ہو کہ پیر معانیتیں علانیۃ

نئوں بلکرجیپ چاپ، ۱ ورجمانتک ہوسکے ان میں سے کسی کی دل سکنی نرکیجا ہے۔ اوراس گروہ کی مرتبہ وا قیدار برنجا ناجا ہیئے۔ بلکہ تھنس کے کمنے جانے اور گفت وشنسزد کو کی ملاسیں نیسی ساتھ میں میں شخص

ایک بڑا درجہ بھنا جاہیے گومحض تھارت سے ہڑخص کے دل میں عدا وت کا ما وہ نہیں بیدا ہم قاہم گرر تو ہوسکتا ہو کرکسی دقت بیں س خیال سے نفقیان پنج جاسے مثلاً یہ کہ جہ بہنا

مد د کا رہوہ ، بزنوا ہ ہوجا ہے یا یہ کہ و شخص اونی درجے سے اعظے برتر نی کرحائے ، ہرحال میر تام احبالات نعصال سے خالی نئیں ہیں۔ اور تو ہمات کا علاج عقلا واجب ہوا ور دو بھی اِس

قاعد ُهُ کُلیهٔ مِنتهی ہو ما ہو که معض جزیر اہی ہیں کہ حنکو ہوشہ بڑا سجھنا جا ہیے اور وہ کیا ہیں آگ بیماری ، دشمن ، میمن ہوکہ اول ایک حبگاری ہو ، گرا خریں دہ تمام دنیا کو بھونک سکتی ہو'

ی وی در در می بید می بود. وی ایک چه در برد سرا را می در باد برد می در باد برد برد با با به در می در باد دشم کلی بهرا ایا بهاری کا ۱۱ و ۵ که ابتدامی کم بهو- گرانتها بر دسی ملاکت کاسبب بهوجها با بهو- سی حال دشم کلی بهرا

کرده شروع میں تقیرا درعا جزنظراً ما ہو مگرانجام کارقوی اور زبر دست ہوجا با ہی۔ اسیلے اُسکے شرکوکم نسجمنا چاہئے، اور وشمن بمی گناه کی خاصیت رکھتا ہواگر کو ٹی شخص جیوسے سے گناه کو

برا بمجكر فورا مدارك كرسكا توامَّنكا د فعيه موجائيكا ورزغفلت سے أسكے نقصال اٹھا فا پڑيكا۔

ہوا ،ا ورسان کیا کیسننے خواہے کھیا ہو کہ ایک شخص نہایت قوی پمکل مسری طرف جھٹیا اولیٹکیہ میسنه بمی ساری قوت سے *اسکامق*ا بله کیا اوراً خراُسے زمین بریجها را دیا۔ لیسکے بعدا یک وبلاتیلا اً دی مقایلے کواُٹھا مینے اس کی لاغری دیکھکرخیال کیا کوجب مینے لیسے زر دست ہماوا کجو چت کر دیا توبیراس کی کیاحقیقت بحوا ورکیجه زما ده دا ٔون پیج کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ہات ملاتے ہی اُسنے مجھ کولیسی ننحنی دی کہ مرتبے عرتبے کلگیا۔ اور لسکے بعد میری اُنکھ کھل گئی الجیہان نے فرایاکہ 'یترے گناہوں کانظارہ تھا۔جو دشمنوں کے رویے ہیں سامنے آیا ہیں تحض کو تیے نے بڑا پھھاتھا وہ جلد د فع ہوگیا ا ور کوٹی مضرت نہین پہنچی۔ اور د وسرے کوچھوٹا پیجھکرا سکے دفعیتہ کی لوئی تدبیزنبیں کی وہ غالب ایا وراُسنے تجھ کو قریب المرگ کر دیا" اوٹھیک ہی شالز مثمن کی ہؤ عایت ایل سیف وقلمه ه جونلواری الک بن انکوائموروزارت کے اصلاح وفسا د ئى تعلق نہیں ہے۔ اسیلے اُن کی الیف قلوب نہایت ہی سس ہوا در و ہفوڑری سی وجہ سے سرگزار موجاتے ہیں بسکین خاطرو مرارات میں ارباب فلم کومیں مقدم ا در مہتمرما<del>ت</del> ک سمجتیا ہو وری<sup>د</sup> می<u>ں پہلے</u>مجی بیان کرمےکا ہوں۔اور ماکیداً پیمرکہتا ہوں کر تخت سلطنت بعرا<del>صحاب بیت</del> زارت بغیرار باب قارکے قائم نبیر ہے سکتی ہو۔ عبدالحميه إحرين لينے وسينت نامے ميں تھا ہو کہ مهات ملطنت کے مارچ **کا کا تبو**ل **ع** ما لات سے مقا ملہ کرو۔ اور دونوں میں سے جونس کی صلاحیت رکھتا ہووہ کا ماُسکے سے فرکر دو ا دراین طرف سے ناامیدنز کروا ور زامید داروں کی تعدا دیڑا وکیونکہ خاص گروہ کے ساج ل

اورنشت برخات ہے اکثر فیا واُلو کوئے ہوتے ہیں۔

ح<mark>کایت</mark> یشهٔ وا تو یم که نوشیروال ما دل نے صرف بزرجیم رسے ایک فاص<sup>و</sup> تعمیر

کچوا سرا ربلطنت بان کیے تھے جبکو دوسرے وقت لوگوں سے نجینیہ اگر دُم مرا ویا . ملکز چپڈرتر ہر میں تن تا سے گانگل وقیر میں بہتر ہے نہ نیش کی تاہمزیا تا تھر ہے ۔ ا

ایسا آنفا ت ہوا کہ ج گفتگو بزمپرسے ہو تی تھی وہ بجنبہ نوشیرواں کت بہنچ حاتی تھی۔اس لیے نوشیرواں کو نہایت تعجب ہوا۔کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بزرم پرسلطنت کا راز دار بچا وریغیر مکن ہج

اکه وه ایسے داز فاش کر دے ۔

اسیلے خود بزرجہرسے پوچھا کہ یکیامعا ملہ ہو؟ بزرجہرسے بڑی غور و فکرکے بعد کہا کہ نما شا! اس معا ملہ میں میری زمان بھی ہم از نہیں ہو، گر ہاں ایک بات ہوا ورو و یہ کہ در بارس انڈنوں ار باب و کا و ت و فراست کا حجگھٹا ہی جب وقت حضور میں میری طلبی ہوتی ہی، قوریب بلکر قبایس کرتے میں کہ طلبی کس غرض سے ہوئی ہوا ورا خرمیں غلبئہ اراسے کوئی نہ کوئی بات ٹھیا کئے جا ہی اور رہی سبب ہوکہ مخنی اُمو طشت از بام ہوجاتے ہیں۔ ہنداان لوگوں کو خاص خاص مترب

یرمفررکر دیا جاسے چنا بچداس کا رروائی کے بعد بچرا سا آنفاق نہیں ہوا۔ ا ور رہی چاہیے کر جنکے چبرول سے سن عقا دی ا ورمحبت جبلکتی ہو و جنعب ضرمت سے

ا جن دور من پرستبار دو ین جروه مسده پر دار بوده ان مسایون کاسی میں ہو۔ جن لوگوں سے مسند و فسا د کا احمال ہو سکتا ہو دہ د درگروہ ہیں۔

ا یک تو و و پوکه جنکو دا د شاه اورار کان مطنت کے نز دیک قعت اورا خوازه کل ہی۔

اوردوسرارس سے۔

ظبقه اول سے وزیرکوا غزاز داکرام تبت جلبیئے۔لیکن زاسقدرکدلوگ بُر دلیا ورخو ن پر محمول کریں ورا خیا رعدا وت سے جہانتک ہو سکے بخپار ہے۔اوڑا ککو بہشیر کا موں میں لگا

رکھے۔اوربعدعطاے حکومت اُن کی خرابی کا موں کی مسلسل طلاع با د شا ہ اوراعیان حضر سے کر ہارہے ۔ اگدخوش اعتما دی جاتی ہے ۔ گرکہج قطعی ارا دکھی کے قتل و ملاکت کا

ک مرہ رہا ہے۔ کرے کیونکر عقلاً و مذہباً بیرُری عا دت ہی۔ اورا رکا قرنکب دین و دنیامیں قابل ملامت اوا

موجب نفرت ہی ِ

حکایت ناصرسکال کوغزیں جاتے ہوئے آم کمیا آجی، معلوم نہیں کسنے قتل کردیا۔ جب یخبر غزین پنجی تواکٹر لوگوں کاخیال تھاکہ قبل خواجدا حمد کے اشارے سے ہوا ہی لیونکہ سلطان کا مزاج ناصر سے بگڑتا جاتا تھا۔ اور دربار میں ایک دومر تبہ ناصر کا ذکر بھی ایما و نہتم خصیری جوسلطان کا مقرب خاص تھا۔ اُسنے ایک نن خواجہ احمد سے کہاکہ 'ونیا کھی لی استحاق سے خالی نہوگی وشمنوں پر غلبہ حاسل کرکے آپ کا میابی چاہتے ہیں اور آپ کا بیمی خیال ہو کہ کوئی قابل کے دمی موجو دنہ تھا اسوج سے خطراری حالت ہیں آپ کو اختیارات کیا

لئے ہیں۔ میحض غلط ہی - ملکہ درص ال کسی کی جان کا خوا ہاں ہوناخو د لینے کومعرض ہلاکت میں این نیر برائز کشنہ کر سین نیر کے میں اس کی میں اس نیز کر کی نیور کر ہے کہ اور کا میں کا میں کا میں کا میں کا م

ماح*ت پر*راضی نهونا چاہیے۔ا ورمفید نوکروں کی با توں پرسرگربقین نکیا جائے گو دہ کیسے ہ<sup>ی</sup>

ا در کتنے ہی معقول طریقے پر مباین کریں''

تکومعلوم ہی! دخطاب بفرزیز) کرسلطان <del>آلپ ارسلان</del> سے کُندری برعِضبناک ہوکر <del>اُسکے</del> قتل کاحکم دیا تھا۔ کیونکراُس کی خیانت اور خبانت کا و بسے طور پرامتحان ہوجیا تھا۔ اور کی

دلیری اورسیه کاری کی پوئے طور خربب ریں پہنچ رہی تھیں، اورا میرا لمومنین بھٹی را تھے۔اور دارالخلافۃ کے ارکان بھی جاہتے تھے کہ و قتل کیا جاہے سلطان کومیراس

فعل سے بازرکھ سکیاتھا ۔گریفنے منع نہیں کیا۔ اورکئی مرس سے اسی خوف میں متبلا ہوں اورجبدن یہ دا قعہ ما داّجا تا ہم یُمنھ کا نوالاکڑوا ہوجا تا ہم اور رات کو منید حرام ہوجا تی ہم ہے۔

ورجندن به دا فعه ما داخا ما هم به تهمه ۵ توالا لا دا هوجا ما هم ا در رات تو مید توام م وجا ی محت س دا قعه کے متعلق ماکیداً تم سے ایک ور دا قعہ کا ذکر کرتا ہموں جبکا اب مک مینے کسی سے

> ر مذکر ونہیں کیا ہی۔

- تا بیت کندری کے قتل کے ایک سال بعد مینے فوابِ دیکھا کہ گویا اسکو قید ظانے (جیل)

کی طرف کتّاں کتّاں سے جاتے ہیں اور میں بھی 'رُسن درگر دن' کُسکے تیسجیے چلاجارہا ہوں پھر نم دونوں کو ایک ہی تثبیت سے نکالکرمقتل ہے گئے۔ کندی کے سالے ریٹ تہددام تلواریں سُوٹ کرمجھے رئیسے ، لیکن میرمونیا کی منظر دیکھتے ہی مین چینج انتماا و را نکھ کھلگئی۔ گرمجر

دری و صرح هپرتب بی می برون در طورت می روین می او در اور رود طاحتی شرید بهت جد مبهوین موکیا . غرضکه اسی خون سے کئی روز ناک حاکما را - اور رمت کچه خیرات کی از در میر کر کر

گئے۔ بائے فعدا کا شکر ہوکہ میرے ول سے وہ ملال جا آمار ہا۔

لمه خواج نظام لنککے دامن روزرا و نصر محرمید للک کندی کے حون کاد مهدی اورا سکو کوئی مورخ نیس دم وسکتا ہی۔ اور اس کی قام موانع عمری میں معرب نہی ایک واغ نظرا آ ہی تیفیس کے لیے دیکیوضفوں مصدا ول کتاب ہذا۔

لم**بقهٔ د وم** کے لائق اشخاص مرحالت میں مهرا بی کے ستحق میں ۔ اور انکو ملبند درجوں کا بہنچاما چاہیئے۔البتہ مالاُنقوں کولینے در وارنے رکھی نہ کنے دو۔اوراً کسی موقع پر <u>ال</u>ے لوگ جمع ہوجائیں تواُ نکو ماہم لڑا دینا چاہئے اور پیُرانکواُن کی ملاعمالیوں کی سزا دینا <u>جاہیے</u> مَّاہِم بِدا لِیا اُرو ہ ہوکہ ایک کر<sup>ٹ</sup>ے رونی ٹے خوش موجا ما ہولہذا کوئی حیو نی سی خدمت پر پجا درام فتم کی خدمتوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچیکتا ہی اور میری *ساسے میں پر*تا وُس<del>سے</del> ہتر ہو ت<mark>کا بیت</mark> سلطان الیا رسلال کے عہد میں وزیر ہوے مجھے تھوڑی مرت کزری تھی لدامكيه بن ميرحضورمي حاضرموا ـسلطان نا زسيے فا رغ مهوکروخليفه رلم ه ريا تعامجھي بيٹھے کااشارہ کیا اور مصلے کے پنچے سے ایک کا غذیجا لکڑکم دیاکہ ٹرمہو۔ اُس میں ول سے آخر - میری ٔ رکایت تھی۔ اور <del>مرعین</del>ے میں خیانت کا الزام لگایا تھا جب میں م<sup>ل</sup> ہ چکا تو پوچھا مب يره ليا مين عوض كيا كري فإن و زاياكة اگر يخرسني بونوايني عا دت وسيرت كو بىل دالو. تاكە بچرىسىي ئىكايت نىو-ا وراگر حبوك بىج توان لوگوں كوكسى كام مىں لگا دوكەا فرا میردازی کی ُانکو فرصت نه ملے، اور لینے کاموں میں مصروت رہیں'' میں اُ ٹھا اور دُ عامیں دیّبا ہوا با ہر کُلّ یا۔ اورسلطان کی ضیحت کے مطابق اُنکو برسرکار کر دیا۔ میراُن سے ایس اَنْدِيالِ مرا بيُ ظهورمس زا ي-ر ہاب سیعت ڈفلم کی محافظت کے حوط یقے تھے وہ وزرا ہلٹ کے اخبار وآ ہا رہے طراق مثال ونطا رُبان کردیکا ہوں۔اب مختصر سان عا**میہ خلا اُن** کی مگید ثبت کا کرنا جاہتا ہو

جوخدا کی امانت ہیں۔ عامرُ خلائق سے رعایت کرنایسی س<del>ے</del> بڑی نصیحت ہی دین وسنب

د ونوں میں *لسکے فو*ا مُدو ثمرات کامنتظر رہنا جاہیے اوراسی کی **طر**ف اشارہ ہوَ المَّغْظِیٰ وَلاِیْمُ وَالشَّفَقَةُ عَلَىٰ حَلِّى اللهِ- آوام الهي (ضاك احكام) كَيْ تَعْظِيمِ كَ بعدُ صنات كےجو درجے ہمراً منیں سے کوئی مجیا س مفقت کے برا برنہیں ہ<sub>و</sub>۔ ملکہ جو کچھ ہ<sub>و</sub>؛ و ہ اسی کا ضیمہ ہ<u>ر حیطر طبیب</u> شفق مهرا بن کی نظرے بھار کی صالت برغور کر ّا ہجا ورحوط بقیہ مریض کے سو د وہیو کا <del>ہوتا</del> اسى ير توجر آ ابتى اكدوه لين حق سے على ده بوجائے اسى طرح خلائق كى مهات يرنظروالنا چاہیے۔ ہاکہ ظاہر دیا جل میں سب اُسکے ہوا خوا ہ رہیں۔ ا كُلِّے زیامے کے وزراہ (جَعَلَ اللهُ سُعَيْمُهُمْ مُشْكُوسٌ ) كا يتعلن تھا كہ وہ ہمشہ سلاطیس كو مرحت وشغفت کیطرن توجہ د لا یا کرمے تنصیب کی رکت سے رعایا امن میں میں رہتی تھی اور ما دشاہ کا نام مجلائی سے یا دکیاجا ماتھا اورخو د تواب کےمستی ہوئے تھے۔ ح**کایت** جرن مانے میں سلطانِ ا<del>لیار سلا</del>ں، روم کی مهم پرجانیوالا تھا اسوقت ضروریاً رعایا سے بطریق استدا د، خراج بیٹیکی طلب کیا جاتا تھا اورآمدنی کا زمانہ 'وورتھا۔ اسوجیے لوگ پرنشیاں تھے۔اورمرومیں میاری مہلی ہوئی تھی جس میں لوگ کثرت سے مررہے تھے چنانچایک دن دربارم ان دا قعات کا ذکرا یا سلطا ب بے کہاکہ موت توامک ملاہے بیدرهان ببی زاُ سکو مال فا مُرهبنجا سکنا ہجاور زیملطنت دسیا ہے کام کل سکتا ہی۔ مینے ع من كها كو ' اگر كچه تداركه بوسكتا به توه و صرب عدل و مرحت به بر- ا و رقديم ماينج مين مينے یرا ہو کہ ایک عجرکے باوشا ہ ہے حکم دیا کہ خرانے کی جانچ یرال کرکے اطلاع کیجا ہے کہت ہوکسی کی بھیمیں نہ آباکواس حکم کامنشارگیا ہو؟ گروزراے سلطنت نے ماصیا طریحیا <del>کے</del>

,ومنزلهه آ و الرار

خانے کی کیفیت سے مطلع کر دیا۔ حیائجہ خرانے کی مقدا رمعادم ہونے پر ہا د شا ہ سے اعیانِ دولت کو طلب کیا یو رہنے سامنے خدا کا شکرا داکیا اور کہا کہ اگر خدا نخو ہستہ کہ مئی قت ر

سلطنت پرکوئی صدمہ بینچے ماکیسی تیم کا اندلیشہ متصور ہو ماینفر پین کے تواُسکے واسطے میں خزا مذکا نی ہو بیکن اب میں عہد کر تا ہموں کہ آیندہ ہے کوئی شخص نہت یاجا کیگا۔اور نہ رعایا

میں کوئی کسی کے مقابلے میں عاجزوضعیات سمجھاجائیگا۔ تمام رعایا اساب معاش کے مہتا کرتی ہوا ورسطنت کو ٹرا جھتہ لینے مال کا دیدیتی ہو لہذا شخص زراعت و تجارت و غیرے

ین ہو اپنی معاش عال کرے۔ اور جاگیر خالصہ میں میں جی ہیں کر ونگا۔ اور ذاحیا ج دریعے سے اپنی معاش عال کرے۔ اور جاگیر خالصہ میں میں جی ہیں کر ونگا۔ اور ذاحیا جا کہ رہا کہ یہ خاصہ کقائن کی کا مصال میں کا مرکز کر اور سال کر بڑن داکان ہے کہ نہیں تھا۔

کر دیا کہ ابج وخراج کیقلم اٹھا دیا گیا ہی۔ اب تکام کا کا ماس امر کی نگرا بی کرنا ہی کہ زبر دست سے زیر دست کو کو ٹی تلیف نہ پہنچے ۔ خیا بخداس انتظام کی برکت سے ماک میں جھے رس کے لئی مصدر دیاتہ میں مار سر سر سر سر سر سر سر سر سر بر سر سر سر سر س

گئی۔خلاصه کلام یہ ہو کہ ہمیشہ وزیروں سے زعا یا کے ساتھ قہرا بی کا برنا وُکیا ہی جس کی کہت سے رقیت کو آسائٹ ہمنچی اور ما د شا ہ کی عزت قائم ہیں۔ اورخو دابنی ذات کیواسطے بھی در میں میں م

دعاے خیرکا ذخیرہ کرتے ہے۔

# خواجه خطام الملكي وراب شعرار

فیفدامون ارت بدعایسی کی پهتم ابشان با دگارون پین سے ایک فارسی شاعری بی بی بید لیکن س کے میعنی نہیں ، کہ فارسی شاعری سے اس نا میں بہتم لیا ہوا وراس عہد کے پہنے شاعری کا وجو دہنو ۔ کیو کہ تاریخ سے نابت ہم کہ آسلام سے پہلے تمام فارس بی شعرا پینے بہوئی تھی بیکن عربوں کی فتون شعرا پینے بہتو کہ اورائن کی شاعری اور کہ کال پہنچی ہموئی تھی بیکن عربوں کی فتون کے بغطر من فارسی کا دفتر البتر ہموگیا اور سیلابِ فنا انکو بها کرفدا جائے کہاں لیکیا ؟ کیونکہ کوئی مورخ عہد قدیم کے نامور شعرا کے کلام سے ایک فول یا قطعہ بھی منو سے کے کوئر نامورخ عہد قدیم کے نامور شعرا کے کلام سے ایک فول یا قطعہ بھی منو سے کے کوئر نیون نامور نیا عربی کے مامور سے ایک فول یا قطعہ بھی منو سے کے کوئر نامور نیا ہے کہا ہے کہا ہم کوئر نامور نیا عربی کی مرد ہو کی مرد ہو کے سامنے سے پہلے ایک فارسی قصیدہ مامون الرشید کی مرح میں مکھکر فارسی کی مرد ہو شاعری میں جان ڈوالدی ۔ اور پیواسی نے بہا دیر سے والی نسلوں سے نہا میت رفع النامور شاعری میں جان ڈوالدی ۔ اور پیواسی نے بیا دیر سے والی نسلوں سے نہا میت رفع النام

لک قدیم فارسی کالٹریجیاس زمانے میں اسقدرنا ہید ہو گیا ہم کہ آن اُس مانے کی د وسطری بھی نہیں سکتی ہیں۔ لیکن یورپ کی علمی تجسس در ملاس نے بہت کچہ ذونیرہ جمع کر دما ہو۔ حال میں مشر فار گلٹ نے جو اکسفور ڈکے بروفیسیزی قدیم فارسی کے جھنل شعار جمالے میں جُوا اکمو شریا تی خط میں دستیاب ہوئے ہیں۔ پروفیسر مذکور نے ان شعار کی تغییر اور شدیع بھی بچو المندوہ نبیل جو اول سسالے ہم ساکھ عباس مروزی کے حالات کے لیے تذکر اُم جمعے جماعے و کھیا جا بہنے جو تقسیدہ لینے مامون الرشید کی مع میں کھما ہی اُسکے چند شعریم ہیں۔

ای رسانیده برولت فرق خور برف بقدین گسترانیده بعضل مجود درعسالم مدین مرفلافت را توث کسته حومردم دیده را دین بزدان اتوبایسته چیخ را مردومین کسته برمنوال پنی برمخببی شعری مگفت مرزبان با رسی رامهت! این نوع بین

عارتیں بر

ا مو<u>ن الرسن</u>يد کې تخنينيني د ميشون پېرې سے اگرچه فارسي شاءې کې دو مارېښياد

قائم ہمونیٰ اور بھر مبرصدی میں مرفق ہوتی گئی کیکنٹ ابان ساٹمانیدا ورغ نوید کی سررستی اور علمی فیاضی بنے فارسی ثبا عربی کوبے انتہا وسعت دی۔ اور صرف اس عہد معرج تبدید

ر ہے جی بی سے ماری کا حرق وجب ہو سے میں ادر سرطرے ہیں ہدیں ہو۔ فارسی علم اوب مرتب ہوا ہواگرائس کی تاریخ لکھی جائے توا کیمت قل کتا ب بنجا کے لیے

جب بیخاندان برما دیموگئے اور <del>آل سلح</del>ق کی حکومت کا دورہ آیا تواُسوقت بھی فارسی · · · · · · بر کر <del>۔ ۔ ، ن</del>یمند کر سے میں میں میں است

تناءی خوب چلی بچولی کیونک<del>و سلاحق</del>ہ عموماً شعرو سخن کے دلدا دہ تھے۔ طغرل بیگ آور الب رسلان سبوتی جو بحیثیت ایک فوجی افسر کے حکم انی کرتے تھے اُن کے دربا ہیں

بھی <del>قادی شهرایری ، اورعبهری غز</del>نوی جیسے با کمال شاع موجو د تھے۔ ب

اس میں کو بی شک نہیں ہی جس طرح ان ما وشا ہوں کے جو د و کرم سے علوم وفنو کو پیلایا اور شعرا، کو دولتِ سے مالا مال کر دیا۔ اسی طرح اس گروہ نے بھی اپنے پاکیزہ

لام سے انکوبقائے دوام کی سند دی۔ شر<u>نین بح</u>ری گرگانی سے کیا خوب فرمایا ہو۔ نیست انکوبقائے دوام کی سند دی۔ شر<u>نین بح</u>ری گرگانی سے کیا خوب فرمایا ہو۔

ازان چند یک تعمیب مجاودانی کمانداز آل سامال آل سامان نای روو کی مازست و مرش نوائے مار مدماندست و دستان

یک شوادَال سامان په اُستادابوعبادللهٔ حبفر بن محدرَّه دکی اَوَاکعباس بن عبا سرازی اَوَآبُلْ نجاری 'اَوَّاسیای جو سُباری' اُوَجُهِ نَ اَنْبَادِری ْ اَوِجِس ٰلکسایی' علی شعرا مزنویه په تُختضری تُخسبدی َزَّنزی ، زَّدوسی ، بْسرای ، زَن فاننی ، مَنْظَفِر، مَنْتُورِی ، مَنْتُوجِسری بِمُسعودی ِ ظَفنالری ، اَنَّزِفنِیدَا سکاف ، زَّا شدی ، أَبُوالعزج ، و بی ، تُسعو دِععه

ى مَجْدَناصِ شَاءً ابورها ، أَحْمَرُ خلف ، عَمَّان مُحَاّرى بَسْنا بي ـ

الب ارسال كے بعد حب جلال لدین مکٹ وكا زامذاً یا تواس دربار میں ہي برہانی

کاتی مهدانی ، آبوالمعالی نحاس ورامیرالشعرارمغری اورلامعی غییب ره تشریف لاک استان مهدانی ، آبوالمعالی نحاس ورامیرالشعرارمغری اورلامعی غییب ره تشریف لاک

ا ورقصیدہ خوانی کے بعد دربار وزارت میں عاضر ہوئے خواجُ نظام الملک کونظم سے کچیبی نرتھی اور نہ وہ حدیث مقصا کوئٹنا چاہتا تھا ، نیکن وزیر مہوکر مرمحال تھا کہ درباریں

ربی مدی به می دورمه و مدیت رصف مدست بی چهان ها به یک در پیر مورمیر حاص می در درباری فقها ، صوفه په محدثاین ،اورمفسر سن تشریف لائیس او پرشعرا ، دروا زه پر کورٹ رمیں - حیاجید - معرف میران م

اُسی اُصول کےمطابق حاضرینَ در بارکے تذکر ہیں صرف اُن شعراء کے مختصرحالات لکھے جاتے ہیں حنکوخواجہ سے خصوصیت تھی اور ُاسکے کلام کامحض فی حصتہ نذر ہا ظرین کیا جا

> وجرکائعلی فواجہ سے ہو۔ (**ر) ایک نیک**ری

یہ نامورتیاءعبدللک برم بی سمرقیذی کا بنیاتھا، صلی نام محدتھا۔ برم بی جو کمہ خو دصار فضامے کمال تھا۔اسیسے ابتدائی تعلیم کے بعدم کے رکو عمر قندسے کمیل علوم وفنون کیلیاخراسا بھیجد یا اور بھال کی درسگا ہوں سے جیشیت ایک طالب اعلم محرسے کا فی علمی خوسسے ر صاب

بر ہا بی سلطّان ا برا ہمیم خونوی کے درما رہے علق تھا لیکن سلطنت غے نوئیہ کی بربادی کے بعد (مقِام صفہان ) ملکٹا ہ کے حضور میں آیا اور ملازم ہو گیا۔

که سطان براہم فونوی نے سفتی ہے <del>اس ب</del>ی میں کہ میں گارت کے مت کی ۔ یہ بار شاہ بڑامتی اور عابر تھا۔ اس نے اُن کا م دعو ُوں سے بات نگالیا تھا جبکی مرولت سلج قیوں سے روز تدوار جبتی تھی۔ ترتم بایا کے لفنسٹی صخرہ ، ہ ا فنوس ہو کہ اس کا مورثنا عو کا کلام مفقو دہوا ور ذیل کے دومصرع العظے نا م سے تذکر وں میں ملتے ہیں ۔ تذکر وں میں ملتے ہیں ۔

من فتم و وزندمن مرخلت الصدق ۱ ورا بخدا و کنجب له و ندسیسروم

تذکرہ نوبیوں نے اسکا ثبان نزول پر کھیا ہو کہ' حالت نزع میں بر ہی نے سے سلطان ملکتنا ہ کوایک قطعہ کھیا تھا اور لینے بیٹے کے واسطے سفارش کی تھی کہ میر

سلطان ملک ہ کوایک قطعہ کھا کھا اور لیٹے بیتے کے واصطے سفارس کی تھی کہ میر بعداس کی پرورش کی جائے جنابخہا س قطعہ کا خیر ہے۔ شعر ہی ۔ تہر حال مدر و ایت صحیح : پر بریت

ہویا غلط مگر پیچنیق ہو کہ قلعۂ قرنوین میں حب ہانی سے انتقال کیا توسلطان ذر ہانی کا وظیفہ محد کے ناخیتقل کر دیا تھا۔ اور تھوڑے زمانے کے بعد مکشاہ کی قدروانی سے محمد

امیرمغری کےخطاب ہے متاز ہوکر درخہ اعلیٰ پر پنچ گیا جنا بچہ مغری کے اس اقعہ کو ہم حب ایت امیرمغری بیان کرتے ہیں۔

صبیح ایت میرمعری بیان کرنے ہیں ۔ نظامی ،عروضی سمر قندی مصنف چها رمقاله آمیرمغزی کا نهایت نامورشاگر دیح

وه دوسرے مقالهٔ میں لکھتا ہوکہ" ایک ن مینے اپنی کلیفٹ ومِسیبت کا امیرمغزی ہی ررید

ذکرکیا اُ ہٰوں نے مجھکو سمجھا یا کہ کسی ثناء کی محنت اُٹیکاں نہیں جاتی ہی۔ اگرا تَبَدَّیس فرخ نہو تو آخیر میں اُ سکا سارہ ضرور حمیکتا ہی۔ اوراسی تنم کی ضیعت َمیز گفتگو کے بعدمیر

مغزی نے اپنی ابتدائی حالت مجھ سے بیان کرنا شروع کی جوسب یل ہو''

ك چارمقالصغير د لغايت ٢ ومطبوعاصفهان

ميرب والداميرربإني كوجو وظيفه متناتها أنكه انتفال يروه ميرب نامنتقل مبوالؤ میں مکٹ ہ کا شا ءمشہر ٹوگیا ۔ مگرحالت یقمی کہ کئی سال نک مجھے کوسلطان کا سلام بھی میسنہیں بیوا ۔اورز حضوری کی وت خال بونی ۔ بلکہیں وُ ورسے لینے خدا ونڈ رشن کر بتیا تھا مصارف کے لیے ایک من غلدا ورایک بنا ر (مایخورییہ)مقررتھا ر فیطیغه خرح کو کا فی نه تها اور توض کا با ریزیتا جا تا تها اس برطرّه به که حومقررتها و جهجی و پرنہیں ملتا تھا ۔ا درا رکا پرمیب تھاکہ <del>وزیرانسلطنت ن</del>واجہ نظام الملک شعرا ہے باعتقا<sup>د</sup> تماا دراُ سکوشعرو سخن سے مناسبت ندتھی، بلکہ و ہمٹ میں فیائے کرا م سے حبت کھٹا غر الله عن من ما و صبياً مَ اكْلِيا اور حبيد ن جاند كلنے كوتھا ، اُسُدن ميرك ياس خرح كو بمی کچه نرتها ۱ س لیے میں <u>لینے</u> مهرما بمجسمب معلا ُوالد وله علی <del>بن فرا مرز</del> (شا ہا*ن عج* کی اولا دمیں تھا )کیخدمت میں عاضر ہوا۔ بیا میرشعر د وست سلطان کا دا ما وا و زمر بم خا تما اوراسع ہے ارنے علاوہ ایک بڑے عہدے برمقررتھا ۔ چنا بخر مینے علاؤالدولہ ندتعا لیٰ آپ کی عرمیں برکت دے ) کھ جو کا م ہا پ کرتا ہی۔ یہ کو ٹی ضور نیس ہوکہ بنیا ہی وہی کام کرے یا جوفن ماپ کوآتا ہوسب ٹما بھی اُسے جانتا ہو۔میاراب ب<u>ېوشىيا</u>را ورچالاك أومى تھا اورالىك رسلا*ل أىكامتىقد تھاجو كام وە كرسك*تاتھا بمحےاُ سکے کرنے میں شرم دامنگیرہی۔ مینے حصنور کی ایک سال خدمت کی ہمی اورا سوفت یک منزار دینا رکامقروض ہوں - اگراجا زت ہو تونٹیا یو رحلاجا ُوں - اورا د لیے قرض کا بندولبت کروں' جب میں کدچکا توا میرنے فرما یا کہ'' بیٹیک مجھسے قصور مہوگیا ہم ا<sup>الین</sup>

ایسانهوگا۔ آج شام کوسلطان جاند دیکھنے کے لیے تحلسات برآ مد ہونگے تم بھی وہاں موجود ارمنا. دیکیو! توزمانهٔ کیاکروٹ بدلتا ہی اور مجھ ایک سود نیارنیٹا پوری دیکرخصت مجیا اور فرمایا که" اسے ماہ رمضان میٹر سیرج کزنا' یے پانچیر یہ کمال مسرت میں گھر کو حلا گیا اور م کوسلطان کے در دولت پرجاضرہوا۔اُسی وقت علا ُوالدولہ کی تھی سواری آئی'۔ مجھلھ کُ میربهت خوش ہواا ور فرماما که '' اچھے موقع پر کئے'' غرض کرحبّ فیاب غروب ہوگیا' تب ملطان جاید دیکھنے نخلا۔ علائوالدو آرسلطان کی دائیں طرف تھا یسلطان ام ش<sup>یر</sup> ا کیک کان کرو صد لیے ہموئے جاند دیکھنے میں مصرو ن تھا۔ چنانخ سب سے پہلے جاندا سلطان كى نظر ٹري اور بہت خوش مہوا حب سبط يذ ديکھ چکے تو علا وُالدو لہ نے محصے کها" اس اقعدر کیوکهو یضایخه مینے فوراً پر رباعی عرض کی ہے ای ما ہ جواروان پاسے گوئی اسپیم کمان شہرمایے گوئی تغلی زده از زرعیا سے گوئی درگوش سپہرگوشوارے گوئی میری اس فی البد بهه رباعی پرعلا ُوالد وله خوش ببوا ا ورمیری بُری تعریف کی- اور سلطان نے عکم دیا کہ ُ جا وصطبل شاہی ہے جو گھوٹرالیٹ ند ہمووہ لیان گرمینے ہامل کیا۔ ت میرین ایک گھوڑا نا مزد کرکے میرے نوکرکے سیرد کرا دیا۔ (اس گھوٹ کی میت تین ښرار د نیا رنینا پوری قراریا نئ) سلطان ملکنا ه توحکم دیکرنا زمغرب کیولیط مصنه یر کھڑا ہوگیا جیانچیہ مینے بھی نازا داکی اور شام کا کھانا امیرعلا ُوالدو لہکے ہمرا ہ کھایا لِسو میرنے حکم دیا کہ جوانعام مکوملا ہی اب اُس صلہ کی شکر گراری میں کچھ کہو جیا کئے میں نے

برجبته پرراعی عرض کی ۔

چون کرارزرها و بدید از خاک مرابرزرها و کشید چون کران کران است و بدید از خاک مرابرز برها و کشید

چِلَ بِي تِراندازمن بنيد جِي ما ويومرك عَلَم بنيد

جسکوٹ نکوامیرمب خوش مہوا۔ اورامیر کی تعربیت پرسلطان سے ایک بنرار دیناً مرحمت فرما ئے۔ اورامیر سے یہ بھی فرما یا که 'کل خواجۂ نظا مرا لملک کا دامن مکیراو 'گا کہ وہ

تہماری ننخا ہ خزا یہ سے نقد د لا دیں اورغلہ کے واسطے حکم جا ری کرس کہ اصفہان سے تہماری ننخا ہ خزا یہ سے نقد د لا دیں اورغلہ کے واسطے حکم جا ری کرس کہ اصفہان سے

بمبحدیا جائے ی

وزات كان تدارد كيمر السلطان بن فرما يا كه فإل علا وُالدوله! تم يركسكة بهواكسى اوركى تو يرمُراُت نهيں ہم - كه خوا دُبنظام الملك سے ایسے الفاظ كه سکے ' اسکے بعد سلطان بنے حكم ديا كه اسكا تحليم سيسے زمام برمغزى ركھو - رحلال الدين ومغرالدين مكتا ه كے لفتھے ) جنابي على الدي وقيات محكوفوا حُبم مغزى كه كركار احب سلطان بے سُنا ق

فرما یا که نهیں سکوا**میرمع نری ک**هوا و رمیں گسی وقت درحبُرا مارت پرممتّاز ہوگیا۔اور دوسر دن ایک نبرار دینا را ورمرحمت ہوسئے اورمصارف کے واسطے ایکہزارمن غلیا ورمار ہ<sup>مو</sup>

دنیا رمقرر کیے گئے جنا پنے عید کے بعد میں درہا بسلطانی میں حاضر ہونے لگاا ور ندمیون داخل ہوگیا اور میراا قبال دن مرن بڑسنے لگا ''

ه ایشیا نی د. با رون کا قاعده بری کرمبدن کوئی منز زخطاب کسیکو دیاجا بی اسی دن درجه کے مطابق جاگیراور تام سامان می مزمت بوتا بی تاکومنصنکے کا فاسے دہ شرک دربار مبوسکے اس قاعده کا علد آمدم الشیائی ملطنت میں ہی مند دستان میں سرکار نظام اور دیگر مزمی ریاستوں کا بھی آئین ہی۔ جواپنا و جسلے میرمغری نے بیان کیا ہوا س سے نابت ہو کہ بدیمیہ کہنا شاعری اعلیٰ رکن ہو۔ اور مرشاع رپر فرص ہو کہ و واسقدرششیخن کرے کہ جربتہ کہ سکے کیونکہ میر

معزی آنِ واحد میں معمولی حالت سے ترقی کر کے درجۂ امارت پر تنچااس کا باعث صن وہی ایک باعی ہو حوائس سے برحستہ کہی تھی۔

مک<sup>ش م</sup>ف اگرچیمعزی کوامیالامرا نبا دیا تھا۔ گرکمال شاءی کے لحاظ سے کوئی

گرّا تما ٔ امیر معزی کا حبقدُر کلام تذکر و آمیں پایاجا تا ہی و ہ اعلیٰ در حبر کا ہی ۔غُول میں شیری اور نکیبنی ملی ہوئی ہی۔ قصا کہ نہایت زور کے ہیں ۔غزل میں <del>فرخی</del> کامقلد ہی۔ اور قصا کہ میں

کیا ہوا ورخا قانی تبیام سُتا وُا سکا معتقد ہو۔غُرضکہ امیرمعزی کی حبقدر مدح نضل کا ل کے لحاظ سے کیجائے وہ کم ہو.

ن امیرمعزی نے سڑی ہے تجری میں مقام مروانتقال کیا موت کا یہ واقعہ ہج کہ سلطا سنجرکے ہمراوٹر کا رکھیل رہا تھا کہ خو دسلطان کے تیرسے زخمی ہو گیا ۔ اور اسی صدمہ سے طائر روح قفس عنصری سے بروا زکر گیا جنا پخہ خو دکہتا ہو ہے

**له** تذكرهٔ دولت شاه -

منت خدا رُا که تیمیه بر خدا گان من بنده بے گنه نشد مرکشة را گا انتقال کے بعد کیم سنانی ہے امیر مغری کی تغرب میں جب بل شعار کھے۔ گرزبره بچرخ دوم آیر نزگفت سه دره تم طبع طرب بسندای مغری كرجست دربا بسيتمش حويتها بنشت عطار وبمغراب مُعزّى امیرمغری کا خاص خاص کلام انگرزی میں بھی ترحمہ موکر حیسی گیا ہی۔ اہسے ہُ ہ قصا ئد سکھتے ہیں وصرت خواجہ نظام الملک کی مرح میں ہیں اور جبکا لکھنا اس کیا ب میں نهایت ضروری ہی۔ تصائدم يرمغري مع خواصطا والملكه قع به ا شدهت اغ پرا زنو د هاسعنبرنا. شدستاغ رازشة مى دُرُوسْ ب بتوده عنبرناب برست رُزعوش ا باغ وراغ مگرا<mark>رو ما د</mark>- دا دستند زنورخواند، دا وُ د وار درمحران مين شدمت حو محرات عندليب تمي مُوازا برجو <del>بُوٹ پرجوشن وخفتات</del> ن*مکن خویش گ*ماں کر *ج*هر وشن <del>ی</del>ا .

-له محمله المعاصفيد ، وجلدا ول ورجاية صائرات مذكرت مي منتول بي - لله تسحوا . تله منسوب بربان منه تير - هه مالاخورد

معالحبش كجا فوروصندل سي كلات مهنوز ناشده بطبع حباب بغایت گرم مهمى سؤوم قطرا ندرترات مرواريد تفغل طبع فروي صد شدست چنا كەبجرىۋە دىش ئو دخولى مىرا. ، من سیل بها ری شو دسر<del>ا</del>ب چونجر رزوي دولت واقال مركزنت نقان بزرگوار **و زمری ک**ه دستهمتاو فك بقوت أن يوراز ندسم شهام سبت بكون وكاحو قليش وگرچه ریزه کندسنگ شیرمترزه نیا. اگردیسپ کندکوه بیل مت نبتایش نه باسیاست و شیر شرزه آر د تا ب نهاعلوت ويلمت اردزور ا باستو ده چیغمت بروزگارشا ایاگزیده چوطاعت بروزگارنیث ٱ كُنْقِصْ تُوكِكُ مِ زِنْدِشُو دَكِذًا ب سيكاوبهمة تولها بوصديق شود بامن توامبو بره ، ندیم مزرب شو دلفر توتیهونجی وین عقاب کثا و درول درشیمن درانش وا. زىبكەماند دل چىيم مۇئى اتىش واب ا گربصنع م*کت بهت رگرانش وا*. چرا د و عارض <del>و نی</del>شه مرا مرصع کرد نصيب ودل مربز د آبراتش وت ولم زولبروي شا دوخوش بو د كه بو اگرىشوىد، مرزلىن را ئوختىك كىند شو دزرلفن مرمشك وعنبراتش ويت بگیروار منتش روی دفیرات و ت بگیروار منتش روی دفیرات و ت نوتسيما رصفتِ مبجرا وبدفنت ربر له بال كله فاك تله زنگ في كله شعلة اقت هي سامن كرائية الت جركومندي مركبي كيتري كله وزال كه خشاك من گراشک آسم پیانو د بگیرد ماک نژیمواز دل من بنت کتوراش و آ

مهنیاز دل اختیمن رشک دند مستعمراً ویونوش کوتراکتش و از مینیاز دل اختیمن رشک دند مینیاز با با مینیاز دارد از این است

تبرسم از دم واسم که منروختک شوم هم جو برخلیل وکلیم پیب تر تش و از رفته ما

زنشم طب مع تومرُ دندها د ه و ها یه چه برا نیمرُ دُجه رخب از خضراتش و به د شمر کی تربرو د نبت اخته به تازند نب ارتشان شده و تا تا و ت

حود وشمن ماکتر ابب روتبو بغرق وحرق زان شد دلا و آتش از حکایت زول و نیم نالف توکند میشدزس جهازرق و منذراتش و ت

عكايت زول وثيم خالب توكند ميشه زين جهاز برق وتنذراتش وت. حيوم برست شمام توكاندرو والم عيان تباره و ورمين مسارتش وت.

يه بربرات عنام موه مدرو دام شها شبكا و فلك صورت و في مجروت معرف من المريد من المريد م

سها به من ولا معورت مجزه می در جدو یک به پیسرسی، زآب گومبرش آلش نمدا . نداشد توجمع دیدی در پهیچ گومبرت و ت به تینکه نیکش و ملک پر ورت که دیم

منبس س

عنْقَ نَگینِ لیمینُ زَین کم سنگِ مِن و مِن کم سیرکر و ورکوز و گرینوز وزلف گدانه و لاش ایجی نانکه برتش بوز ومثک بگدارد کر

نبیتے دار دہما مازلونِ وجہتیمن جیتے رفعہ ست گوئی سرد و لابا گیر زلف و در شد تباب چیم من درشد با مسلم کی کر دخوا می رلف و کمرکزی

يشم من غواصّ تا زيف وشد ما غبا زيف وطرفه ست ليكن ثيم ني وطرفه ر

عددن كاخرونه عدي كان السع بأنك عدين كن الله ككتاب عدد كيتم كانرو

زلف وشمنا در بررگ نیرت آبن چنم من اتش را در دست مرواریرِ تا زیم تیر فرگانش که زنته که در تا تیر شوش و تیر میراشد در دا و جا کارگر

نین دسرگارگرپویت تا شد بگرند هم که ازجاه و زیر دا درگس از بریر گربهای میش دونے کشاید ئیز د<sup>ا</sup>ل سنرق گیر دزیر بال موت گیرد زیر بر

مربی، ن در مصل عایم پردان می مسرن میرودریربان و میرودرد. هر که میندر و ربخت بدن ایک رمبینی میسید ایر مای تو تین مطر

تنبسك

كنوكمزغرَّة برَّارُ درسيد و آمتيَّة شدندات شب روْجوِن ارْتوبر كو هُنُونِشِ سيم وساغ زرتو دهست هجوروی آينه رمشن شد<del>ب عِمْجُو</del>

مرکه عاش زارند تعب تان حمین کرنیت شاههای اوری ن زیر مرکه عاش زارند تعب تان حمین کرنیت شاههای اوری ن زیر منت تابین شاه طان این حمیریت تابین

ز ذوزیب تهی شدُ ببان آبع طلل هماهمِن که چتجب آنه بو دُیرتصویر گال رم که گلتال گن آهٔ وکرد که شدر سند چرآ د مرزجامهای حریر

تاکهای راک ربیب که رسنزل تاکهای راک ربیب که رسنزل

ندازىيىدى سرخى م يع گونه بىيب چورنگ دى بنى كر تفاخور د تىۋىيە بھەرت صفت كى چوگوى ئىرىت بھەرت صفت كى چوگوى ئىرىت كفيدە نارو درو دانها سے شرخ يرمير چوروز رزم د بان محن لفان زر

له افعاً به سنه بن میزن شده پسبور کاره قعا مهید کله برا ده شه مالا بنفیره مین رش کایا بی جمع موشه ایک زرد نگ کی من شده مکان مزل شده و بران مکانور کے نشار تب کو کمنذر کتی میں شده انگوری شیار نامه قیر ایک سیاه رنگ کم مدنی رومن برجوه ال بسرخی موما برادرال سے ایک جارگا ناشت بولله شرمیاری

ميان غيب ببان ضميرروشن و سّاره واسطَكُشته بهت فياً سيفير

چگر دِشْ فلک ہتاُمن وکہ عالم را د <u>ہر اتی وسی</u> ری خو ونگر د دیر

چونام اونبو د نا تام مابث مرح

كه مرح بيمح نمازاست ام ا وتكبير چرا بقول منجت، مُوْتُربت ببهر که درسیکن دولتش مٰهی ثیر

زمین دولت و دلیرسسه میزارا بزرمرا زے صدمزار حرخ اثر

همیشه ریخه بو دیای مک دست بهر زبىرمزُد وُ فتح وبث رت ظفرت المى زنترق فرت دىبوي غرسول ہمی زغرفے ستد سوئے شرق کتیر

بمال كندگه نوتسيع كلك د چُررِ مشح اگرئدُهاجان فتسبهارآور

زشن رکندا قبال وچگهنند نظاک درگه اکیمیپ گران کهیر ایا رسوم توایات عبد لرتفنیر أياعب لوم توانبات عقل معتنى

زاعقا و توگسنجے برند میسیں شوند ما کھان پر بیت شرع پذیر

أكربيام تو درخواب بنب نو دقيصر زجا نيشي جزب لا مرت نو تعبير ز *زنجت تو وُرَ* آج زیرِمُبِ مُگاماز بروں کندرشیم<del>ی عَمَابِ</del> ایفییر

وگربود مکب گرگ بجیار دباہ میں جو بوئے مدلتی یا برزشیرخوا مشیر

شرن گرفت بتو نامس و و وات ولم چنال کجابه شهنشه حسآم وللج وسرر

تمنبرث

که گونی منبت <u>الفروس ای</u>شا و خوان که طاخ پسرما در مروزخوا میرشد حوالزمسر

كەباغ پىرما دەروزخوا مەشدىجاڭ سر زىيغولساغ آيندومك پيندمغا*ن* 

ننيم ما وعنبرسوز را موزد در موسسر

نخدد مرزان باغ بمچوں چیرو کیبر زار تیرہ مرساع خے بننی درکنازند ر

كەباشدەزىس نېيات ئىك نىمەلۇن ئىڭ دامن كىي ئىمرىكے اصفر كۈخىنىر

چومین قرطه کان قرطه دار در نگشایوفر شودهپونیاف از دندال ترما مذبه وند سرشک برنوروی چکد در دیژه مهمر

سرعب برودروی بیددر دردیره بهر کمک بساغرزرین و <del>مروارید</del> دراغر زرجد نبایز ریائے وراور نبال زبر

ر بربره می رئیب درور دیری د بر یکے بانعر ٔ و شا دی و آس رسین ث ه د ن کا را نه زیر گابسته

ىرثىت زىنېرۇگورا<sup>ل</sup> شونەنگارگولىتىر

چاخ امرشدارخوبی جهات اسبفته بگر جوانی ارپسری کنوخ امرشده کن

رُكاشا مذراع آيندو نِهَا بينْ زُولِ رُخ سرُسُاكِ وِيها مائِ الدِرزِينِ آييا

گرد مُرزُ طُ نِهَ الرَّمِحِينِ دِينُ مَاثَّى خِيانِ كَرْ كُوسُمْ بِلِانِ بِغِرْدِ كُوسِ بِيَجا

ناپذوشین توس قرح چور چنزگری چوپوشیده سهبرایهن که مبرماک بورد برت باغیانال ارتفت دسته بینی

ویاا زبارون کازک بدندل کازبرگیری زمبرد مدن گلزارعبهرومیه مایش پد

چازمنیایکے ساعدزسیم ماک گشتا کنوں مراعت کنراغ قوم شقال مبنی کی الدُوزاری زہجے مامیستگیرٹرل کی الدُوزاری زہجے مامیستگیرٹرل

كۇا زلالەككارا شەرىگرىگى مالىس سىدارلالەككال شودىگرىگى مالىس

ے بیمند لدوارکا یر شوخاص قومہ کے لائق ہی ہے بطار نھا قوسل اسے ابنا جسفر، یہ علی حربی اخض بخت مبیض = دیکہ ان کی مصنعت الدوارکا یر شوخاص قوم کے لائق ہی ہے بطار نھا قوسل اسے ابنا جسفر، یہ علی حربی اخض بخت مبیض = دیکہ ان کی ا <u>ایرسزی</u> گداریهم موارانت ،سیک قصر ترصیر واز بهم غلامانت تبه شدخانه برخاقال جان بیر بوب نده توقیعت بهرنقجه بزرگ خور دیوشدنده تشرنت بهر<del>نو</del>ر

كنول شغنة شكَّتي، گزير طاعت نير ات كوزت نيقل قال طاعت نير شورو

سلامت ببرحالي ح عذارى كندكردو زاغت نبهرکاری بویدکاری کندار كهم عتوق انخت ت مفر منظر ند دیدم درعمهٔ گیتی ز کاخت نیم بتر کاخی

ىزرگى كزررگى مېيىنى مېش برخط<del>امور</del> بلندى كزيدي مرست امثر سروزا

الكندسندور محنث توكوبي تختهؤمر كثيدستند درتقفش توگونئ حامهٔ ديبا نېشتى را يىمغ ند، درجتالنق يىمە ئىكر بهاری البملی نده ریننیش بمهصوت

، ياي من*ت لگ موت يوسا* ة طيليان س*زرافگن* دونيار آں ہمو گھنے خانہ <del>ک</del>ا آروں شدا زگھر ویں ہمچونعش خانہ ان شکر زنگا

وزلاله سبزه رامهم تعل ست دركناً از ژاله لاله را ممه درست دروس

چوں برکنارسبزه یو دنعاتب متی ا ندر د بإن لالهسنرو . مُوترشا موا در مرحمن كذبت وختی شگو فه دار حِنْ سَارِهِ مَا رِشْدِ است أَرْسُم الْ

نشكفت كُرْ غِنْعُلْ مِبْلِ قَيامت ﴿ اللَّهُ مِبْمُ قَامَتُ حِيخُ سَمَّارِهُ بَا درساعتے نہی ئبوا برکٹ رُنجار خورشىدىندىبندوز درباعبل خيش

اله كاستغ أك شاره بوع كالمسال كى ديني بانب در زيا كے الكے رسما بوسك جا در-

گامی ازا*ن جانبیں راکندنثا* گاہی ازاں نحارفلک اکند محاب دېمېش مېي رب گروښ فلک گونی فلک بیا ده شد و مسرت رسوا ماند بناخشمش وماندنجاك علم اندريك تحرك اندريك تحترار آخاک را چگوندمنچ شد ہت نا عاں دتیعی فریسے اند رتفکرت ہمال بہت کم امر ذرخوش ریم جها ر که دی گزشت زفر دا میرینیپ نشا خزاں عدوی بهارو بہارصم خزا درانتطار بهاروخزامیابش کیست كرمهت يهمه عالم مباح خون رزك

عسشده که کردست باغ راغویا نرنخ شدهت رُخ آبگیره رسندا کاب کردوسان بروجوی موم كەخا نەڭرم مُغنى خوش سەم ا دۇ ا گراز نبغشه و لاله زمین ماغ تهی ست زمر و دست نیم از لعث چهره جا با غمننث ُرسیاب و لا اینها

بنفشذا ريدمدا وريم ولالدستا قيننه معدن بن وتنوره سكن ل

یکی چورگ کُل ندرسی آنتدا میلی چورگ کُل ندرمیسان تشدا

گرخزان برزآن، نو متریعتے بنها د گرکه درتب می ماه با وه خوا رزی زېرف ريزه حوسويان ومب وي پر زماں گرکہ بہتنگری بروں آمد چەك زىچەجال ئىرگىتەن ناخۇشند

چۈزلىن چېرۇا دىىرىت بىيىدە چەتورىم باه دی زخم زلفٹ رنگب چیرهٔ او دو گومرست در نبوقت شرط محلس یکی حوآب رزاندرمیان جام قدح

م*دین دو گومرر وشنشب متان* ا جنار كنيم كه ما ندروز تابستال كينم برب لإروا زمتوره زلافثان چوا بربرسرها ازمهوانت انسيم با دخوا حد کمب بزی مرطل گران چومطرا آن سرانگشت را کنندسبک نظام دین در ملت مکسنجر قوام دین در مکت مکب سط كوعمرمر دبيرشسش بايذا بإوال خذي ادرشش چنرمرتراث شرحيز ھٹازٹراب لیارخند'<sub>و درا</sub>زمع<sup>قق</sup> ول زنشاط وتن زناز وخايذا زمهال زماغ وراغ بأسيب كترتشيس گرفت اه نېرمت سيا ه فروزي<sup>ه</sup> گرفت گونه و مار د ثت مینارنگ نهاوه تو د'ه کا فورکوه مشک گیس نىفتەت ترمىي درىگا ەحوراي يديدت ربهوا رخب الأمرمن يهٔ داغ راا تُرسِت زنسقا مُق دسترب مذباغ راخبرت ازنفبث موسن نهبت سوسن حمري تذروالبي نەمبتلا لەكوىي ماينگے ابستر بمُسُكّفتهٔ راكرد دوكت مه ارس اگرفیما را زخراں بہت کہ ہر زبانهاے وزقهال می کندزری منٰ زخراں بر کی چنرشا کرم کہ خزا<sup>ں</sup> بجشن مهرمديج وزيرث وزمين زبترانكه درختان بدان بإن خواننذ عنياث وأت صراحل قوام لاين نظام ملك زيرخليب تنمس كفات

ك روى ميدكانام بوجكازا نركاكك ويب بوتا بو لك باركبون كابلاميد بو كله برمروه

### ٢٠ ڪيم لامعي ملقب به بجرالمعاني

ينالمور شاء جرحان كابن ندوتها-ابتداے عال میں وطن سے خواسال کیا۔ اور

حجّرالاسسلام ا<mark>مام مح</mark>وّغوا آبی رحمة الله علیه کی خدمت میں حاضرہ کرعلوم وفنون میں کمال خاک کیا۔ اورا ما مصاحب مے فیفے صحبت وربرکت ہے ہے انتہاعلمی فوا پُرخاس کیے۔ لینے زمانہ کا

نامورٹ عربی تذکروں میں حالات بہت کم سلتے ہیں وربح بخلص کے یعی نہیں معلوم ہوا کر حضرت کا نام کیا تھا ؟ ایک قطعہ خواجہ عمی رسمر قندی کولکھا ہی اسکے بعض شعار سے نسب نام

> ا کاسبلسلهاس طرح برمعلوم ہو تا ہی۔

جدين سهت سهاعيل ومحمد ديرم بولجس البهب يهان اوالادمن مرمرام ت سرطالع وازما دخوليش روزاً دمين، با و رمضال دمن

کتا ہو کہ ' محد کامبیٹ اوراسا عیل کا پوتا اورا بولجس بن سلیمان کا داما دہوں صطلاح

نجوم کی روسے میراطالع اسد ہے۔ اور ہا ہ رمضان یو مجمعہ میری ولادت ہوتی ہو ہے گرا فسوس ہم کرسنہ ولادت نہ لکھا۔ تمام تذکرہ نوبیوں نے لامعی کے نفنل فرکمال کا اعتراف کیا ہو۔

کرست، ولادت نه لغفا- نام تذکره توکیول نے لا سمی کے تصل فیمال کا اعمراف کیا ہو-عاجی لطف علی ساک وزصاحب کشکده فرماتے ہیں' الحق بسیا رطبع خوشی دہشتہ ہ ا دز کا

یم خصر فقر و نهایت قیمتی ہوا ورلامتی کے کلام دکشش نے آ ذرکوخوب ہی گرما دنیا حب ہت در " میں مرکز میں مرکز در اس میں اور الامتی کے کلام دکشش نے آرکوخوب ہی گرما دنیا حب ہوت در

که انتخاب زا ذرکده مجمعه بفضحا مجتصر دوان تکیم لامی مطبویمهئی افسیس بوکد لینخدنهایت غلط تماا و کوئی سحیانند نهس ملسکا آسویتر اکثرانشار بعر زویند سختاجی اور معبض محت طلب مین ا مِعَام َ مُرَّمَنَانَعَا لَكِيا اورومِي فن مِوا-سلطان مَكَثَا وَسِلِح تَى، وزيرا بِوَصْرَ كَتُكُرى، اور خوائبرنظام الملك كى مرح ميں جوقصا يُد تکھيب وہ يا دگارمِيں۔صاحب مِجمع نَفْهَجائے: لکھا ہج

كەلامعى خىن ئىل شعراكالىم معصر باسى-

آمیرر بانی ، سوزنی عمر قندی ، جالی ، عمعت بخاری ، رستسیدی ، روحی عمر قندی بتمس .

سیمش، مدمان قصائد معی درمدح خواجه نظام **ا**لملک

کنم چانکیم روز وشب گله زفراق فران کرد مرازال گار دلبرطاق فراق کرد مرا دُورازان منوّره کنهتاه ، و منهنته بنورا وشتاق

ازو وصال حراب فاق دارم طمع گے دصال مبارم امید وگاہ زات

که روی ک بت ۱۰ دست ۱۰ ما با نزا بخشان برگه روشنی ست گاه مخشاق نیستان بر سین بر سین برای بازی

دلم لبروی افیت نگزشت طزوا و کران مشکت قهت مین نگالیطات براک و را بطلق نقتهای مبریع و دنکوتر افتش می را کسطاق و را ت

برن در در در در بندعارین و ازان و بندمران ه رامبا داطلات مهت بشه نشکون ده بندعارین و ازان و بندمران ه رامبا داطلات

کزان دوبندگرا هلاق یا برآم نو زعتوهٔ که در مرجبت را و مبند طلاق کنندخل برا وجان و دلیم بنفقه داون تا و و زبازا را و شغل نفات

نگىندىش دى مەزلىمن باتشگېت نىقنىش دانوپىت بىتىم محرات

مه چانه انگشار دورانیه مهید کے تین ن بین چانه خیب با ہو مله ایک کب نو تبوکا مام ہو ملک را موا، جیوٹنا -

بتِفَ أَمَّرُ مُ إِلَى إِنْهِ التَّسِلِ مَدرول ول مياز دل من بنير (اروتهاق ظاف كرون عهدو<sup>ث ك</sup>ستر جيشاق . گروگر دخلا ف،۱یمهیش عا دت تو أَدِرْ عَلَيْنا كَاسًا عَلَىٰ السَّمَّا وِهِ بارما ده که آوروبا د پوسے بهار كهاده خوا را زاخوان دمیشیرا وفیاق ہماں معتدام عب فرک نشخض اندر كنون حوبا وصباخيز وازنث طروكند ببا ده مزمزه مرما بدا دو سنشاق میمی مخبند دیا ده سیمے بگریدار چەروىمعنون يې آھ دېروشات گرگردن او برنده بت مخفه تناک كه وقت متحبق المرافتدش خمات رُخ شْعَائْق حِولُ وى نيكوال گه شرم كَانَّ حُمْرَةٌ أُوْرَا قِهَا ومِحسارِت درست گونی رموقف از بے قرباب يوندحا بنياغاق كوسفت دوغياق كهبت باوراميان سم اوراق گرکهبت گل اسمن زرزٌ وزسیم اگرسىيەحدقەحىثماے زر دمژه نديده اينك حيثمي بدين صفت امات درین مانی برآ مات او گما رآ ما ت د وحيم ولي سر إفكر بحنم ا ذرگوں بچتم رمزه زر د اگر نکوینه بو د بكوبو دسيله ندرميان حثيمأ حلاق یکے گرفتہ سیرد کف یکی محات چوروزرزم ملان میرد ویرخنت نها ده گوش که پایب د گاه فتح بواب زكدخدك خراسان وكدخاع ات

ملہ ایک شری عدد ہوجود فر تضامے تعلق رکھنا تھا۔ بیعدودارایک جبٹر رکھنا تی جیس تھا ورسا تط العدالت لوگوں کے نام دج ہوتے تصعدوہ لیکے اوجوئی مرداری کے کام بر بوٹ تھے للہ کل کرنا۔ تلہ الکرس ان جرا باجیا کہ وضویں ہونا ہو۔ سکلہ فلاؤ مرکز دن ہے گلو گرفتگی نام عارضہ للہ ایک و سرے کے کلی میں ہات ڈالن و بافتی برمنی زغالہ اودو۔

وزيرسلطان بين زمار حسياغ زمن ابوعلى حسن مرغ سلى بن اسحاق لعلين فعلق وي فلقتت موا فة خلق نّا فرنمین دمخلوق مبرا زوخلا ق بو ذرگتی مرضق را بهین شرف که موافق آمد ماخلعت لطيعت اخلاق وزيران ملكت انكهخور دكر وكزر مثرسنار ببال تزجسنا رملاق برتيغ وتيب رنمي كر دمنرطغزل فنح جنانكهمراليك سلان نجبت حاق عبیر بعبے دراورنگ آپنیشمان منيم خطه لروگر رسيد برنجرشود مران می که رو مثفق آ<u>ن وزیر برا و</u> زېږي پړنبو و د حباں وامثاق گهرسیات آر دبدید بهبت ا و خثوع ورابصار وخصنوع دراعبات گېنخاوت مېرگدا وکت پد دست کثایدآن را برآسان درا رزان می زنبیب حمیم ست انگبیر عنّا ق مخالفان ورا در د بإن شرق و بغر . ورم فزوں تر مرحب بشیرانفاق موافقال را درعصرا و زیرکت ا و نه بیم نبیت افلاس خثیت ملاق نهيم قبمت جرو نهخو بنزائزول برندگفتن لغت في ي و يونث تر إ و بفرقدان زنشه وفن ت ساغروات مگززرنخور د زومشعید و نرتر ا زکن رزق فرو شدوی نه رزق خ<sup>ود</sup> زعشربك صدقه زائران ا زوگيرند منرارزن چیسها دخت رز دمبند<sup>ق</sup> اگرچه وثمن ومهت سال و وشعتی شقى ترانكها زو در دلىژنغات شقات له مندي كه دوستارول كنامين وتعليك زديك بن كه بركزبت عمه بازگير هه مكار- اگرنه طبق وخوال سازی همت خوش سیر بایدخوا*ل وستارگال طباق* نهر مرشد مرز به مرز بازی مرز بازی از تا مرز دا تا دور

زمین مشرق دمغرب سپر دخوا مدیر بران منایت و زم حریخ را ترای در مین منایت و زم حریخ را ترای در مین میناند و بده می میناند و در میناند و در

درین جبید دمیره ، میس میرع می درین جبید ما دمیره ، میس واق برتو لامعی است نا مور و زیرآمد می چونز دا حد کعب چونز دکعه اسحات

روالَ شادى بمچوں شنائوى كەرۇ ، رَابْ جله زمابْ لالْتْ جبالِطِات

زدود و خاتنت راسبًا قوایم کوب چوسا قیال را مبنگام خواستاسان نیر بر بر برای در میان برای در این برای

تُودكه بنو دزو بگاه مرح وسلسله زحلت شاءت وشعرَّا مُم الاغاق غزنيه توزايلات با د ما بغسدا د رسخار ومصرسياه تراسلووْات

زی ب دی تا دیری اخلق بو<sup>و</sup> سروبن مهمه سوگن د ما طلاق فوق

زمانه کرد ه تراکب محوتو مرایز و را

بزار حدوثًا بالعشي الأسراق

لمنبسل

گرگشت روشنی و فزون گشت تیرگی برسام طام چیره پیشند و دیوبرامین

ملہ بغدا و کے مشہرٌ محلوں کا نام ہم ِ ملے ایلاق بلادا ورا ،النہرکا ایک مشہور شہردو فرغانہ کے قریب تھا اور اسٹام کا ایک رکنہ نواح نشابوریں تھا۔ تلے ایک قریرکا نام ہم دنجا راہے ، ۳ کوس پروا تع تھا۔

اندو د جیر گفت می طیس این ربر آنکو چېب (گفت<sup>ي</sup>و ږ ما ر ښرطس ست فيعيف كشته مدرما ينفهس مهرازهارمن فلك ندرنتا دسيت امثب زہر فر و اَاتش میمی وفیس گونی کمٹ نظری نجاکستیراندوں : بالجمع ل گوٹ *مشرگات اطنی*ں ارشخص و پوټ ولياں را زخيال د يوندات حارگفتی ممسلعیں مارنداسطة استكفني بمهسياه تاگر د ومرگرصغت سرد وا ن قیس کر د مرسوئی زمین وسوی اسمان نگاه ما، نُكِيهِ صَلَّعَت مِباينِ لِنَّا مَدُوْنِ مِي يو دا سان حوصله گانت برسون كاندميان اوزخمك مربونكيس یروزه زگ حلعت انگشتری که ومیر زانگونه گویهٔ صورتم آمدیمیٰ *سگ*فنت کا فروز دا ربعبین عدوشخم البعیس گاوُلِيتيا د , کاخ زمر و ورامکا ل شيرليتاه قبةميسنا ورائوس نهٔ حالے اکد کا وُ زید شبر رائیرو نه بتم آنکه سنسیرگز دگا و را سرس چوں مُوئے بندرین موئی مین چو<u>ں موئے و رعین شب</u> ماہ تواند ر<sup>و</sup> ایں دی کرد وسواں۔ اُنروی سوایں يروين حدثنام وسهيل زحبدمن ززیر قدع یا نی گرفت ر در میں سيمير قينيب ندشامي مگرفته در نهال خوام ندخور دگفتی مرد و بهمٹ اِب گراتسان كىن د شان كيما ر گى قرب چوں درشدہ سوار نہیں وز درکس گردان بنات بغش *مهرشب* برآسان ملە فامر- نلە ايك تېرەنام بىجىئىسىيا بى مرخى الى بوق بىر- تلەينىگە كىكە جنگ جىل ـ

چوں کر د و ازگو **نه فلکٹ**ین و برہ من و سترنگام ونها دم رب ی ایم سروی چنیں بغا تفر فعبت ی جیں آمر برمن انکه نه میب ندکس و ندید ازرلفن و چین فکنده برا برواب ٔ را**ن میشیرک**د بو دی در زلف کانش میں گه لامرگست یمی از برالف كُمْ مِي رَخْبِتْ كُرا نِهِ سِيْحِ بِين يون أبركت ويده وبرابريث أغربهم مراخروت زنكار مراانين ا وچوں با ہنیباں کمیستہ ہایں من ون ماه تشرس مكرشته رعفال ځتيم دورعاقب از نکه گرېدر د هرمرد ورا دربده گرسان واتیب مرمرد ا ورفت لنعب روفعئه ومن سوئے بار او درملاے وقت من عِمَا جي پ بشت ببندکومی کرد م مکان ولین كايدكه سبق وزكوه ليب رمبت چوں برنندم ہیش گفت بی ہرموج ج میں میں اخدای گفت بروبڑستا ہیں وثت از درنده شیار حور و زعید نخر ازگوسفندوگا ُوسب زا رو پائیس من همچواز د ب**ا** خب گدوندصو بی جبته گذیکارخب لوندیوستیں تنح رُّحة شاكع وثمر فإنشس سُمُّس ره گرچه دُ وربو د و کم باشت سمناک وال دست میمین بو د لا اصب يكدست من منوز بيجيس حيد گانهيس کا مذرقصرٔوا حبرگبرسٹ رم آبی فریں نفرين وست شده ازگوش من مهنوز

له ترکستان کاایک شهر شهرای حباس کا سرداو حِن شهر سی طیف نالدو فرمای تلک سیلاب میک مبنی این و اینک -هی بطور تاکید کے ہویعنی زو و باش کیک عیاضی - فخزعلا وزيشهنث وبوعلي صُنُ دِی۔ رُضیُ میرمونی

ءِں مرمرا یہ دگ**رے**تیہ لازطن أبُروز دُرُ دِيُرِكُره وزلف يُرِثُكُن

زو دست و دزن عناگشه ریزن

چەل كەدگا وكىن وعرب گا و ناختن برمنكفبت نيو نأمنت يين

رزق و دروغ و مکرو فریٹ فسور فی فن

برتو دل من مدوں مرگز<u>ب</u>زون زمعى يحور سفنشه داندا م حوب سمن

عيشرت احلاوت وحيث مراوس ارشهرازخانه زمن بازخوشيتن

برشاه ی طرب چو گرننی همی حزن رستستين چېنم نه د دست زيمن

مرشا دی بوغی مسم ومرراحتی محن

آمک وه روئے برمن نگارمن

سة زخنده لب گرستن كشاحق د دیای قص کن مگل مذر زآجیثم

يوشيد همرصللح ونها ده برسني يں ٰ كثنا دحون بريدلانسان مرازبان

تُغتال وفائمو دن توبو دليربر بردشتی دل زمر فی گرشتی مرا

زن دى دوت الله المال المحامر المرابع يك ورحول معي حول شارش كنت

ای دخلل رصیت را وگله رکست برراحت حضره گربنی ہمی سفر

تغتم كدميث ازير مخروش ومباثبك م<sup>ٹ</sup> یں ہمہ ولکن بیطلعت <sup>و</sup> زیر

ك ايك سازكانام بوسك فواب -

جت<u>م رو فراق وز</u> دم بانگ بربرا ن موزة ركاف رين خاكمة فدهمكن یش مرم و با و به رسسه وا دی بذر<del>ت</del> م نه د مارنه اطلال نه دکن نىمغ نە فرىشتەنەۋىشەس ئە دى کا مدبگوٹس کا ورغنیمٹرنون درديولاخهاش بدانسان خروش ويو غق اندآ جي بشطوه وجديرطن بِآبِ اوی من و سپم از وات درما مذه تر زموری پرانگ کگن غول مذروت رم ننهد در کند بود كرده ورثيته لگريتي لمرن را ہی حیال دراز دشبی تیرہ وسیاہ باتش وحراغ زوصف صامخبن انجم برأسمال جومجلب شب ئيز برسينه فبت انهورا دُرّ برمثن پروین درویوماهی سیماندرآ بگیر تیرانش گذه سوی مههمی شهاب سیمیرکشیده ما ه برواندرورمحن مرمك تبكل كوكؤ يرتبغ وبرمفن آل غور دمشارستیا ره رآسان یا در نفث زاربرا گند هسترن ياحلقها سے ميں برسے غرہ کبود نسري دومرغ ربال رنوك بآثن كانون فلك شب كُنت أثن ساركان گردو خوکشته زارومجزه دروخیانک درکشت ام زیدے کارواں سجن وقت سحرية بطب فلك نيا يغش چو<sup>نا میرش</sup>فته وراگلت اعطن آرندكو وكال سوئے بالا زبا وخن گروار آب شال که رکاغذ سسیا له بنتيس مله بمسر عدن ان عد شطالعرب شهور درياكا نام بوصف سخ مسر بركباب موست يس-

مهترززنده میل و توی ترزکرگدن بررمن ندر کی غواب *ہنیارتر زعقعی جا بکترا زون* قامح ترازغ اب و دلا ورترازعقاب يل زرا قه گرون وگوريتونين غ غا د دُمَ وگا وُسرينُ غزال شِيم اگذرہ ہیلوے کہ نہینی دروکن اگذرہ ہیلوے کہ نہینی دروکن مخروط ساعد بكهنسي ابي در وعوج بوده برا وحو والي وب إمفتن يرورده درجازمراوراعب بناز عذرا بدامن ازت مهاوفثا مدگرد لبليٰ استینتر زدو ده لبالین بسته خیال میال که گه کارزار مرد درزگنده موے چوگا ه عابن ن گفتم مهی بلا به فلک را زُما ب زمان لامتن فع ابن عل مشي على سفن برنسپ من اف و مان برمن برب مردوحيان ناران چوں مشردر حمين گونی*ٔ مرالبٹ ات گفتی ہمی با*ن گفتی و راسعپا د ت گویدنمی بو يشتمسوئ خراسان وتم سوئ وات سوی شمالت م مینیم سوی مین صدوز رسشا وحهال بوعلى حسن امْيْتْ دَانكه تنجت مِنْ الْمِن مَّر خورشید وزگارستو ده نظام ملک زین زمیں جال حہاں زمنیت زمن ئ لا مسلير رضي سيرونين بَحْ الدَّا تَحْرَكَ طَوْدً إِذَا سَكُنُ

اله سرگاے علم ب وشتر سله جي سله شکن جوروا بے سے بيٹ بس پُرجاتي ہو

گه بالفاظ حجازی گه بالف ظ وَرِی

است بنداری که میرموی مایشجری

تأكبتي درب طانكنامگ ستري بعد د بروے منز بندگر د ہ روحفر

زومبارك تربغالے تم ازوعالی تری رفلک ہتا زتو ہائیروتوہا بالیری

خو د نبات خویش بیاری بن گیری

زال منى خوابهند ما ران خلعت شهوري

كسروي يوانها وُقصر بإسق عيري ٔ از حررلعلگون و آسمال گون عبقری

باندمان خسمنداں سردگر نمخویی مُرخ چوکشمیری بت مبالاچو مرکشمری

زان می روشن که منی بیکرخونش ندار سی چون شاین از کفٹ ساقی و آب و بری

بازنشناسها زير مرد وكدنست حال دریمن سیاغ ما تواندسیاغری

له خرج - كم مبني ابنا واكنول -

شاءال برتوتبي خوانندم رومآفرس برلومراح توحول مرح توحوا زأزشاط

ازعدم گونی بربس کارآ مدی اندر وجو<sup>و</sup> يبروي دانم سخاوت إنتمي فرزندوآ

ك مبارك رنفال أمت ري بداتو

بمخيال كايدار وما نسرومت ورفلك بریکے جائے تو وُحال جہاں گردیمی

ا نیک مین جهال گیرونعی دیگر نها و

كردىرماازرجب ماز وگلزار با

زیرَانِ ایوانها گِستبردُهٔ شا دِروان اندار سرزه گول بوان پیرزی موش اندار سرزه گول بوان پیرزی موش

اركف نگير د لىپ يرس ما يوليب

### رم ، شمّس لدين محرمعرو ن نجا لدخلف مُويدحة أ

شعراے واق کے حالات میں صنت کشکدہ نے شمس الدین کامخصر طور پران لفاظ میں ذکر کیا ہو' واز منٹو ہان خواج نبطا مرا لملک فی از مدّاحان سلطان سنجر سلحو قی یو د ہ'' اس کا

کلام مایاب ہو صرف یک باعی شہر پھو ہ کھی جاتی ہو۔

برحبت در دبایی نظام الملک یس رباع گفت

گرد وکندبائے فلک فرسایت سرسیت دران وضد کنم بررایت چون از سروشمنت بجال مده در بایت منظب کم کفت در بایت

#### (١٨) معين لدين طنط ابني

ملک لکلام معین لدین طنطرانی نهایت نا مورعلا سے ہیں۔ مدرسے نظامیہ میں عصہ کک مدرس رہی میں اوراُ ککے فضل کو کمال کی یسب سے بڑی شہا دت ہو۔ شاعری ان کے کمالات کا ایک دنی درجہ ہو۔خوا جُدِرُطام الملک کی مدح میں قصید ؓ ذوقا فیدتین بزبان عربی

کھا ہی وصنائع و ہدائع کا مجموعہ ہی۔اورکلام کا بڑا حِستہ عربی میں ہی جِس کے انتیٰ ب کا اُر دو

ک بیرموقع نہیں ہی

ك اتشكده آذرسوم ١٠ كم تذكره دولت المرتذى صفي ١١-

## (a) سُير شريف نظام الدين المعروف ببن لهبّاريم

سید شریف ابولعیل محدبن محدبن صالح العباسی اله شمی المعروف بابن الهبار پر مقتب م نظام الدین اشعر لے بغدا دمیں نهایت نامور شاع ہی ۔ قاضی ابن حکان تحریر فی ماتے ہیں۔ بھان شاعراً هجیل احسن المقاصد الکن خبیث اللسان'

سیدشریف کے نضل کمال کے سب معترف ہیں . گرافسوں ہم کہ سیّد کی بدز ہانی اور ہمجو گوئی سے مورخوں کے قلم انکی تعربیت تکھتے ہوئے ڈرتے ہیں ۔خواج نزطام الملک کا قول ہمچکہ'' سیّدشریف کی شعرو نیا عربی میں ہمج' ہزل اور کم ظرفیٰ کے خیالات کے ساوا ورکچیمی .

به بی برد سید شرلف این نواسی کے مرزایفع (سو دا) تھے شاید ہی کوئی ایں شخص موگا کہ جس کی سیّد نے ہجو نہ کی ہو۔ اس طرز کلام سے آبت ہم کہ سید کے مزاج میں طرافت کا بڑا ہا وہ تھاا ورطبیعت کی گفتگی ہجو گوئی برمجبور کرتی تھی اور بلاخیا اکسی کی نارضی یا ملامت کے سید کے قلم سے ہجو کے اشعار نسکتے تھے اس سے زیادہ شوخی اور کیا ہو گی کہ اپنے محسن خوا جہ نظاہ مالملک کی ہجو ہیں بھی دوچار شعر کھٹڑا ہے ہیں لیکن شاعری کے اس جھے کو حیوار کر جب گراصنا ان کلام رنظ کیجاتی ہو تو وہ بھی قابل تعربیت تجو ہیں ہی۔ کیا س جھے کو حیوار کر

جب بیزانشات ملام پرنظر پیابی و دووه بی قابل طرحیت و یک دی سن طرح می داده این این می درج می درد. کا تب) ابن حککان و رغیون الا نبار فی طبقات لاطبار مین تخب کلام <sup>درج</sup> ہی ۔

له خواجه کے عام اخلاق و عا دات کے حالات میں پیچ کے اشعار <sup>درج</sup> ہیں -

سید شریف خواجه نظام الملک کا وظیفه نوارتها اور بهیشه انعام یا یا گرا تها چنانجیسه سید شریف کا قول هم که میں لینے گرکی جس چیز کو دیکھیا ہوں وہ خواجه کی عطیہ نظراتی ہموئ تصنیفات میں نتا بخ الفطاخة نی نظر کلیدلة و دمند اور دوسری کیا ب الصادح والمباعنع بطرز کلیا و بست مشہور ہم - بید دوسری کیاب دستی رس میں تعنیف ہموئی ہمیں ہوئی ہمیں ایکزارا شعار میں اوراعل ورجه کی تصنیف ہم - بیمام کرمان سیف شرمیں انقال کیا ۔ اور ہیں دفن ہموا۔

قاضی صاحب ہیں طالب خراسان سے ہیں خواجہ نطام الملک کی من میں فنی صام کے قصا اُرمشہ وَ ہمی تیفیسی عالات نہیں معلوم و سکے ۔

که سیدشردن کی نورن کما بین صفر سروت مین حجب نُن مین الصادح کی نظم مونه یه به - ۱۱۰۸ : منظم

حَكُم مع مَا النافيه وَكُلُّ مَا كُلُّ فَوْ لِ سِنْهِ عَلَى النافيه وَكُلُّ مَا كُلُّ فَوْ لِ سِنْهِ عَلَى النافيه مِنْ النَّيْنِ النَّهِ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّالَ النَّهُ النَّالَ النَّهُ النَّالَ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَ النَّهُ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِمُ النَّالِي النَّالِمُ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِمُ اللَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِي

ا تنی با کی بالسا دح صفحه ۱۱۱۰ ۱۱۵ مطبوعه بروت مشاعهٔ سلکه بن فلکان و دیباجهالصا دم والباغم **سکه** مذکره معرون در شدند. مرور مرور سرک

مرا ة الخيال شيه خِال لو دى مطبوعه كلكته-

ان شُعرار کے علاوہ، ایک کثیر نقدا داُن مثا ہیر شعرا، کی ہی عوج بدرسے ننظا میہ وغیر ہ کی مختلف خدمات پرما مور تھے۔ اورا و قات فرصت میں دربا رخوا حبومیں حاضر ہوا کرستے

ی سف کدواب پره توریخ - اور وفات فرست ین در با رتواجه می ماندر واریخ شخا و بعض لیسے ہیں کہ حضوں نے خواجہ کے حضور میں انکر قصید ویڑ ہا اور خصت ہوگئے گات رنے سے کا من من سال میں اسال میں اسال میں اسال میں اسال م

اگرة يرخ كى ورق گردانى كيجائے توايك طويل فهرست مرتب ببوسكتى ہى ليكن نبظر طولت ہم صرف أن شعراد كى فهرست سكھتے ہيں جنگے حالات علامه ابولميسن على الباخرزى شافعى منے لينے مشہور تذكر وُ' دمية القصر فيعصرة اهل العصرٌ ميں فلمبند كيے ہيں -اس مذكرہ

میں وہ قصائد ہی ہیں جوخوا جہ نظام الملک کی مرح میں کھیے گئے ہیں۔ شائقیر ایسل آیا ب مارخلہ نے رکھ سے میں میزندمیں اکتاباک تربید

ملاخطه فرمائيس يم صرف نامول براكتفاكرتے ہيں۔

۱۱) ابوغمرونحییٰ بن صاعد بن شبیار مروی-

( ٢ ) الوالعُلامحدين غانم منيًّا يورى -

د مىر ) ئىشىنخ ابوغال شىبل توشىنجى د مىر )

( ۴ ) يعقوب بن يلمان اسفراً نني

ره) الحسين بن ملك

د ۲ ) ابوالعوا ذِل

د ٤) محدبن حدبن مين طربخي ملبي

د م ) سیاربن علی ہروی

د **و** ، ابراسیم بن عبدالرحم<sup>ا</sup>ن لمعری -

(١٠) محدبن على العالبي سنترسي

(١١) شِيخ الوعلى سين بن عبالله القيذوثي

۱۲) شیخ ابوعلی احدین محدالباری انخواری

(۱۳۷) حیین بن عفر من محدالفارسی -

(۱۴) علی بن احرب عبدایته انصاری بر دوری

د ۱۵) ابو برغبرا لقا در بن عبدالرمن فارسی

۱۹۱) ابو بگرعب دانشد بن محرسروی

١٤٠) ابوالعبكسس تغضل بن سعيد بن محدالاسعا في

د ۱۰ د) ابوال**ماس**م علی بن عبداللهٔ وزیرسلطان طغرل بک د ۷ کار

۱۹۶) الحین بجب نخطیبی الا موی ر

(۲۰۰) عبارینه بن محدبن بکرانجعفری

د ۱۷) نتا ذا بوالمحاس بحین بن علی بن بصیر

( ۴۶ ) ابو وکر مایحتی بن علی خطیب لا دیب تبرزی

(۲۳۷ الموفق بن عليل بن مدست سباني

(۲۲۷) احربنج سدالموری.

ک درمدن خواج نظام الملک گفته دند. دنده میراد:

انت فزدالعصرماً مینکلام لوتکن تبلغ ا د بی وصفه

للورى كھەكىللەين قوام ولواستقىيىت فىدالف<sup>عام</sup>

(۴۵) ناصرین سلمه

(۲۷) اسدىن مهلب بن شاوى

(۷۷) محدبن سن بن عبدالرثمن الروني صوين

(۲۸) ابوعبدالله سلمان بن عبدالله نهرواني

(۲۹) ابولفضل يحيي بن خصرال عدى تغب اوى

۱۰۷) ابوسعید محدین حمزه موسلی -

( ۳۱ ) کھیین بن ابراہیم بن طوق موسلی -

(۳۲) ابونصر محد بن عمر بن محداصفها نی-

(۳۶۷) ابولمپین بن علی بن حمزه اندلسی الضرریه

(مهرس) ابوانتجم عمعیل بن برا نهیم اسنه وینی

(ه) ابراہیم ب غرحریا و قانی-

بلخاظ تغروشاءی جکیم وخیام نیشا پوری کا نام می شعرار دربارکے ذیل میں ناچاہے ریر

تھا ، گرحوٰیکه خیا مدے خوا صرکی مدح میں ایک رہاعی ہمی نمیں کھی ہو۔ لہذا زمرُ ہ شعرا، سے خیام کوالگ کر دیا ہی۔ اور لینے موقع پرخیام کا مفصل مذکر ہ جیٹیت ایک جکیم مهندی اور

بخومی کے علیٰحدہ تحریری۔

## غياشالين بولفتح تحميم عمرختا منشابوي

نام ولقب عمرنام،غیاٹ لدین لقب،ابرلفتح کنیت،اورخیاتم کص ہو خیام خاک پرانگا وہ ناموجکیم.مهندس فلسفی شناء ہوجسپراریان کو ہمیشہ فحرر ہیگا۔

صیحی روا تیوں کی نبایرخیام کا نام عربوا ورغیاث کدین و معززخطاب ہم جو قوم کی

طرفسے خیام کو دیا گیاتھا۔ اس سے ظاہر ہو ہا ہم کہ و وایک قت بیںا وام مانا گیا ہو' کیو گھ غیاث الدین اور محی الدین کیلیے خطاب والقاب ہی جوصرف المُما ور تجہدین کا حصد ہیں۔ ن کی کنید الدین ہے جو ترین سے کہ جو فرموز کی برین سے درکی کرنے ہے۔ تاہم

خیام کی کنیت لہت تعقیقی نہیں ہو ہلکہ وہفی معنی کے اعتبار سے ہو۔ کیو کا خیام سے ہم عمرنہ توشا دی کی اور نہ کو لئی اولا دمجیوری -

خیام کا باپ گذکرہ نویں ہے بتنفق ہیں کہ نیام کے باپ کا نام اراہیم تھا لیکن ہاری را

کونی روایت نهیں ہوئیتی ہو۔ کیونک<del>رخاقا تی</del> ،عرخیا مرکامبیتحا ہو۔ اورخاقا نی کی تعلیم و ترمبیتیام نے کی ہواس لیے گھروالوں کے مقابلے میں با مروالوں کی روایت قابل سندنہیں ہو۔ اور سپی بھی یوں ہو کہ صاحب البیت احری عافی ھا!''

ں باتا ہے۔ اب ہم تھنة العراقین کا و دحصة نقل کرتے ہیں جس سے مٰدکور وُ ہالا وا قعات خوج س

موجا لِمِنْكَ .

درملنع عم خو دعمزست م كه درا بتمام و ترمیت او بو د گرُخیت ام ز دیو خذ لاں درسالير" عمر" ابن عثما ں" صدراجبل والامأكم مم صدرم وسم ا ما م وسم عم ا فلا طن و ا رسطوعه سال بروین و مهندسی مقامشان ك ثلث برمس مثلث ا زعلمتس دا د ه٬و مرمحد ث كزرْص خورات فأك ديدهت زیں عم برمن آں شرف رسی<sup>ت</sup> ورخا مذ تنگ خاطب من عم ساخت ووصد مزاروزن عوں قرصهٔ خور رستبنیدے چول برسرر و زنم رمسيدس تا بر د*عسه مرا* و<sup>ا</sup>قوف است ا حا د نها دمن او ف ست بو و م چو کے وقیمت ہزور د عم، زی در عات تغنت مرو زاں برج ہوت اختراں خت بس زال ورجات برُج بر در پیشصت مرابشی مبرل کر د اول *زیکے مر*ششسی تم ور د انگاه زستی و واز د ه ساخت زاں ہملہ سراہے مبنت شہرسا انگىندمرا چەزال راستىم مسکیس پدر م زجور ا "یا م ەرزىرىرم گرفت <u>چوں زال</u> اوسيمرغ لمنود درسال آور ده بکوه قا من داشس پرور ده مرا بهتیات له تحقة العراقين خاقاني صفحه، ١٥٠ م ١٥ مطبوعه مرسم أكر وشفه اع ہامن بہتیم داری آں مرد آں کر وکوسم ب<u>ہ مصطفاکر دیا۔</u> مندرطہ بالاا ثعارسے اگرہ بصرت عرضیام کے باپ کا نام ظاہر کرنامقصو د تمالین جن تیا مذارا لفاظ میں فاقانی نے خیام کا تذکرہ کیا ہی۔ وہ بھی اُسکے فضل و کمال کی<sup>ا</sup> یک

ِ بن ما مداره تعاط یا ما قال صفی میام ها مدره نیا رو دوه بن است می و مان ماید. متند شها دت مجهٔ

غمان کے کئی بیٹے تھے، گرسب سے مثہور دوتھے۔ایک علی۔ ووسسرا عمر سکیم فضل لدین خاقانی علی کا بٹیا تھا۔ اور پیسلم ہوکہ ساری دنیا کے خاندان کے نام اما کیس ہی

اندا زکے ہوتے ہیں۔ اورغان علی عمر کہ نیام خود تباتے ہیں کہ ہم سبایک ہی گسال کے سکتے ہیں۔ اور راسنے الاعتقاد مسلانوں میں بیسنت ٔ جبک جاری ہوکہ لینے بجوں کے

نا منہ ہیا ، کرام اور بزرگان دین کے ناموں پررکھا کرتے ہیں۔

خاندانی میشید عمرخایم کا باپ عثمان ایک میشه وراً دی تھا۔ اور جامہ بابی اُسکا بیشہ تھا چنگی خاقانی سے جہاں لینے بزرگوں کے حالات لکھے ہیں۔ اُسی میں لینے وا دا کونتاج دحامہ با لکھا ہی۔ چنانچہ ککھتا ہو۔

جولا بهم نزا دم از سوئے جد درصنعتِ من کمال کجب م ث گردازل مرکلب من ماشوره کن بت رسماں تن

سناجی ایک اعلیٰ قتم کی دستنکاری ہی۔ اور مسلما نوں کے نہایت نا مورا مئہ اس پیشے سے منوب ہیں۔ گراس عہد میں قومی غرور سے جو حقارت امیزخیال س بیشے کی

تنبت قائم كرايا بهوه الهبسته قابل ماست بو

غرض س وایت سے یہ نابت ہو تا ہم کہ عرضام کا باپ جامہ باف تھا۔ اور غالب کسی

وجهسے جامد ما بی چپوژ کرخیمه د وزی شروع کی ہو گی۔ بسرحال غمان خیمه د و رتھا یاخیمہ ساز یا تا جزمیہ حوجا ہوسمجھو مگرمیس لم ہو کہ اُسکا وزیعہ معاش خیمہ عرص خیرمیں )خیمہ ڈیر ہ تھا۔اوارسی سنبت سے وہ قوم میں 'خیسا می''مشہوتھا۔

مردسته کارکایه بهلااُصول می که اینی اولا د کوهی وه اُسی میشید میں لگا تا ہوئی میشی و مصروف ہم لیکن طبیعت لینے حسب ال خو دمیشیہ کا نتخاب کرتی ہوا وراُصولاً و ہمی کام سرسبز میں ہوتا ہم جولینے مذاق کے موافق موجیانچہ جہانتک میم نے تحقیقات کی غمان کے سی

ر در به به به او به بیٹے سے خیمہ دوزی کا بیٹیہ خرت بیا رہنیں کیا ۔ کیونکہ علی رضا قانی کا باپ ، نجاری کر تا تھا۔ اوس عثمان کا دوسرا بیٹیا طبیب تھا۔

عن بيب عند تخلص اءَن بيب درية ن

تحکص عُمْرِخام ہے آبائی مِنیْم جیسار کیا ہو۔ میستند تا ریخوں سے نابت نہیں ہو کیونکہ خیام کے بجین اور ابتدا ہشباب کے حالات بائعل تا ریکی میں ہیں۔ اوراگر بجین میں براے نام کچیز کیا بھی ہو تواُسکا شارمیشہ میں نہیں ہو کیونکہ میشیہ درم ل و ہی ہوس کی آمدنی بہا

ا به ماده زندگی موقوت مېو ـ

عمرنے ابناتخلص خیب مرکھا تھا۔ غالباً اسی لفط کو کھینے مان کرا کی گروہ یہ ابت کرنا چاہتا ہو کدار کا پیشیہ خمید دوزی تھا لیکن نجھقین کی رائے ہو کہ تام عمرس ایک دن بھی خیا منے خیمہ دوزی نہیں کی ہو۔ بلامحض کہ نفسی اور لپنے باپ کی شہرت عام پر اسنے خیاتح اص کھا تھا خیام کی ولا د ت خیام کہاں اور کب پیلے ہوا ؟ یہ دوسوال ہیں ورد و نوزس موز خوکا

صلات ہولیکن خوا خرنطا مرالماک کی روایت کے مط**ابی خ**ر وروہ بس بیموترنٹ مانی *خیانچہ دستورالوزرا* نیشا<u> بوری ال</u>اس بو دمولد د<mark>منشا را ونیشا پور بو د<sup>ین</sup> چونکه بهاست نز دیک پیرصح روایت میله نه</mark> اس دایت کے ختلف ہیلو'وں برحث کرنافضول ہی۔عمرخیام کس سندیں پیار ہواار کا صحح جوابنیں دیاجا *سکتا ہو لیکن تق*یقات سے ثابت ہو تا ہو کہ عُرخیا م کی ولا دت چوتھی صف ہجری کے عشرہ اولی (مزاہم ہٹہ) میں موئی ہو۔ کیونکہ خواجہ ننطا مراملک یٰ طالب علی کے عالات بس *لكتيا به كذ عكم غرخيت*ا م ومخذول <del>بن صبّاح</del> نورسيده بو دند. درامحلس لم بتّ دت نهم و توت طبع درغایت کمال م<mark>م م</mark> مختلط بو دند<sup>ی</sup> خوا ج<u>ه ب خیا</u>م اورس سبّاح کوانیامم سن لکھا ہی۔اورخواجہ کی ولا دت <del>م ''ہم چ</del>ر میں مہوئی ہی۔خیانخے جس سال خیا <mark>مرام مو</mark>ت کی درگا ہیں آیا ہواسوقت نظام الملک کی عرجیبنس رس کی تھی اور د وایک برس کی ممبلتی جنیر ہوتی ہے وہی ارکمے بمس کہلائے ہیں۔ لہذا ہماری رکے میں حکیم غرضیا مرکا سال ولا دت ایم و صحبی ہے۔ اور میں رائے تعین بورپ کی بھی ہو ۔ علیم و ترمیت آخیا م کے بجین کے حالات کسی ارنخ اور نذکر ومین نہیں میں۔ نداُس مانے ل تعلیم اور ترمیت کا حال معلوم ہو۔ مگر یہ مالا تفاق ٹابت ہو کہ عرضیا م سے ا ما م موفق کی درسگا° مِس نُفقہ ، حدیث اوراُصول کی تعلیم خال کی۔ اور یہ درسگا والنی علوم کے واسطے مشہولتی -ىرەقت چىم كى غرودېن سال كى تىنى كىتىپنىينى كىمىمولى غرىسالىوقت ئاھبكىمىيا د غیناً اٹھار وسال کی ہوتی ہی۔ یہ زہانہ خیا م بے دیگرعلو مروفنون کی تحصیل میںصرت کیا ہگا

707 را فیوس ہو کہ پچھتی نہوسکا کہ خیا م کوان علوم میں کس کی ٹناگر دی کا فخرطال ہوا۔ بسرحا اس میں کو بی شک منہیں ہو کہ خیا م لینے زمانے کا نہایت کا مورفقیہ، محدث ،مغیمراُصو کی' قاری،موترخ نکسفی کیم، اورنومی تعا-اورشاءی لیسکنضل کمال کا ایک و نی کرشمه تعا-بعض تذكره نوليوں نے نكها ہوكہ وہ يونانی زبان بھی جانتا تھا في**ام كي آينده زندگي** فكيم عرضا **م سيسيم** هيل مام صاحب كيخدمت ميں عاضر مواتعا او<sup>ر</sup> حيار برس كالل خوا وينظام الملك اورس بسباح كالتم سبق ربايجب مدرسه كوالو واع كهينه كا

وقت گیا توان دوستول نے یہ معا مدہ کیا ۔''عمدٹ کنم کہ سرکدام را دولتے مرزوق گر د د' على التَّو بِمُشترك بإشدوصاحبِّ لن دولت خو درا بدنهيج وحدّ ترييحيح ثابت مذكند حيّا يخدمعا مزه سے تخیناً اکبل پائبیں رہی کے بعد خواجہ نظام الملک لیا رسلاں بلجو فی کاستقل وزیر موگیا ا ورحبٹ زارت کا شہرہ تمام ایران میں کسیل گیا توا طرا ف وجوانب سےخواجہ کے دوست م احباب س کے مایس کنے گئے بنیا نے عرضا مرکومیمی فواجنرطام الملک کا وعدہ یا دایاا ور و ہ بمی خواجہ کی ملا قات کے لیے مقا م مروتینیا .خوا جہنیام سے عزیٰزایۂ ملاا ور کما اتعظیم سے پیش آیا۔ ان دوستوں کی ملا قات اورگفتگو کا تذکر دختلف ماریخوں میں ہم <sup>ب</sup>سکیر ،خواجب <del>'</del>

نظام الملك بخ جن لفاظ میں خو داس فی اقعہ کو کھا ہی ہماُ سکو نقل کرتے ہیں جو سہے معتبر لو

کتیجهروایت ہی۔

در دورالب رسلا*ں کیم عرضیاً م*نزومن مانچہ | البِ رسلا*ں بچو*قی کے عمد حکومت میں حکیم **عرضیا**م ازلوازم صن مهد ومركب مخطوو فا باست. ميرے ياس يا توبينے معاہدہ اورايفاے وعد ہ

تقدم او را مبواجب اکرم کا خیال سے خیام کا ٹرے اوا زے خرمقد**م** داغراز متى مو دم وبعدا زاں ما وسے گفتم كه |كيا۔استے بعد مينے كها كەآپ صاحب فضل كمال مرفيےصاحب کالی ترانیز ملاز مسلطا ما بد لیس ک کومبی سلطان کی خدمت میں رہنا چاہیئو شد حیرمعه و کبس ا مرمو نق منصشترک از کیونکها ما مرموفق کی محلس میں حومعا بدہ ہوا تھا کی للطال بگونم و حال دراسی<sup>و</sup> کفات<sup>ا</sup> رو*یے نصب مشترک قراریا یا تھا۔*اورمیں *ا*ھیی طرح دشمیراد متکن گر دا نوکه تنل من مربه ایکی دانشندی اور کارگزاری معطان کو ذهبن اعمّا درسی چکا مرگفت عُرِق شٰریعیٰ نُفِس کرم | نشین کرد ونگا بتب میری طرح آپ بھی سلطان وطینت نجسته دمهت بدندترا برا فها راین 🛮 معتمدعدیه بوجا نمینگے ایک جوبرضام نے کہا کہ 🖳 م کارم رغیب میکندوالاچوں منبعیفی حیرحتر اچوکچیو ناپاسے آگی شرافت کر کم نفسی و رمابند انكه وزیژشرق ومغرب با وسےنیرتع اضعها | سمتی کا اطهارم تا بیجورنه مجه ایشخیس س عزت لندونز دیک من بیب نبیت که دریت کلطفها | افوایی کاکمستحق میحو وزیر(حبکی عکومت مشرق مها دقی وامثال اس تحبب علوشاں فوت | سے مغرب ماب ہی کیجا نہیے عل میں بی ہو۔ اور مکان تومقدا رہے ندار د ولیکن حقوق ا<sup>حیا</sup> اسی*ں کچیٹک نہیں* بوکہ چوارثیا د ہوا ہوہ ہاکلسج ست شرست اگرغمر با دُرتِ استِ الرادرَابِ جیسے مالی رتبہ کے بیا منے اس کی کیا تھی<del>ت ہے</del> شكر ہبنسہ ازعهد وابس بك كومت كه اكنو ايكے اصابات مجيبير بت مبل گرمي ُ كاشكر لير داكر فا میفروانی نمیتوا نم هبرور آیدیس متمنی شت | چاہور تو مدتوں میں صرف کی بوارش کاشکر نزاد كەمپىشە باتو دىس عبو دىت بېنىڭ ايى مرتبە | مومكىگا بىكن مىرى د لى ارزويە بىركەمتى م عمراكيا

مرامداں دلالت فرمو دی اقتضائے اس بندہ نیار مہوراً درسر منصب کے لیے ارشا ہو نميكندجه يحسبنا لمبقتفني كفران نعمت استهال بووه يسيك بمناسبتك لنهير بهوطي يوجيي عَيَادًا ماللهِ مِنْهَا ـ اكنور مِي عنايت مِت الوكفران بنمي الرئي بهراني سے بيعا تها ہوا که بدولت تو در گوشه باشم و مبرنشه فوا<sup>ا</sup> م<sup>علمی</sup> و | کهایک گوشهر مب<sup>ن</sup>ه کیر نوا<sup>ا</sup> مع<sup>ا</sup>می کیا شاعت کرو<sup>ن</sup> د عامے مرحاو دانی تومشغول برمیس سخن | اور ترقی عمرو دولت کی دعا مانگمآر مہو گ جب صرار نو دحوں دنہتم که مانی تضمیرخو د بے خیام نے اس مضمون کومتوا تربیان کیا او بینے مجمعہ تكت بسرسال حت بباث لياكنيا مرم كحدكتا بحوه بلاتعنع بوتويينه وحكم و مبرارو د ولیت شقال طلا برا ملاک نثیا پور | دید ماکونیام کوخوانه نیشا پورسی سالا مذاب<del>له وش</del>قال نوشتم ووے بعدازیں معاووت نمو د کمیل سونا بطور وطیفہ دیاجا ہا کرے اسکے بعیرا واپ فنون كر خصوصًا فن مبيّت و درال مدرجا گيا و کميل علوم وفنون مير مصرو و بع احصوصاً فن بئت ميں ٹرا کمال ڪل کيا " رفع ترقی مود ۴

ان اتندست خواج نظام الماک کی اخلاقی زندگی کے دوسنے حل ہوتے ہیں۔ ایک تو بید کہ وہ رسہ تبازا ورصا دق القول تھا۔ کیونکہ عہد وزارت ہیں جس معاہرہ کی تکمیل نہایت ایمانداری سے کی گئی وہ معاہدہ چتیقت ہیں جس صباح کا ایک خیال تھا جس کی بنیا دعلم قیافہ برتھی۔ دوسر یہ کہ وہ علم وفن کا مربی تھا۔ کیونکونویت مرکامعقول وظیفہ محضل س لیے مقرر کیا تھا کہ وہ علمی تحقیقات کرسے اور ظاہر ہو کہ اطیبان کی زندگی میں جسیبی ترقیاں ہوتی ہیں ومفلسی میں معلوم

## عمرخيام اورسنه حبلالي فكشابهي

عزنت م کوجنچ جب نظام الملک کی فیاضی سے معاش کی طرفتے پوراا طینات ہوگیا تو بنتا پورجا کر علمی تحققات میں صروف ہوا۔ اور چندسال کی محنت کے بعداس نے جبر و مقا بلد میں ایک بنیظیر کتاب شامع کی ۔ اور بنظر شکریا حیانات وا فہاع تید اس کتاب کاخوا بہ نظام الملک کے نام تہدی کیا گیا اسکے بعد دو سری کتا جا ہم الملسکا والملعبات میں ورمیسری کتاب اقلید س کے اہم مسائل کی شرح میں کھی۔ ان کو توں کی اثنا عت پرخیا م کا تام ایران میں شہرہ ہوگیا اور خواسان میں وہ دوسرا

خیام نے لینے ہم ملت وست خواجہ نظام الملک کو بھی یہ کتا ہیں بدید ہیں ہی تھیں اُن کے مطالعہ سے خواجہ بہت خوش ہوااور ہم بیل مذکرہ خیام کے فضل و کمال کا مکشاہ سے وکر کیا ۔ ماکشاہ کو چونکہ اصلاح تقویم کا ایک عرصہ سے خیال تھا لہذا خواجہ کو کئم ویا کہ خیام نثیا پورسے طلب کیا جائے۔ جنانچہ تکم کی فوراً تعمیل کی گئی ۔ اورایائے سع بھایڈ برانسلاح تقویم کا وفتر قائم ہوگیا۔

اں مورمہندس نے تقویم میں کیا اصلاح و ترمیم کی۔ یہ ایک کیپ میسنمون ہو جو بھیسل سے مکینے کے قابل تھا لیکن ہمارے مورخین سے چندا لفاظ میں س واقعہ کا فرکسیا ہوجسے

مله گنج دشر صفيه ۲۰ ه عالات نيشا پوروان أي كلوپيديا برطانيكاجد، اسفيدا ، يتسينفات خيت م-

کو ٹی مکامضمون تیارنہیں ہوسکتا ہی لیکن انگریزی، ترکی، عربی، اور فارسی میں تقویم (کلندرا) پر جومضامین لکھے گئے ہیں اُن کی مد دہے ہم اس مسللہ کی تیشر کے کرسینگے جس کے سیحھنے کے بلیے اول ایک محفقہ بتہ یدکی ضرورت ہجی۔

پھرانے دوسامنطر مدد کھا ہوگا کہ ماہتا ہا گہا بہتیں یا تیس دن میں شہر ون وزوال کی تمام منزلدی طے کرکے اپنی صلی حالت پرآجا آ ہی۔ اورجب مثیا بدہ اور تجربہ سے ماہت ہوگیا کہ انخا دورہ یوں ہمی رہتما ہم اور یوں ہمی رہم گاتب لینے مردورہ کوایک "بداگا حصّہ مجمکرکسی کا نام دن کسی کا نام مهینہ رکھ دیا ۔ چنا پنچہ ماہتا ہے کیے بارہ دوروں سے سا کے بارہ میں نے حائم ہو کے اور مرم دینہ کا ایک نام رکھ دیا گیا۔ انسان اجرام علویہ کی دلھ پیپو کے دیکھنے کا فطر تا عادی ہو دیکا تھا۔ لہذا وہ ہرستارے کو غوسے دیکھیا تھا۔ اور آ ہمستہ ہم

ـــهج جوقت بیضمون ٔ یرکن ب تھا اُسو ت ہم دموار دور پنے خیام کی تحقیقات پا کیٹ تفل کی ابتاط کی ہو۔ انتا، القد تعا معن ان پاس کتاہے فائدہ اُٹھا یا جائیگا۔ کلے سرت بس پانچ یوم کا مفتہ مانا جاتا ہو۔ اسے سطح اسمان سے مشتے منونہ از خروارے نمایت چکدارا ورروشن سات سا سے اسی اسی اسی کے اسلام اسکے سے سے سبعہ سیارہ کوخدا کا ایک جونکہ یہ چلتے بھرتے سیاست سے سبعہ سیارہ کوخدا کا

نو بیمجھکرا فلما رعبو دیت کےخیال سے ابکے سامنے سراطاعت جھکا دیا۔ اور اپناحاجت روا سمجھکرا کیٹ باکٹ ن انکی پیسٹنش کے لیے مقرر کر دیا اوراس طریقے ہے۔سات دن کا ہمفتہ

بنایا اور میں وجہ ہوکہ اقوام عالم کی زبابوں میں نوں کے نام نہیں سیّا روں کے ناموں پر رکھے گئے ہیں۔ اور قمری سال کے زیادہ تر رائج ہونے کا بھی سبے بڑاسبب ہی۔

انسان نے عقل ومشا ہوہ کی بنا پر ۱ ہم ، ما ہ وسال کی عُجِقی تقسیم کی تھی و ہ اگر جسے ہے تھی بیکن ایک ماسے کے بعد جب یہ دیکھا کہ سال تو ما متباب کے دوروں کے حساب سے

بل ا ہوگرتین بتیں رس کے زمانہ میں مرموسم لپنے مرکزسے ہٹ جا ا ہی اُسوقت قمری ماب کی خطیاں محسوس ہوئی وڑا بت ہوا کہ آفتا ہے زمین کی گر دش تھی ہوا سے دیل فی نما

میں پاعل کرتی ہوا وزنسول یعب کا تغیراسی بنیا دیرہوا و رہالا خرسسل تجربوب اوربرسو کےغورو فکا کے بعداً فائٹ ہا ہتا ہے سالا مذد ویسے حسف کی قراریائے۔

من افعاً ب يتين سونيسينيدون - بايخ گفتندُ - از آليس منٽ - اُوننچاس إل - مابستمسوم بل - (يھ اکسرات تقربهاً به ون کے برابرہیں - ،

ما مبتا ب يين سوهون دن ... . . . . . . . . .

۔ '' فاآب کے مقابلہ میں ماہتاب کے سال میں سواگیا ''ہ دن کی کمی ہم۔ لہذا تمد بی ضرور تو سے میمنا سب سجھا گیا کہ قمری میں خشمسی مہینوں ہے مطابق کریے جائیں ٹاکہ سال کا حسا فصول ربعہ سے مطابق ہے۔ اسکا عبل بخراسکے اور کچہ نہ تھا کہ قمری مہینوں میں مذکور 'و بالا کمی ٹر ہا دیجا سے چنا نخبہ با<del>رسیوں</del> ہے اسی اُسول پراول لینے قمری سال میں یورے

ع بنه پیجه معنی چربیجه می رق هم و می در این به می ال بنالیا و اور کسر کوهیوژ دیا به گیاره دن کا اضافه کرکے اُسکومتین منوسینیه پیردن کاشمسی سال بنالیا و اور کسر کوهیوژ دیا به سر

چنا بخہ نہی کمی مبیثی ہوجس نے اقوام عالم کے سندفی شہور میں تفرقہ وال کھا ہی۔ قبل س کے کہ سنہ قارشی کی تاریخ لکھی جائے اسی سلسلہ میں یہ ہی سمجھ لینا چا ہیئے کم

سنه کی ابتداکسی خانس تاریخ سے کہا ورکیونگر شروع ہوئی ا ورسند کا شارکیوں ضروری ہوا اسکا برہی سبب تومیعلو مرہوتا ہوکی جہانسان کی ضرورتس بڑ گئیں اور تدن کا دائر قوسیع

ہوگیا توگرشتہ دا قعات کا ہا در کھنا بھی انسان پر فرض ہوا۔ اوراس بنرورت کے لیے پیر بخویز کی گئی کہ ان ایام کی بھرگنتی مقرر کیجا ہے۔ گر حویکہ استجویز کا عمل یزیر ہونا د شوارتھا بہذا

بندیدی کا میں کا ہے ہی۔ انسان سے پہکیاکہ صرف اہم وا قعات کو سال کے ٹھار کامعیار قرار دیامٹلا عروب نے ہم چلے

اً و معلیات لا م سه اینا سال شروع کیا اور طوفان نُق مک بیسند قائم را - پیر طوفان سه دوسرا د ور شروع بهوا ۱۰ ور و اقع نا رحضرت ارا بیم علیه السّلام سے مختلف د و رہے قائم موکرونیم

دو منز و ورسرع ہوا۔ اور و رح ہار حضرت بڑی میں اسلام سے صلف دو رہے قائم ہوارہ آ اصحاب کی برخاتمہ ہوگیا۔ اور کشٹ نہ ہجری کے آغاز نے گزشتہ وا قعات کے شمار کو ہائکل

کے سند ہجری، ہجرت کا سولٹواں سال تھا کہ تونی اور ملکی ضرورت سے صفرت عمر رضی اُمنڈ عنہ نے نسحا ہر آرام ، اور ہم فران (خورنستان کا ہا و شاہ تھا ) کے شورے سے سنہ ہجری قائم کیا ۔ تخصفہ تصلیم نے بیٹیے الاول میں ہجرت فرمائی تی اسیلیے سند ہجری کی ابتدا بہتے الاول سے ہونی چاہیے تھی گرجہ نکہ بوب سال محرمے شرع ہوتا ہو اسلے دونسینے آئے د

چوژویه کے است نهجری نج بنیات شروع ہوا تھا <sup>یا</sup> الفاروق کوالدمقرزی عبلدا و ل سفحه ۲۸۳ -

مولادیا علی مزالقیاس نجیش نصر، فیلفوٹز ، اس رفیقه بگرهٔ حبت ،سنت الوامهن وغیره شا بان عراق وبابل یونان<sup>ا</sup> مصرا و رسندو<del>س</del>تالن نے اپنے اپنے سنہ وسمبت جاری کئے جن میں سیعبنس کھی*ک حاری ہیں* اور اپنے بانی کے یا د گارمیں سنین فرکورہ بالامیں سے ہرایک کی جدا گا مذیا ریخ موجو دہی لیکن جو نکہ بھ غابرج اربحث بهج لهذا اس اضابے کو ہم میاں برختم کرتے ہیں اورسسنہ فارسی کا وہ قصّہ چیٹرتے ہں جبکا تعلق حکیم عرضیا م سے ہی ۔

سه این کابتا مارنج سے نابت ہو کہ سنہ فارسی کمچا ظ قدامت کام منین پر فوق رکھیا ہوا ں کن کیومرٹ سے عہد**مٹ ی**ڈ ک وحمث سے بز دجر دہن شہریار ک*ے سند*فارسی *برکیا* 

لـه بخت نصر، ٤ ت و بال ٨ روشا و تداري تخت ين سيرس نثرن كياتما . يسنة طي سه ما فود تدا قرا و كالتمسي منا ت جسبه تل که طبیب ایرا رسطویسیه علمایی اس کصحت کونتیلیم کرایا تعا به ملک فیاغنس مقدونیه کا ادشاه اوّ سه رسیه تل که طبیب *عَنْظِهِهِ مَهُ ب*ابِ مَن بين سو*نيا رو بين قبل ميني يب* خارى مواا و جزا لرنجبرؤ روم من وټو<sup>ن يا</sup>ري يا . مندسکندري کا ھاہے بندر کی موت بٹرون جوا او بولیان میں محدود ملا تیمن سوندین سرقبام مسیم عاری موادیے دنوں التمسی تھے : **تلہ** غسطت میں ازاس کی فیٹ کے بیٹنسطس سے میٹ بری کیا اوسلمانوں کے عہد نکومت میں جی قالمحرم ایم بیٹنسی سال تعالیم اسیر ، مصرکا با دشاوتها معدون میں عبد قدیم سے قمری سند کا روان جلوا آ تھا۔ اسیرس سے اپنے دو جکومت میں موسیاتیمه ون کاتمسی سال جاری کیا ۔ 🕰 کمراجیت رامن مور ارب سے اپنی تخصیف ہے جہت قائم کیا، و رقام ثمالی مبندوت مان میں تبک جاری ہوجیتی برمق فی سیع جاری موا تعارمندوت ان مے هم بریکے وطابي تقمي سال من مونينيه ون فيو تحفظ في بهنت تيس لي كا موا بوء كنه سالوامهن = يَا حبسالوا بهن كا یادگار ہوا و بنونی مبند وستان میں بری ہوسفر سے بیج سے ، عبر س بعد مباری موا-

ليصح علاو ومتعدد وننين ميب جنكونم في جيوارو ياج زماخ بين زمت القلوب حمد لندمستو في اوانسا كيكلو بيديا وغيره ملاخط

ا نقلاب کے بیحبث بھی ہما سے موضوع سے خارج ہمی لہذا یز دجر د کے عہدسے سنہ فارسی کی مختصر قاریخ کھمی جاتی ہو۔

قدیم سنه فارسی کاچونکه عهدیز دحر دمیں خاتس موگیاتھا۔ا<del>سوج</del>یسنه فارسی کا دوسرا اُ مز<u>ر دحر دی قراریایا مورضین مج</u>رمیں سےایک کا قول ہوکداس سنه کاموجد کی<del>ومر</del>ف ہو

ه هم رو بردی دارد پایانه و دری هم یاست بیک و در برده است مه ها موجد بیونرک در د و سراکهتا هم که همبشید میت ا دی همویهارے نز دیائے و نوں روایتیں صحیح ہیں کیونکہ کیوم<sup>ث</sup> معمد تاریخ کا مارین کا سرچیان میں نام است میں مرکز کر سرچیان

نے ابتدائی اُصول قائم کیے اور تمشید سے اسلاح وترمیم کے بعدُ سکومکمل کردیا - یز دحر دی سال شمسی صطلاحی تھا بعینی آفتا بسنطقة البروج کا سالا مذور ہین سوینیے بیٹے دن میں کرماتھا اور معلوم ہوتا ہم کہ زردشت کی بعثبت سے قبل بھی آفتاب کے دولیے کی ہمی ہڈت مانی

اور صوم ہونا ہو کہ رروست می سبب سے بن بی افعاب سے وقطے کی ہی مارے جاتی تھی ۔کیونکہ ژندگی روایت ہو کہ خدلنے دنیا کو تین سوسپنیٹہ دن میں بیلاکیا ہو۔

فارسیوں نے تی<del>ن سو</del>مبینیٹرون کی تقسیم اس طرح پر کی تھی کہ گیاڑرہ میںنے تین تین تین ہوم کے تھے اور ہارہولاں مہینہ ہ**ے یوم کا ہو ماتھا اور ی**ا صول قدیم مصری حسامیکے بھی مطابی تھا فارسی مہینوں کے نام رہیں۔

فرور دین اردی ببنت خرداد تثیر شردا د شرتور خهر آمآن دور دین اردی ببنت خرداد تثیر شردا د شرتور خهر آمآن

آفر وطے بہتن اسفندارند ا

چونکه مار مهوان مهینه مینته<u>ده .</u> یوم کامهو تا تها لهذا اصطلاح نخوم میں ان پانچ د**نو**ن کا نام

كى سىند فارسى كى بَارِيخ برىم مى جىنىدىكى ابواً كا ماخذ حاجى مورسين صفها بى كى يَارِيخ دو شوام النفيد. فى اتبات الكبابيلة بح اس موضع برميت ندكتاب بوا درست شاع ميرس متعامم بمي جهي بهى- خمسهٔ مشرقه یا لواحق قرار پایا- اور مرامک دن محے جداگانهٔ نام پیهیں- آمہنو و - اِسْتُود آسُفندُ دبہُت بیہُ شوایس؛

خمیئه مترقه کاعل درآ پرب سے پہلے حمد جمبت یہ میں مواتھا۔ لیکن اس پنجروز واصافہ کا نیتجہ یہ ہوا کہ ووژمسی میں ہرسال قریباً! کی حوتھائی دن دربع تشباندوز > کی کسر رہنے لگی جوچھ برس کی ون کے برا برمودہاتی تھی ہے چوراکر ہے نکے لیے امکٹ کٹو ہیں برس کے بعدا یک

مهینهٔ کسیه (لوند) کا بژاکواس سال کوتیره شهینه کا کر دیتے تھے، اور جس مهینهٔ کے آخر میرکسیسه بوتا تھا وہی نامراس مهینهٔ کا بھی رکھ دیتے تھے، اور چونکه فارسی مهینوں میں ہفنتہ کا شار نہ تھا۔ بهذلاس مهینه کی مرزارنخ کا ایک جداگا یہ نام تھاجس کی تفصیل میر ہوتے۔

المدمن ميدى بروي ما بي جده الده م المان ما النارية المُرداد المُرداد أَرْداد وَيا ذر أَرْزَ أَرْمَرُهِ مُنْهِمِن أَرَّهِ وَسُبِّت شَهْرِيرِ أَشْفندارند خَرداد خَرداد وَيا ذر أَرْزَ ابَانُ خُور مَا و تَيْر كُوْشُ دُيْهِم فَهُم خَرْدُشُ شُروشُ شُرِثُن فُرُوردين أَبْراً)

بن حرور ہو میں میں اور اختار اشان زمنیاد مآر انتفازیزان آئم نَابِهِ تَنْ دَیْنِ آرد اِنْتَادُ اَنَّانِ زَمْیاد مَارُ اَنْفندایزان ان نامول میں اُروز آو نے مِنْدا کے نامیس - ماتی ملائکڈ مقد ہن کے اسالے ماکیس

ان ناموں میں اُرمز ہ آور نے خوا کے نام ہیں۔ باقی ملائکہ مقربین کے اسائے پاکٹی آ اسمائے مذکو رُہ بالا میں نو تا بحیل نہیں ہیں کہ جو فارسی مہینہ کے ہمنا مہن مثلاً ار دیے شبت خروا د، وغیرہ - چنا پنچہ زر وشت کے حکم کے مطابق میر نو و ن جشن کے ایام تھے، لہٰذاس لوہ کے مہینہ میں نو دن عیدمنا ہی جاتی تھی۔ اور میچھٹ میش وطرب کے جلسے نہ تھے، بلکہ ندہم بی سوم کے مطابق عبا و ت بھی کی جاتی تھی۔ مرا میروغریب اپنی حیثیت کے مطابق حشن منا تا تھا، اورسلطنت کی طرف سے شن کا خاصل متما مرکیا جاتا تھا۔ شاہی در شرخوان میرر وزا نہ نے سے ا

ترکے کھانے میصے جانے تھے اور ما دِشا ، نیا لباس ہینکہ ورما برکڑ اٹھا ۔غرضکراس ر د وسرا ار دے تہشت میں ہواکہ تا تھاا واسی بېرار**جا**رسونيالىس <u>=</u> بر<del>یت را دی حب تخت نثین ب</del>وا بوُاسوقت دُ ورکسبیه کے ایک مزارهالیس *رس گز*ز یطے تھے اورچارصدی بعد جب ایک ہزا رعار سوچالیس کا دورِ کا مل ختم ہوگیا تواسع ظیمالتُ

وا قعها ورنیزحکومت چها رصدسا له کی یا د گارمین حمشید نے خشیخ کیا۔ پیشن ما ه فرور ميں موا تھا جب كرا فياب عالميا ب برج عل ميں تھا۔ پيشن جس شان وشوكت سے منايا ئیا تھااس کی نظیر قاریخ ایران میں نہیں ہو۔ نا ظرین ک<sup>و</sup>تفصیلی حالات کے لیے تخ<sup>یقے</sup> ج<u>شب</u>کے ت ایران کی قدیم مارخ میں د کھنا چاہیے ۔ جنا پخدمثیہ کے بعد میرسم وا ر ہاگئی کہ م فرورین کوعام شب منا یا جائے اور تاریخ عجر میں اس شن کا مام' ' موْروزا کبری' ہوا اوتراک مملکت پران میں جین منا یا جاتا ہی، موسم کے لحاظ سے بیہ تبرین زمایہ ہو کیونکونسل ہا کی آمد کا مزو ہوئے نا کرخرال سی وقت سے رفصت ہوجا تی ہیں۔ <u>یحص</u>ے دورمیں بزد جر دنہا ہ جب عجر کے تحت کا مالک ہوا تو گرنٹ تہ شاہوں کی طرح اس نے بھی اپن*ی تخت بنشی*نی ہے ىنا سال جارى كيا- گرحونكه يز د جر د كى تخريت ينى غرّه ، فرور دين ميں ہو بى اورسال كا منبرشار

د جروی کا پیلاسال بائیں <sup>ر</sup>بیع الاول السه پیری او*ر ملاطالاء کے مطاب*ق تھا۔ یز دجرو کی تحت نشینی میں منجنوں کے عقا

نیا والاگیا اسوجه سے کبیسه کا الموال دورجوا ه آبان مین خم ہو نیوالا تھا، و غیر مخت مره گیا اولا گیا اسوجه سے امنے فا الموالی جادی الثانی سات پر نیم بیشبند کو مقام مروثا ہجا پر وجو وقع کر کو یا گیا۔ اورائی کی اولا دسلطنت سے مروقا کم رکھا۔ اورچو کدا بان میز مشرفتہ موجو د تعااسوجہ سے مجمول سے اپنے زیج کا حساب ابان سے شروع کیا دور نہ عام طور مشرفتہ موجو د تعااسوجہ سے منجمول نے اپنے زیج کا حساب ابان سے شروع کیا دور نہ عام طور سے جمئے مشرقہ کا عملہ را مدا مغذا رہے ہوتا ہی اور سندیز دجر دی برستور جاتا رہا اور جسک ہوتا ہے اور جو کہ ابان میں میں اور سندیز دجر دی برستور جاتا رہا اور جسک کے بیسے کا قاعد ہ وط گیا اور خمائی سے اس کے برابر ہو گئی اور خمائی سے اس کے برابر ہو گئی اور خمائی تا کہ کا قاعمہ مور گیا گئی کو پورا کر سکے برابر ہو گئی میں ہی دی آگیا۔ اور وہ اپنے مرکز سے بو نہ میں گئی کو پورا کر سکتی ہو۔ اس لیے جبن فوروزی میں ہی ذی آگیا۔ اور وہ اپنے مرکز سے درس گا۔

رورب یا۔ یزویج دکی سلطنت پرجونکه سلمان حکم اس تھے۔ لہذا افغوں نے اپنی عا دیا وراُصول حکم ان کے مطابق ایرانیوں کی رسم ورواج میں کوئی دست ندازی نہیں کی اس لیجا وجود بونے سسنہ ہجری کے ایران میں سنہ فارسی جورائج تھا و و برستورجاتیا رہا کمیکن نقلا بفزرگا یہ اسانی ملطنت کے جب کڑے ہوگئے اور نے نئے خاندان عوب اور عجم کے مالک بنو بقید بونٹ سنجہ ۱۳۹۶ کے بطابی دُورد فالیان ٹیل کی فیری کو گئی کے دن تحت نثین براجر نوجی سے ایک بنیا جو کی ایک بنیا و کو اسابی کو رہا تھا۔ یک کی اما خار کا اسابق اگر کے لئے دورین کے تعت نیشی فاراؤ مین کی تو نوسوسا مذہرین الادور کو بہتے ہم جو با کہ کیک بڑی ا

ي مي زر دشت نے قائم رکھا تھا اور وہ زر دشتی مذہب جزوع لم تھا۔ انتخاب زشوا ہلانفیسیہ ۱۳۔

اوسون ایران کی حکومت سلطان جلال ادین مکات و بو بی کے بات اس استی اور میں بہت تو رقائم رکھا ، مگر جو بکہ وائی حام و فاتر میں سنہ فارسی جاری تھا، اسکو ملکتا و نے بھی بہت تو رقائم رکھا ، مگر جو بکہ وائی مصلی حالت بر ما بی نہ تھا اس لیے ملکتا ہ کو اسپر متوجہ کر دیا جب کی فصیل یہ ہو۔ کہ بہکٹ اور میں آمد بی سنتی میں آمد بی سنتی کے حساب سے وصول کیجا تی تھی، اور خرج کا حساب شہور محمد ملکتا و میں آمد بی سنتی کے حساب سے وصول کیجا تی تھی، اور خرج کا حساب شہور محمد ملکتا و میں آمد بی سنتی کے واسطے ایک میں بی خوا نہ بیٹر سب جن کے واسطے ایک میں بی خوا نہ بیٹر سب جن کے واسطے ایک میں بی خوا نہ بیٹر سب جن کے واسطے ایک میں بی خوا نہ بیٹر سب جن کے واسطے ایک میں بیٹر اور اس وقت سے کہنے ارا دو کر کیا کہ امد بی وفیح کے حساب کے لیے ایک منتظم سال قرار دیا جا ہے جانبے مکاشا و سنا و کہنا ہے نے اور کی سال میں سند میں مقرر کیا جائے گئا تو بیٹر پیٹر کیور بیوا کہ ایک سنگر سبید مقرر کیا جائے گئا تو بیٹر پیٹر کئی میں سال برجما بیمی فی مقرر کیا جائے گئا تو بیٹر پیٹر کئی سال برجما بیمی فی مقرر کیا جائے گئا تو بیٹر پیٹر کئی کیا کہ بیکو گئا کہ بیکر کیا تا میں سال برجما بیمی فی مقرر کیا جائے گئا تو بیٹر پیٹر کئی کی رساب میں فی مقرر کیا جائے گئا تو بیٹر پیٹر کئی کیستی سال برجما بیمی فی مقرر کیا جائے گئا تو بیٹر پیٹر کئی کیا کی میکر کیا جائے گئا تو بیٹر پیٹر کئی کیا کہ کی کو کہ بیمی کیور کیا کہ کی کو کیا کہ کا کیا کہ کیا کہا کیا کہ کو کیا گئی کی کیا کہ کی کا کیا کہ کیا کہ کیکر کیا جائے گئی کی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ

ملہ اس تا مدہ کا مدج خلیفہ نطالع مقد ما ہتی جو سرائٹ ہجری ہیں تحت نشین موا تھا ، کلے تقویراً الفیاتری نشیار ا تعلقہ مکشا ہ نے سکا تقویم میں اول فقہ اسے ستعداب کیا اور خالباً اُسکہ خکرے تقویم کا کام عاری کیا جو گا ، اس مے ملوم ہم نا ہو کہ قدی سال کا ملکی ضرورت شیمسی سال بنا لینا شریعیٹ سلامیہ کے خلاف نئیں ہی۔ اور کلام مجبید میرے س مما نخت سی وہ کشی تو چینے کے ارشا وہتر ہم ہو

 المنت و المنظم المنابرة الكفر المنابرة الكفر ال

## پڑجائیگا، آخرالامرغرخیام کوحکم دیا کہ منا ہمیرنجموں کی راسے سنہ فارسی کی ترمیم کیجائے

بقینہ نوط صنی اَعْمَا لِھِیْمْ وَاللّٰهُ ہِی رَکے دکی نَگی ہیں اور انٹران او گوں کو و کفر کرتے ہیں رقیقی لاَیکھُدِی الْقَوْمُ الْکَھِٰزِینَ ﷺ وایت نہیں یا کرتا ۔

اس به ن تغییر بر و که دک وب میں برا مذجا دلیت عام انجیل جاری تھا۔ اس سندمیں ہر میرے برس کی میدند راج دیے تصاوراً سکانامرنسی تعه اساضا خرے یاغض قمی که ج میشدایک ہی موسمیں ہراکیے اورکاروبا رئجارت میں فرق مزوا قع ہو اورجس گروه کے پیضارت سپر دنمی و د<sup>ان</sup>ی کا علمان نج میں کردیا کہتے تھے ۔ اور محرم ، رجب ، ذیقیعہ و ، ذی الحجہ . یہ دہ مقد ز **عمینے تعربن میں عربے قبل و غارت اور خو زیزی کومسام شیمتے تھے اور یہ دو نشری حکم تفاکہ جوحضرت ابراہیم اور مضرت** تهميس عليموت مدامر كے زمانہ سے طور تکافرن كے ناخذتھا ،اس بئے اگرینبی كالمهینہ ان میار مهینوں میں مو کالعیسنسی ہا ورام کا اً کا کوئی ہمینڈ کو واقع ہوتا توخلیب علان ک<sub>ا</sub> و تیا تھا کہ مرمهینہ قوم برحلال کردیا گیا ہو۔ اوراسی <del>س</del>سی کیمبی حلال کا مبينه برام كردياجا ناتعا جونكه بركفار كي سبب تقيي اس يلحاف الميؤمنلا نول كوحكم وياكه مهدجا بلبيت كي رحم ميؤرثو علامه فوالدين را زي سناس آيت كي تغييرم په نکها بوکه تو پول کا پخيال تما کداگرده اينا سال قمري و اردينگ تو اکا چکسی گرمی میں ہوگا اور کبھی جاڑے میں اوریا 'کوپ ندنہ تما 'کیونکہ وب کے تما قب یلے مسافت بعیب دو ملے کریے بخزا وفات معیدنے ، دوسرے وقت میں حمع نہیں ہو سکتے تھے اور چونکہ قری سال کی ترقیب لئے و نیا وا فوا مُدے منانی تھی اس پیےا کھوں نے لینے کا رومارکے لیے سنتمسی سیند کیا۔اور کمبیہ حاری کیا جبکا نتیجہ نیڈا كه مترمیزے برس مک مهینه لوند کا بڑیا ہو تا تھا ، ورموسم جج حبکا ایک مهینه مقررتها کیجی محرمیں ہو اکبھی صفر میا چنانچەجةِ أن شرىب مارل مواتو دَوننى تكليس بيلە موكىيىنا ماك كيرمقرره ماره مهينوں كى تعدا درزۇنى . <del>دوش</del>را شهرهرم میں تعرقہ بڑنیا۔ حالانکی حضرت ایرامتم کے عہدہے رسوم ندسی کی بنیا د قمری سال بریم کیکن جب بوپ نے دنیاوی فوا لڈک ليه اسرَّ بِّب كومميوْروا توخذك: اككومنع ذياما (ورانكيا مُطِّ عَلَى كو زيا وته في الكفرة ار ديا~

اسّ بت شنیمسی سال قائم کرنی ما منت نهیر مختی به کیونکه کلام مید کا کوئی نکم نسائل تدن کے نلاف نهیں ہواؤ اسی نبا پر نقهانے مکشا ه کوفتوی و یا ہوگا . نسارتو کا قاعد مصدیء وبرب پر آجیک دباری ہو۔ زمبت القلوجی ملترمتونی آینج سنین شهر صغیر و ه وضاحته الطرب نوفل مُذی طالبسی تغییر تبلیر تلدین سنویون به ۱۰۰۰ مطبوعه مصرت شاره ا در مکشاہ کے منشا، کے مطابق عمر خیام نے بوجہ احسن اس مسئایہ کو صل کر دیا جس کی تفصیل میں ہو کہ کا جس کی تفصیل میں ہو کہ اور ساتھ الکی سندمحبس منعقد کی اور ساتھ الکی سندمحبس منعقد کی اور ساتھ الکی سندمحبس منعقد کی اور ساتھ الکی میں ہیں اور حکما، کواپنا مشیر نہایا جن کے اسا گرا می حب نیاں ہیں

آبُوعاتم المطفراسفرازي- آبو افتح عبدالرهمٰن خازن - محتّبدخازن -----

هه ک<sup>ن</sup> افتهطلاحات الفنون صنعه شخصی می می توانوی سفیه و «مطبوء کلکته بشا بیمنخبون کے نام تقویم اوالصیا کال اور شهرزوری کهیم گلے بین نوٹ حکم متعلق محاجب کیم عرضیا مرتبیا بوری

ر ۱) خواجرا بوجاتم الطفرا سفرائری اسفرار سجبان کا ایک شهری جنوا بید کا دطن تھا .گرٹ بی شهر و بے کی وجہ خواجر الوجاتم الطفرا سفرائری اسفرائر سجبان کا ایک شهری جنوا بید کا دطن تھا .گرٹ بی شهر و با تھا وجہ خواجہ کو احتیا مرجب کبی مروجا آخا خواجہ کا مهان ہوا کرتا تھا ۔ او دات فرصت میں عام مرحکہ یک برسنگی خواجہ کا مهان ہوا کرتا تھا ۔ را وضیات و رآ تا رعاد یہ برائی است تھر ابان تھا ۔ ریاضیات و رآ تا رعاد یہ برائی است تھا تھا ۔ دا و دست خیام کے بیشاگر و ون پر بہت مهر ابان تھا ۔ ریاضیات و رآ تا رعاد یہ برائی است تھا نہاں وزن کرتا تھا ۔ اس کی میزان ار شمید سن آئی ۔ اس تھا نہ برائی اور اسے تیا تو کھی شختم است تھا ہوا تھا ۔ گوخزا بنی معلوم ہو جا تا تھا جب یہ تراز و تیا رہوگیا تو کی تو میری کھا ہوا تھا ۔ گوخزا بنی سخوال سے کہ اگراس کے ذریعہ سے اس خوال سے کہ اگراس کے ذریعہ سے کہ خوال سے کہ اگراس کے ذریعہ سے کہ خوال سے کہ اگراس کے ذریعہ سے کہ خوال سے کہ اگراس کے ذریعہ سے کر دیئے گئے جب ہوا تھا کہ برتال کی گئی تو میری خوال سے میار ہوا اور مرکیا ۔ کیونکر یہ نا ور روزگا رتراز و برسوں کی کر دیئے گئے جب ہوا تھا ۔ گوخزا بنی میں تیار ہوا اور مرکیا ۔ کیونکر یہ نا ور روزگا رتراز و برسوں کی واغ سوزی میں تیار ہوا تھا ۔ گوخزا کی استرز و ری

۷۷) ابو الفتح عبدا لرحمٰن خاز تی"مسکورا دعی خازن رئیں مو کا عبدارتن خازی روی برا بیارا غلام تھا۔ علوم سنتہ میں کا مل تھا۔ سندان شبر سبج ن ک نام ہے ایک نیز کھی تھی جو اریخوں میں ' نیزیج اسٹجری کے نام سے مشہر ہو۔ اُمیر

ميم آبوالعباس لوكرى ميموَّل بن خبيثِ مطى - محدثَّن احرمعموري ببقي . الوست حاً بن وثياً دینار (بانچیزاررویپے)اسکے پاس نیسجے برب اپس کرویے اور کها کدمیراِ سالا دنیرح تین و نیار (میذرہ رویئے) ہج ا مبهج کو دور زنیا ساو رمفته می تمین مرتبه گوشت کی سنرورت مهوتی ب<sub>خ</sub>ه اوراسوقت میرسے پاس د س دنیا ر (یجایس و پیم) موجو و مېن - اگريسب خپرج موباويں اورمېن زند و رمول تو پيرخدا دينے والا ہي - گھرمي بجزامک بل کے اور کچيه نړتما س عرته زی اسکا فامورشاگر و بیوا ترایخ علی وغیره ۱ (۱۰۰ ) محکرخا فران ۱۰ عالات نیس معادم موے -رم ، حکیم الوالعباس لوکری نهرم و پر تربیب پنج ویر لوکرا مک شهر رقربه برجو حکیم کا دمان تما بعض البیون میں صرف مخیبے ہوکری لکھا دیکیا ہوہ ابوالعباس لوکری ، ہم بایا کامشہ پرٹ گر د ہو، جو خراسان میں فنواج کمت کی ا شاعت که باعث موامبو، دولت کیطرف ، لا ، ل تا ، نواح مرومیں مبت سی ذاتی جا ندا دھی تھی چکچ برخیا م ا ابرکو شک ا وروسلى جولسكة بموسرتصان من سے كوئى على علوم حكيمة يراسكى جوڑكا وزتھا شا عربمي تھا ، ايك يوان يا . كا رہي نهات وقيق وبليغ اشعارنكيشا تعا اخيرئدمس لذما موگيا تما اوركها كرما تنا كدا ضوس لبيرعلي ترقى ناكرسكونگي . اب ديزات ا سکوعا لم آخرت کاخیال رہتا تھا۔ موت کا یہ واقعہ ہوا کہ ایکٹ ن تینی ہوئی سری اور ایٹ خریب کھانے اور لسی ک شاگڑھ مرمیں لیکنے جام سے اکرستر رکرا طبیب علاج کے لیے حاضرموا تو کہا مجھے خدا پرحیوڑ و واگرا بھا ہوگیا تواش کی رضا اوراگرمرًا یا وَاسکاحکم اوراً خزالا مراسی علت میں فوت موگیا ۔ تاریخ انحکیا شهرزو ری، ۵۶ نجمیو اب برنخبیب و اللي 'مشور فاضل تکيم اورطبيب سي معنس كے زويات مكا مولدخوز تھا۔ اورپينس كے نز ديك واسط ، گينوا بينظالملك کی قدر دانی سے یا کشر ہوات پر کا کر آئی سلاطین او اُموار کی ملاقات سے اسکو یا طبع نفرت تھی۔ کا اُس ٹیر ویزے ہے۔ ( ۱۷ ) محمد بن حمد عمو ی بهقی « راین کامشهٔ و ه لرموسبکی کتاب مخروطات میں نبطیر تو۔ فکٹ و نے اسکواصفهائ رصد بندی کیوا سط بدیا تعاضیام می اس کی را بینی کا قائل تھا سلطان میں بنیوتی کے زمانہ کاک زیدو را بشورشس اساعیلیدم قبل موا ، کامل ثیر، شهرزوری «

د ۷ ) ابولفت<mark>ح ابن کوشک</mark> کان عاد فاجا جنزاء علوه انحکمه قد مشهوب کیم<sub>ه ک</sub>ی سطان شجرس کی تعسینات کا عاشق تحاا و کیمکنت بنیا ندین س کی تصدیفات تعین " (شهرزوری ) خِائِ اَسْ مُحلِس نے یوم شنداہ ذی الجیمئزیم همطابق ۱ حبولائی سنند وسے اپناکا م شرفع کر دیا درکا ل تین سال کی محنت میں سلاح تقویم کے مئلہ کوحل کر دیج کھفسیاسیچ سنطول فکٹ ہی ۔ عرضیام کی تحقیقات کا نمتی ہوتی کہ آفا تب اپنا سالاند دوروتین سوسیسیٹر دن ۔ پاپنچ ساعت اور انتجاس دقیقہ میں طے کر ہا ہی۔ اس لیے خیام نے یہ قاعد و مقرر کیا کہ مرحویتے سال ک ایک دن زبایا جائے اور ساند دوروں کے ختم ہونے پڑا تھویں دورپر دمجا ہے جا رہے ، پائچو سال ایک دن زیادہ کیا جا ہے۔ اس حساب سے ثمنی و قمری سال کا فرق پوسے تنتیس میں میں نملی نا ہم

جب میسئلہ ص موگیا توخیام نے اس سنہ کا نام ملطان حلال لدین ملکٹ ہ کے نام م سنہ حلالی رکھا۔ اور جونی مج علیا رکی اُسکا نام زیجے **ملک اس بی** قرار دیا۔اوز ہینوں کے نام می<sup>ور</sup>

**مله** التوفيقات الإلها ميه محرنخت رياشا صفحه ٢ سر-

و بی ریکیے جوسنه یز د جردی میں تھے۔ او خمسئه مشرقد کا علد راً مدما ہ اسفندار پرکیا گیا۔ سنہ جلالی جس دن سے شرقع ہوا ہو ہ مہارک دن جمعہ کا تھا۔ اور رمضان المبار

کی در رس ما ریخ اور<sup>رئ</sup> بیش مطّابق ۱۰ مارچ م<sup>و</sup> ناع

سنه علالی کے قبل شمسی سال کی ابتدا کا بیط بقه تھا کہ حب بنا قاب تضعف حوت میں داخل موّما تھا اُسوقت سے سال کا حساب شروع کرتے تھے۔ مگرخیام نے نقطۂ اعتد

رسعی سے مطابقت کیرسنہ حلالی کو مکم فرور دین سے شروع کیا جب کہ آفتا ہے جائے متنظم نے دونا

بقیه نوط صفی هم الدین او اهام بنمونا مخربنا دی (عدالمقندرا مشاسی) زیم انوع میگ عورت اس زیر ایلی فی محق تضیرلدین محرج سن طوسی متونی سئیده پریمح فی ون اسک را نی-نیج الجامع و السایع، کوشایه زیر کاهبرل محاسبهٔ امدین عبار نشره زی بغدادی عهدا مول شید، زیج له شجری ا او بعتی عبار ترم خزن به زیج الصفا بی، بتای به زیج الشامل شیخه او او فامحیر بن حروز و بی به زیج الشامی

تغییرالدین طوسی. زنج شامهی علی شاه محد بن قاسم المعرد ف تعبلا دانتخ انجارزی زیخ شمس الدین محد نمای خواجه اوا کمنوی. زیچ شمس الدین می به بن مرحبهی. زیچ مشهر ماید. پرنیچ اشیخ او اینتخ صون به زیچ اعم می می د. است است این به در این می به سر به است این است این به این در این در این این به این این به این این این این این ا

يزىج العلائل نظام بسبة . يزىج محد برأ بو بكر فارسى . يزىج لمصطلح فى كيفية لتعليم والطربق الى وضع التقويم محد بن مردارتي ماسب. يزيج كوت بيار بن كنات بسبلي. يزيج الكبيرك

یزیج الهمدا نی السن براجرمینی مته نی سستهٔ بیر نزیج فی معا نی تعیین می الدین علی بن فخرشهٔ به این الدر میمولیا شاهی متونی سنهٔ بیر نریج کم خدو د ، زیچ المعدل به زیچ کم عنی به زیچ کم خفت به یزیچ الاً فاق فی تعلیم الا دفات به رغه نونسیها ما لات که بسه در موکشت الفیون حدثا فی صفح از ۱۶ مطبوع تسطیطینیه اگر کونی شخص عرب و

عهر کان بخون کو ملاحظه کرکے نتخاب کرے توام کی طول نبر بنت مرتب ہوسکتی ہو۔ تا ریخ ملطی، ماریخ عوب نوس پر سیار عجم کی تا ریخوں کو ملاحظه کرکے نتخاب کرے توام کی طولانی فہرست مرتب ہوسکتی ہو۔ تا ریخ ملطی، ماریخ عوب نوس پر سیا

فرانبهی اورض جنه الطرب غیرومین سل نون کا علم مبیئت د کمینا چاہیئے۔ ملک انٹ ئیکلویڈ یا جارمنب بی والسفیدا و والات عمرضیا مرشا و ونیم ا اً تاہم۔عالانکداسوقت فرور دین کے اٹھارہ دن گرز چکے تھے گرخیام نے ان یام کو میوٹر کرسال کاشاریکم فرور دین سے لگایا۔کیونکہ ہو ہ تا رخ متی جس دن نقطہ رہی لہلی ونها رکا

تیا دی واقع ہوا تھا'' اورحبکا نام خیام نے لور و رسلطانی رکھا تھا ﷺ تسا دی واقع ہوا تھا'' اورحبکا نام خیام نے لور و رسلطانی رکھا تھا ﷺ

پارسومنیں جو سه آج جاری ہجا و رحبکو و ، یز وجردی سجھتے ہیں ۔ یہ سند د صل خیام کا سیحے کیا ہوا ہوا و حکوم نخر پرخیا می کہ سکتے ہیں۔ اور ہی سند آلبی اکبرشا ہی ہج ۔ جو گورنمنٹ خطام میں جاری ہو۔

خیام کے فضل و کمال و رتبخ علم رماضی وہائیت کا اُسوقت میحوا ندا زہ ہوسکتا ہیجب سنصلالی کا 'گری گورٹین' ول سے مقابلہ کیا جائے۔کیونکہ انگرنری سال میں جواسرطا یصدیو

كه تعولم إهنيها (تركي) النابية المتغدام ومطبوعة تطنطينة

مین کلتی ہوو ہ خیا م نے تمینتش برس میں کا لدی تھی اور برائے نام ہرروز میں ایکے منٹ سے پچھ کم فرق رہ گیا تھا۔ اور اگر خیام آینرہ دورہے مک زندہ رہتا تو ایک منٹ کی مجی کسرا فی مذرستی ۔ اڈ

علماً ہے مشرق اورمغرب کا اسپراتفاق ہو کہ جونظام خیام نے مقرر کیا تھا وہ جبٹیت نظماً اور حت اِ رَطبیق ہیئیت کے اقوا مرسابقہ کے حساب سے سب پر فائق تھا۔

مکتُ ، کا سنہ حلالی جو نکه کسی معت دس یارنے یا و نیا کے کسی شہور وا تعدستے علق نہ رکھتا تھا اسوجہ سے دوام وقیام اُسکومیسر نہیں مہوا و رصرف چو دوبرس ملکنا ہ کی زندگی مک حیات رہا اور اُسکے بیسٹوں ہی کے زمانے میں نسیامنیا ہوگیا۔ گریہ قبہ لکٹ ہ اور خیام دونول کے قامت مک زند درکھیگا۔

کسی مو رخ نے یہ نمیں لکھا ہو کہ صلاح تقویم کے بعد ککت و سے عمر خیب م اور دیگر نا موحکل ا بعتیة نوٹ صغیر اہیں، پڑگال، اٹھی، ذائن. سوزرلینڈ، جرمن، نیتھ لینیڈ، کے کیتھ لک ذوّ وں بڑکی گورپ

 میں کدان حکما کو کمیا تچھے نہ ملا ہوگا۔اورخوا خبنطام الملک نے خیام کو سنہ جلالی کی ایجا دکے قبل ن

کا بیعام قاعدہ ہوکہ درما رکے داخلہ سے پہلے وہ ٹری ٹری جاگیرومضکِ مالک بنا دیئے جاتے ہیں۔ا ورخوا جنرظام الملک کی اس تحریسے بھی ایسا ہی سجھاجا تا ہی۔خواجہ لکستا ہی خیام ذریق

هین اورخواجهٔ طام مملک می م*ش طربیست هی بیبا* بی جھاجا ما بی سواجه تھیا ہی سیام درو جها ندا ری سلطان مکشا ه مبرواً مدو درعام حکمت تعریفیات ما فت وسلطان عنایتها فرمو د ، و با عالی مراتب که کها رعلیا و حکما را باشدر سید -

عرضيام كيستاءي

خیام کے حالات سے معلوم ہوتا ہو کہ ہیں تبداسے مٰداق شاعری تھا لیکن علمی تعیقات کے شوق منے اس کا دہ کو عالم شباب ہیں اُ بھر نے نہیں <sup>د</sup>یا لیکن عُمر کے اخیر حصد ہیں حب گوشہ نشین موکر مبٹھا تو شاعری کی طرف متوج ہوا۔

جی طرح طوسس کوفر درسی رپاورشیراز کوحا فط وسعدی پرفخر بودیها ہی نیشا پوژسی آم فخرکر تا ہولیکن جمیعت یہ ہو کہ خیا م جیسے نا موزعت اور فلاسفر کے لیا محض شاعری ذریعیا فتحا<sup>س</sup> نہیں ہمی ملکہ شاعری اُسکے کما لات کا ایک دنی کرشمہ ہو۔

ایران میں نمرارون مورث عربوے ہیں کی فلسفیا مذخیا لات کے اعتبار سے خیام کا

طرز زالا ہی خیام کے ہرمصرعہ میں حکت وظل فدیجرا ہوا ہی نظام عالم، اسرار کا کیات، اور وجود

وستی کے بخات جس د ارباط لقیہ سے خیام اواکر تا ہووہ ار کا حصتہ ہی۔

ما مرشر اکی تعلیب دیار نا مذکے مطابق خیام نے غول اور قصیدہ میں بنی عمر مرا وہنیں کی۔ بلکہ لینے مغید خیالات کے افہار کے لیاصنا ف شعزیں سے صرف باعی کو انتخاب کیا کینوکھ

یت را رمصرعوں کی ظم کیما نه خیالات کے انہار کے واسطے بنایت مورزوں ہی بڑے بڑے مطاب جس رکیب اور ترقیب سے رباعی کے ساینچے میں ڈعل جاتے ہیں وہ و وسری صنف میں

. رویب اور ریب در در به می سے حاج یں در مجانے ہیں در میں جو ہو دو سری سے یں غیر مین ہی - علاو واسکے میختصر نظم خزایہ' دماغ میں احمی طرح محفوظ رہتی ہیں۔ اور رہی سبب ہم کہ کا گا - غیر فریش روز شروز کا سے کر سے میں میں میں میں بیٹر نالا جدیں گے سندر میں ساز خرجہ سند

ر فل غی شعرا اورصوفیات کرام نے رباعی کواپنے خیالات کا ارگن بنایا ہی جیانچہ خواہب بوسعید نوانچنر ، مولا نا روم ، ملا سحا بی خوبی وغیرہ کی رباعیات س کی شاہد ہیں۔ فارسی میں عمیا

لى تعدا د منزارون سے متجاور ہو، اور مخلف شعراكى رباعياں مشهور ہيں كين مشرق سے مغرب

أت شهرت عامرا و رقبولیت کا متغدخیا م کوملا ہی۔

خیام کی را عیاں ہم کوکیا سکھا تی ہیں؟ اوروہ کن خیالات کامجموعہیں۔ ارتیخصیل ہو بحث کرنا سٹیخس کا کام ہم جوخیام کی شقل سوانح عمری لکھے یسکین خلاصہ یہ ہم کوخت امہم کو ا .

فلسفه زنرگی کے فتلف سباحث سفاگاه کرناہی اورمختلف اندارنسے انسانی زندگی پرروشی ذات ہی کسی رباعی میں کیمحات قرآنی ہیں، کہیں اُجا ویت ہیں کہیں قوال حکما ، کا انتخاب ہو۔

جنا نچەبطورمۇنە چندر باعیا<del>ں ئې</del> میں کیما تی ہیں۔ نا طرین کو **سرر باعی میں ایک نئی تصور نِنظرا**ئیگی۔ ۱ ،متصوفین کا دکسی ندہ قبلت کے ہوں ،س<del>ے</del> مپلامسلام یوکداس زندگی میں حیات

کاعقده نه خل ہوسکتا ہی نہ اسکافسیحہ علم مکن ہج۔ اور یہی حال عالم کا بنی کیونکہ و ہ بھی ایک ارسرتسبیم

( ) )

آور د بانط لریم اول بوجو و جزمیرتم ازمیا جبینه بی نفزو د رفتن مقصود رفتیم با کراه و ندانیم حب بو د زین آمدن و بو دن و رفتن مقصود

( P )

( ")

اسراراً رَلِی این و در من ویردن معاً نه توخوا بی و در من اسراراً رَلِی این و در من من این و در من من از پس برده برا فتد نه تو ها بی و در من از پس برده برا فتد نه تو ها بی و در من از پس برده برا فتد نه تو ها بی و در من از پس برده برا فتد نه تو ها بی و در من از پس برده برا فتد نه تو ها بی و در من از پس برده برا فتد نه تو ها بی و در من از برده برا فتد نه تو ها بی و در من از برده برا فتد نه تو ها بی و در من از برده برا فتد نه تو ها بی و در من از برده برا فتد نه تو ها بی و در من از برده برا فتد نه تو ها بی و در من از برده برا فتد نه تو ها بی و در من از برده برا فتد نه تو ها بی و در من از برده برا فتد نه تو ها بی و در من از برده برا فتد نه تو ها بی و در من از برده برا فتد نه تو ها بی و در من از برد و برا فتد نه تو ها بی و در من از برد و برا فتد نه تو ها بی و در من از برد و برا فتد نه تو ها بی و در من از برد و برا فتد نه تو من برد و برا فتد نه تو برد و برد و

ہ کا ، تصوف کا دوسامہتم ہابشان مسلہ یہ بی کہ تمام انسان کسی نور کے پر توہیں گی میتان کے ایکشیاخ ہیں پاکسی سمندر کا ایک قطرہ ہیں مگر مرحالت میں وارہ وطن ہو کررو

میں خانہ خراب پھرتے ہیں۔ ( ۲۸ )

اول بخو, م دیبه شنامی کردی آخرزخو در م ب راحبُدا می کردی چون ترک منت نبود از روزت می کردی می کردی

( 6 )

کے دل زغبار حیم اگر مایک شوی توروح محب، دی برا فلاک شوی عشرت نشیم تو شرمت با دا کائی و مقیم خطب خاک شوی

سی پیخیال مشرق ومغرب میں مشترک ہو کہ ونیا فانی ہو۔ بویا ہو۔ د ہو کا باز ہو۔ سر سرقدم پر سیخ وغم کا سا منا ہو۔ آسو دگی رہانے نام ہو۔ جوشے ہو وہ عمٰ سے خالی نہیں

این مهر که بو د مدتی منزل استار نیاز نباد عم صل ا افسوس که تان گشت یک کل استران میزار صرت اندال ا

م ،انسان کی زندگی بے ثبات ہواورحیات انسانی مصائب الام کامجموعة

چوں صل ومی دریش رستاں جزفر دن غصّنیت ماکند کاب خرّم دلِ آس کریں جہاں و دبت آسو دکھی کہ خو دنیا مربجہاں

دهی رباعیات مندرجهٔ بالا (۷- ۵- ۸) سے میفهوم ہوتا ہو کہ خیام ہی اس فسروق دلی کی زندگی کوپ ندکر تا ہوا ور مرحبز کو نفرت کی نطرے دیکھتا ہو۔لیکر جمتیت میش م کا یہ فلسفہ نہیں ہو ملکہ وہ بینے ٹیدالیوں سے کہتا ہو۔ کداس زندگی میں برکیاروا و داس سے کہا مرز سرید بین نشد سرار

بلکهٔ سکومبنی خوشی میں گزار و و اورخوب ل کھولکرا ور ٹوٹ کر شرا ہیں اُڑا و اور رنج وغم کو ماہی مذاکبے د ویقف او قدر مجھیبتی تمپر ڈلے اُنکوصبرو تحل سے بر دہشت کرف اورصرت يهي امكيائسول ېښسي مينش وطرب كى زند كى نامل موسكتى ې دنيا ننه كهتا ہو-

(4)

چوں عُهدهٔ نیس کندگی فر ۱۰ را صابے خوش کن تواین ل شیدارا مے نوشس بنور ما ہ کے ماہ، کہ ماہ سب سیار بت بدونی برمارا

1.)

(11)

رَان بِیْ کُهُ عَمْهات شِنِع نَّارِند فرمائے کہ مَا بادہ گلگوں آرند توزر زنا کے عاقل اول کہ ترا درخاک نمٹ نے باز بیرو ن رند

(17)

(17)

مَّاكُ زَغَمِ زِمَا يَحْسنهِ وَلَا تَبِي عَنْ نِوْشُ بِعِينِ كُوسُ نُوشِد لَ ثِياً لَا إِلَى مِنْ كُرْسِ دَا رُه مِيرُولَا شَى

(14,

د پاب کدازر مع خبراخوا ہی رفت در پر د و اسرار خداخوا ہی رفت خوش بہش مذانی کہ کجاخوا ہی رفت خوش بہش مذانی کہ کجاخوا ہی رفت

(10)

می خور که بزیرگل بسے خواہی خُفت بمران که نورگ بے جریعی بے ہمرم و ب زنمار کرب مگو توایس را زِنمفت بهر لالله پژیمُر و و نخوا مدب گفت

(14)

من پیچ ندانم که مرآانکه سرشت ازامل مبنتگفت یا دونرخ زشت قت و رزخ زشت این مرسّه مرا نقد و ترانسیه بشت این مرسّه مرا نقد و ترانسیه بشت

(16)

کم کن طمع ازجهان و من ی خورسند وزنیک و بد زما نه مگبل میونیر می کرد. و من نداین وزی نیر می گذر د ومن نداین وزی نیر

(11)

ای قافایمُ عِب میگرز دریاب دے کد ماطرب گذرد ساقی غم فرد نے حریفاں چپنوری در دوجت مع با دہ کہ شہ گذرد

(19)

ر وزرسینخیش و ہوا ندگرم ہو میسر ابراز رخ گلزا رہمی شوید گرو ببل بزبان ہیساوی باگل زرو فریا دہمی زند کہ سئے با پیخور د 7.

ماہِ رمضاں برفت وشوال آمد میمگام بنشا طربعیش و قوال آمد آمد گه آنکو خیکس اندر دوشس گویند کدستیت شین حال آمد ( ۷) موت کی منبت خیام کے پیخیالات ہیں

(71)

آن مرونیم کزعب دمم سبب آید کان سبب مراخوشترازان نیم آید جان ست مربعا زمیت وا دخدا تسلیم کسن مرج وقت تسیام بد

71

ارزیش خن میسداری باک ورا بندامت نشدی مرگزایک چوں با دا جل میسراغ عمرت مکبشد سرسسسسسس کم ترازنگ نپذیر دخاک

(۳۳)

آظن نبری کداز جب اس می ترسم وزمْ د فی ار زفتن جب اس می ترسم مردن چوچقیقت ست اس کم نمیت چوب نیک زلستیم از اس می ترسم د ۷ ) انسان کی سب سے اچھی زندگی وہ ہو حوفیقر وغنا کے درسیان ہو۔

(77)

در دہر سرآنکد نیم ناسنے دارد وزبر نشست تاسنے دارد نے فاد مکس بود نه مخدوم کسے گوٹنا دبزی که نوشن هلنے دارد رهم) کبنن به وروزگر شود چاک مرد در کوزوٹ کی تہ ہے آب مرد مامور کسے دگر حیب را باید بود تافذہ ت چوں خودی حیب لراباید کرد

( 74.

گردت د بدزمغرگندم ناسنے ارنے کدمے وگوسفندے <del>آلے</del> وانکدمن توشت درویرانے سیٹے بوداں نومد مرسلطانے

د ۸ ) بنے ہوئے صوبی اورجا ہل فعیہوں کی خیام کی نظر میں کو ٹی عزت نئیں ہجو دانگی سیا کا ری اور ناکشش کا خوب خاکدا ٹرا تا ہو-

174

يوشده و تعالدان خاسم حيند المونت وصدق وصفا كالم يحينه المرات لف المع حيند المركب منه والم كالم كالم تعالم المستحينة المركب المر

(PA)

پندے دہمتا گرمز اری گوٹ از بہر خداجا مهٔ تزویر میوٹس عقبی مہر۔ ساعتت و ونیا یکدم از بہروھے ملک را مفروٹس

(74)

شخے بزنے فاحث گفتامتی بر محطہ بدا م دگرے پویستی اُنتا تنی سر بخپ گفتی ہمستم اوا تو بنا بخب میسنو ہی ہستی ا ( 4 ) اخلاق وآ داب كے متعلق خيام نے بہت كچه لكھا ہى

دراه نیاز مرد کے را درماب درکوے حضور مقیلے را دریا ب صکعب آب گل بک ل نرسد کعبتی روی برو دلی را دریاب

مارتمن دوست فعل نیکونیوست بینے کندا نکی<u>ٹ</u> عادت ونو<sup>ت</sup> 

خابی که ترارمتب هٔ لررسه میسند که کسوم از تو آزار رسد ا ذمرگ میندنیش وغم رزق مخور کیس مرد د بوقت خویش ناچار س

دراه چناں رو کہ سلامت بحنند منبل خیاں زی کہ قیامت نکنند ورسبحدا گرر وی حینان رو که ترا در شین خوانندوا مامت مکنند

برخوا وك ن بيح بمقصد زرسد كيك بزنكند ما بخود مشرصد نبيد من نیک توخواهم تو بخواهی دین 💎 تونیک نرسینی و مین مر نه رسد (30)

بامردم ماکت ل دعت مبتز وزنا ملال مزار فرسنگ گریز گ زین مین مینشد بیششد بر زیر و زمال رز

گرزم و مدِنرا خروست دینوشس و رنوسش سرزوست ناالل بریز .

(۱۰)عش ومحبت. (۳۶)

روزی که توب عشق بسرخوا بی برد منائع ترا زال وز ترار وزی نمیت

ركس ر

بیرا نرسه م عثق تو در دام شید ورنه زکج وست من عام بید آن توبه کقل دا دعا نال بکت وات مبیر که صبر دوخت ایام دمیر

(ma)

عته که مجهازی بو رئیب نبود چون تیش نیم مرده تالبس نبو د عاشق با میکرسال و ما ه وشه روز آرام وسیسرار وخور وخوابس نبود

د **۱۱** ،انقلاب مېتى ( **۵ مد** ر

مرطاکه گلے و لا له زاری بو دست که از سُرخی خون شهریاری بو دست مرشاخ سُفُنشه که زمین میپ مرید مالی ست که رمنځ نگاری بو دست

رده)

 زامل

مرسبزه کدرکمن روی رئست گوئی زلیخ شیده نوی رئستت

تابرسرسنزه مایخواری مذبنی کا*ن سنبزه زخاک* ه رونگرشت

۲۲)

فاکے کہ بزیر پاسے مزنا ذہمیت زلف صنعے و عارض جا نانیست مرخت کہ برکسنگر وابو نہیت اگشت وزیرے وسرِلطانیت مرخت کہ برکست

(۱۲) اعمال ظاہری برکار مہی۔اگر خلوص نعیت نہو۔

دبيونه

با توخب را بات اگر گویم را ز برزانکه مجب راب کنم بی توناز ای اول وای آخرخلقال تم تو تو در ایسوز خواهی بنواز در ایسوز خواهی بنواز در ایسوز خواهی بنواز در ایسوز خواهی بنواز در ایسوز خواهی بناز بنیس موت کے اعمال خوت مطمع کی نیا بنیس موت کے اعمال خوت کے اعمال خو

(۱۹۲۸)

در مدرسهٔ وصوعب برو ویر وکنشت ترسنده زدونن امذوجویای مهشت آن کس که زم البرخدا با خبرست زیس تخم درا مذرون ل بیج مکشت

دم ۱،خیام کی رباعیات سےائس کے <del>عقا مُد پرست</del>دلال کرناغلطی ہی کیونکہ شاعری کے پر د ہیں معلوم نہیں، شاعرکیا کچھ کہ ہاتا ہی خیام کو بع<del>ن ملحدوز ندیق کہتے</del> ہیں۔العرف

کے نز و یکٹ طبع<del>ت کرصوفیا ہے کرام</del> میں واخل ہجا و<del>ر رحمت الشرعی</del> کے خطا ب\_سے یا و

کاحا تا ہی۔ ہیرعال کفر دہسلام کے فیصلہ کرنے میں ذاتی حالات کی بھی تفتیش کر ماضر در رہے، او محفن فلا هرى الفاظ كى سبت يرطعي حكم ديدنيا دضع الشي بي غير محله كامصداق بيء عمومتصويا ا در شعرا ،ایران ایسے مضامین لکھ جلتے ہیں ،جن کو را زونیا ز کی باتیں ، کمناچا ہیئے ۔ گرعسلما <del>تربعیتا</del>ُ نمی انفاط کی بنا رکفنسارو رقتل کا <del>فرمان</del> صا درکرتے ہیں۔ ہماری راہے میں اگران شاءا نه خیالات ریحکیم تحمی رضایم کو الحا دا ور زنر قد سے مینوب کیاجا تا ہم توجا فظ شیرازی مولا نار وی، مولا ناعطار وغیره جیسے نامور صوفی بھی اسی دائرہ میں آجاتے ہیں۔ا وراگر محض س فی و شراب کی ماحی سے یہ فر دحرم لگان گئی ہی توحقیقت میں یہ کوئی جُرم نہیں | بونکەمشرنی تناءی کاخمیرشراب سے ہواہی تصو کیے خشک مضامین، مونگ کی اُ یالی نی<sup>و</sup>ی سے بھی زبا وہ ناگوار ہوتے ہیں، نیکن بہصرت شراب کی رکت ہو کہ بہخشک نوالے ىقمەُ تَركى طىسىرچ ، خوشگوا را ورئر ذائعت مېوچلىق بېي،ا درا رباب ظامران كوئياحيكاكر عاتے ہیں، شراب درائس کی کیفیات ور<del>جذبات</del> پرعا م<sup>شعرا</sup> سے طبع آزما <sup>ل</sup>یاں کی ہیں۔ اور دونکر سکیم مرضام می شاع می لهذااس کی رباعیات می شارب کی جاشنی سے ا ول ذیل کی رہا عیاں پڑیہو ، پیِختِ م اوراُس کی شراب نوشی پرِنظر ڈالوکہوہ

ل شم کارند شرابی ہو۔ (۵م) می میخدرم و مخالفال زحیب رہت گویند مخور با داکہ دیں راا عداست میں وزائم کے معدوی دین ہت واللہ مخورم خون عب دوراکہ روا

( 44)

نفل گل طرف جولبارولب شت بایک وسلمان تع<u>ت</u>جورشت مین ارقدح کدیا دو نوست اضبوح سیسودهٔ رسبحدندو فاریخ زگنشت

( 76

من منے رم وجس کر دو بن اہل ہوائے سے خورون من نب خرد جس ہوائے مے خورون من حق بازل می اونت گرمے نخور معلم خسد احبیل ہود

(~~

دُریب کده بُرنب وضونتواں کرد وان نام کدزشت شد نکونتواں کرد خونشس مابش کدایں ہرد امستوری استعمال شدہ کدر فونتواں کرم

(79)

ے گرجہ موام سے لی ماکہ نوڑ اگا ہے جمعت دار، و دگر ما کہ خور د ہڑگا ہ کہ ایں 'سکٹ طرشدات گج بیں مے نخور د مردم دا ما کہ خور د ر ھ ان خیام صونی ندہب ہی موقد ہی، رسالت کی تصدیق کر تا ہی حشرونشر کا قائل بخا

عدا بُ تُواب کوجا تنا ہی، اپنے گنا ہوں کا قرار کر تا ہی۔ ضداسے معافی کا طالب ہی، اوراسکو عالم الغیب بنا ہی، احکام قضا وقدر کا قائل ہی اور پی اصول ندمہب کے اعضاے رئیسے میں اورا نئی پرکفروہ سلام کا فیصلہ ہی۔

( ·

تعانهٔ وگعب نیا زمبندگئیت می ناوسس زدن ترانه بندگئیت تحراب وکلیساؤلت بیچ وصلیب شک حقا که بهمدن نه مبندگئیت

(0)

گر و مسرطاعت ناسعتم برگز به گر دگنس از جیره نه رُفتم برگز باین تمب رنومیدنیما زکرمت زان رویک را دونگفتم ببرگز

(0T)

ما ق ت می که ست الم ملمات من جزروئ تونیت درجها را جیت ا ایانی جهان مرحه درعا لم بهت مقصود تونی و مرحمت مسلوا

٠ ٣٠

نان که ،گاروا زرب حرب می نومیب دمشو بجرم عصیا عظیم می گرمت خاب مروه باشی ا مرونی می فرد داخ شد برب تخوال اسکیمی

. , 4.

من بندهٔ عاسیم بنیائے تو کجات من بندهٔ عاسیم بنیائے تو کجات مار تو مبشت اگریہ طاعت خبٹی میں بیتے بو واطعت عطامے تو کمجات

. 201

ا و اتف ہدر استمیر بمیکس میں اور مالت عجب نروستگیر بمیکس اور باتو مرا تو به ده وعب خرید بریمکس اور بازیمکس اور با

1041

کی یک مبزم بن وگذ و و و فوشس می مبرنسه م کدرفت حسبه منتشب از با و هوار آنش کیس دامغ و<sup>ز ه</sup> ما راب برخاک رسول مخشب

(04)

ك ول دخشیت جال سبت مئی بنج چندیں چربی خواری زیں ابنج و میا تن را برتعنا سنسپار د با وقت بنا بنج كنس رفت قلم زعمب رتو ما يد ما ز

رہا عیات مندرجہ ہا لاک انتخاب سے خیام کے عام نیا لات ورجہ ابت کا ایک خصہ خاکہ وہ بن شین ہوگیا موکا لیکن اگر تفعیل معلوم کر نا چاہتے ہو تو مجموعۂ ریا عیات کی سیسرکرو

اس نموعہ میں مزار وں خیالات میں بس کے مطالعہ سے مغید نتائج حال ہوسکتے ہیں۔ راعیات کی تعدام انڈیا ہاؤٹ س لٹ ڈن منٹ نیالا نبرری میرس کتبی مذمشرہ زلی کسفور ایٹیا نک سوسائٹ کلکتہ اورٹ ٹیل بیا کے کبرری مانسکے **یو**رونیٹ ٹرکے قدیم کتجانو<sup>ں</sup>

یں جو قلمی اور طلب بتو انتخار ہا عیات کے موجو ومیں ان میں بیندر است تو انوا یک مک

ر ما عیاں یا نی ٔ جانی میں۔ اور مرحموعہ کی ترقیب بھی صداگا نہ ہے جہنوں نے ملحا ط انجد ترقیب دیا ہوان میں سب سے ہلی ر ما جی یہ ہی۔ (۸ ھ)

، آ مسحب رے ندا زمین یز ما آ مسحب رے ندا زمین یز ما

بخب وكر پُكت مياية زئے دان پُس كر پُكت ندياية ا

اکسفور د کاننجاس باعی سے تنروع ہوا ہو۔ رریو

گرگو مبرطاعت ن<sup>یمن</sup> تیمبرگز درگر و رمت زین ن<sup>ژنت</sup> تیمبرگز نور مرکز برگری برگرد گرد

نومیب دنیم زبارگاه کرمت زیرا که یکے را دُو بُفت کمیز

علی مذالعیا مرحب لرک سند کی ابتدار کک نئی رباعی سے بی او رمهندوستان مرمط بر اینز مدیر ساز در میں میں اور سی حدید جک مدیر بر اینز مرمط بازیاں میں

کے مطبوراننوں میں سات شوسترر باعیاں کاستحبیب حیکی ہیں ، اور نسخہ مطبوعہ طہران میں ۱۳۶۰ دوسو میں اعیاں میں ، انگریزی ترسیم میں می مختلفت حیث یتوں سے نتحاب کیا گیا ہی ۔ دوسو میں اعیاں میں ، انگریزی ترسیم میں می مختلفت حیث یتوں سے انتخاب کیا گیا ہی۔

سے اسوتت نک ٹرخیب م کی رہا عیات کی تعدا دوایک مبزار تک پہنچ جاتی ہی۔ رہاعیات کا اٹریورپ میں آ ایان نجم اوفیسفی کی حیثیہ یورپ میں خیام کی صدیوں سے تہرت

ا نفار نبوی اورا نمیونی صدی بین فردوسی او رحا فط سے بی نام آوری میں بڑہ گیا جس کی سے نری الیل یہ بچکوخیام کے فعالیوں سے بطور دوا می ما د گار کے دارالسلط تدلیدن

مین عمنیا مکاب قائم کیا ہوجس کی سالانہ رو مدا د سرسال چینتی اورٹ نع ہوتی ہو۔ اور جو کی خہب ری دنیا کی محنسلوق ان حالات سے کم ونیش واقف ہو ہدنا فونسیل کی ضرور فیسیں

علمی سائل میں جہا نتک ہم نے نیام کے حالات پڑتے ہیں گینے واضح ہوتا ہوگئے ۔ سے منتمانیاء کاکہ باعیات کاکوئی متقل محبوعہ بورپ میں اللہ نہیں ہوالہتے کہ ہی تاریخ میں

یا توضمناً مذکر ه بی مامیرت ونخو ۶۰ وض و قافیه ۱۰ ورفارسی علم اوب کی تا ریخون میں دخونگریزا

یرنگهی آمی ہیں، را عیات کا انتخاب<sup>شا</sup> اٹع ہوا ہی سکین وان تیمبر گر**بت ال سرگو** را وسلی ور پر وفیسر کا ول کی ما لمانہ تو**جسے** میذات روز بر وز بڑتھا گیا۔ و رمندا ہڈورڈوفینیز **جرلڈکی** سعی ببیغ سے تام بورپ ہیں خیام کا نام لمبت دموگیا۔ اسٹیحنس کی نسبت میکنام بالغذمیں

بحکه محفر خیت ام کے زیزہ کریے کے لیے پیدا ہوا تھا۔

ہمائے سابق ڈالیسرٹ ٹوالبار ڈوکرزن ہما در، لینے سفرنا مدایران میں میٹا پولیکے تذکرومیں تکھتے میں کہ ' بہت ہے انگرزنا فرین مثیا پورکوصرف س تقریب ہے بجائے ہوگئے کہ یہ ایران کے اس بعنیت اس اسٹرا نومر) اور تیا ء ٹمرخیام کا دارالقرار ہی جبکا نام اور س کا

کلام موجو ، ونسل کوفیننر تر بلاکے بے نظیر ترجیے اوراس سے کمتر درجہ کے بہت سے شعرا، کے مطابق مہل تصرِف امیر تراجم کے زمیسے انجی طرح معلوم ہو گئے ہیں مجھے یا دیڑ تا ہوکدا معی

نا ن الذَکرمیں سے کسی ایک تصنیف کے دیباجیہیں مینے مینکسرانہ درخوںت کلمی ہونی دکھی تھی کہ 'کاش! کو کی تحض مبری! س کتا ب کونٹیا پورلیجا کر عمرضام کے مقبرہ پر نذرج را شے نے ا

ں پر مہاں ہوں میں ہراں میں جب ویک پیدیا ہو رامیں کے سے ہراہ ہے جرہ ہوں ہے۔ جبنیت ایک سلمان تمام ملمائے یورپ کا عمومًا اور سنر فنٹینہ حرالہ کا خصوصا ہم بھی خاص شکر یوا داکرتے ہیں داگر جدیم کوان کے تعضر خیالات سے اتفان نہیں ہی کد جو کا مُسلما نوں کی

ریاسیا ہے ان علم دوست حضرات سے کیا۔ اور ساتھ می فارس کے تذکرہ نو لیموں پرافسوس لرنر کا تماوہ ان علم دوست حضرات سے کیا۔ اور ساتھ می فارس کے تذکرہ نولیوں پرافسوس

کرتے ہیں کہ انھوں نے اسکو شریعیت وطریقیت سے خارج سمجھکر نہ توانسکے کلام کی قدارا نی کی اورنہ اُس کی مفعل ہو ان عمری کلمبی۔

ك ترجمه سفرا مدموسور خیابان فارسس حلدا ول صفحه و سوم معلیو منطبع شمسی حدر آباد دكن سافیا م

س دا قعہ سے ثابت ہو تا ہو کہ سرملک میں عام خیالات کے مخالف جب کوئی نہ ہم یا علمی خیال سینس کیا جاتا ہو تو بلاتحقیقات اول میں کی مخالفت شروع کیجاتی ہو۔ اور زمانہ دراز کمک نیالان فوا مُرسے محروم رہتی ہی

الغرض ارکان خمسهٔ مذکوره کی توجه او طلی سرگرمی سے بھرتوان باعیات کی بزی سہر جونی - اور سون برن مذکوخیت مرکے فعسفہ کا ایک علی رکن و اربایا۔

منا خذاء میں جب یہ رہا عیات دوبارہ شائع ہوئیں تو اس نسخہ کوفیٹیز جر لذہ نہ ترمیم و ما خذا میں طورے مرتب کر کے شائع کیا اور پہنچہ بحرا ٹلانک سلے کرکے امر کمیہ بنیا ، مرمکن توم نے اُسکو کھوں سے لگایا ور تبولیت کے ہا توں میں لیکر و و ق و شوق سے مطالعہ کیا۔ چونکہ رہا عیات کے پڑنے والے اب کمڑت ہو گئے تھے، ور لومتہ لا ٹم کا خوف با بی نہیں مسوحہ ملک خقہ لائف عرضیا مرزان اگر زی مصند نا گری رعبد دھی شائد؟ انگذندًا درامر کیه دونون میں رہا عیات کی سیکڑوں جلدیں فروخت ہوئیں، ورخیا مرکا فلسفہ فرمنیئری کے درجہ رپہنچ گیا ، اور دوستوں میں برا درا نداخوت اور محبت کا باعث ہوائٹ ناع میں تبسری مترب ہابنیا فہ جدیدا بک مجموعہ ورشائع ہوا ، اوسپ پطرچ فٹ نیا ہیں ایک مجموعہ کا، اورا ب توخیا می فلسفہ روز بروز ٹرمتها جا تا ہی ابندن ، جوہن ، فرایش ، امر کایہ مین جیسام کی رہا عی ٹرسینے والے مزاروں سے متجاوز ہیں ۔

ابل ورخیام کومنرق کا والٹا ٹرکتے ہیں جمعین کے زدیک یکا مل شبینہ ہیں ہی اور خلاق وعا وات اور حیاں رو ماکا لکرنے پیس فلسفی اور شاع کو سمجھتے ہیں ، کیونکہ جو دت طبع اور اخلاق وعا وات اور حوا دخلاق وعا وات اور حوا دخلاق وعا وات اور حوا دخلاق و است و ان کا کا کہ خلیل ہی کا طب و رو ہ اسے بت ملتا ملتا ہی اور خلاق کو رس ، دیو جا بن کلبی ، مها تما بو و و ہ اسے بت ملتا ملتا ہی اور فلاسفران یورپ بازن ، موئن برن ، شوین مہیور ، سی سلسلہ میں داخل میں اور بقول میں اور بازن کا میان کا میں اور بازن کا میان کا میان کا میان کا میں ہور اور دو ہی نفسہ کوئی نوا بجا فولسفہ با شاعرا نہ خیال نمیں ہور

له محض نگرین ترسیم اور نگرین معصل و دونون تم کے نسنجات تعیکر بنیمن ، را و با بائی آجرال کتب کلکته اومبلی کی دکا نون میں موجو دہیں ۔ اورست اعلیٰ دج کا نسخه امر کا نے طبیار کیا ہوجس میں یہ انتزام ہو کہ ہر را بھی کا مضمون نذیعیہ کیت تصویر کے دکھا یا گیا ہو۔ یہ امر مکہ کی صناعی کا ایک علی منونہ ہو یخلینا بچکیسس و بیاس کی قمیت ہو۔ اورا کی شخب نسخه اسی سنت کا مطبوعہ لندن تین جار روبیہ ہیں آتا ہی

عه ان یکوپیدیا جدمبری ، اصفحه ۱۰۰ فانس کانج میگزین منطقاع مجواله کلکته ربویو . منه مکما . کاجوگرده دنیا کونصائب درآلام سے مجرا جواخیال کرتا ہو ده یی سمٹ کملا تا ہو۔

## تصينفات

جسّعف کا بدقول موک<sup>رو</sup>مے خرر دن وشا دیو دن <sup>ا</sup>ین من <sup>ب</sup> '' اُس کی سنبت بیٹ ہید بھی نہیں موسکتا ککہ و کہمجو علم وحکمت کے رازسرے حل کر تا ہوگا . یاصطّرلائے دورمن ہے کام لیا ہوگا؛ گرہیں، مکیم قرضاً م ہارے فا مہے کے لیے کنج وَلت میں منجاع علی سائل عل كرنا تعال ورپینے زمانه كا ایک نامومصنعت عبی تحایقسنیفات كی مختصه فهرست پری ۱۰) جبرومقا بلہ اجبرومقا بلیکے ابتدائی اصول اگر حیسل بوں نے یونا نیوں سے سکھے میں گرانکواس دجب کمال رمینیا دیا کہ خو دموجد قرا ریا ہے اور پورپ نے مبرومقا بلہ وہ بکعا درین زبان می<del>یاخت کوقائم کمکز الجی</del>را «نام رکها» ه مون ارشید عباسی کے مبارک زمانه میں جهاں و رعلو مروفنون نے حکما ، کی گو دوشیا رٍ ورَبْتُونْ بْنُ. ومان جبرومهٔ بدیت می خبریا تما ، اورسسے پیلے ابوغیا متّد محدین موسی خوارزمی ا ، ب يك سبت بي ساده أدى مهي مك فلزى علقة وحبريه كنده بي واس الروا ما يصفير كروش كها ما وجيك روار وَانْ يَ رَكُورُنِهِ يِرِينُا دِيتِي مِنْ وقتَ لِدَعُو دِي حالت يبدُكُومَا يُرْمِينُهُ كُوا فِياً بِ كَ مون جر ديتي مِن ورقب قت شُعاع '' فآب موان ہے یار موکے صلعہ پر ٹرن ہی وراس ُہے کو پڑہ لیتے میں وراس سے طاّب کا ارْغاع معلوم موجا ، ہی والفلاء بي ثب يونا بين يا مواور دويونا بي ملعوب سے مرکب ہو، اسٹرل دستارہ) و الامین الینا بعینی و م الدجس سے سّاروڭ اتفاع بياجا ، بوغاء بې شاء بې شارپ كې زما نول مين گيا ي. تدن و مېمغور ۱۰ ما ومميرو تدن و مصفحه ۱۰ -تله الجبوالمقاط ببرص لعصاركا بالركروناس آليه إلمانا أت توزنا جس المان نوفي محية بات كونجا ونيا جساميل ی عدد کواس فومن سے اُرونا ککہ وہ وو میرکے برابر موقا بعنی وہ کا جومیا وات میں مو نا سحاوز سی پلیجا س علم کا نا مرانجے اُرْم وللقابله والميمه تمرن وبسغهووا متله صنامين ليرموط لموت والهماك تتا بجرومنا بدائكرين مركبيا تدرزين بجنكي

ں فن سے واقف ہوا و را بیذہ وہی اس کی تر فی اورا شاعت کاسب ہوجی کو ہت

ع بوں نے مکل کر دیا۔

م<del>امون الرشيب</del>د كے زماز كواگرا بو<mark>عبداللّه بر</mark>فخ بح توعهد ولت م*لكث بيلو* في بھي عمر خيا<del>م</del> یرناز کرسکتا ہی کیونکہ <del>جبرومقا بل</del>ہو ہطیف فن ہی ح<sup>و</sup>عقل نسانی کی مخترعات کا مبتر مونه تعجه حاجا

ہجو۔ خیام کی کتاب جبرومقا بارمفقو ہمجھی عاتی تھی، گرعلمار پورپ کوایک قلمی کننجہ مل گیا ہو! کو سنهم ناء میک سبنی نه لیدن ( دانسینه ) میں وه نسخه داخل موا مح اورغالیاً مثل اُه عمیر اسی نسخه

کی نقل علما سے ذہنں نے مع ترحمہ فریخ وہلء بی حیاب کرشائع کی ہی جب کا کوئی خاص فام منیں ہو۔ان نیکلوسیٹ یامیل ُس کو ‹‹ اسٹنڈر ورک ن الجیرا ٬٬ لکھا ہو۔ خدا کا شکر ہو کہ خیب م**ک** 

یه پی تصنیعناً ج دنیا میں موجود ہولیہ ہستہ علم المساحة والمکعبا<del>ت اورا قلیمیٹ کی شرح کا اس</del>و

۔ تبہنیں ہ<sub>و ٔ رما</sub>فینی ا <del>ورنجوم م</del>ی خیب م نے بطور <del>سام</del>ے کے چیندگ میں کھی ہیں گران کے صیحے نام نہیں تبائے جاسکتے ہیں۔ کمآ بے جرومقا بلہ کے عِلاوہ خیام کی تصنیف میں چاررسالے

ورہن کی مختصر کیفیت پریو۔

د ه اُصول سکھے ہیں جن کی مد دہے مرصع ا در حراؤ زیورات کا وزن دریا بیت کیا جا تا ہجا ور بغیر *ر* بو تورلنے اور حوا مرات الگ کرنے کے وزن معلوم ہوجا تا ہی۔

د a › لوازم الامكنه يضول ربع إوربوارُن كے اخلاف كے اسباب س ساله ميں لکھے ہيں۔

د ۱۷) وجود کی ختیفت پرایک مختصر رساله -

۵)" **کوڭ ا**ورمساً لەتكىيى*ت برا*لك سالە»

، ۸ ›'ر **باعیات**" رباعیا<del>ت</del> خیام کی مختصر<del>اً رنح ،</del> ہم کک*و چکے ہیں۔ ہندوستان* ہی

فیام کی شهرت عام، محض باعیات سے ہوئی ہج لیکن فئوسس ہو کہ خاصل ہتما مرا ورصحت سو' منابع کی شہرت عام، محض باعیات سے ہوئی ہج لیکن فئوسس ہو کہ خاصل ہتما مرا ورصحت سو'

ونی مکن ننخدر باعیات کا ہنوز مبند کوستان میں شائع نہیں ہوا ہو <u>کلکتہ تمہی</u>، لکہنٹو'، او<del>ر پنجا کج</del> طبوعہ نسنخے اس لائق نہیں ہیں که زمنت ک<del>تب نا</del>نہ ہوسکیں۔ <del>یورپ</del> کے مطبوعہ ننخ میں سیسے ہتر

ښغه" بوځولینس لا بُرري "کابی حب مین ال رباعیات کا نو لوحپا پاگیا ہی۔آورسب بنخه کافیس و و و مقا<del>م شیر</del>ز لکھا گیا ہی۔خانہ کی بیعبارت ہی" شیخ محموذ عشرو آخر ما وصفر سنگ ثم مقام شرا<sup>د"</sup>

هيم عمرضيا م كامتفر فحلا فضل في كال مام غزال سيمطره

مهبی علوم علم نجوم خانگی زندگی، اورموت مربی علوم علم نجوم خانگی زندگی، اورموت

تطدفاری مخوخ اور مذکر و نوک الپرتفق ہیں کہ حکیم عمرخیام، لینے زمانہ کا نہایت نامور محدث ، مغسروا دیب ، اُصولی ، گغوی فلسفی ، اور نجو می تھا یسکی اُٹوسوٹرش مک کسکے سر

نام کوجس نے زیزہ رکھا وہ صرف شاعری ہی۔ اوراگرچہ خیام کی شاعری رباعیات کک محدودہ میریہ پوب بیان کی جدت، قوت تخیل طرنہ تدلال زبان کی سادگی، شوخی ، ظرافت ، اور فلسفیا مذطرزا دا ، بتا را ہم کہ کہ خیام ایک علیٰ درجہ کا شاع ہولیہ بسیطلوں رباعیات کے اوکر مقیم کا

له تسینفات کا عال آیارخ انحکیا، اورگینج وانش سے ماخو دہی۔ سکھ دکھتو ایرخ انحکیا، شہرزوری حلات خیام۔

لام مذکروں میں'رج نہیں ہی۔صرف کی قطعہا ورکچھ عی اشعار میں و ہٰ نہ ر نا طرین ہیں۔ا ورعاکم ا داری میں یرتھی ایک گرانما پر ہرہری می قطعیہ دو مشت عُقبت ل در سخن بو دم لشف شدر ولم متالع يب گفت تولے مائی جمہ وانش دارم الحق بثؤسو للحيب گفت خوامبة ما خيالے حيث د چست ای*ں زندگا* نی دنسیا گفت در دسترو بالے حبیت . گفتم از وے چر**حال** ست گبو گفت ح<sub>ي</sub> ما فيت گونط ليحين. تم این سے شود رامم كفسي كالسك تغالي حيث رابل *ستوحي*ط *انف* ند گفت ببيو ده قبل و فالے حيث ر این مجت ایل دنیاحییت گفت در مزدجمع مالے حبیث د فت مرابل زمانه ورحب فن ند منترز میسیت کدخدا نی ، گفت ساعتى عيش وغصربيا ليحيين گفنت مرورا مثال نب جبیت گفت لے کشده فالے حیب گفت پذرت حریل کے چین فتمتن عيت كفة وك خيام

يتشب لى الدنيابل السبعة العُلى بل كالافت الاعلى اذاجا شخاطرى

کے خلیرۃ القدر صنعہ: ۱۰ مبلیر مدموبال شوکنایہ کلے اخبار اجل رما خبار لکلیا علاقیفلی اورتا ریخ اکل رشہر زوری سے یا شعار منعل بیں ۔ نے وسری کتاب نا یاب جلی لنخہ کتب خانہ علاکت بلی منا بی میں موجو د ہم ترجیا شعار حب فیل ہم 1 ۔میری طبیعت جب جوش میں آئی ہوتو ونیا بلکیسا تو آسان ملکا فق اعلیٰ تک کی تدریر کراتی ہی۔

عفافأ وافطارى بتقديرخ اطرى ٢ الصووعلى لغشاء جهرًا وخفية لطرت الهذمن فيضى المتقاطرة ا وَكُوْعَصِبة صلت عناكمي فالمتل نصابعلى وادعل لعمى كالقناط ا فان صراط المتنقير بصارر-يحصلها بالكبركقي وساعدي اذقنعت نفسى بميسوس ملخته فكن يانرماني موعد كاوماعد امنت تصاربين الحوادث كلها وفوت مناط الغي قدين مصاعد ومبخانخذت الشعر بالمنازل م مى باعدت دنياككان مصية فواعبامن دالقرب المباعل فسيتان كالأكل ساع وقاعل و اذاكان عصول لحياة منية ور ارضيت دهرًا طويلًا فالتماسل برعى ودادى اذاذ وخلةخانأ

م ۔ ماپکامنی کی دہست میں ترک معسبت کا روزہ رکھتا ہوں۔ دوریا کیزگی ملب سے افطار کرہ ہوں ۔

الله بهت سى جاميس جراه ركت سے بهك كى تقين بريسے بہتے ہو فيفي سے لمہت باكسي

م أزاه راست مثل ن خان مل كيمير جووا دى ضلالت بين بُل كي طرح قائم كيه كيم مين -

ه ۔ جب مرانفس تھوڑی روزی پرتفاعت کرلیتا ہو۔ تومیری تبییلی ورمیرا با زوا سکوکوسٹن سے عال کرلیتیا ہو۔ پر پر پر پر

۷ - جونکرمیں گروش زمانہ سے بیے پر واہوں ۔ تواے زمانہ خواع بھے دہمکایا میری مرفقت کر (مجھے سکی کچھ بر وانہیں ہم \*\* - جونکرمیں گروش زمانہ سے بیٹر نے ایس میں اور انہوں کے بیٹر کا میں میں میں انہوں کی جونہ کی سے بیٹر کا میں م

، مین نے ماناکی گرمی شوکت ہوں گرمرا رتبہ فرقدین سستارہ سے الاتر ہو۔

۸ بجب نیا تجدے دور ہو تو برایک مصیبت کا دریکس قد عجب ہوکہ وہ قریب بھی ہوا ور دور بھی۔

a دجب حیات کا دخیز نیجه موت بوتو بحر کوشش کرنا اور نکرنا و و نون برا برمین -

١٠ - مين وصة ك ايس بعاني ونلاش كر تار فاجودوتي كي سوفت عايت كرير جرب ست خيانت كرجاتي من

وكوتب لت مالاخوان اخوانا الله ماتالغي ماعشت اسانا الرو

فكوالفت وكمراجبت غايراخ وقلت للنفير لماجر مظلمه

فنن كمال ايشا اوربورپ مي بوعلى سينا كاحكمت و رفسفه مي جو درجه بي و مسلم يمكن شیخ کے ہم بلیا ورائس کا ہمسراً کر کو ہی صوحیہ۔ رسان میں ہوا ہوتو و چکیم عمرضام ہو۔ اور میر

دعوی اُن مورخوں کا ہی حوخو دلینے ز<u>یا نے</u> میں امام فن مانے جاتے تھے اورا مام غزالی م

سے خیب ام کامنا ظرہ ہو نابھیٰ اس کے فضل و کمال کی ایک وشن دلیل ہو۔

ا مغزالی سے مناظرہ اِ عکیم عمر خیام حب طرح حکمت فلسفہ میں امام تھا۔ اسی طرح مذہبی علوم ا الابمى عالم تعالیكن ميزطا مربح كه ليسے روشن دماغ اورازا دخيال علماً ، فقهاً كى عاميا نه تعليمه

سے آزا دیسہتے ہیں۔ اور یریمی ظام<del>ر کو ک</del>وفلسفہ کا غلبہ مذمہب کی شان میں کہمی کھیجگت اخیاں تھی

لرحاتا ہی۔ بی حال خیا م کا بھی تھا ۔ اور <del>س</del> بنار پر ندم پی گرو ہ رخیا م کا مخالف تھا۔ ا ورخیام

لے معصروں میں ام عزالی، علما رملت میں سکے سراج سے لہذا یاروں کے کہنے ہے لیےن ہفیام کے بابس مناظرہ کے لیے تشریعیت لیے گئے۔ اور عکیم سے بوجھا کہ جب سمان

11 - اکثر میوا کرمینے بنی سے دوستی کی اور حبنی کو بھا گئر بنایا ۔ اور اکٹر مینے بھائیوں کو حیوار کر وسے بھا بی بنا ئے۔

١٤. ليكن جبيناطرخواه كوئى ووست ملا توسيفه دل سے كها كەخداكى قىم تىرامطلوپ يا ياب بولىندا تا زىسيت

کسی سے دوستی ہی کر رافعنی ایساانسان جو قابل دوستی ہووہ معدوم ہی)

كه اه مزاسان علامة الزمان معلم ويان الخواخبال العلما وسفيرا ١١ مطبوع مصريك ياريخ الحكما وشهر زورى-

ا حر<u>امت امت با ورمتح الحق</u>قة میں تو پیراس کی کیا وجہ برکہ بعض *اجزا قطبین وار*یا ہے' خیا<sup>ہ</sup> نے سوال سُنکوانی ما وت کے مطابق دخیام کومسائل فلے نبان کرنے میں از صریح ل تھا ، مِعمولی دائے باکسیں بے اس سالہ کو نهایتیفسیل سے اپنی کمآب<u>وائل انفالس میں ہے</u> ہی'' گریواٹ مکسائل کے واسطے کابی نہ تھا لہذا خیام نے ابتدا کی مراتب بان کر کے اس سأله سے ابتدا كى كەيرىم حكت كس متولەسے ئى " در تقریر كواس قدروست دى كەنماز فلر کی ا ذاں ہوگئی۔ ا وربحث ہوز ما تا م تھی پیکین ا مام صاحب پر کہار کھوٹے ہوگئے کہ جا <del>آگ</del>ی وذهق الباطل ان الباطل كان ُزهو قاً " افوس بوكه خيام كي يرتع ترقم مبذنهين وني رز تمکمت وفلفے کے حوسر کھلتے۔ اور شائقین ستفد ہوئے۔ تخييانان بوناني البغن متورخوں نے لکھا بح که عمرضا مربیا تی جانیا تھا۔اگر مصحیح می توان لوگوں کے مقابلہ میں حبنوں نے علوم ہویا نی مذربعیہ تراحم عال کیے ہیں، عمرخیام کا در<del>جالت</del> ورَحَكمت بيب ببت بڙه جا تا ٻيءِ اورچونگه خيا م فلسفه يونان کا ئېسے ٺ يا وه ديا کر تا تھا ا ورمېشيه نبي خيالات مين دُويارتيا تها. لهذا بهروايت قرين قياس مو كه خيام بوما ني ضرور حابثاً تها تغیالِ قرآن | قاضی عبداً راشیدین نصر کا بیان می کدایک فعیم و کے حام می عرضام سے ملا قات ہوئی ۔ میںنے سورُہ معوز تمین کے معنی دریا فیت کیے۔ ا در یہ بھی پرچھا کہ تعبش الفاظ ان سورتوں میں کارکبوں کئے ہیں ؟ خیام نے ایک بسیط تقررین تمام شہات رفع کر دیئے د دران تقرر میں مفیسرین کے اقوال، اُن کے دلائل وشوا باستفییل سے بیان کیے کہ

1: 1

اگرین اُن کوقلمبند کر تا توا کیک آب بخابی عالا نکرونیا م کوان علوم کے ساتھ فاص دلجیپئی تھی اس سے انداز ، ہوسکتا ہو کہ جن علوم میں خیام نے تمام عمرصر ف کردی ۔اُس ہیں کس قدرع کہ ہوگا

زائ اشهالبالاسلام، عبدالرزاق، وزیر<del>سلطان ن</del>نجرکے دریار میں علمی صحبت تھی ،

ن قرأت کے امام ایکے ن غزالی مجی موجو دیتھے۔اوراخرتی ت انقراب پرمیا جشہ مورم تھا کہنیا پر

اگیا۔وزیرنے خیام کو آماہوا د کھیکر کہا" علی الجنبیں سقطنا "دوانقٹ کا رَاگیا ) بعدا زاک کہ زیر بحث میش ہوا خیام نے ساتوں قرائیں، شا ذروائیں،اوراُن کے دلائل باین کرکے مرحمت میں مرحمت کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کر ساتھ کے دلائل باین کرکے

ا کمپ قرأت کوترجیج دی ۱۰ مام الحجهس نبصیدُ سنگر فرماسه سنگیج که عکما رکا کیا ذکر <sub>مخ</sub>وفوایه میں سیکسی کواس درجه کی معلومات نہیں ہوسکتی ہو"

قت عافظه ایم نیخ انحکماشهرزوری میں لکھا ہو کہ اصفہان میں کوئی کا ب خیام کو پندی اور سات مرتباُس کامطا لعہ کیا جب نیشا پور آیا پوری کتا بٹ بان لکھوا دی جب ال سے

مقابدكيا گيا، توبرك نام فرق كلا-

سلاملین کے دربا بریابوان المکٹ متبوقی نے ترمیم سنہ فارسی، اورتمیاں صد کے بعد حکیم مرضام کی جوعزت افرائی کی اس کا تذکر ہوجیکا ہی۔عِلاو ہ جاگیر دار ہونے کے دربار طاکشا ہ

می خیام کو ندتموں کا درجہ حال تھا ا دراس کا بیٹا سبخر بھی خیام کو پنے برا برتخت پر ٹبھا تا تھا۔ رحالانکدا مک خاص اقعہ سے سنجر نا راض تھا ) اقترس للوک خاقان نجارا کا بھی خیام کے ساتھ

ىمى برّا ۇتخاا درىي<sup>و</sup> ەاغرازىغاكەحس <del>بېغوا دېفىيالدىن طوس</del>ى *حب*يا علامەرشىك كياكر ماتخاا در

مله شهرزوری - مله شهرزوری در مجنع دانش -

الماکوخاں سے ثیر قب بیان کرکے نحز یہ کہا تھا گفتل من صدرانفٹل عرضیا مہت انتظیم علماً ریا

درین وزگارنا نده !

عمرنجوم اونان سے علوم وفنون كا جوسيلا آيا أس يى نجوم كالمي خاص درجہ

حکماریونان میں سے ہرایک مصطلع نجوم اوراس کے احکام کا قائل تھامسلانوں نے جہال م

ویکرعلوم وسنون سے فائد وائھا یا وہاں کنجوم کو بھی لیا۔ پیرتعض طلفا ،عبسیلہ ورسلاطیں عجم کی سرسیتی سے احکام نخوم کو اسمان مک بہنچا دیا۔ جو نکہ خیام بھی نخومی تھا لہذا ذیل کے واقعا مُنھوں تریس

ے ۔ء وہنی سمر قبدی لکھتا ہی کہ سنت ہیں بلج کے '' کوچہ ردود وشال' میں خواہ برطفر آسفرار ا

اورخواجه المرغم خنت ما میرا توبستید کے فہان تھے میں بھی حاضر خدمت تھا کہ حجہ التی عمر خیام نے زمایا که''میری تبراہی حکو سبنے گی کومبر سال میں دومر تبد درخت بیول رسائیں گئے' امام سر میں میں نور میں است میں میں شونہ

کا یہ کہناہے مجھے محال نظر آیا۔ گریقین تھا کہ خیام صبیاتنے واہی تباہی نہیں کہ سکتا ہو جیا بچہ سنتیٹ ٹیرسب ہے محفے مثیاً پورجائے کا اتفاق ہوا توخیام کو دنیا سے خصت ہوئے کئی بڑک

لزر چکے تھے اور چونکویں خیام کا شاگر تھا اس لیے جمعہ کے دن کیک ہما کے ہمرا ، گورشان

اله نزگره دوات شاه مله دکان علی بعدالقرین فی علوالبنو هددانیکه دید بیض المثل تاریخ اخباد انعلام بخو ۱۹۱۰ - مله نجم ادین حربن عمر بن علی میر قدی بین نه در کا ایک نامورا دیب و شاع بر علیب منجم تعالمه او و کو کو وضی شار و او کی ایستان می میران می ایستان میران می حیرومیں فاتحہ خوانی کے لیے گیا جب میں گورستان کے بائیں طرف پیرا توک رکھیتا ہوگ

دیوارکے پنیچا کی قبر ہی جبیرامرد دا ورزر دالو کے کیولوں کی جا درجھی ہونی ہوا ورسطے قبر

ا پیولوں سے جیب گئی ہی اُسوقت مجھے یا دا یا کہ متعام بلنخ ا ما م نے یہی فرما یا تھا۔ یہ وا قعہ اُ پیولوں سے جیب گئی ہی اُسوقت مجھے یا دا یا کہ متعام بلنخ ا ما م نے یہی فرما یا تھا۔ یہ وا قعہ اُن

کرکے میں رونے لگا کیو نکومیری نظریں تمام سبع مسکوں میں کو ٹی شخص خیام کا نظیر نہ تھا۔ سر

خاوند تبارک و تعالیے اسپائی رحمت نازل فرمائے دجپار مقالہ) خوصنی کمٹا ہم کومشنٹ ٹا کے موسم سرامیں سلطان نے خواجہ بزرگ صدرالدین محدین

المظفر ٰرُمیں مروکے پاس یہ پام بھیجا کہ خواجا ما م عمر، میرٹے سکار کھیلنے کے لیے کوئی ایسادن یہ س

مقررکری جوبرف و باراں سے محفوظ مو جنا نچہ خواجہ نے خیام سے سلطان کا پیام کہ دیا اور سر زبر سر

دون کے غور وفکر کے بیدخیام سے سلطان کوٹرکا رپرجائے کی اجازت بی ۔ گھڑسکے کگرا سلطان نے تعوڑی مسافت طے کی تھی کہ اسمان پر ہا دل جھا گیاا ورزمین پر رہنے ج<sub>ھ</sub>گئی م

لوگ خیام کے حکم کا تفتحکه اُرائے لگے۔ گرسلطان نے کوٹرنا لیسندنمیں کیا۔ اور خیام نے عِن کیا کہ حضوطئن رہیل بھی طلع صاحت ہوجائیکا۔ اوریا پنج دن کک نیچار بھی نہیں ٹریگی جینانچہ

اليابي بوا ماحب كرستان في الروايت كي بعد إشعار لكه بي-

ہے دپیا رتھا لہ نظامی صفر: ۱۳ مطبوعه اصغربان تلف نظامی عروضی نے اپنی کتاب جہار تعالد میں بعقوب بن سحاق کنڈ کا ابور کیات بردن جکیم موصلی وغیرہ کے متعاد کا منقل کیے ہیں جو بخومیوں کے بیان کے مطابق ہوسے ہیں ایکن مذہب با عُمرْخَيهام

غانگی زندگ اِخاقانی کی روایت سے واضح ہو ماہ کہ خیام نے شا دی نہیں کی اور **ق**ام مرّازا کج سے بسرکی اورا ہل وعیال کے جبگڑوں سے ہمیشازا در ہا خیانچہ فا فانی کہتا ہو زير كلبب كليه تفيا رفست زان عالم بو د و با زجا رفت صدرحك للهش ملك كفت کی عطسه مرا دورو بهنفت جل سال غریشه سانجا أنحكشسن كاح نبت حورا انکس که دنیاںء وسس مبنیہ برحق بو دا زغرب كنشبند <u>ىوت ا</u> حكىم مُرخيت م<del>ن الله</del>يم ميں مقام ثيا پورپيدا مواتها . اور<u>ئ الم م</u>ر ميں اسى ملک تعا ہوا ۔اور مثیا پورکے گورسہ ان میرومی وفن ہوا ۔اس صاب سے حکیم عرضام ایک ناوسات برس کٹ نده رہا جپانچہ خو د بھی ایک باغی میں بنی صدساله زندگی دکھا کرخد کے عفو اکریپ سے مغفرت چاشا ہو۔ آنم که بریرششم از قدرت تو مسدساله شدم نباز درخمت تو صدسال امتحال گذولهم كرد تاجرم من تب بي جمتِ تو خيام كى موت كا قعمد بنايت ركيب بي - آريخ الحكائين لكها بحكه ايك ن وعلى سيناكى تاباشغايره ورم تفاجب ُ حدة وكثرة كى بجث آئي توكتاب سُدَكر دى اورطلا بيُ خلال صحح ہروقت میں کھتا تھا۔اُسی ورق پر رکھکراُ تھا۔ وضو کرکے نماز پڑ ہی، وصیت کی،اوشِا مہاک ‹مبنیه و طصغیر بقبل ،مبتول نطامی مینکم قابل عهسسا دنیس به کونکه اسکام نوم ایک خاص منعت کا مبتی بین بخومی کولا زم کرکم ... مکرتمناو قدر کے میرد کرفے؟ ملے مثنوی تخته العراقین طبوعاً گره کلے چار مقالهٔ ظامی-

کچه نه کهایا- نماز عشایره کرسی. ه کمیا- اور کها- الله هر نعلوان عرفتات علی مبلغ امکانی فاعفی لی فان معرفتی ایاك و سبلتی الیك و کے خدا اجہات مک میرے امكان میں تعامیعت تجهر کو بہانا اسى وسیل سے مجھ کو نجشدے اور بہی کہتے کہتے روح حبم سے نغلی ورمترل مقصور کی پہلی کی

( 4 .)

خیام که خیمهائے عکمت میڈوت درگور مُ غم فنا دوناگا ، ببوخت خراش می از کار می فنا دوناگا ، ببوخت خراش می فنا می فنا

حکیم عمر خدایم کی موت پرعوام وخواص نے کس قدر ماتم کیا ۔اورکن شعرار نے مرشئے لکھے اِس کی کوئی تفصیل مذکروں میں نہیں ہم لیکن عزیزوں سے یکیونکر مکن تھاکہ لیائے حاوثہ عظیم راپشکبار ہوکر مرشیہ نکھیں بنیا پنچ حکیم فاق نی نے رخیا م کامبتیجہ تھا ،خیا م کا مرشید ککھا جبکو بطور ما دگار ہم تھجی

درج کرتے ہیں۔

گرنبدر بوزش دارج من گریست بردل من من و ما بهی تن برتگریست ایخار نمی شد از در سیامان می بری میم ایم تر ترکیست متنای کلمت صدر من کر بست متنای کلمت صدر من کر بست کا شکه او مرجوب سیال زائد تر می بریست کما ایک با ترکی این خلف برم دوزن گریست پیش شرخ را شرد ن دون گریست پیش شرخ را شرد ن دون گریست گریست کما و می داگر دوز در گریست کما ترسی بردا و کرگر دون از فی کست بردا و کرگر دون از فی کست بردا و کرگر دون از فی کست کما بست کما بست کما بست کما بست کما بردا و کرگر دون از فی کست کما بست کما ب

له کلیات خاقانی۔

اً تش وہا وارمدا نہ ہے کدا زکسی کیٹ اَتش اغم خون شعبے ہا واڈسٹرنگریستے

گوستان چرو کی موجوده و و استان جرخ و از میں خیام گورستان جیرو میں دفن ہوا تھا۔اس و قت یقبرستان چقیقت میں حمیٰیتان تھا خیام کی قبر برگلاب کے درختوں کا سایہ تھا۔اور دونوں قت

پیونوں کی جا درپ چڑہاکر تی تعییں۔ گر آئے اُس کی قبر کا بیتہ لگا ناہمی کُل ہوکہ کہاں ہوا *وکہ طا<sup>ن</sup> ہج*؟۔ نواب لار ڈکرزن بھا درسابق ولیسرائے ہندوشان لینے ٹنفرن<u>ا ہ</u>یں <u>لکھتے ہ</u>ں کہخیام

کی قبرا بائے بران سے باغ میں ہوجی میں کہمی چولوں کی کیا رمایل ورمانی کی نعربی تھیں۔ گراز سوا خس نحاشاک کے اور کچوننمیر کم بار فر قبر رکو ئی کتبہ ہوجیں سے شاء کے نام مایشہرت کا بیتر عیل

نوار کافات کے اور چوہیں ہو یہ بسر رپوں سبہ در کے شانوے مام پیمرٹ ہیں۔ سکے۔ ا درمقام نسوس ہوکہ آج کل کے ایرانی عرضا یم کی شت خاک کی طرف سے فیسے ہی ذرقیا سند میں سر سرسر

ہیں جیسے نیبو*یں صدی کے اہل لندن میتعو ہیریٹن" یا '' ولیماً ن ہٹن بری"کی خاک کیل دیے''* مسلمانوں نے خیام کے ساتھ اس کے حیا ۃ میں اور نیز مے لئے بعد تو کچھکما۔ و وظاہر ہو<sup>ر کی</sup>ن مجم

سم اول صحیام سے ساتھ اس صحیا ہ یں اور بیر صفح سے بعید بوچے لیا۔ وہ طاہر دہ ۔ ن ا پورٹِ امر کمیر کی علمی قدر دانی کے شکر گزار ہیں کہ وواج بھی خیام کی بیتن کر ہے ہیں۔ اسک راعیات ہزاروں کو دمیوں کا دین ایان ہی ۔گوٹیت مان چیرہ کے گاب کی قلمیں لاکر ماغ برنگا ڈنہیں

له خیا بان فارس زنبینفرنامه عالات نیشا پور- یکه عهدمتوسط کامشهرموم نی چوبه شدار عیس پیله بوابه شور نامیجر که خیر ته نه مسلم میرسی میرسی نیستان از تاریخ کار میرسی کرد سرسی کار ساز کار کار در ساز کار کار در ساز کار کار

س کی مشہو**رتعن**یف ہی ۔ **تلکہ ی**مورخ مصطناء میں پیدا ہوا۔ فراغ تعلیم کے بعیدر مبان ہو کر م*اسسن می کے کلیس*اما رم تنم کتب فیانہ ہو کر بیٹیر رہا۔ اس کی تاریخ کلمستان مشہر ہوجس میں ولیم فائح سے *لیکرسٹ لاوی کے واقعات 'ج* ۔ '' بھٹ خدید دنر سے میں **کا ج**می ادوع خداہ کا سے بدن دکرتا ہے۔ سے استقب تاروز ویر قریم کو ماروز تدہ کی ا

> ئي ائي <sub>ڳ</sub>او راغ درت کرويا گيا ٻو۔ ي<sup>ا</sup>غ شاصفي بن شاه محد بن طهاب کی هکيت **م**و-

رسیم اوراس کی تصویرا ورنتخبٔ باعیات گوڑیوں کی حین میں اسکاکر ول کو ٹھنڈ اکرتے ہیں اور حیسام کی روح کوئوشس کرتے ہیں۔

خیام کی نجات موت کیا شے ہوحیات کس کو کہتے ہیں ؟ . یہ وہ دا زہیں جن کو کو ٹی کیم آج مک عل نہیں کرسکاا ور یہ دونوں عقدے لانحیل ہیں ۔ آیا موت کے بعد بھی کیچے معلوم ہوسکتا ہو؟ اسکی نِنبسینے میا کیا نیخیال ہوکہ'' کچے نہیں معلوم ہوسکتا ہو''

( 41)

دل سرحایت را کما ہی دانت درموت ہم بارائس دانشت امروزکہ باغ دی برنستی بیج فرداکد زخو دروی چرفوا ہی دانتِ

خیام تو دنیاہے بینے اللہ ہوہے جل باءاورائس کی والدہ ہے مگنے کے بعد خیام کوخوا بنیں ر

وكيماءا وربوجها كدجان ما درا خدلنے تيرے ساتھ كياكيا بخيام نے جواب دياكه بمجھے خدانے اس

رماعی کے صبے میں خبتہ یا ۔ ، ۲۲ ،

ے خوت ہو خوتی ہے اکٹ دوزخ نو افز فوتی ان کے گوئی کہ رعمہ رحمت کن میں میں او کئی رحمت کے خوتی نی میں او کئی رحمت کے خوتی نی میں او کئی میں میں کا میں اور کئی میں میں کئی ہوئی ہے۔

مِیْک ضراف خیام کے گنا و معا ف کر دیئے ہو بگے کیونکہ و ، غفورالرحیم ہو۔ اور خیام خداکے سامنے اپنی طاعت اورعبا دت کے حقوق لیکر نئیں گیا تھا۔ بلکہ و وگنا ہوں کا اقرار کر تا ہواگیا

تھاا درائس کا یہ قول تھا کہ من بندہُ عصیم رضائے تو کجاست"

خيام كے ماسدور وَثَمن الحكيم عمر خيام فلفه يونان كاورس تيا تعاداور رماعيات ميں غير معولى رند

ا شوخی، اور طرافت کر جا تا تھاجس کی مثال میں ذیل کی رباعی بڑہو۔

(44)

ا برین ہے مراکستی رہا بہتی رہا ہتی رہا ہتی رہا ہتی رہا ہے موالت مار کا کر مین کو مین کے میں کہ میں کا میں کا می

برعان ہر چیسی سے س کر اسٹ معام مکبر ہن کہ حت میں ہو۔ ان خیالات سے نقہارا در علما بے ملت اس کے دشمن ببوسگنے اوراُ کفوں نے عوام کو مہکا د ما

ں یا رہے ہے اور اور مناہے کے ماہے در ماہوں اور مور مور ماہ اور اور ماہ کے مار کے ہوئی۔ للک میں بخت برنمی ہیدا ہوگئی۔ فعہانے کھز کا فنوی دیدیا۔ اوزیب ام کے من کی تجویز سجنہ

ہوگئی، تبنیا پر وطن کوخیرہا ,دکھکر کہ مغطمہ حلاگیا۔کیونکہ ضدلے گھرسے بڑا گرکونی امن عافیت کی حکمہ زخمی بینانچہ عج و زبارت سے فاغ ہوکر بغیا د آیا۔ بهاں لوگوں نے درس و مرسیسکے

ی عبد مربی جیب بچه ج و ریارت سے قامع ہور تعبد دایا۔ بیان تو توں سے درس و مربیس لین مجبور کیا ۔ تب بھروطن جلاگیا کسکن بھیاں تھی صین مربا یا۔ اور اِ ہل وطن **را برسِسا** تے ہیں۔

جِنا پنجەر باعی منبرد سە ۱۹) کے متعلق لعبن تدکروں میں لکھا ہو کہ حب سے میر راعی کھی توانس کا مونعۂ کالا ہوگیا اورگردن کجے ہوگئی جب گینہ و کھا تواس مبنیت کذائی کو دکھیکہ خوب ویا اور

کھانا ہوتی اور کرون جا ہوتی جب میں ویکا وہ سی میں کارون کو ریسٹر وجب وہ اور خدا سے یوں مناحات کی۔ دم ہو )

يات. ناكرده گناه درجهان كبیت بگو هم ونگس گدگنه نگر دحون سیت بگو

من کنم و تو مرمکا فات دہی بیٹ ن میان من و توصیب یا بی

تبضائے رحم فرمایا۔مونو اُجالاموگیا ۱۰ ورگر دن سیدهی ہوگئی۔ یُہ وابیت حقیقت میں حاسد کی طِنع زا دہرکسی معتبیر ماریخ میں س کا ذکر نئیں ہے۔ ما بی رہی مناجات، پیہ لامی فوکیا

ك أيرخ العلاج الالريخ فلى مغور ١٦١-

ع بن ہو، جوسلمان سیند میں کی رکتنا ہوا ورول میں بیان اسکا یہی قول موگا اور و مغدا سے اسی طن سے آمرنشس طاپہ گیا۔ چونکوشا عرا کمال ہو، لہذا عجیب غریب ندا زسے جرم کا اوارکے معانی جاہتا ہوجس کی مرزم ثبال میر راعی ہوں

(40

رسینه غم پذیرمن رحمت کن برهان و دل سیرمن رحمت کن بریا سے خوا مات رومن مجشا بروست بیالد گیرمن رحمت کن

رباعی منبره ۷ کو رماعی منبر ۷۴ سے کو نگ تعلق نئیں ہم ِ ملکر محضّ مُنکر ہ نوٹیوں کے حاشیہ ہم ِ الزام زنر تہ خیام برالحا وا ور زند قد کا الزام بھی ایسا ہی ہو صبیا کہ وا تعدیز کور ہ مالا یم خصّ

<u>الزام ررده ا</u> حيام چوخا دا ور ريده ها ارام بي بي بي بي بي ايدوا معه مروره بالايج سن الام مونق كاشاگر د مبوا و رندې عالم، و ه ملحب ركيو نكر موسكتا بي عيام كي شاعري هې نارعي م

خیالات اور نذاق سے بالاتر تھی، اس جسے بدینی کے الزا مات اُس پرنگائے گئے لیکن آج دنیامیں کون زمذہ ہو، کیا خیام! ماکفرکے فعوتے شینے والے! ؟ خیام کوان الزا مات سے نہا

صدمه تما، گرمجورتها چیانچه خود که تا هی ۲۷۰)

بامن توہرائج گونیٔ ازکیں گونی پیست مراملحد و بیدیں گوئی من خود مسلم مرائح گوئی من خود مسلم مرائح گوئی من خود مسلم کا انسان مدو، تُرا رسد کس گوئی

خیام کی دره نوشی اخیام کی رماعیات پڑ ہنے سے تو بیمعلوم ہو تا ہم کہ وہ اول درجہ کا رند شرانی ہوگا کیونکہ شراب، ساقی اور حام وصراحی کا وہ دلدا دہ ہوا ور نہایت جوش سنجے دی اور سرون

بے خات یاری کے عالم میٹ ہان مضامین برخا مرفرسانی کر ناہی لیکن حب مکن المری شاہری الم

عردتِام کے پیمستند ناریخی روایتیں نرہوں کس وقت تکم محصٰ لفاظ کی بنا پرہم اُس کو ما ڈرپتی کا ملزم نہیں بنا سکتے ہیں۔ ہماری رہاہے میں حکیم عمر خیام صبیا اعلیٰ درجہ کافلسفی شاع تھا۔ ویا ہما لینے زمانہ کا ایک نامورا وریاک ارصوفی ہمی تھا۔اب ہم خیام سے رصت موتے ہیں۔ غاتمہ اس عابر بوسه حق مغفرت كرے عجب زاد مردتها .

حصّبُاح | خواجُن (نظام الملک) کے ہم کمنٹ وستوں میں عکیم عرضام کے بیسہ حن صبلح کا خاص درجہ ہی دہدا سے مسلح کی ایک خصراور جانع سوانے عمری بیٹ کیجاتی ہوتے





صبيًا ج حسن بن بن

خصاح، بان ولعدا ماعدامه مور

نمرت علم وربقاے دوام کے دربار می<mark>ج سب خیا</mark>ج کی کرسی ،خواجیس (نطام الملا*ک* <u> بمعمر خیام سے مقدم ہی ۔ اور خطمت وحلال میں بھی یہ لینے دونوں ہم مکتب وستوں ۔۔</u> بڑہ کر پیچ جبکی واضح ولیل مذکوکرخوا جیشن کو الب رسلاں نے لیٹے گورنری خوا سان کے زمان *یے تر*تی دینا شر<sup>وع</sup> کی تھی۔ اور<del>دب</del> قل حکمراں ہوا تو وزارت کی سندآ ورز نظا مہلاکہ کاخطابِ مگ<u>روزرعظم نبا دیا-اور ملک شآ</u> ہنے تواپنی عظیم لشان ملطنت کا خوا حبکو مالک ہی بنا دیا تھا۔غواجہ کی وزارت ایائے میں <del>مرون ارت ب</del>دعیاسی وتحیٰی رکمی کے مشابہ ہے اسی طرح خواجہ لے عرضیا یم کوجاگیر د کیرمعائش۔ سے طمن کر دیا تھا جس کی بدولت وہمی تھیا تھا میں صروف ہوک<sup>ر رحای</sup>م کہلایا۔ ہرحال خوا<del>ج زطام ا</del> لماک وحکیم <del>عرضای</del>ماً سمان شہرت کے لیے یا ہے ہیں جا فتاب <del>سلطنت</del> کے نورسے ناہاں ور درختاں ہوے ان کے متعامیم ی ی میاج نے ناکامیوں کے بعد حوکامیا بی صال کی، ومچھن اس کے فضل و کال، غیر عمولی مندی، خدا دا د ز مانت اور غرم مانجر می کانته پرتها حسن صیاح کی سنب میقوله ماکل صحیح می

کے فاکسس کی تاریخوں برجسس صباح کو ؛ نی دولت طاحہ ہتستان گلما ہوجی کے صدو داریم پر ہیں ۔ مشرقی '' خوات وصحوا ماہین خوات و فرا ، وسسیتان ۔ غزلی ، ، فارس کر کان کا حکال ۔ شمالی ،، اعمال منیٹا پوروسسبز دار ۔ جینو ٹی '' اعمال مجسیتان و بیا بان کر مان (رازص کوالا قالیم حکمی )

د کمیناآپ کوٹ ہونگے ہم لینے ل پر عیرے جارہ نوازی کا تفاضا کیسا؟

چنا پخە حسىب حایث ہی بل رپھڑا ہوا۔ اوراینی عالی ہمتی سے قلعدالموت کی جو ٹی پر قبضر کے دم لیا۔ اور ایک لیسے خوفناک فرفہ کا موجہ ہواجس کے حالات پڑ ہ کر آج بھی دل مل طبتے

ہیں۔ یہ تم اوپرٹرہ چکے ہو کہ ا م<del>ام مو تی</del> نتیا بوری کی درسگا ہیں، تین نوعم عجمی الاسل شھنو کئے

ـ معا مد ، کیا تھا بیانیخدان د*وس*توں میں سے تمیرانہی حس صبّل ح ہوجس *کے مخت*ھرحالات

عرب العرب المراج المسلم كالمسلم المراج الم التمبري خوا حرّنطا مالملك في وصايا مين لكما بمركر حن كا باي، على ، ايك عيا را ورجا لاك شخص تعا

۱ دراس کی سکونت سے میں تھی۔اس اسے میں سے کا حاکم <del>ابوسکم</del> (خسرخوا **جزنظا م**لکاک)

ا ک<sup>ے</sup> بندا شخص تھا۔ اس بیلے و وعلی سے نفرت رکھتا تھا۔ اورعلیٰ ابوسلم کے سامنے اپنے عقا کھ

ك صفائي ظامركرًا - ا ورحبو ني قتيس كها كرا بوسلم كو با وركرا ًا تقاكد ميں ينسجے عقائم كامسلمان ل

ا مام موقی نیثا پوری ہے عبد میں است وجاعہ کے امام تھے. لہذا علی لینے رَضَ کی ہمت رنع کرنے کو بیصال صلاکر<sup>م</sup>ن کو تعلیم کے لیےا مام صاحب کے علقہ 'درس میں داخل کرد یاا و<sup>ر</sup>

خودصوفیوں کی طرح گوسٹ نیٹین ہو گیا۔ لیکن حالت یقمی کہ معمدا نہ،ا ورکفروز مذقہ کی رواتیں

**لہ** د تبانغ ہب کی ڑایت ہرک<sup>ے ر</sup>م بلے کے باپ علی کا مٰرب معیلیہ تھا۔ اور و واکٹ ٹرعا لمشخص البتہ دوات مقرم میجھ والسي المين كحرجاً ما تعاجر عوام كي تبحير سے بالا تربو تي تقييل ورلوگ سمجھتے تھے كہ بيعتزلہ كے اقرال ہیں۔

الله حرص بالت رس كى عرمي كمتب من بنيا اورُسْره سال كم تحرس برُسبًا راب خالباً س كے بعد ثبا بوراً ياہم-

بان کیا گرنا تھا۔اور لینے کوء ب مشہور کیا ۔اور کہتا تھا کہیں صبّاح حمیری کی اولا دہوں او میراباب حرومین سے کوفر میں وروماں سے قم اور فم سے <u>کے میں</u> اکر سکونت ندر ہوا کن ب خراسان خصوصًا الم لی طوس کا قول ہو کہ <del>علی</del> او اُس کے <del>احدا د</del>اسی ولایت کے کئی ا کاوُں کے باشنہ سے تھے اور سن شباح کی ولا دت بھی مبقام تم ہونی تھی۔ حرص لي خواجرن وورخيام كامعا بز |اس معابيره كا تذكره،خواجه كے ابتدائی عالات ميں موجيكا ہو. اس کی تنبت ایستان ملاہب کی روایت ہو کہ صربے بیاح سے <del>علی</del> نے میٹین گوئی کی تھی کھ ‹‹خواچن د نیا وی اغاز میں بہت **ر تی کر گا۔**اور وہ رحن شباح ) دین اور دنیا وو**نوں ہ** مرح خلا<sup>ا</sup>ت ہوگا"اس پیچن صباح بے طالب علی ہی کے زمانہ میں معاہرہ کرایا تھا۔ ب<del>ہ</del>ال يمعا مروب بناير مهوا ہولكن س بين نك نهيں بوكداس عهد كوسينے دلى مسرت وروجشت قبول کیا ۔خواج نرطام الملک نے وزیر ہوکراس معاہرہ کو یوراکیا جنا ب<sub>خ</sub>ہ فراغ تعلیم کے بعد طلبہ رسہ سے چلے گئے اور مرامک بنی قسمت آ نہا ٹی کرنے گا خواجین توجیزی بڑک مجو تی کے دربارمیں بہنچا۔ اور آہتہ آہتہ ترقی کرکے عہدالی رسلاں میں وزیرغطم ہوگیا۔اسی زمانے میں حن صباح خواجر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جیائی خواج کا بیات کے اللے رسلاں کے زمانے میرحن صّبّاح کوکوئی تخص خراسان میں جانتا بھی مذتھا بسکین ملطان ملکشنا ہ کے زمانے میں میں ہے ہم فاور دکے بعد )مقِام نیٹا تو رمیرے ماس ایا میں نے جا نیک مکن تھا حق خد ا داکیا ۱۰ وراُس کی عزت فزانیٔ اورخاطر داری میں کوئی دقیقة اُنٹیا نه رکھا۔اورسے له پسلوک كه لرريم رمري أف يرفي بروفيسر إون الاست المتاح عله مايا حسن سباح کے ساتھ روز بروز ٹربہتا جا تاتھا ''چنانچہ ایک دن مجھ سے من صباح لے کہا کہ خواجہ واصحابِ حیت اورا ہل بقین سے ہی اورخو جا بنا ہم کہ دنیا ایک متناع قلیل ہی ممکن ہم کہ آئی محبت میں نعین کو وعہ وخلائی کرے اور زُمرہ نیقضون عہدا ہللہ میں داخل ہو'' میں نے کہا کہ' واٹنا وکلاً ، میں نقیض معاہدہ نکر ونگا' شب حین صباح نے کہا کہ'' آپ کی مہربا بنایں تو مجھ بے انتہا ہیں کی نہربا بنایں تو مجھ بے انتہا ہیں کہ خصہ دار ہو'' اس کے بعد سے خواجہ لئے کہا سے کہتے ہو، جا و ومنصب بلکہ میرتگام جا کہا دکے تم حصہ دار ہو'' اس کے بعد سے خرج باح کو ملک شاہ کے حضو میں ہی کر دیا۔ اور معزن کے وقت گرشتہ دا تعا ت کا بھی تذکرہ کر دیا اور منصباح کی عمل وز ہس اور سیرت اخلاق کا اس قدر ذکر کیا کہ وہ سلطان کا معتمد خاص نگیا۔ بھرا بی چالا کی سے تعواب کی انسانگامو میں سلطان کے مزاج میں دخیل ہوگیا۔ اورا سقد را عبار پیدا کر لیا کہ سلطان ہم باشانگامو میں انسانگامو میں گھرائی کے مشورہ برطیا تھا ''

مله نزكره دولت شاه سمرقندي صفحه ٧-

. نے ایک معرقع برفرہا یک اس تیمرکی ایک کا نی مقدار اصفہان <del>ہی خیانا کچ</del> ما زارها 'ونی (موق انعسکر) کا ایک شیخس ل مات سے آگا و تھا جب سلطان حلیہ ہا، تواسیحض نے دوءو بوں سے جن کے پاس مار بر دا ری کے اونٹ تھے ہماہ کہی اگرتم با پنومن سنگ خام صفهان کومپنجا د و تومقرره کرا به سے میں تم کو د وحیدکرا نیرورگا" ں نے منطور کر لیا لیکن ان دونوں کے ہایں ونٹوں پر سرایک کا ذاتی ہسباب بھی ما داسن ما نه میں من کی مقدار بهت قلیل تھی ) حیا پخدان و نوں نے ماینون نگەنغام كولىنے اونئوں تونتيم كرليا. ان ميں سے امك كے چاراور دوسرے كے چھانو<sup>ن</sup> نعے جیانچہ و منجمس مع اونٹوں کے داخل اصفہان ہوا حبب لطان سے طلاع ہوئی تو وہ ت خوش مواا ورُستخص کوخلعت مرحمت کیا ۔اورا ونٹ الوں کوایک منزار دینار نعام نیئے بُان لوگوں نے مجھ سے خوہ ش کی کرانعا مقتیم کر دیا جا سے جنا نجے جدا ونٹ ولك كوچيه سوا ورچار وله له كوچار سو دينار سيمنے ديديئے جن صباح بے سُنا تو كها كه "خواجه نظام الملك نے نقشیم انعام میں خلطی کی ہجا درر ویہ کو بسجا طور پر دیریا اور هوشخی تھا اُسکاحت ا نورسلطان برما بی رام جهدا ونٹ والے کوآٹھ سوا ورجار و لے کو دوسو دینا رملنا جا ہیئے حیا پنجرب پنجرسلطان کا بہنجی تواس مے بمحیطلا کیا یمرچا صربوا حساح ہم موجود تھاسلطان مجھے دمکھیکر مہن طرا۔ ورص بلح سے کہاکدا تبقیم منا م کا وا قعہ باین کر وصبل الناك المراونون كابوجة تين مساوى حصول تيقيم تها اورا ونك تعداً ومين سهير لهذا

س ورمتین کا ح*ال حترک بی*ں ہوا۔اے بس کے حیارا و نٹ مہ<sup>لا</sup> ے بینی مرحصہ دس کے برا رہی، ماقی رقم فاصل ہی کیونکواس مران کا ذاتی موجه ثبال م و- لهذا چها ونٹ والے کوآٹھ سواور چا را ونٹ ولے کو دوسو دیا رملیا چاہیئے تقاراس حیاب کومشنگر فلک شا ہ لئے کہا کہ '' تم نے مجل باین کیا ہواسی کو تفصیل کے سیابیا رو "تتحسن نے کہا کہ ضا و زنعمت! کُل ونٹ دس ہں اورکُل وزن بیندر ورمون کو اسلیہٰ فی اونٹ ڈیڑہ سومن وزن ہوا ،ا ہےں کے جارا ونٹ میں میچہ سومن لایا ،اس میں سے کا ذ اتی ماینومن و رسرکاری ایک سومن ہی۔اسی طرح د وسرے کے جیوا ونٹ مہں وہ نوسومن لا یا جس میں سے ماینومن ُس کا ذاتی اورجار سومن سرکاری ہی۔ منزار دیار ماینوم کامعاضہ ہی لہذا نی سومن دوسو دینا رکاحضہ ہواجیا بخہ جار والے کو دوسوا ورحیو و لے کوا کھ سو دینا ریر و حباب منيا چاہئے تمارا و رحبکہ انعام دیا گیا ہے تو اس صوّت میں وزن کا بحا خاننیں کیا خانگا دونوں کو از رحصہ منیا چاہیے''جسے صباح تقر کر دکا توسلطان لے اس خیال سے کہ میری د شکنی نبو مات کو مذاق میں <sup>ن</sup>والدیا"اور مینکر*جیایع ر*م ایکین <u>مین</u> سمج*ول ا*کراس اقعه کا سلطان ا کے ول ریکیا اثریژا ہے:

وٹ (صفوہ قبل) جسانی قامدہ ہے یہ مال کاحل مرطن پرہو ۔

ا المجامع الم

لے حالی عل حب ال ہے۔

ل بوجهر اونت رسدی ۱۰ ۱۰ ۶ - ۱۰ - ۱۰ (۱۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

سنه كآب لومها يا تعام الملك

ایر <sup>ق</sup> اقعہ سے بڑوکر دو برا واقعہ میرکہ حسیباح نے مصاحبوں ب َيه وا رہنجا نی که ملطان میں رس سے حکمال ہوا س کوانی ملطبة مع خرج ہے بھی دانقت ہونا چاہئے اسنا برایک ن ملکشا ہے مجمد سے بوجھا کہ' تما اکب ہیں ممل بورٹ کتنے دن میں طیا رکر سکتے ہو کہ حس سے نما مبلطنت کے محال <sup>و</sup> مخارج میل معلوم ہوسکے "میں نے عرض کیا کہ' خدا و ُ مدنمت کی سلطنت کا تنغرے روم اورا نطا کم یسیلی ہو نئی ہی 'اگرمیں ٹری کومشش کروں تب وسال میں مرتب کرمکتا ہوں <sup>ہیسی</sup>ر حرصباح نے بڑہ کروض کیا کہ' میں لیبی ربورٹ چاہیں' ن کے مذرمین کرسکتا ہوں بشرکیا <sup>،</sup> نتروزارت مع عمله میرے میر دکر دیا<u>جا ہے ن</u>ا جنانچہ ملک شا ہ نے امتحا<sup>ن</sup>احی میں ا ت نظور کی اورس لے مبن المیعا د حمع خرح مرتب کرایا اور دربار میں ماکت کے سامنےلاکرمٹن کیا لیکر جب سلطان نے سوالات کر نامٹروع کیتے توسن جواب ندر کااور عر<sup>س</sup> ده موکرره گایخوا حرنطا مرالملک نےموقع کوغینمت مجھکر دستاب ته عرض کیا کہ خدا <mark>ف</mark>م ست اِنفین شکلات کے خیال سے میں نے دوسال کی مدت جا ہی تھی۔ اتنی بڑی لطنت قاجمع خرح کیاہیں ن میں کیونکر مرتب *موسکتا ہو" ملک شاچر صباح سے سخت* ناراض موا اور را دوکیا کہ صباح کو سنرا دے لیکن خواجہ کی مفارش سے درمارے کلوا دینے پرکفا ہیگئی ابن افعه كولكها خارنطا والملاك كتاب كه "حرصاح نے حقیقت من كمال كها تھا كہاتني

متیل مت میں جمع خیچ مرتب کررہا . گرح نکوش نے ازرا ہ صد نوفض عهد میکا رروائی کی تھی۔ لہذا خدائے فضل وکرم سے میٹی حساب کے وقت اس کو خبالت کُٹھا ناپڑی اور بھر و اصفهان سے چلاگیا ۔ اگر خدانخوستہ حرص باح کو حجم خرچ کے معاملہ میں شکست ہنوتی ، تو بھر شکلات کا سے خلاگیا ۔ اگر خدانخوستہ حرص باح کو حجم خرچ کے معاملہ میں شکست ہنوتی ، تو بھر شکلات کا

حیصاج کی منرساوت |حسرصباح کا در مارسے ذلت کیسا تد نخلوا دیا جا ناا لک معمو لی ایت تھی ليكرجين كے يہے ۾ و دلگدا زا ورعا بفرساصدمہ تھا جس نے اُسكونظا مرا لملك ور ولسياق کا رشمن نبا دیاتھا خواج نظام الملک کے مقابلہ میں صبلے کو نا کا می ہو ٹی، لیکن مجتعین نزديك ياكامياس كى آينده لبندا قبالى كاعنوان تعاجيا بخددريا يسن كلكروه صفهان بنيا . ورملکتا ه وخوا جرکے خون سے لینے دوست رئیں ابوضل کے مکان میں گو شرگر موگیا۔ ابوا نے بڑے اعزاز سے ممان رکھا۔ایک ن سیبیل تذکر جس صباح لئے کہا کہ''اگر سمجھے دویا رافق هجاتے. تو میں س ترک (ملکشاہ) کی سلطنت واسٹی بیا تی (خوا جنبطام الملک طوسی) کی فرار کو تہ و بالاکر دیتا '' الغضل سے اپنی دنہمندی ہے بچھاکہ میامغرز مهمان دیوا نہ ہوگیا ہی۔ا محیضر اس خیال سے دسترخوان رائیبی غذائیں آلے لگیر حس سے دل د ماغ کو تعویت پہنچے جستیا ہ لين أدان وست كامطلب مجمد كيارا ورحيط بياصغهان سيحلبنا موان اس داره گر دی میں سُس کی ملا قات <del>وقه اسمی</del>ما پر کے رفیقوں سے ہو ئی۔ (حواس ٔ مانہ یں عام مک میں پھیلے ہوئے تھے ،حبفوں نے اس کو سمجھا یا کہ ' فلفاسے فا طمیہ صرالیٰ ہم

(ببيون مورق من مصباح مكشا م كركس ال كاجان يكا - سله الزيران عالات م صباح صوره ١٠-

لی نفلید سرمسلمان *برفرض ہی۔*اور دنیا میں س خیا لات میں دُو ما ہوا تھا کہ *خومنٹ و*ٹمتی سے اُس کی ملاقات (مقام<u>رہ</u>ے)ء سے ہونی' جوصو' برعاق کا داعی لکبیرتھا۔ا ورجوابنی جانب سے مذہب سمیار کی اش کے پلے لوگوں کو واعظ (مشنری ) بناکر جمعیتا تھا۔ دنیا بخد سن بھی عبدالملک کے حلقہ اطا ميرًا كيا جو نكرص صباح امك في مين وتعليم ما فيرتحض تما . لهذا أس كوا شاعت ندس نے اجازت دیدی، اور بربھی بوایت کی که 'ومصرها کرخلیفه <del>آننصر بایند</del> کی زمار<del>ک</del> م حرصاح معرب | تیآنی *راع مع هر می مصر بهنی علیفه شن کے* کر د ماگیا تھا۔ لہذا خلیفہ نے حس صباح کی ٹری خاطر کی ،ا ورڈ ڈٹر ہرس کے نیا مہان کھا۔ یہا حن نے دارائحکمۃ ( لاج ) میں تعلیم مانیٰ۔ اورا ما مرکی طرف سے اجازت ی گئی کہ وہ لوگوگو عام ءوت بسے لیکن میں منوز مصرمی موجو د تھا کو *متنصر نے لینے مٹیے بڑ*ار کو ولیعہدی سے فل<sub>ا</sub>ر کے لینے دوسرے مٹے احم<sup>ا</sup> تعلی مانٹہ کو دلیعہ دکر دیا۔ یا نقلاب عوام اورا مراکبو مرحالی کی وجےسے ہوا تھا جسن ترا رکا طرفدا رتھا کیو نکرحسن کی راہے میں! مرکا حکمُ نهیں ہوسکتا تھا۔اور فرقِی تانی کہتا تھا کہ دوسراحکم اول کا ناسنے ہولہنداا بوالقاسم احمراً ما مردی ہو'' جبامیرالحبوث کومه موم کو آگھن بڑار کی خنیہ دعوت کر رہا ہو تباہیر بے خلات كەرەر دوگروە بىدا بوگئے ،مصرلى بىش جلدا ؛ ل صفى بام -

تتنصرت كوقلعه دمياطيس قدكرد ما إتفاق سے ُسي دن قلعه كا ايک برج جو نهايت ببوط تعاكر بڑا۔ اُس کولوگوں نے صن کی کرامت سجھا۔ آخوالا مرامیر بے حس کو قلعیہ سے كخال كرحيّه عيسا ئيوں كے بھراہ ايك حبا زېرمنجلاكرا فريقير وا مذكر دياجس محبورتھا اتفا ق سى ندرمين طوفان آگا تمامرسا فرمدحواس ہو گئے کیکن جس نہا بیت طبینان سے مبیھا ہوا تھا۔ .مها ذبنے یو حیا ''ایک<sup>ل</sup> طینان سے بیٹے ہیں''حسن نے جواب یا کہ مجھے اما مرجق فی طلاع دی می که جها زند د و سبه گان تقویری ویرمین طوفان جا تا رام -ا ورسمندرکوسکون بوگیا . تورب نے حن کے قدم حویم اورائس کوا مکٹ کی النٹر سیلیم کر لیا-(حقیقت پر سوکہ اتفا قا حنه نے حرصباح کومرگلہ کامیاب نبادیا )جب جهاز ساحل شام ریمنچگییا توحن جہارہے ُ تر اً رَایا۔ اور شکی کے راستہ سے دیا رکر ، حزیر ٰہ روم ، حلب بغدا د ، خوبر ستمان ہو تا ہوا اصفہا<sup>ن</sup> بینچا-ا دران کا مرملا دمیں و وزر بہاسمعیلہ کی دعوت کر قارط-۱ دراسی مقامے رو د ما رکومہا وغیرہ میں لینے نائب وانہ کیئے جنا بچہ تین سال کے اندرحب سن کے مرمدوں کی ترقی ہوگئی۔ نبٰ یک تصبه میں جوّلعدا لموت کے قریب ت*ھاجا کر ٹھرگیا* اور کمال زُمداور ہارسا بی*ٰ سے سین*ے ہال م*ں قصبہ کے بہت سے لوگوں نے حن کے بات ربیعی*ت کی۔ا درج نکہ قلعہ کے فوجی سیاہی بھی حن کے مرم<sub>د</sub> ہوچکے تھے لہذا اُنھوں نے با ورحب <del>سن ب</del>یم رات کیوقت بصباح وقلعه میں نہنچا دیا۔اواس ص قبضہ کے بعد من نے قلعہ پر تنقل قبضہ کرایا جگر

> ک دلستان ندا نهب صفحه و ه س ر پر

**که** ایک ایت یو که ملاا و لمه نتیت من نے قعمه رتبعل قعبه کرلیا و رقعه ۱۵ کوجبری طور پر کالدیا۔ دوسری ایک درج ہو۔

جسنے میں ی<sup>ق</sup> قلعة الموت ( بروزن جروت ) ناحی*یار ط<sup>ق</sup> و*بار میں شہر فرزمین ور دری*لئے خرنے* ا بین واقع ہیں۔ اور کل علاقہ طالقان کے نام سے شہور ہی۔ اور قلعہ بیمہ رکھا ٹیوں کے اندر واقع بيءا دراسقدرملبند ہو کہ کسی تبرا بذا زکا تیرائس کی جو ٹی کٹنیں پینچ سکتا ہی نہ اسپخبن نفسہ ہوںکتی ہو۔اس کی و تیہمید میں ہر وایت مشہور ہو کہ سلاطیر فر مالمڈمس سےسی بے سکار کے لیئے عقاب ڈرایا تھا۔خیا پخہ عقاب کار مارکے ملیندی پرجاگرا۔ ماد شاہ اوربمرائ سکارکے تعامت بحب مقام ك ينيح - تواس كوا كم محفوظ حكمه سمجھكا بك الشان قلعة مميزرا با-ا و رقلعب کا نامراً لدا موت رکھا۔ دعوکٹرت استعال سے المؤت موگ ) دلمی زبان میں آلدا موت کے معن<del>ی آٹ یا نہ عقاب آ</del>بعلیمالعقاب کے ہ*ں مصن<sup>قف</sup> گارت*ان *لکھتا ہوکہ یا مر*جی ا<del>نفاقا</del> ہے ہوکا کا اموت کے عدد بحباب عمل جار سوتراسی ہوتے ہیں جوحس صباح کے قبضہ کا اتبادی ک ى غوضكە قلعەكے امذرىنچ<del>كۇرىسا</del> تىنے <del>مىدى علوى</del> قلعدار*ے ك*ماكە" دوىشەشىخص كىمكىپت یںعبا دت جائز ننیں ہی۔ اور یہ مقام ایسے گوشہ ہافیت ہیں واقع ہیء کرئیں کو ہیں ہبت لینہ ر امبول۔لہذااسقدرزمین جوا کی چرسہ کے ایذراجا سے مجھے دیدوجس کی قمیت تین نرار دلہ داکرونگایو مهدی نے عقید تمندی اور طمع نفسانی سے اسقد آراضی کے بیع میں کچومضا نقه تیجھا

 ہذاص جباح کے نام مبنیا مدکور دیا۔ اس کے بعد من سے بیکار روائی کی کہ کھال کی ہار ہائے ہجیا کا کراورا کب میں جورکراتنا بڑا صلقہ نبایا کہ قلعہ لموت اُس کے انڈراگیا۔ قلعداریہ بیایی دکھی کھی کے مردی روگیا۔ گرزیع کے بعد کیا کرسکتا تھا ؟۔ اسب س کے مردوں نے مهدی کو قلعہ سے بیڈل کرڈیا

اور زرنمن کے بیے حن مبل نے ایک قعہ لینے مریدیُمیں منطفر کو حوقلعہ گر د کو ہ کا حاکم تھا لکھ دیا۔ حسر مصنہ مصن میں نوال میں

حب كاصنمون حب في ل بهرة

رئیس منطقہ خفطہ اللہ تعالیٰ۔ مسلغ سہ ہزار دینار بہائے قلعہ لموت بہوی مہدی رسانہ علی اللہ مسطقی والدہ سالہ حبنا و نعم الوکیل جنا ہے مہدی نے رئیس منطفہ سے تمیت صول کر کئی اور اس کے اور قلعہ برس کی خوجین نے حکومت کی اور اس کے بعد کئی سے مناب کا قبضہ توکی جس بینی تین تربس کک خوجین کے سات جا بشین حکم اس ہو سے چنا بچہ ایک سوستر ربس گیار و مہینے اٹھا میں ہے ہوئی جن سے اس قلعہ کا نا م طبہ جا الاقبال کی تا تھا ، اور واقعی بینام مرطح سے موزوں تھا جب قلعہ لموت رہے کا قبضہ توکیا توانس کا دوست میں ابوخشل صفہ انی طاقا

کے لیے آیا۔ اُس متصن سے کہا کہ'' وہ کیے حضرت! میں یوانہ تھا یا آب میں۔ دکھ لیا جب مجھے ہاران موافق ل گئے تو میں سے کیا کیا'؟ ابدہ خسل سے اس کا کو ٹی جواب نیمنی اوس کی دانشمندی کا قائل موگا۔

تعدا و ترفی کئی احب میں بات کو بنیمنے کے لیے الموت حبیات کی اور محفوظ قلعہ ل گیا ، تب آ المرائی میں اللہ میں کا اللہ میں کیٹھنے کے لیے کا اللہ میں کے اللہ میں کا اللہ میں کا اللہ میں کے اللہ میں کا اللہ میں کے اللہ میں کا اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کا اللہ میں کا اللہ میں کے اللہ میں کا اللہ میں کے اللہ میں کا کے اللہ میں کے اللہ میں کا اللہ میں کے اللہ میں

الله ولبسّان مذام سطالات استعیار -

نائب تما یکین «تیفت میں خلفار کی اطاعت بے باے نام تھی،اورو مجبی صلحیا <sub>ع</sub>رضکر جس صبّباح مے صوئبر و د مارا ورقز وین میں خاص توجیسے اپنا مذہب پیسلا نامشروع کیا ۔اوراس صوبیہ کے ت سے دمی اپنی خوشی سے اور ہبت ہے جبراً داخل مذمہب کیئے گئے۔اور مذہب کی اَرْ میں تمام صوبہ و د باباً ورکوم شان ہیں جس بلے کی حکومت بھی قائم ہوگئی۔اورمختلف مقامات پر اپنی ضرورت کے مطابق قلعوں کی مرمت کی گئی۔ اور بعض مقامات پرنے قلعے بنائے گئے اورقلعہالموت کو بچثیت مرکز و دا را لحکومت خوب شحکو کرایا ۔ اوراس کے گر دعالیتیان محلات بنائے اور باغات نگائے جبنجے اجن خطام الملک ورمک شاہ کو ان وا تعات کی اطلاع ہو تواول خواجه نے حکمت عملی سے کا مرامینا حیا ہا۔ اور اُس کی یہ تدبیر کی کہ سر ہے ہیں سلطان کی طرن سے ایک سفارت الموت کو روا مذکی اور ضباح کوسلطان کے شام امنوا ہ وحلا اسے ڈراکراطاعت پراً ما دہ کرنا چا ہاجس مبلح نے ثبا ہی سفارت کی کچھر پرواہ مذکی ا ورخصتگے ت سفيرسے کها کدمیری طرف سے ملکشا ہ سے کہ دینا کہ وہ ہمکہ پریش ان نکرے ور نہ محبو رَّمقا بلہ کر جُ ٹر گا۔ مکٹنا ہ نے جب صباح کے حالات سفیر کی زبانی سنے۔ تو دوسال کے واسطے فوج کشی ملتوی کر دی اور مود به بیشه می قلعه الموت پر فوج جمیحی گنی امیرارسلان سیدسالا به نقطعه کا محاصره لرليا. اور ماخت م آراج سے قلعہ والوں کو بہت کچھ نقصان بینیا یا اس قت قلعہ مرحسن کے با ر نشتراً دی تھا درمکن تھا کھن گرفتار ہوجائے نسکی اُسی وقت قر وین سے بین سو*سیا*ی کا نوٹ ملاحظہ ہو۔ **کے** ناطری سمرتعہ جِصارُ اکا سنورہ ا ملاحظہ زہائہ جبہر سنفارت کی تفصیل سک**ے** گینج دانش صفحہ ۱۳ ہم دہبان ہم سبخیہ

دکے لیے آگئ جس کوا یو علی ہے زوا نہ کیا تھا۔ اورا کفوں سے امیرارسلاں کی فوج پرٹ دربے انتہا مال غنیمت حال کیا جب اس ہرمت کی سلطان کو اطلاع ہونی . توسلطان سے ﴿ ٰل ساروقَ کوایک بردست نوج کے ساتھ روا نہ کیا تعلیہ کے باہرارا ان موبی اور قربیتے ہا کا ملعدو <u>الے شن</u> کو چیوڑ کر فرار موجائیں ۔مرمدوں کی مرحواسی دکھی<del>ا حس سا</del>ح نے کہا کہ'' ا مامر قارشا دہوکہ کو ٹی خص قلعہ سے بامرخاب کیو نک<sub>ی</sub>ماری کامیا بی اورملیندا قبالی سی قلعہ پر فو ہی ّا ور دوسری تہ سریہ کی کہ ایک فیا نی کوخوا<del> جزنطا م</del>الملا*ک کے ق*ل کا حکم دیا جس نےخوا جرکا *کام تا م ک*ر دیاس وا قعه کنتیس ن بعد مقام <del>مغبرا دسلطان ملکتاً و</del> کابھی انتقال میوگ یا <del>سا</del> یت پروکه حرصباح نے زمزمرا نی کے ذربعیہ سے ملاک کیا ، نہیں حالت میں حبُّک کیونکر قائم ر پہلتی تھی الموت سے نوصیں واپس ائیں۔ سلطان مکٹیا ہ کے انتقال رشا ہزا دہ برکی<del>ا ڈق</del> نے اصفہان ریونج کسٹی کی **رکا** نجا لا ملکشا ه) نے خوف زده موکر رکبارق ہے صلح کر لی۔اور للطنت برکبارق اور حمو دمیں ڈکٹ<sup>ی</sup> نیکن مجمو د کا نتقال ہوگیا ا ورجار ہیں بعد <del>رکبار ق</del> کے ووسرے ہوا کی تح<u>د نے سرتی</u> کی اورعات پرقضہ کرابا اور کسل لڑا ئیوں کے بع*یر ہو بھیا* میں برکیارت اور محدمین پرلطنت کے حصے ہو گئے اواس سات برس کے زما نہ می<del>ں صباح</del> سے تعارض نہیں کیا گیا جیا نخان غان<sup>خ</sup>نگیوں <del>سے م</del>ن نے غوب کا رواٹھایا۔ اور قلعہ کر دکو**ہ، لامیر، رو دہاروغیرہ رچومشہو قلع** لمه خواجة ظامرالملك كے قتل ورانتقال ملك شاد كے حالات صتدا دل صغیر ۱۸۱۰۱۹ را مناجا ہيئے

تھے تبغید کرلیا۔ان فوحات سے صبلح کا اور بھی آمتدار بڑو گیا اوراطینان سے اشاعت مذمہ کہیہ نزلگا۔

نهب بمنیدابلینه کیمنسرایخ افرقت مجعیله بهی نهیب شیعه کی ایک شاخ بهی جرحسرت! ماهم یک بن صفرت ماهم معفرصا دق مص منوب به اس زقه میل مامت کا سلسلاس طرح پر بچوکه (اول ) امیرالمومنین علی نمن بی طالب متونی سنتا میگه ( دوم ) اماهم نمن متوفی سوس شد. ( حوم ) امام

امیزموین می بن بی خاصب سوی مست ندر دوم ۱۴۰۰ می سوی مست در سوم ۱۴۰۰ حسین شهیدکر ملاسلاشد. دهپارم ۱۴ م زین لعا بدین متو نی سیم ۳ شر ( بنجم) امام محد باقرمتو نی ریزا هرشتهٔ سن حذیب به مه و در دین ه

تصید (میم به بهم بروی می میسید) ا مام صاحب من کے دونا مورصا حبرا دے امام <del>موسی کا ظ</del>م وا ماتم ایل ہوئے بینانچ پرفرقدا ما میمعیل کوسا توال ما م ملیم کرتا ہی۔ اورا مام موسی کا ظمرت سے المدا ثناعتہ کا سلسلہ

بورا ہو ما ہم ان کوا مام نہیں ما تا جب فرق مخالف کے یا عراض کیا ، کہ صنرت ہم ہو کا نہ قا ا مام حبفرصا دق کی حیات میں ہوگیا تھا، توا کفوں نے جوابد یا کہ'' ا مام کی حیات میں مامت کا انتقال دوسرے پر جائز ہی'' اوراما م محد بن ہم عیل کی سنبت ایکا قول می کہ انفوں نے ساتوں

ا مامت کا نکمارکیا ہوا وروہ خود تقل مام نہیں ہیں بلکسا بع تا مہیں۔ ببرطال مام محد سلمال پراس فرقہ کے نز دیک طاہری مامت کا خاتمہ ہوگیا۔اور بعدا زال کمرمستور کی ا مام شیص ع

ونی یا مام محد مکتوم بن معیل جعفر مصدّق بن محد مکتوم اور سبب بین جعفر مصدق ہیں اِنمی تعو کے نقیب علانیہ دعوت کرتے تھے اور وہ خو محفی طور ریسروسایت میں مصرد ف تھے الغرض

له دستان مابه صفحه ۲۳ مله كابلال النحل صغر ۱۰-۰۰

لسله ماطن کے بعد پیرطا ہرا ما موں کا سلسا شروع ہوا جن ہیں س و ہوگیا۔ توائس کو دارانکیمت<sup>نیا</sup> یا خلفاہ فاطمئیر<sup>تیم</sup> صرمهدی کی اولا دہیں۔ مہدی نے ملا مزب میں مذہب سمعیلہ کی خوب شاعت کی ۔اورا مل مغرب کو ما ورکرا یا کہ و واس صد نبو<del>عی</del> کے مطابق تعنی علی براس تلث مائنہ بطلع الشمس من مغربھا۔ اس عهد کا مجدّو مام ہے۔ ہند وسستان سے لیکر مطرو رمغرب مک یہ فرقہ تمٹیل کے نام سے مشہور رہاہتے سلمب اس فرقد نے قدیم مزمیا تناعشری سے سہیلا ورحقيعت مسهى المي سم خبلات بدکیاکها مامت جو بار دا ماموں میں محد و رقعی اس کوغیر محد و دکر دیا۔ اور محاسے مُنكَ مِراما م كے اثنا عشر نقیب تجویز کیے۔ اور لینے بیال مامت کا شمارسات ہی پر رکھا۔ امجدو دنهیں کیا ملکہ پر قید نگانی که ا مام کا د ورہ سات سات پرختم ہو اربہ بگا اورسات گئے ضیص س لیے کی کونرطام عالم کا بڑا حصتہ سات میں محدو دہمی مثلاً اُسمان سات میں ہفتہ کے دن باسے (سبعه سیارہ) سات ہیں علی مزالقیا س دوسار مسألہ یہ کو کو کی زما نے یں بود 1 ) مبیادشہ برجس بن علی بن محرد ۲ ) اوا تقاسم *محد معتب* فائم با مرامش<sub>ه</sub> د معر ) اوطالمم<del>عمل</del> ۴ )ابونهم معدلعتب بیعرلدین ایشه ( ۵ ) ابومنصورنز ارطعت بدءنز بایشهر د ۲ متب بإلظا مرلاع از دین مثیر-ا ما مراول عبیدا میتا کے سیسیر

د ومارحيته

لىنىس رىتا بى جب مام ستور بوما بوأسُ قت ا هرموما ہجا اس قت بقتیب مخنی دعوت کرتے ہیں۔اس بارنٹوں کو جزو مذہب <sup>نیا</sup> ' یا عوب مورضین نے اس **زقہ کو بلجا ط**رتقیب**ہ وہن**گا نہ ہو خطابٔ یا ہی۔ اور شن ما مذہبیل ما م ظا مبر موّا ہی۔ اسکا نام دو الکشف ہی۔ اور حب ام مستور ہوّ ہجاس کا نام دولاتہ ہوجن صباح نے جب نہباسمعیلہ اخیار کیا توائس نے اوائس کے ا مسأله وحود ذا<del>ت آ</del>ری میں بهات مک شدت کی که خدا کو مابکل سکا رابطل سا ویا . شلا خدا کو قا در کتیے ہیں تواس لیے نہیں کہ خو دائس میں قدرت ہے۔ ملکہ وہ اس کا طسسے ہ درہو ک*دائس ہے* دوسروں کو قدرتعطا کی یہی حالت جلیصفات کی ہوعیضا کی طرف نسوب کیاتی ہیں کیونکہ اگر خدا میں صفات ہوں تو وہ مخلوت کے ساتھ مشا یہ ہوجا۔ ٰے اوُ ورت میں شبیدلازم آتی ہو۔ لیاب مسألہ ہوجس نے خدا کی ذات میں بھی شبہ<sup>وا الوہا</sup> له آیا و موجود ہی انہیں۔ اورسے مهتم بابشان بیساً له ہو که شر کم ظاہر کا ایک طبن ہو تا بحاور مرتنزل كي ايك ول بح ربيني ظل مرنيزله يويت بهجا ورباطن منبزله معز) اس ال نے تا م واکن اور مجبوعہ حدیث کو درہم برہم کر دیا۔ اور اسی مساً لہسسے اس فرقہ کا نام ماطینیہ له بت پرستوں، بیو دیوں، عیما یُوں ، اورمسل نوں کے عقا مُسے اپنا ندمبُ تب کیا اوراس جدید ترمیما وا

دو ساحقیر

| قرار پایا-احکام شرعی کی جس قدر تا ولیس کی ہیں-اس کی بوپر تفضیل میں زقہ کی تیا ہوں ہیں |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| ادرج ہی۔ مثلاً ذیل کی تعربفیات برغو رکر وجس سے صطلحات نقہ کا اندازہ ہوگا۔             |              |  |
| معنى                                                                                  | لفظ          |  |
| الام كويا دكرنا به اورناز إجاعت الام مصوم كي متابعت كزنا                              | ناز          |  |
| ا مام کے اسرار کی خاطت کولوا ورا کیٹ وسرے فقیہ کا قول ہم کہ روزہ سے بیر               | روزه         |  |
| مطلب کرانے معتد کے افعال کو خاموشی سے دیکھیا ہے اوراگروہ فواش میں                     |              |  |
| متبلا موتوائس كومبي فعال حنه سيحص                                                     |              |  |
| تزکینٹ ال کا پانچاں حصا مام مصوم کے نذر کرنا ۔                                        | أركوة        |  |
| ا مام کی زیارت کرنا۔ دوساز فعید کہتا ہو کہ بوروز و مہرجان کے دن خدا کی طرف            |              |  |
| رحميع مبونا -                                                                         |              |  |
| ا ،ام کے گھر کاطوا ٹ کرنا۔                                                            | طوا ف كعبه   |  |
| تجدير عهد و پيمان -                                                                   | اغنل         |  |
| ا مام سے ندہبی تعلیم خال کرنا۔اوراس کا دوست بنجا نا                                   | وضو          |  |
| امام کی غیبت میں نقیب سے تعلیم خال کرنا ،                                             | أتيمم        |  |
| ا مام کی اطاعت پرلوگوں کو آ ما د مرکز نا                                              | ا ذان ونكبير |  |
| عیشٰ پندی حیموں کا تکلیف سے حیوط جابا۔                                                | حبنت         |  |
| محنت جبمول كالخليف بي متبلا مونا -                                                    | دوزخ         |  |

| معنی                                                                                         | نفط                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| دین کے اسرار کا ہرکر نا                                                                      | ij                  |
| افثا ررا زندیبی-                                                                             | اخلام               |
| پنچمبر                                                                                       | كعبه                |
| نی                                                                                           | صفا                 |
| وصی                                                                                          | مروه                |
| على (ماخو ذا رُصدیث نبوی انا مدنیة لعلم وعلی با بها )                                        | اباب                |
| عالم اجبام ، سفلی وعلوی                                                                      |                     |
| عالم اروح بفوس عقول                                                                          | L                   |
| ، ہزاروں مساُل ہیں جن میں ہزاما ہرکی مطبی آ ویل کی گئی ہو مشلاً حضِر ﷺ                       | التي طرح            |
| تى بى كەن كى مردە زىذە كرىے ئىے كىلىب بى كە دە دلوں كو على سے زىدە كىتے                      |                     |
| حضرت مینی کو بوسف نجار کا بٹیا کہتے ہیں۔ قیامت وحِشرونشر کے قالنہیں                          |                     |
| سخ کوصیحے وانتے ہیں شراِ اِعتدال کے ساتھ مینیا جسیں شورو شرز کھیے جارا                       |                     |
| ماطن میں حاکم ہو تا ہے۔اورکسی کو خدا کا علم نہیں مہوسکتا ہی جب مک ماتعلیم                    |                     |
| الم ظا ہرمیں حاکم ہوتا ہی۔ اور شریعیت کے ظا ہری حصہ کو تنزل اور ماطنی کو                     | یه کرے۔ نبی ہ       |
| لَهُ مُورُهُ بِاللَّهُ ذَكُرُهُ المُهُ مصنعهٔ ملا با قرمرحوما وروبستان مٰلا بب سے ماخوذ میں۔ | <b>كە</b> اصىللاھات |
| قام ازى صغه ۱۰۰ مطبوعه نول كثورپس.                                                           | کمه نزکر پنجت       |

کی میں امام مبیلاتنہ ہدی نے قیام تلطنت کے بعد دار المطنت قیروان میں

لى تعلىم كے بيےا مكي خاص عارت تعميرًا أن قبي جِس كى مكيل لي كم بإمرامله ر ''رکا و کا مام'' دارانحکمته'' رکھاجیں کو زما نہ جال کی صطلاح کے مطابق ڈران

لآج کهناچاہئے۔ چونکہ ندہہب کی مبنیا در<del>از داری</del> پرتھی لہذااس فرقد کے تما مرارکان دممیر) ہوکر تعلیم حصل کرتے تھے۔ ہرند مب کا آد می س دارالحکمة میں داخل ہوسکتا تھا بلجا ظُفِرا

فیم کے سات دیجے تھے جنگے نام سبنیل ہیں۔

ا - داع لدهاة انب ام صدائم برگرید اسر

م - داعی الکبیر افسصوب

معلم (جس کا دوسا بام دلمیس تھی ہی)

(لاسک)مقلد ناتجربه کار

س میں ا و عبیدا متد کی صرف ایک کتاب تقی جس میں مدہبی مناسبہیے سات با تھے۔اور سردرجہکے واسطےایک باب محضوص تھاا واسی رتعلیم ختم ہوجاتی تھی کیونکہ مہد کا مشا

عصنین لاسلام جاد و دم یقرزی جادا ول دائرة المعارف جادسوم، الربری مشری آف برشیا پروفیسری جی براون ه

این تعلیم و ترمبیت سے صرف اس مت در تحاکہ شرق سے خلا فت عجابیہ کا ہتیصال کر دیا جائے کیکن جب صرمی خلافت فاطمیۃ قائم جوگئی توصیعۃ تعلیم میں دو درجے اور بڑیا دیئے گئے اور خا نصاب تقرر ہوا جس کی محنصر تا ریخ حسنے بل ہی۔

## فاهره كاإبوان لكبير

محابس الدعوة

وعوت ول اس د جہر داعی رمعلی ،عور کے سامنے زان کے مسأل برشکوک

له مفرري طداول عنده ۱ مطبوعه مه برئتاله م

ا ورشهات سادگر تا بیجا و ارس ندا زیسے تقر رکز تا ہو کہ معوکے ول میں آلی رمونے عل کرنے اور شہات کے دورکرنے کا شوق بیار ہو شلا خدلنے دنباکوسات ن میں کسوں پید کسا کہا وہ ایک عتب بیدار نے سے عا تما؟ بچربوجیما پیشیطان،امبیں، یاجیج ماجوج،ماروت اروت کے كمامعني من اوريه كهان سيتي من العرب المص بمكتبع عن حمعسق سے مٰدا کی کیاغوض ہی شجرۃ الزقوم، ر'وس' نشیاطین ہے کیا مرادی مذلے أسانْ زمين كوسات طبقات ميں كيوں سدا كيا. مهينوں كي تعلق ار مكون مقررمون يخلقت حوّاء من ضلع أدم "اس صديث كيكيا معنى جن الانسان عالوصغيروا لعالم انسان كبير والاسفرك ا قوال ہمل میں کی شرح سان کرو۔ خدلنے ہات یا وں مین سانگلیاں کیوں بنائیں بھر مُرکھنی میں سنتنا زرمخے شت تین حو کرکیوں ہیں۔ دعلی ہزہ القياسكام قرآن اورمجبوعهٔ صديث ورا قوال فلاسفه براعتراض ورشكوك واردكِ ماتے تھے) حباعی نے سمجھ لیا کہ مدعوکے دل میں یہ تما مرسوالات کا کزیں موکیف ا ١ ور و وحواب كا طالب ي أسوقت ١عى كهنا بكركه يرسأ ل شريعية بي عِلِت کیا ہے جبیبے کر وگے توسب عل ہوجائیں گے جبیا کہ ماری تعا كارش دين واذاخل نامن النبين ميثا قهرومنك ومن نوح و

أبرزهيه وموسى وعيسى ابن مربيرواخل نامنهم متباق غليظ جب

مرعوِ شكك ني المذمنج جابًا اسوقت شبات مذكورُه بالا كاجواب معيل

ندم بح مطابق بآیا و با با در ورب س طریقه برتعابیران قران می موعات ب

مرعوب میلاحلف یا ماکدو دینے داعی کی مربات کو بغیرسی مجت و

کے تیکررے۔

عو**ت وم**- امن جرمي مدعو کو تنجها يا جا ، تما که خدلے اقامت مذمهب ورامکی هفا

صرف کمر کی ذات سے دلہتہ رکھی ہی ۔ اورجب لیعتقا دنفن مرعوبہ یا سخ

ہوجا یا تھا تب تبییری دعوت کی تعلیم ہو تی تھی۔

عوت سوم - اس درجین مرب بمعیلی کے فاص عقا برتیا ہے جاتے تھے اور سب پیلا عقیدہ بیتھا کہ امر رحق سات میں ورتیعین نظام عالم کے مطابق ہی شلا

مبعد سریاره به به جرب ما صبیع طبقات رض غیروا و رسا توسل اسمال مبعد سیاره بهب عهموات سبع طبقات رض غیروا و رسا توسل اسمال

جعدت ارہ ہسبعہ موات ہے سبھات رس حیرہ اور ساتوں مامالی بن حبفرصا حب لزمان ہیں امر ہادیل قرآنی کے ماہر ہیں ور دعا ۃ اسکے

وارث ہیں۔

عو**ت جہام** اس درجیس بر از تبایا جا تا تھا کہ ابتداراً فرمیش عالم سے اسوقت یک سات بینمیصاحب شریعیت نیا سرمعے ہیں، ان ہیں سے ہرا کا ہے ہ

بہے شارع کی شریعیت کو مسنوخ ایتبدیل کر دیا ہے۔ بیصاحب حی تھے حبکا خطاب یغمیزاطق (گویا ) ہے ان میں سے مرامک کے ساتھ اکیے پینمبر

| ه يذوص تما كه وه بغم براطق كي تربعيت                                 |                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| ر منغضیل مغمیران حسفیل مجه                                           | كوبغيرسى ترميم واضا فه كي مشحكم                  |                  |
|                                                                      | بيغمرك ناطق                                      |                  |
| حضرت شبيث عليه لسلام                                                 | اليحفذيق دم عليه السلام                          |                  |
| حضرت معييات لام                                                      | ١٧ -حضرت نوح عاييالسلام                          |                  |
| حضرت معيل مليالسلام                                                  | مع بحضرت بالهيم عليكسلام                         |                  |
| حصرت ارون عليه لسلام<br>ش                                            | كمع حضرت مرسى عليه لسلام                         |                  |
| عضرت تمعون حواری<br>به                                               | ۵ چ <i>صرت کی م</i> لیالسلام                     |                  |
| اميرلمومنين على نغايته تمعيل جعفرصا ا                                | والمجتضرت نويسال متارعلية سلم                    |                  |
| صادلین عبر ام اولین آخر بینیم مو<br>سادلین ایس ام اولین آخر بینیم مو |                                                  |                  |
| ہیں لند کہی بغیر جسامت کی خبر و بندین                                |                                                  |                  |
| مت منی کے اِنے<br>مت میں کے اِنے<br>میں کریں کے اِنے                 | اس درجہیں پیٹلیم مو ٹی تھی کہ مرصا<br>           | وعوت تيجمه       |
| عى مقرر كيه تھے " ماكہ مذہب كي شا                                    | ابنی طرف ہے مارہ بارہ نقیب کی وا                 | 1                |
| کی تعدا دکے مطابق ہوا دراس میں<br>است                                |                                                  | í i              |
| بنی اسرائیل کے نقیب بھی بار و تھے۔<br>ت                              | - ·                                              | 1 1              |
| مینی انصار بھی بارہ تھے اسی طرح م<br>ا                               | اورمنيب ببول نترصلي مثرعليه وسلم                 |                  |
| صامت دو مرے درجہ پہلتے ہیں۔                                          | سمايا. ديمي هي كتتي بيل ورنعتيبوں كو پنجميان<br> | ك بغيران صامت كو |

کی ہرہما رانگلیوں می<sup>ں ر</sup> وجو ارہل ورزگھنت میں 'وہی جس کامطل<del>ت ہے</del> کہ انسان کا بدن تل زمین کے ہوا وراگلیات اس طرا ٹرا ربع کے ہیں۔ ایسے ہی ریڑہ کے جر<sup>ا</sup> ہار ہیں گر دن میں سات جوامیں بھی نکوشت سے گر د کا در دلیب به دلهذا به اشارهٔ بنیا رناطق او لامکه کی طرف بیوا وربار ہے مرا د شاگر دا ور داعی ہیں۔ زالغرض اس درجہ کی تعلیم کا خلاصہ برتھا کہ مدعو کے دل میں اعلی ورنقیب کیا س در<u>ح</u>نظمت سید امو خاہے کہ فواقی اشیخ کے درجہ پر پہنچ جا میں۔اوران کے کسی حکم ہے مخالفت کریں) هر- این حبیب نماز ، روزه ، زکوته ، حج . جها د کی فلسفیا مذتعلیم بهوتی تمی ماور ہرظا ہرسائے کے باطنی معنی تبائے جلنے تھے۔ا فلاطون رسطو،فتیاغور كا فلسفة ختم كراياجا باتحا-۔ اس جرمیں مسائل آلہتیات کی تعلیم ہوتی تھی شلاا کا یہ دعوی کہ مدبرعا ا نے ا دل ملا وا سطدا کیمی جو د کوییدا کیا ۔ او ریب تدلال حکمی ایکے اسس مقولي عند كالواحد لايصدى عند كالواحل"-ا تعیمات ماہیں کے بعد مدعوکو یہ یا ورکرا ہا جا یا تھاکہ وجو دا ول ورحو د ف برما عتبار تقدم وہی سنبت ہے دعلت ومعلول میں ہو تی ہی اور تا مرکائنا

دعوت کی شرید رحم تصایب می علم المبیعیات العدالطبیعة، اوراتهیات کے

کا وجو وعلت کا نی سے ہیں۔

ً عام رموز کا انکشا ف کرا یاجا تا تھا۔ دکتا ہو گ کے علاوہ مرقتم کے آلات مندسه بهی موجو داست تھے.)

فاغ تحصیل ہونے کے بعد داعی، لینے مرعوسےا خیرحلف لتیا ہی جو ککہ پرحلف بھی ىك ئى چىز بى دىنەن مىلىن مەرىخ كىاھا تا بو

جعلت علی نفساٹ غیل مللہ ومیٹیا فی<sup>د</sup> ہی*ں تجہسے نیلا اُس کے رسو*لوں نبوں ، فرشتوں *اورکتا و*ں

ذمتسرسولددامنيهائية وملاتكته وكمتبه أكاعهُ بيان لتيامونُ اوروه عهْدا قرارينُ حِي كوخوانے فوولينے ورسولدوه أآخانا على لنبيين مزعق و فبيول علياتها بَهِيكوه وتام بايس مخى ركحنا ضروري بيرجن كوتو عمل ميتاق انك تسترميع ما ستمعة و إن جان ، و رون كوسكمان و ديان اور و رون كورين ممعتد وعلته يعلمه وغرفته وتعرفه من البغي ميزا وأشخض كاحال جواس ثهرميَّ امام رحى كي طرف امری وامرالمقیم بجذا البلد تصا انحق استلم ہوا وس کے بیے معابد دکیا گیا ہے۔ اورمیری س خیرخابی کومیا

الاہ م الل عربف اقراری له نصحی لوپوشیند رکھیگاجا قرار لینے والے کی ذات وراس کے تام عبایُوں لمزعق دمته ۱۵ مورا خوامهٔ واحیحایه و اساتیبون اولا داورا بل نازان (جوامور ندیسی میت ابع فرمان پس) سا

ولله واهل بيته المطيعين لرعلي هذا المتعلق مي الغرض لنن كتام الاثمنوس كردنوا وحيوث موسايا الدين ومخالصة لدمن الكن كوروالانناث البُّيُ مرد ہو ساعِوت راز تھيا ناصردری ہیں۔اوران مم اور میں سے والصنعا روالكبا دفلا تظهم حزفاك لمجدًى كمطلقاً يحدة ظامركنا جابيُّ. اورايي ا شاس كنا يركم المهام

شيئا قليلاد لآكنتبراه لاشيئايدل عليه كى مانعت برح باعث فثا دازبوں بگرياں ليسے موميان *كسيكة ج* 

<u>له دائرة المعارت جلد مصور، ۲ و حالات اسلیلید و کله مقرزی عبدا ول سفه ۴۹۳ -</u>

عربي الامااطلقت لكان تكتلومي<sup>ا</sup> واطلقه <sup>ا</sup>جن كي خود مينه ياس شر *كے صاحبا ختيا منتظم نے اجازت دي ہو*۔ لك صاحب للإهرالمقيم جذا لمبذل على البن تجركوان معلامات بي ميرب حكم ريث كم وكاست عل كرما جاتبي فى ذلك بامنا ولاشقل ولاتزني لينه اوراين طرف كى تبيى كافت بارس مو-اس کے بعدبہت سے عقالۂ مطابق اہل سنت مجاعت کے ہیں جو مدعو سے تصدیق کرکے ط تے ہیں ورا بجابِ قبول کے بعد پھارس طرح پرسک اینٹر مع ہوما ہی۔ فان فعلت شيبهٔ امرخ الت وانت تعلمه اس اگرامور منوعيس سة توسخ ديره و وانته رسين وجود ذاتي انك قدخالفته النسعلي وكرمنه فانتتبح المرك كريكام امركي لمبتورك غلان الخزات كياتوندو زخان آسا مزامله خالوالسيخة والاحزالاتي سنح إزمين بسي فيري بباني صورت بابئ وردين دنيا وأخرت مي تجيبه غلقك والفيِّرَكِيدِكِ إحسزالدِيكِ فردينا أحسامات فيث، اورتام مبارب بقيع شاخرين مل *كدمقر بن*، وحنیال واکنزمات ممتراً مزرسله الاولین از وین ،روهانین، آیات کا مدرسوره فاتحد، ور قرآن مجید سے الاخرم<u>ز صلان</u>كة المقربة<u>زالك مبروالي يني</u> بزار سوارا وراسي طرح تورات الخبيل زبور وغيره سراور مقرس واکھا شالنّا اُمّانة والسبع المثانى بالقار لعظهم ريئتين ہے ہی کوخا و ندکر تم نے آخرت کے یہے بینہ ذیا یا اورخدا وتبرأ عزالتولة والانجبل النركة وللكركيكيم أح مرركزيده بنرت بزار موارا وخذا واوريات كام كروه فياج ِمن طح خِرارتضاه الله ذعقيج اللأنه إموا ، اورخائيِّه كوكهلي مو بي ذلت بنيب كريٍّ اول من نيا ميم يبت الآخرا دمن کی عب الله عند قراحاج الحقیم بینجائے اور آتش مہنم کے بینجائے ہماں خاکی کوئی مزنی پر مزخ بلتله و من الله الله الله المولى اورتون نداكى مائيدو قت معلمه و كواني قت يس خل لانامينيا يعجلال مبزلات النقرة والعقبة إياه لي يتجييضا كي و بعنت مؤوّ بلبب كو , ي كني تهي اورس كي وللصعر الحرجنه التحالم وللنه فيها وحمة والمراجة والمستركة والمراس والمراب والمراجة والمرابية والمكتني ری مزجولے ملنہ دفوۃ ملحا الرحولیفندائے ای*ن اگروان میں کی بات کی نحالفت کر گیا ت*و قای*ت کے دفیا* وعليك لعنة الله التي لعزالله بحيرا المليث إساس طرح مايكا كدوه تجيه خضنباك مثيبا بموكا اورضاكي قسم توبيرهي ما محوعلیہ بھانبین<del>ۃ وخلاق</del>الناسرا م<u>خالفۃ ش</u>بیٹا کے اگر توم*یت ایرام کے میں جج بیا دہ ننگے یا وٰں داکرے تب می* مزخراف ولفية الله يتوملقا وهوعليدا غضا خدا تبرے حجوب كوكهومت واں نه ركا ـ مگران من مت حب كم يلةُ علياتُ ان نِجِ المِيتِ لَوْ أَيْلِاتَ نِرِجِيةِ عِجا | ابغائه وَه كري مِنْ قت توانَ تون مِن *كبي مات* كي مخالفت واجباها شياحا فيالا يقتل مقه منك الانوفأ أركا تواسوتت جس قدرال تيرب باس موه ة مام أن فقراو مكين ا المذات کان علا فرالوقت الذی خالفة هیه کے لیے خیرات بنجائیگا بن کے ورتیرے درمیان کمی فتم کی کوئی قرا فهوضن علالفقراء ولمساكيز الدايزلام انبسىء اواس خرات كاخدا كيزديك كجداء بحي نتيس بواو نبتح مبنیات و بنیم رہا جول علیہ از درخل علیبات کستی م کا نفع ہوگا۔ او تیرے مکسیں جقع رغلام اور اونڈیاں ہو مِنات منفعة يحل علوك لله مز حكياد انتر في إيابني موت مك على كراً تو ومريضا كرياتو ووريضا كي إمي علا او تستغیر الوفت فی فائل انخالف از او تجهی عالمی گیدا در تری ص قد سیام و ما موت کے وقت يشامز خلاجه فهرجوا لوالله عرجها وكالأهراة الخوح مِنَّ ويرم وستين طلاق باسنه مغلظ *تصطلقه وحامل* گ لك وتتزجيها الموقعية فامّاك وخالعة شيئياً حن من رحبت كي جازت يُسيمُ كم جزا . نترى مِني كوكون ولل زخات فحنطحا لتزللا فائبة طلاة للحرج لامثقة موكا اورتبدرتيري إسال اساب عيزوموكا ووستتجبيرحرام وككا ث وهنا رو لا رجة و لامشيئة وكل كان اورجوٰ الله وافقه كامشوساً لهي *مُؤكِّروه م*لازم بَأُنكِيُّم بي ت*يس* للث مزاهيا. وها ان غيرها خد عليه الصحرا وك<sup>ل</sup> اهم اورتيري تحت كى طرفت صف نين والا بول ورتوال و نو<sup>ل</sup> خلما فی*ود کا*زم لاے اما المتحلفہ لاے کا ماط<sup>یع</sup> ار*ا کہتے وا ور دوسرا ا*مام *کے بیےصعت لینے والا ہو-اگر تواطف* 

| ترجمه                                                               | عرابي                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ا ورمعا ہدہ کے خلاف کچھا درنیت تکہا ہوا کچھ جھیا رکھا ہی تو قیہم او | حجتك انتساكحالف لهاوا زونيت وعقدت          |
| نے خرک تجورلازم اورتیرے یے اکتے تم کی تجدیدو مائید ہوگی۔            | 1 .                                        |
| اورخدا تیرکسی وربات کوقبول نفرانیگا، مگراس عهدکا ایفا- ا ورجو       | البيريزاولهاالمآخهامجلاة عليك كتز          |
| معا بدوریک در تیرے درمیان مورم ہی اسپرتیام دہشتھال۔                 | الك كانقبل لله منك الآلو فاء بعاوالقيام عا |
| اب تودو بال" كه يتب وه (مرمدي در بال " كتيا به -                    | عامل بينزوببينك فانعوفيقوانعم              |
| و بعلیم ہوتی تھی .وه تم اوپر راہ چکے ہوں کین جس صباح نے             | حن صباح اور ند السبعيلية   قام مرميح       |
| تعيمات مذكوره بالاميس بب كجه تغيرو تبدل كردياتها-                   |                                            |
| ، قائم مکے جس کی صراحت جنیل ہو-                                     | اوربجائے ہکے صرف یہی درجے                  |
| خیر درجه تھا۔ داعی الدعاۃ خلفاے ظلین صرکا ندیب نا                   | ا إداعي لدعاة افضيلت وتعليم كالم           |
| ں نے لکھا ہم کہ داعی الدعا ۃ کا درجہ قاضی القضا ۃ کے مبا            | م <sup>تونا</sup> تھا۔علا مہترزی           |
| كالباس بعي موتاتها ( فقهاءا ورقضاة كالباس مخصوب                     | تھا ۔اوراسی شان                            |
| السطح تمام مذام ک عالم مہونا لا زمی تھا ۔ داعی الدعا ہ کی           | تھا)اس منصکے وا                            |
| مع <u>ے تے تھے</u> اور پورنقیبوں کے ماتحت ُ عبالگا نم ِ داعی ہو     |                                            |
| ب مكان خاص موما تها - جركا نام دار لعلم تها ا درانكي نخواه          | تصے ہرداعی کا ایک                          |
| _                                                                   | بیش قرار ہوتی تھی                          |
| ن سے جوکسی صوبے کے افسر موسے تھے وہ الحاکمبیر<br>ا                  | الم داعي الكبير اداعي الدعاته كي ط         |

یه وه لوگ معیاتے تھے جو وا غطوں (مشنریوں) کی طرح تمام ملا داسلام میں <u> بھیلے ہوئے تھے اور دھنہ طریقے سے اثباعت مذہب کرتے تھے۔ مذہب</u> الطنبہ کی ترقی کا مداراتنی کی کوشش سرمیوقو ن تھاجس باح سے وع**ا ۃ** کے داسطے جو قانون نبایا تھا اُس کا خلا<del>صہ ہ</del>ے، -1 الزرق. اول م عوَكاحال درما فيت كرنا كهاس مس صلاحيت قبول مزم کی ہو مانہیں اس کے خلاف عل نہیں ہو تا تھا۔ ۲ ـ التانس . مدعو كي اليت قلوبُ وررحان طبعي كے خلاف تعليم دنيا -۳ الیدیں۔اکا بر دین کی موافقت کرنا <sup>ت</sup>اکہ مدعو کی خواہشات کی ذیر ہو م التين تهيد مقدمات حيكو مدعوت ليم كرك -ه ـ انحلع - اتقاطاعال مړنيه-ہ التا دیل۔ مذرکے حرکم کی ما دیل کرناادر رہی اعی کی میا تعلیم تھی۔ \* ارنسیق ایه ، لوگ تھے بیضل وکما ل میں مجتهدانه دربه رکھتے تھےا ور قلعه میں صباح ا ك بإس طومِصاحب مريم والكرات تحصه بالوك انتها درجه كے معتمد علیہ تے تھے۔ افت ان ان ہ اوگ تھے، جوانکہ بندکر کے بلا عذر وحبت برحکم کی تعمیل کرتے تھے بیٹی لیا داعی الدعا ہے آل مریدا ِ رفوج کے حابیا زیبا ہی تھے جوفتوحات ملکی کا ك دائرة المعارف فيلد وصفحه ٧٢٠ -

اعِتْ مِعِنْ الهٰيس كَي خُيِروں ہے محلات كے اندرا درشا رع عام ريٹ تقتدا وطبهل نشان سلطان المه،علما ،علما را ومِشَائخ فتَلْ مبوتْ تحے. ان فدائیوں کے ہات سے حمعہ کے دن حبر طرح مسلمان علما رشہید ہو تھے۔ویسے ہی توارکے دن گرعامیں بچی درویش (رامہب)سلاطین اور امرابهجی مل ہوئے تھے۔ نہمی تعلیم سے پہنے فدائیوں کوسیبہگری کقعلیم دياني تقى اسلحه كاطريق ستعال أن كوتيا ياحا ما تعامِصيبت برد شت كرك کے وہ عا دی کیے جاتے تھے تھییں مبلنے کا فن چیی طرح جائے تھے کیونکہ ہرموقع کے لحاظ سے اُن کوخاص وی جرنا پڑتا تھا۔ فدایوں کی تعلیم رخا توجہ کی جاتی تھی۔ اوراُن کے ذہن می<sup>ن</sup> اعی یہ بات نعتش کر دییا تھاکہ د<sup>ا</sup>عی الدَّعَا ة ما مردنیا کا مالکے إورا سالم میں وبڑا قا دراومتصرف ہی۔حہاں ج چاہتا ہوکرسکتا ہی۔اس کے حکم کی تعمیل کو بایندائے حکم کی تعمیل ہو۔اوٹر فد کسی فرض مضبی کے ا داکرنے میں ٰ را جائیگا وْ درجہ شہا دت مکیر داخل حبنت ہوگا۔ ھے صاحبے ہت القلوسے فذائیوں کی نتقا وت قلبی ورزونخواری کی نسبت لکھا ہوکہ ان کو بلی دگر میں کا کوشت کھلا یا جا یا تھا۔ بلی غضائجے وتت لینے آپے ہیں

من قبل کی علت اکثر وہ فراحمت ہوتی تھی جوسلانت اور علیا سے لیے ان سے کیا تی تھی۔ اور کبھی زائمی و پہتا کے بیار کے لیے امرافتل ہوئے تقصاس کے علاوہ اور مجمی ہباب تھے۔ کلے دائر ۃ المعارف جلد م صغی ہ ۲۳ ۔۔۔ سام لٹری ہٹری آف پرشیا مذکر ہ مصبل سام سام کا کہ دبستان ذاہب ہے۔ مسخد ۱۳۳ خاص گر ہ نهیرستی بو حیایخرگوشت غیاری کی بانپرسے ہی حال فدائیوں کا تھا۔ کہ حکم

لینے پر پیروا سی شخص کو ہرگز زندہ نہ حیور تے تھے جس کے قتل کا حکم دیاجا تھا

یه دونوں است دائی درجے تھے جن کی تعسلیم کا حال کسی مورخ نے

حرمباح کا عاملت اند سبی غطمت کی نیا یرکو نی مریدین ساح کا نام نهیں متیا تھا۔ ملکہ قلعہ المو

لے تبضہ کے سبسے عموماً وہ 'رشیخ کمبل' کہلاتا تھا۔ اواس کے ندیم ورفیق'' سیدنا "کے لفظ

سے خطا کے تے ہے ۔اورخو دس شاج نے اپنی مُنکہ الرامی سے کوئی لفتہ ٰلِخیّار نہیں کیا ۔ ور مٰہ ر مذہب کے اعتبارے وہ سلطان موہی بخرسکتا تھا۔

خثیرً کا متعال دنیامی میرند بهب کا آدمی، لینے مرشاد ورشینح کا دل سے دب کرتا ہجا ور در دنیا کیسر

کے برحکم کو واحب لعمل بھیجہ کرسراطاعت حمکا دیا ہو۔ اورائین طریعیت کالبی سیسے ہیلا

زريل صول ہي خوا حبحا فط زماتے ہيں۔

به می سجا د ه زگیس کن گریه بیزخال گوییه همه که سالک پیخبرند بو د زرا ه ورسیم منرلها

ے کے علا و ومٹ کے تقدیلُ وقا را ورظا ہری شان وشکو ہ کا بھی مرمدیکے دل پرا تریز ماہی رشیخ کے ایحکام مرہبی وا خلاتی ہوتے ہیں لیکن سے ساح ،ا کیا بیا شیخ ہوکہ اس کی خانقا "

ہے مرمہ وں کو بجز قبل وخو زیزی کے کوئی دو ساحکم نہیں ملتا ہوئیے بیم کر بنیا جاہیے کہ عسلم ِ داعی ، فدا بیوں کو صنر ور ما ورکرا دیا ،وگا که شیخ الحبال کام حکم آیت وحدیث کا ورجر رکھنا ہی بن

من تعین تعلیمے ہرمر مدحان نینے برطیار ہوجائے،اس کوعفل سایم لیم نیم نیں کرتی ہے.

بو*نککسی کی جان بینا ۱۰ و این ج*ان وینا اہمیت میٹ ونو*ل برا بر*یب لهذانقین مو تا موک<sup>د ہست</sup> ونی ہی غیرمعمولی کا رروانی کر ہا تھا جس کی وجیسے فدائی جاں نثاری پرطیار موجائے تھے۔ ا جهانهٔ به بهاری نظریه پیشرتی تا بخیر گزری بین ان بین سیکسی مورخ یغ اس ساله کوهانمبر کیا بر مین بویب کے مشہوشہ و نیس کا نامورسیاح مارکو پولو، اسطلسم کی بردہ کتا انکاکا ہجا درسے! ال اسی کی روایت کے مطابق سرصیاح کی حنبت کاعال لوگوں کومعلوم ہوا ابي جنائخه و ولکت مير ـ ا كوپ كرت است ميل بيد بيل رمينيدا ورواق عب كاسفركه ما موااس برمن منجا

حهات مدم زمانه میل یک ملحدر ماکرماتها اس لیےاس حبکهه کا مام کن ملا حدہ ٹرگیا (علعالموت مراوہی یہ ملک و پہاڑوں کے درمیان اقع تھا لہذا وومقام لدنجبل وروہاں کاعا کم شیخ جبل كهلايا تعا اس كاما م علا والدين تعا اوروه مدمسيا سلام كاميروتها اس كاقول تعاكم محمد مثلاً عديدسلم) نے بچھے ایک بہشت دینے کا وعد د کیاتھا جیا پنے و دہشت ہجھے مل گئی ہی اوراس فزاح کے سلمان اس مکان کو ہشت ہی تمجھا کرتے تھے اس ہے ، وگیا یوں کے بیچ میں کمخوبصور باغ بنوایا تھا جس می مختلف فیتم کے میوہ دار دزست! ورہیول موجو وتھے۔ اورنلول کے ذریعیہ مکانات میں اپن، دو دہ،شراب،ا درشهدها باتھا ۔اس اغ میں مروقت خوبسؤت ورجوان' . نارنین مورتیں موجو درمہتی تھیں ۔جو سرنسم کے باجے بحاکر احتی کا تی تھیں۔اور دلفرسی میں ا نظیر نہ رکھتی تھیں س باغ میں صرب ہ لوگ کے تھے جوشیش (مونگ) مینے پر راضی موتے تھے

ك ترميمغرنامة ركو يولومطبوء بنجاب مين بك موساني لامور-

ا درباغ میں جانے کا صر<sup>ن</sup> بک مسته تھا۔اور قلعابیا زیر دست تھا کہ ساری د نیا لیے فتح | نہیں کرسکتی تھی، علاوالدین کے درمار میں براہے میں سال کے جوان لڑکے جن کوسیگری کا شوق ہوتا جمع بہتے تھے۔ وہ ملحداُن کو مثبثت کا قصنہ نیا کر ناحبیکا اُن ہے وعدہ کیا گیا تھا ا وروبقین کریتے تھے۔ بیردہ دوچا جوانول کو منگ بلاکرسلا دیاکر تا۔ اور وہاں سے اٹھاکراغ یں اولوا دیّا تھا جب ہ حابگتے تولیے کوایک ایسے مکان میں پاتے جوعلا رالدین کی ہبنت کے مانند ہو۔ نا زنن عورتمیل ن کے ساتھ را رونا زکی ہاتیں کرتمیں ۔ او مخس بقین آجا تا تھا کہ حقیقت بر<sup>م</sup> و داخل ہبتٰت ہیں ! س طریعیہ سے اس نے سا و **رب**وح کو ہتا نیوں کے ول میری<sup>ش</sup> جادیا تعاکدوہ نبی ہی۔اورحبہ ،لینے کسی دمی کوکسی کام کے پیے روا نرکر ہا توا ول سے بعبنگ ہے ہیو<u>ٹ</u>س کرکے حنبت میں صبحیا ۔ بھیر قبیحص علعہ مں علا ، الدین کے روبر دمی<sup>ٹ</sup> کیا حا یا ۔ علا ،الدا اس سے رحیتا کہ کہاں سے کئے ہو۔ وہ جوائے تاکہ بہثت سے اور و وبعینہ کہیں ہے حبیا کہ تھر صلعی، نے تبائی سی۔ اس بیان سے وروں کو مبشت میں اخل ہونے کی اُرز وییا ہوتی جب علاءالدین کوکسی پنے ہم عصر زمانر وا کا قتل کرنا منطویہ و تا تو و و ا کیتے اِن کوحکم و تباکہ جا! فلاک قَتَل كر. وابيي رِيحَمِي ذِنْت حِبْت بي بينيا دير گے اس ميدي وه نام خطور کامفا بلر كرا تھا -

الع دائرة المعارف کو صنف کفتا ہی کہ اس بنت بین و تام سامان مہیا تھے جو عقلام و نا جائے مثلا ہشیار بدید جو اس کے دائر و المعارف کو اس برید ہو اس کے دائر اللہ اللہ کا اور تقری چرب یونا اس کے دائر میں مالا کی اور تقری چرب یونا اس کے دیا ہے۔ دائر کھنتہ ہوجا تا تعاد داول سی سعا دسا ہم کے حصول کے بیا تھا۔ و تعامی کا تعادی کا تعاد کا تعادی کا تعاد کا تعادی کا تعاد کا

س کے دومرمدا ورتھے جواندر طال **کا تامث ، کما یا کرسے تھے ا** کے <del>مثق</del> میں وسرا <del>کروتیا</del>ن میں ہتا تھا۔ ہلا کو خاں نے فوج کشی کرکے علا ،الدین کو قتل کیا ۔ا در قلعہا ورائع کومنہ دم کرویا " پورو کے بعض سیاحوں کے سفرناموں میں تیجیم واقعات کے ساتھ، ایسے اف نے بھی ہوتے ہیں۔ جو الف بیزیکے" الد دین کے عجیب جراغ ہے کم نہیں ہوتے ہیں۔ اوجس کے خطا اُڑو دُس عُرِیا میں موجو دہیں لیکن قلعدا و رحبنت کا بیان ضانه نہیں ہو بلکدوہ ایک اقعہ پی - علاء الدہن قلعالموت مین حن باح کاچیا کاشین بچس کا دو رحکومت <del>سرم ا</del>لیاء میں ختم بوجا تاہی ا ورما رکو یو یوعل الد کے حیات میں پنجا ہے۔اس لیے اسے حبنت کو علا، الدین سے مینوب کیا ہو۔ ورند حمیقت میرنس<sup>یون</sup> بعین اس بنراغ کا با نی حرصاح ہوا واسی کے زمانڈے فرقہ ماطینیہ کا ایک م حیات پن قرار یا یا۔ اورٹ نے کہل صاحبے تین کہلا ہا۔اور غالبًا عجم میں حساح پیلانف ہوجس نے اپنی و **تمامدی** یے حیش ہے وہ کام لیا جواس کے پہلے کسی لئے نہ لیا ہوگا۔ اگر فدا ٹیوں کو حبت کی سرکر ہا مقدود نہ ہوتی توہیری نشی بوئی کے ملاش کی کیا ضرورت تھی یسرحا آسے بسیاح کی حبنت کا وجو و قا اِٹ پیرہو۔ ا درایک نعہ دیکھنے کے بعد ضرور فدائی دوہار اُس کے دیکھنے کے آرز ومند ہو نگلے کیونکہ اُساخوا نرتعاجس كونتبح ہوتے ہى ہول جائيں

حسضبلح علاقه طالقان وررو وبار وغيرو سيخو بصورت ورقوى يكل تبذرست نوجوان

لے شاشین کا نفط جنگ صیب کے زمانیس ورپہنچا ، وربور پن سانچیس ڈھلا اساسین ہوگیا ، اورا کیستعل خت آرا پایا جس کے معنی ایسے قال کے ہیڑ کہی کو کھات ہے مارڈ لے بورکچے مورٹوں نے اس قد کو اسلامی تعلیف کا خطاب دیا ہواوٹوسٹ ورکل کیکٹ اوگروم ہے ہو بسلاست سے برجا پتما ہوکوا نظامی مو بین مایا کی مجی اوا زسنی جائے۔ او راس وصدیت سے نهایت املیناں سے اپنے نزمب کوہی خوت تی دی جب لطان برکیارت کوخا خبگی سے ذصت ملی توائسٹ نے عامر عایا اور علما کی سکا بیت سے میں ہوئیہ ہو میں ماطینہ کے قتل کا حکم دیا جنابخ جن بریٹ بہ ہوا و قبل کیے گئے سلطان کے اس حکم ہے <sup>م</sup> بسیام کا<del>خ</del>س ے رام کیا درائ*ں نے ایک طبق کے عوض مرص*لما نوں کونٹل کرا دما<sup>۔</sup> یا رنح کا لی انبرمر لکھا بهوكم" يزمانه نهايت فوفاك تعا. وقت مقرره براً كركوني شخص لينع گريز آيا توسمجوليا جا ما تعاكه وه اطنیہ کا نگار ہوگیا۔ اورخون کی عام حالت یقی کہ امرا، عبا کے پنیچے زر ہ پہنا کرتے تھے ورفو وسلطان في اركان لطنت كواجازت ميي هي كدا وه درمار من سلحد لكاكراً ماكرس ي خواج نطام اللک کے قل میں جو نکر حرصاح کو کامیا بی ہو ٹی تھی۔ لہذا اُس نے لینے ت دشمنوں کے زیرکریے نکے بیے ہی طریقہ اختیار کیا کھیں نے سڑاٹھا یا وکسی فدانی کی ٹجیری ت سے آل ہوا جیانخ برکیارت کی حمیر عمیا راسے اصنہان وخراسان وغیرہ مں کیژت مجری بندفدا مھیل گئے اورسلمان قبل ہونے لگے تعدہ رسکوہ ( قریب شہرا بھر) پر ماطبنیہ کا قصنہ تھا اور ہر لمانان نهرا بمركومبت كليف فيت تمح حيانجائ كحاستغا نذ سلطان نے قلعه يرفزج کشی کی ، اورا ٹھر میبینے کے محاصرہ کے بعد قلعہ رقصنہ کرلیا سلطان رکیارت کی طرح اُس کے بعد سلطان محدکو بھی با<del>ملیوں</del> کی طرف ط صاف توج تھی *یہ 19 ہے۔* میں اطبیہ بے <del>طرنیت</del> (اعال ہیت) سے کل خراسان، ما ورارالہز، اور مبند کوستان کے جاج کا قاملہ فواح سے ہیں ہوٹ لیا ور پراوات سے میں وٹ میا دی س خت تاراج میں بتعدا دکشر سلمان سے گئے اور انکا ك كالشرصنيد ١٠٠٠ و ١٠ جدود كه كال شرصني ١١١ ملك كالشرصني ١٣٠٠ -جدور

ا مبسار وربوشی سے گئے بیٹنے یا دہ تورٹ بڑھی توسنے بیٹر من خو وسلطا قائر<del>ن آور</del>ز" یوفرج کشی کی بیقلع<del>اصفهان کے قربٹ ی</del>ا ورسلطان ملکشا ہیے ہئے ے بنوایا تھا اس تلعہ ریطینوں کا قبضہ گویا دا<del>ر الطنت</del> کا قبضہ تھا۔ احرین عبالملک عظامل طبیب ما بلنی حاکم قلعہ تھا ۔احمداً رحیرحابل و رعلم فضل ت عاری تھا سک<del>ی سصاح</del> نے پکمر قلعہ کا ما کم نبایا تما که تم *میک ا*شا دعه آلملاک کے بیٹے ہوتھا احق فائق <sub>ک</sub>و اواس فلعہ کوشن نے وہ شخاکر دیاتھا جنانچہ ملطان نے محاصرہ کے بعد بیونی کرایا جب حرکر فیآر موکر سا یا توسلطان کے کہا کہ ' تم۔نے تو بہ ثبین کوئی کی تھی کہ اصفہان میں مبری غطمت ور توکت امعی درجہ کی ہوگی اورعوا مروخواص میں گے کر وجمع ہوں گے سکین میشین کو بی جبو ٹی ہوتی جیٹے رہا پیربل ریںوا رکزا کے اصفہان کے کوچہ وہا زار میں گشت کرایا۔ بھراُس کی کھ ال هچوانیٔ او<del>ر س</del> طریقیه بر ٔ حرکا خانته مواسلطان کا وزیر سعد**ٔ لملک بھی ٔ حرکامعین** مرد کا رتھا۔اور سلطان کو دربر دول کر ماجا ہتا تھا۔ لہذااس حرم میں س کو بھی بھالنبی دی گئی۔اورا اِبْصَرْح بن نوا و زنطا مرا کماک کوفلمدان وزارت سیرد کیا گیا۔ س کے بعد سن میں میں فلعدالموت پر فيع روا ندموني ليكن بوجه شدت سرما فوج واليس كي اس فنج كاسسيالا رغوه وزراح تعالين المان بر میں سیک بیاری میرانوشکین شیرگر (صاحبً یو ساوه) الموت پر دوما ر فوج کشی مونی او ایت ان کک ایری انشره رم قلعه میں کمی رسد کی وجہ سیخت کلیف مبوئی-او<del>ر آس آج</del> سے ك ك ل يُرسنوا ١٥١٥ ما و جددا كه صفه ١٥ دولت وسم قندى تله كال يُرسنو ١٨ كه كال يُرسنوه ١٥١٥ ما مك

بچول و ر**عور توں ک**وسلطان کی خدمت بین بھیجا اور و دا مان کے طالب ہو ہے 'گر درخوس<sup>ت با</sup> منطر ہو ئی سکر ، قصاوقد *نے ف*تح او*ر کست پہلے ، سلطان محد کا فا*تہ کر دیا سلطان محر*کے ا*نتقال ہے قلعه پر صباح کے قبضہ میں گیا۔ تاریخ ال تحوق میں کھا ہو کدا میر درکزی نے ج<sup>ر</sup> صباح سے ملا ہوا تھا ا*میرسٹیرگر کے لٹاکور* پانان کر دیا ،ا دوج امیرکو تنیا چھوڑ کرحلی آئی۔ اگر سیاسی دغسا نرکے تو قلع الموت بن دن میں فتح ہوجا آ۔ فزج کے چلے جانے سے قلعہ والوں نے امیر رحلہ زائداز دولاکہ نم نار کا مال کیر قلعہ م<sup>ی</sup> ایس گئے سلطان محرکے نتقال بر<u>یشا ہی</u> ہیں سلطان سنجرمتعل حكمان ہواور ولکشا ہ کے بعد پیلطان اپنے رہیا بئوں سے زیادہ زر دستہ ا درمهاحب نُرتماء ومعت ملک ورفوحی طاقت میں بھی سب یز فائق تھا۔ جنا بخہ سلطان سنجراکمہ جرار نشکر بسکر قلعه الموت بطار مرکز کر حرب استان می شکر کا کیا مقا بله کرسکتا تھا اُس کر ساجی ا توچورا وررمزروں کی طرح صرف حیر ہای<sup>ا</sup> رناجانتے تھے لہذا حن نے جالا کی کی ک<sup>ر کہن</sup>ا م<sup>فلا</sup> ، یا حرم کو ملا کرسلطان کی خوام جل م کے سر دائے ایک شنجرز مین میں گاڑ دیا ۔سلطان سے ب حب خجرزمین میں پویت میا تو و وخو م<sup>ن</sup>ز و م<sub>و</sub>کیا ۔اور دسته خیخر کے اویر<sup>م ب</sup> کا امکی <u>خط</u> بندم ہوا تھاجن کا یصنون تھا" ہاں! اے سلطان سنجر ، بریمنز کداگر رعابیت خاطر تومنظور نود دى*ت كەخچۈپ ب*رزمىن يخت فردېر د ب**ېسىنەر**م توسىل تربود كەفروبرد<sup>ى</sup> اس بىي ئىكىنىي كىم چر<u> ب</u> جنے سخرکے حال برٹری ہمر ہانی کی اوراس کو صرف دہم کا کر حمور ویا۔ور نہ بقول م<sup>یں ب</sup> زمیں ختیں خجر موبیت کرنے سے ملطان کے زم سینرمیں خجر کاچیمو دنیا آسان تھا۔ ایکا رادنی ك أيريخ ال الجوت العنهاني منور المطبوء مصر علك مجنج دان صنوره اله يفره سنجر موكتاب بتان ملا مطالب السمعيل

کیباتہ صبح کوحس نیباج کا قاصد پنجا اور صلح کا خوہسٹنگار ہوا سلطان سنجر پہلے ہی مرعوب ہو کیا تما ۔لہذاجان کے خوف سے سلح کو حباک سے ہتبر سیجا۔اوران معمولی شرطوں میرسلح پر سریں سریا

ېږى ورسلطانى فوج چىد منزل لې كروار الطلنت كورې پاگئ-

د ۱ ،اسمیله فرقه قلعه جات میں کوئی جدید فوجی عارت کااضا فہ نگرے۔ (۲ ) جاری کھ اونجنبفتر منے خدکرے۔ دمیں ) آیند ہ س فرقہ میں کوئی نیاشخص مرمد نہ کیا جائے''

یک سری کے واسطے اس سے زیا وہ زم شرطیں ورکیا ہو سکتی تھیں۔ کیونکہ صوبُر رو دما رُ قت ان ثیا مرا ورسواحل وم ماکنے ا'مدازیایں تطعے باطنیوں کے قبضہ میں تھے جو سے محکم

اورکا را مدتھے جٰب میں مساج کوکسی تعمیر کی ضرورت نہ تھی۔ دوسری نٹرط اکل فضول تھی۔ کیونکہ بہاں کمرس بجائے بلوا را ورشکین کے حرب ایک ٹھیری کا نی تھی۔ تیسری شرط لہب تب

یر نه پیلی کوئی بند. سخت تمی لیکن اب س کی صرورت بمی ما بی نهیں ہی تھی کیونکھن کی فوج کی مجموع تعداً شرمزار تک پہنچ عکی تھی بنیا نیے سلطان سنجر کے عمد تک پران میٹ یا دہ شورشز نہیں ہو گئ

شرمزا راک پہنچ علی تھی دنیا پنجہ سلطان سبجر۔ جے مبیاح کی تو دبشا مراو مین کی طرف تھی

<u>ے۔</u> ان کامیا ہو<sup>ل</sup> کے بعد بتاریخ ۴۸ ربیع الآخر سمیا ہے جمھ صبلح کا نتقال ہوگیا۔اور

بنتس برسس كت عليه الموت برحكم الله اسوقت صباً ح كام و وسال كي تمي -

کے امرضراں سنوروں والاجے مباح کلے شام کے تفصیلی الت برالٹراوئین کے اقعات ناروئینی کی پارخ میں کویسا جاہیئے۔ اِن ع مع ترجمہ انگرزی لندن میں بھپ گئی ہو تلک کئے دائٹ صفوو ہم درب مان مذا ہب زئیر المجانس مجدی کا ال تیرا صفوروں ملارو دروز اساران ماصری صفوح و - ذکر الموت 11 –

باحرتها.فقداور د منات می محتدانه درحه رکھتا تھا،صوفوں کی طرح شرک د ز بتیا تھا ب<u>جزاینے فرقہ کے</u> لوگوں کے اورکسی سے ملاقات نکر تا تھا۔ تمقل مراحی کا عالم تھا کہتا برس میں صرف ومرتباُس گھر کی حمیت برجوا فاحس میں سکونٹ نبریتھا اور قلعہ ہے توا کیا۔ اُخ ے بے داسطے بنج ما ہر نہیں گیا ۔اشا عت مذہب کی فکریے کسی وقت خالی نہیں کوا در زرہ ہی تصنیفا بھی کر ماتھا۔اس کی مذہبی تصنیفا میں۔ ا<sup>ن</sup> رشنی روزو ماریکی ثب'' ۔ ( ۲ ) ایک مختصر مجموعہ وسوماکرام ہو۔اول کتا ب کے خلاصے دہتمان مٰرا مہٹے غیرہ میں 'مرح ہیں۔اس کے علاوہ نعجب گليزامريه كوكيجننيت مهندس تمن كما بين تكفيس جنكا يورپ بينے حال ميں بية لگايا ہج وروه پهرس ( ۱ ) کتاب لاشکال المسائح . دم ) کتاب لکره - دمین کتاب معمل نمزیت انحلق -عقائد مرسى ميں نهما درجه كاسخت تھا جىبياخو دما بند شرع تھا دىيا ہى مرمدو كو ہم نيا با عاتها تما شرعی جرمیں لینے دومبُوں کوفتل کر دیا اوراُٹ کک بکی۔ا کشخص نے قلعہ ے اندر ہانسری بجائی ہمی وقت خواج کاحکم دماا وربا وحودمعزز سفارشوں کے پیرفلعہکے نْهُ أَ مَا نَعْيِبُ بِوا اِسِي كَا اَرْتَهَا كُهُ حِبِ مِرِيرُ كُوجِ حَكُم ديا اس نے فو اِتْعْيِل كى يَجْعَت بولىيت ربساح کو پینے مرمدوں میں ہو ٹی اس کی نظیر سے صفحات ہارنج خالی ہیں۔ یہ بات آج مکٹ ی صوفی کو حال ہوئی'۔ اور بیسیٰ بیشا ہ وقت کو کداُس کے حکمے لوگ جان بینے برآ ماد ہ ہوجا میں جرصباح کو بیر تبرکیو نکر طال ہوا ؟اس میں مورخو<sup>نگ</sup>ا ختلات ہی ایک گروہ کہتا<sup>ہ</sup> ا پر صباح کی ظاہری بے نفنی ورصو فیانہ رہاضت اس کا باعث تھی'۔ دوسارگر وہ کہتا ہج له بکاری حبلسازی، ساحری،اس کے وج کاسبہونی ۔ نیکر محقیقن کا فیصلہ ہے کہ

مجموع طور بإن مّام امور كوص باخ كى كاميا بى ميں دخل ہوا ور بعران ميں بمي نسو دُمُفَّصَرُورَاتُ بحروج طور بإن مّام امور كوص باخ كى كاميا بى ميں دخل ہوا ور بعران ميں بمي نسو دُمُفَّصَرُورَاتُ

ی انجیائم "کے نا ڈوکرشے، اور ماغ حبنت کی دلفر میبای سب متنزاد ہیں۔ حرضی ہے نے لینے عہد حکومت میں حرف یل قلعوں پر قبضہ کیا۔ (۱) ملعالموت دم آباعہ

حرضباح نے اپنے عہد حکومت میں حسب یل فلعوں پر فیضد کیا ۱۰ ) فلعہ لموت د ۴ ہلامہ گر د کو ہ د ۴ ) لامسر د ۲ ) شا ہ د ژ- در ضعهان × ۵ ) دسمکو ہ د تصل بجر د ۲ ) خالنجان داصفها

ے پاپنج فرسنج ہی دے ، قلعمہ ستون وند (شہر مسے اوُا مل کے مابین × ۸) آر دمہن د **9** ،

ا و زھونِستان) ۔ یہ وقلعہ ہیں جو بہت بٹے تھے۔اس کے ملا و وصو<del>بہ و د با</del> را و <del>رقبتان غ</del>یر ہ میں جبولے جبولے بہت ہے قلعے تھے جنگی مجہوعی تعدا د ننوکے قریب ہوجن کے ہامو کی نارِخ میں تفعیل نہیں ہو۔

حین میں میں ہے۔ حرب بن کے خبین احرب انتقال کے بعد الموت بیں سل سات حکمال ہوئے، جن کی مختصر کنفیریت جسنے مل ہو۔

ر ۱ ، کتابزگائیدا شیخت تعلیا تعلیا تعلیا و خرج باخ کارفیق تعاجب بیران میران میران میران میران میران میران میرا می نتعال کے دقت و داپنا حالتین بنایا ۔ ابو علی و زیرتعاا در حن فصراتی اس کی فعرج کا سیالات

اس عہدیں بمی فدائیوں کا بڑازور رہا۔اورا <del>ہو کاشم فا</del>ظمی کو حبفوں نے شہرگسلان میں امت کا دعوی کیا تھا، کیا ترک نے اول خط لکھا کہ'' دعوی امامت سے یا زاکو''ائس کے جواب میں

اوہ شم نے خطیب گالیاں کھیں جبکو ٹر کو کی رزگ فضیناک ہوگیا، اورا مام صاحبے گر فیار

اله الدين كي مراور كي مالات فارخروال منين لا سلام مجيخ وانش كارتبان وبتان أباعب وخترالسنا ماخروب

کولے آگ میں زندہ جلا دیا ہے جو قیوں سے بھی اڑا ئیاں ہوئیں، گراَ خرکو کیا بزرگ کا میاب ہوا۔ چو دہ برسن در مہینہ میں من حکومت کرکے ماہ میں شال کیا۔

(۲) نوبن کیا بزگارید کیا بزگرگ کے انتقال براس کا بڑا میا تمحد جاشین ہوا، یہ انجاج ہل تھا سیکڑ سینسیاح اور لینے باپ کے نفت قدم رجاتیا تھا۔اس کے عہد میں بھی خوز زیل رسی آ سیکٹر سینسیاح اور لینے باپ کے نفت قدم رجاتیا تھا۔اس کے عہد میں بھی خوز زیل رسی آ

چومين سن الله عين آله دن عكومت كركيم النه وه مين فوت موا-

(۳) من بن محرا حرفی باب تحر، اگر حیظ الموت کا کھران ہوگیا تھا، گر باطنیوں سے نز دیک اس میں فوالفن مضبی داکر ہے کی صلاحیت بھی اور باطبی عمو ہا حسن کے نفش و کمال سے قائل تھے، لہذا محرکے بہتر کو اپنا فر ما مزو الیم کیا ۔ اس تکمراں کے بسنس بیں خدالات ہو، گر اس کا دعوی ہے کہ میں نزار بن تسفہ مواللہ علوی کی نسل میں ہے بی معت خیالات اور لوائی عمر میں حی سے بھر ہی کم تھا۔ مرمدوں میں حن کی بے انتہا تعظیم کی جاتی تھی، اور کو ڈی تھر مام نہیں لیتا تھا، ملکہ بجابے نام کے "علی ذکر ہ کہلام سے خطا ہے یا دکر لے تھے بسند یک فام نہیں لیتا تھا، ملکہ بجابے نام کے "علی ذکر ہ کہلام سے خطا ہے یا دکر لے تھے بسند یک ورثبوت میں فام مہدی علیالسلام کا ایک خطا بیٹ کیا، اور لوگوں کو سمجھا دیا کئے موف ماطن میں فداکی محبت کھوا و زطا ہر میں جوجا ہو کر و میں تم کو آج کی آرنے سے تمام شرعی قیو دے آزاد

کوری سبت عور ورق هر ی بوچ بورو - یک مون ی مایی سی مهری و رست مهدا گره مول چناپنداس ریخ سے رسوم شرعیه مابکل کو گئیں جنیا بخد سی طبی شاعر کا قول ہو ہے بر دہشت غارمشیع تبائیدایز دی

محن دوم روزگارعلی ذکرة السلام

اسی عہدے اس فرقد کا نام علمارا سلام نے ملا خدہ قرار دیا۔ چاربرس حکومت کرکے اپنے سکے حن مورکے بات سے حن مورکے بات سے علمہ لاسترس فی میں داگیا۔

رہ، محدّانی برجن حکراں ہوتے ہی اول لینے باپ کے قصاص میں آ کی اور خاندان کے تام زن مرد کوفتل کرا دیا علم فضل میں پراپنے باپ ہے بھی بڑہ کرتھا۔ اس کے عہدگا وا تعریح کہ وام فخرالدينَ ازى وغط مين فروايا كرئة تصح كم ينحلا في للاسمعيد له لعنه وإلله وخل هم الله جب پیخبر تو کو پینچی تو ا کی فدانی کو روا نہ کیا۔ وہ ا مام صاحت کے حلقہ درسس میں اکر شامل موا' ورسات مہینے کم طالب معلما نہ حا ضرابش ہا ، ایک نمو قع با کرا مام صاحبے سینہ رح رہیا وخجر کے پر رکھدیا۔ اما مصاحبے خون دہ ہو کر پرچھا کہ مراک پاٹنا ہ ہو ؟ فدائی ہے کہ کہ " سیدنا محد بنجسنٔ موبرسلام فره تے ہیں کہ ہم کوعوا مرکی با توں کا کو ٹی ڈ<sup>ر بن</sup>یں ہی کیکن آپ جیسے عدیم نظیر فائس سے خوف معلوم ہو تا ہی کیو کرآپ کا کلام مفیار وز کاربر اتی رہے گا۔ ا مرا لهّاس مه بحکهاً ب قلعه مي تشريعي<sup>ن ا</sup> من امام صاحب <u>م</u>خواب يا که مرا قلعه مي<sup>حا با</sup> غیرممن ہے، نیکر بّبندہ سے عہدکرتا ہوں کہ تمہا سے خلاف کچیرنہ کہونگا '' اس کے بعدت لیٰ ا ما مصاحبے سینہ ہے اُتراا ورگھے سے خبر سہالیا ، اور کہا کہ تین سومثقال طلا ، اور ڈو منی چا درسیے حجرے میں تھی ہیں ہ آپ منگالین، سیدنا کی طرف یا بکیال کا وطیفہ، ۔ ورایند ہی ہسیقدر رئیل بولفضل کی مونت ملاکری انچر مجرے نے کلاغائب ہوگیا۔ اسکے

ک علی، الام نے رو طاحدہ میں نمایت کا ورکتا ہیں کھی ہیں جسوماً ا مامؤالی علیدالرحمتہ کی تصنیفات کم تنظری مجہ الحق کتاب لدرج ، کتاب لفت طاس و را کیے سالہ ( مبلورسوال وجواب ) قابل طاخطہ میں ۔ ملک محارستان صفحہ ۲۳۳ ۔ بعدا مصاصطا یه دستور بهوگیا کرجب کوئی اخلائی مساله به و تا توصون اسقدر فرمات که خلافاً لا استعید که ۱ ما مصاحب اس طرزعل سے عوام کو شبید بهوگیا که وه طاحه ه کے بم عقیده بهیں اور حکم ال آموت سے سازئے کہتے ہیں ، ۱ مصاحب این خوش نصیت که زید ه کی کئے بگر بات یہ کہ تحرین صن کا خلائی کو صرف اس قدر حکم تھاکہ وہ ۱ مصاحب کوخوف ن ، م کرنے تقتل کی اجازت نہیں کی گئی تھی سی و اتعد کے تعلق کسی شاعر کا قول ہی۔

اگر دشمن ن ز د با توای دوست توسے باید که با دشمن ب زی وگر نه یک وروزی صبر فرماست نه او ماند نه تو، سے مخز رازی

اس کے عہدیں شام کے اسمیلیو ک<sup>ا ا</sup>لموت سیعتی جیوٹ گیا اوٹینے رشیالدین سنان کی مانحتی میں جداگا نذکام شر<sup>م</sup>ئ ہوا جس کے عہدیں مشرقی شام، مشرقی افریقیہ، اورسنٹرک بیا میں ندہ با ہمیلہ کی خوترتی ہوئی۔اس کے بیٹے جلال لدین نے لینے مابیجے عیاش ور کمزور سمجھ کہ زیر دمدیا، جہسے ربس حکما ان کا ۔

بعد و در در بالدن عواد المرائد المنظم المنظ

اسلام کو تو مناص مسرت ہوئی ، گر ماطبی جلا ل لدین کے دشمن موسکے ،اور زہر دیکرختم کرو با کی آ برسس حکم ال ہا۔

ا**ر من ب**رم من فرز زان نے قبل کر دیا

(ع) رکون بخرن و مطالان اب کے بعد سند میں حکواں ہوا جس ڈند ان کو مع اس کی اولا دکے قتل کرا دیا ، اور حسن کی نعش کو حبلا دیا۔ مہنو زکسی قسم کا انتظام حکومت نہیں کرنے ہاتھا کم سبت ہوئے ہوئے ہا تھا کہ میں منقوخاں کے حکم سے بلا کو خاں نے قلعہ الموت و رباطنیوں کی خاتم میں کردیا۔ اور قلعہ کا تمام ذخیرہ جس میں بلو خات کے عہد سے جمع ہور ہاتھا لوٹ لیا (قلعہ کے اندر سرکہ اور شہبه کے حض تھی بحر سے جو کے عہد سے جمع ہور ہاتھا لوٹ لیا (قلعہ کے اندر سرکہ اور شہبه کے حض تھی بحر سے جو کے معرف کی تمام کے حض تھی بحر سے جو کے حد میں باری کی ساتھ کے حاص کی کا ایک ایک تاریخی فطعہ درج کی جاتا ہے۔

اور جن کی کو است جمعت تھے جس کی تفصیل کا ریخوں میں ان جہدے خوا حریضہ لدین طوسی کا ایک تاریخی فطعہ درج کی جاتا ہو۔

قطعه

سال عرج بنش صند بنیا و و چاربود کیت نبید وز اول و تقعده با مداد خررشاه با د شاه ساعید بیمان تخت برخ است بیش تختِ ملا کومالیت ما و

الغرض أريول نے باطنيوں كى ايرانى حسكومت كا ايكنے اكھ ترس كے بعد فاتمہ كر ديا ورتقریاً تناقطع باطینوں کے بربا دکر دیئے،اور ہا<mark>رہ منزا</mark> رباطنی قتل کیے گئے۔اسی طرح شام ومصر میں سلطان ماک لطا ہر سرس ورسلطان ص<del>لاح آلدین یو بی نے باطلیوں کا س</del>تیصال ک<sup>و</sup> ورچیری بند فدائیوں ہے ماکسیں امن ا مان موگیا . آباری حارکے بعداس ندم کیے رور کم جیا تھا۔ اور ہباں کچے لوگ بی ز و گئے تھے و و گمنامی کی حالت میں تھے . قلعہ الموت کی تباہی کے بعد پوهکرانی نصیب نهیں ہوئی یہ ہستہ جابجاجو داعیا ورنقیب بی رہ گئے تھے **وا** یا کا کرتے كسيد ينانجدن زانايي اسميله ندم بالإد فارسس سواص نرسنده، شام مطب، مين موجود ہجا ور دُشق میں مکی محلہ ہر کئے جارہ الحثاثین کے نام ہے مشور ہج ران کے عقا مُدیں عجمیوں سے بہت اختلات ہی ہندوستان میں س گردہ کے امام منر ماہنیں سرآغاخا ص با تعابرہیں۔ آپ کے احدا د کا سلسل<sub>ا</sub>رکن آمدین خورشا ہ مک ہنچیا ہو۔ اس صنمون کے خاشمرہ ہم دونقشہ دِج کرتے ہیں جن کے ملاخطہ ہے اسمعیلہ کی شاخوں اور مشا ہم مِرتقتولین کی مختصر فهرست علوم موگی۔

لمده خلیفهٔ سنده بایندا در شهرتر دوین کے رؤساد کی طرف سے تا تاریوں کو دعوت دی گئی تھی کہ در مسلما وزکی بالجینی کے فلم وتم سے بجا دیل دران کا ستیسال کر دیں جہانچ آ تاری فوج آئی ا درباطینوں کا خافہ تشکر دیا۔ ادبیعبن کریخوں میں کھا ہے کہ ایک معزد منو کو کسی طبنی نے قتل کر دیا تھا جس کے قصاص بین تا رویں سے انخاصا تشکر دیا۔ نا غربین مقع پرصقدا دل کے صغروم کا ذشاعجی لا خطہ فرمائیں جونو اجلامیرالدین طوسی سینتعلق ہمی

| ت سنے در اور استان کی استان کار کی استان کار کی استان کار کی استان | فهرت    | <i>(1)</i>      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| مختفركفيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نام     | نبروا<br>مبرعاً |
| چ کو یہ فرقدا مام ممیل کا مقلد ہے۔ لہذا اسکا عام لفت شمعیلی قرار بایا۔ اور بلی سلی<br>نام ہی باتی اس کی شاخیں ہیں جواپنے داعیوں کے نام سے کہی خاص عقید م<br>کی وجہ سے شہرت پذیر ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أتمعيلي | 1               |
| بابک یک عجمی تعاجب نے بہتا ہے۔ یں خلیفہ عظم مابشہ کے زمانہ میں مجت ام<br>ا ذرمائیجان خروج کیا تھا۔ ا واصفہا نی ہمدان میں لک جاعت کس کی مقلد ہر<br>تھی۔ بابک بے بینے جدید ندمہ کیا نام' خرم دین کھا تھا۔ اسوجہ سے بابکینے وقعہ۔<br>خرمتہ میں کہلا تا تھا۔ مان یمن بیٹی کے ساتھ کاح جائز تھا۔ اس لیاس کا ایک<br>نام حرمیت میں ہمو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بانجي   | ۲               |
| ۔ ذرقہ بابک کی تقلید میں سرخ اباس بہنا کر اتھا اس جسے محمرہ لقب ایگر<br>صرف گرگان کے واسطے مخصوص ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | -               |
| مبارک ما مرحدین آمیل کا مک حجازی غلام تعاجب نے اوّل کو فدین نہب اسمید میں یا در میں تاہیں اسمید میں یا در میں مبارک مشہو ہوں ورز حقیقت میں مبارک کے مام بیرو وامط کہلاتے تھے۔<br>تام بیرو وامط کہلاتے تھے۔<br>فرقہ آمید ایس جو نام سے زیادہ مشہور ہوا وہ و مرطی ہی وَمط کے لغت و میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | ۴               |

فليفا بوعاتم ني ني الور، سُب، طبرتان، أوزبائيان مين فوت وي كي . ر میں محرب علی رقعی نے مقام اُمواز خروج کیا۔ اورخورستان ، بصرہ، یرقبضیکرکے بنزارول دمیوں کو داخل مزمرب کرلیاست میں ملیفہ باللہ کے حکمت سولی دگیئی. بینا م نواح بعبرہ کے لیے محضوص ہی۔ اس مل میا عالی محریقی قتل ہوا۔اس کے عقائد میں مزدک،اور ہاک کےاصول بھی شامل تھو۔ ا بوسعید برخت بن بهرام جنابی ۔ قرمطی نے احیا ، قطیعت ، بحرین میں شاعت مزیب کی انسویٹ میں قبل ہوا اس کے وغط کی ابتدا <mark>کو شکی</mark>ے میں ہو ٹی تھی طا ہرا بوسعید کا بنیا تھاس سے میں جے کے درخ کہ کھیہ کو ماخت جنابی از اج کیا جا و زمزم ، اور حرم کعبنعشوں سے بھرگیا بحرم محترم میں جوگتا خیال کیں س کے مکھنے سے فلم عاجز ہے ہی طا مرسی جو مجراسو دکوانی جگھ سے علیاد رکے لے گیا تھا اور ۲ ہوسال کے بعدہ ۲ مزاردیا رہا وان کی خلیفہ مطبع سٹا عباسي كووالين يا واواني حكمه وومار بضميع ا جواج مك علم سي-ا ما بوغرمبدیار شدمغربی سے معنوب ہے۔ اس فرقد کو سعیدی بھی کہتے ہیں اس کا ا دلیت کا شرف حال ہی۔ میں علما داسلام نے فرقر اسمعیلہ کا نام ملاحدہ رکھا دا سکا مفرد ملحدہی کیونکہ اس عہد ب شربعت سلامیه کی طا سریٰ رکان مجلی بی تنسی سے تھے نماز ،روزہ وغیرہ

| سب کی معانی مل گئی تھی۔                                                                |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| اس الصباح کے عهدیں یوز قبطنی (منوب صباح) تعلیمی (منام سی عقیدہ کی                      |          |      |
| انیا دیر کو د نبیرا مام کی تعلیم کے خداشاسی محال ہی تاطبی (سرباطن کا اکف کے            |          |      |
| ایمی فَدَّا نی د فلائیوں کے المنبارے، شاشین (بمبنگرا، بھبنگ بنش ) کے نام               |          |      |
| ا<br>اس شهرتها منجدان کے منبرلا اصرف بورپ میں شہورتھا۔ باقی نا معراق یو                | حنى      | 16-6 |
| وعجمين مشهورتے - باطبنہ جی قدیم ام ہی ۔ گرغاص شہرتِ حس الح کے زوانے                    |          | _    |
| سے ہوئی ہوج کوشن ورائر کے جائیں کا مزار فالمی کے دعی تھے۔ بہذا یور فرزار               |          |      |
| بھی کہلاتا ہی اور صباح کے نام ور قبیلیہ کی مناسبے ص <del>باً</del> حیا ور خمیر ہی کہتی |          |      |
| ا<br>الکشام کے بعض مقامات میں یہ فرقہ میزیسے کہلا تا ہو۔ او بعض شہروں میں ادر جب       |          |      |
| كدسفرنا ماربن مطوطه سيه وجنح بعوبا بهي ملك م مي حمد بن عبارته ميمول رمحه إجم           | <b>,</b> |      |
| میموں کے بعد کمیشیخص فرکر و میلتب کیا جب کا ل بن مهروریدا پیوا عرکیے قبا               |          |      |
| میں سکا بہت زور ہوا رہم ہوئے میں قبل ہوا۔ بعداراں بحیٰی بن ذکر ویا ورابوالق            | بينيئر   | ۲۰   |
| مین بن مینی کی توجہ سے ثبا میر ، دیتے تی ہوئی۔ ماکشیام کے فرقد نے تام                  |          |      |
| ورب میں بل علی الدی تھی ورسے اول قلعہ بانیاس رقبضہ کرایا تھا اس کے                     |          |      |
| بعد فوحات كاسك الماري موكيا تعاجس كي تفصيل كامل نيروغيرويي موجو دبي                    |          |      |
| تیسی صدی بجری کے خاتمہ رصنعا میں علی بخیال مین نے مذہ اسمعیلہ کی بنیا وال              |          | -    |
| ا شراب حلال بنیوں سے بخاج حائز کر دیا درمین میں سے مطلہ کے نام نے میں                  | قرامطدين | 71   |
|                                                                                        |          |      |

| رَجِهُ كُرِينَ كِمِنا جِلهِي                                     | <u> </u>                                          | شیک<br>شہوہوار تفصیل کے لیے مار می |                 |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|
| 1                                                                | <i>&gt;</i> ••                                    | مخصرفرر <b>د.</b><br>در کافت کافت  |                 | ' ~        |
|                                                                  | <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> | راُس کے جانبوں کے عہا              | <del></del>     |            |
| مخقرمييت                                                         | نام قال                                           | نامقستول                           | سنتث            | لمترك      |
|                                                                  | ا بوطا ہرحارث                                     | غواجبن خلائم كملكث برمكشا مبلوتى   | ره ۱۸ ۵         | ļ          |
|                                                                  | خادا ورازی                                        | ا بومسلم حاكم رَب                  | وورم            | ۳          |
|                                                                  | ابراتهم دما وندی                                  | اميرسياه پوش                       | ايضاً           | <b>س</b> و |
|                                                                  | حن خوا زرمی                                       | امیرا ژمکث ہی                      | ايضأ            | ~          |
| L                                                                | ا براہیم د ما و ندی                               | امیر کجبش                          |                 | ن          |
| بقام نے قل کیا۔ اسی طرح ہمیر<br>یوسٹ مرطول بلک قل کیا تھا        | عبدار حرخ اسانى                                   | امیرارعش غلام ملک ه                | ٠٩٠٠ ع<br>١٠٩٧ع | 4          |
|                                                                  | ا برامیم بن محر                                   | حا وی علوی <i>گی</i> لانی          | ايضاً           | ٤          |
|                                                                  | غلام ومخا ومزريه                                  | ابولفتح وبهتاني وزير بركيارت       | اينساً          | ٨          |
|                                                                  | ا براہیم خاسانی                                   | امیرسرزین مکشاہی                   | ايضاً           | 4          |
|                                                                  | +                                                 | علىدم السميري زرم كسطان كيار       | اينيا           | 1.         |
| کے پر فہرست میا سٹا سرباب ۲۷ اور دیگر ندہمی ماریخوں سے ماخو ذہو۔ |                                                   |                                    |                 |            |

| مخقركينيب                 | نام قال          | نام شتىول                              | سينبل          | ندو<br>مبرکا |
|---------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|
|                           | ×                | امبررسق مدم طغرل بیگ                   |                | "            |
|                           | رفيق قهشا بن     | سكندرصوني فزويني                       |                | 14           |
|                           | ابولغتحسنجر      | ابولمظفر مجبد فالل سفهاني              |                | 144          |
|                           | محردہتانی        | سنقرح والى ومهتان                      | ايضا           | سم ا         |
|                           | حن اونري         | ابوالفاسس كرخى                         |                | 10           |
|                           | +                | الولفرج مت ارگین -                     | ايضا           | 14           |
|                           | رستم د ما و نړی  | ا بوعب پیدستون                         | الضأ           | 16           |
|                           | +                | ا ما بكث وجاكم ديا ركر                 | ايضاً          | 1 ^          |
|                           | محمونه د ما وندی | ا بوحعفرت الجبى رازى                   | ايضأ           | 19           |
| قِتَى مسطان بركي مل معما  |                  | امير بلكابك سرمراصفهانی                | 7 NOT          | ۲.           |
|                           | ابوالعباس مشهدى  | قاضى عبارتثه اصفهانى                   | ايضا           | ۱٦           |
|                           | حنسراج           | قاضی کرمان                             | ايضاً          | 77           |
| عامع سرم مفان بين آكيا.   | t .              | فاختى بوالعلاصا عدبن بومحه نشابور      | 1              | سوب          |
| یوم ماشور ہ کے دن تنل کیا | +                | وزرفح الملك ابع ملغ مزخوا نبلا المطرسي | بنوم<br>۱۱۰۰ و | ٧٧           |
| مبقام ہدان قتل کیا        | i                | كمال وطالب ميرى زيرسكطائن              | 1              | 70           |
| بقام ہدان مل کیا          | +                | فاضى بوسعد محربن صير منصور مرك         | واوم           | 74           |

دوراجعه

| مخفركيفيت                                                  | نام قال                           | نام شتول                                                                                                        | سيبل               | بنيا       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| ماز <i>جعه مي قتل کيا</i> ۔                                |                                   | فسم الدوله أق سنقر                                                                                              | 7070               | 72         |
| ائ زیرنے مام طور رہا بلینہ کے<br>من کا حکم جاری کردیا تھا۔ |                                   | معین لمل <i>ک بصرحربن درسطان</i><br>معین لمل <i>ک بصرحرب</i> ن                                                  | 9 0 p1<br>9 11 P 6 | 70         |
|                                                            |                                   | عبد الخندي الخندي الثانية المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالي | 904F<br>F1179      | 74         |
|                                                            |                                   | الاهرباجكام لله ابوعلى برمستعلى مثاب                                                                            |                    | ۳.         |
| زنزومپا دیا۔                                               |                                   | امام الوبإشس فاطمى                                                                                              | ۱۳۱ م<br>۱۳۱۱ع     | ۱۳         |
|                                                            | م وا وع امغانی<br>محدوری مرومغانی | واضما بوسعيد سروى                                                                                               | ايضاً              | 77         |
|                                                            | الومنفتوا إربيم خراد              | حس گرمهانی                                                                                                      | 90 pc              | سربو       |
|                                                            | ابوعباديثر                        | سيُدُولتُ ملوى حاكم اصفهان                                                                                      | مره م<br>۱۳۳ آڅ    | 44         |
|                                                            | ابوعبيد محمد ذستانی               | آن سنقر حكمران مراغه                                                                                            | ايضا               | ه۳         |
|                                                            | ابوسعيدي!بون<br>ابوسعيدي!بون      | <i>خاشق تبرز</i> ي                                                                                              | ايضا               | <b>p g</b> |
| ١٠٠ فدائيوں نے فکر کام تمام کيا                            |                                   | غليفه لمنترشد ما بشدعباسي                                                                                       | 7'''               | ۳۷         |
|                                                            | نورسنی<br>نحر کرخی سیلمان و بی    | حن ابن ابعاتم كرجم فتى شهر <b>تر</b> وين                                                                        | ايضا               | P"A        |
| - 15 /                                                     |                                   | دا و د بن سلطان شجر                                                                                             | 90 FY<br>1176      | وس         |
| فاضی صاحب میشد؛ لمیذی کوتل<br>کا فتری لکھا کرتے تھے۔       | ابراميم ومغاني                    | قاضى تىسانى-                                                                                                    | 90 mm<br>F11m^     | ۲۰.        |
|                                                            | العثرا                            | قامني فليروا رسطنت جارحتير                                                                                      |                    | 1          |
|                                                            | أتميل خوارزمي                     | قاضی مہدان                                                                                                      | 7 mm 6 4 mm        | ۱۹۷        |

| مخقركغيت                                                                                                                                                                                            | نام قاتل        | نام عت تول                        | سنيل            | نزر<br>مبرسط |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                     |                 | مبن الدوله خوارزم شاه             | سرس مرم<br>1179 | سربو         |
|                                                                                                                                                                                                     | حين كرماني      | اميرناصرالدوله بن مهلهل           | 1 / 1           | 44           |
|                                                                                                                                                                                                     |                 | امیرکرشاشی الی کرمان              | عسره مو         | مم           |
|                                                                                                                                                                                                     |                 | والو دبن سلطان محمرته بن محمسلوقی |                 | 4            |
| سلطان شیرکا دو را مفام هر به برخی<br>کسی طبینه کے است الاگیا تھا۔<br>جس کے قصاص میں امیری سرحاکم<br>نے خلام حوبر نے نہالوں طبی قس<br>کرا دیئے اوارشکے مرس کا منا رہ بنایا<br>جبر مُوذن ذاک تیا تھا۔ |                 | آق سنقرغلام سلطان سنجر            |                 | ي م          |
| سلھان صلاح الدین ایو بی این توث<br>نصیبی ہیچ کیا لیکن حبک صلیبی<br>زیانے مراسمیں موکا زیخ بی تی آئے                                                                                                 |                 | نظام للك ميوب على زيرخوارزم شأ    | 7094<br>71199   | ۸۸           |
| رَبَارِي سِي مَا خِي زِيمِ-                                                                                                                                                                         | وانن وارانگرنری | يخكاما اشربة نارئواً اسلحوق بالمخ | ر فدریه میل     |              |

يە فهرستاينغ كال نير- مارىخ السلجوق - كننج وائن ادرانگرنرى مارىخول سے ماخو ذہر-

د والت البحوقيه

044

دو ملرحصه

] رکشتان در ما دمبین کے مابین جو غلیمالشان درہ کوہ ' رجس ی*ی را چتمی واقع بیز و می تر* کی <del>قوام کا قیام گا و تھا</del> اور سولئے خالق اکبر کے اُن گ ماری سی کومعلوم نهیں تھی ان توام کے <del>ہا ۔</del> ندگی حمایمی حکمہ مہاتھ کیونگہ انگی ا، <del>جانو ان صحرانی</del>، او ریرندوکا گوشت ور م<del>ر بو</del>ن کا د و ده تھاکبھی کہی غلہ بھی ملجا ماتھ یوں کے پیے مضبوط کھوڑے موجو دیتھے جن کے پیلے چرا کا ہوں ہیں گھا س فراط تھی بھٹراور کے باوں سے نساس ورخیجے نابے تھے . ولیری اور بھا وری مں ممتاز تھے اور قدر نے پنی فیاضی سے عور توں کو بھی ن صفات میں متماز کیا تھا۔ ان ساب نے ترکوں کوا مک لِ وحِنْكِو قوم نبا دياتها - الرحيه لي يشرِينك حبال تعاله كر تفريحًا قا فلول كومي لوك ليا تے تھے۔ غُز (غوز،غوزی،اوز)خطا،اورآماآری ترک بھی سی گروہ سے ہیں مگر نہیں مجل ٤ ابض و صلى لات ولت الموقيدة يريخ اللا فرائك زيل سيدم على خلا وتتع لم إطراحتُه ، تاريخ الإن لكم مساحظ المسلحوق

ہ آری سے مثار ہیں چین کے سیار با در یرفضا <del>میلن ہندوستان کے زرخرصو لئے ای</del>ٹاے وحیک کے خوشناوا دیان،شمالی ہ<del>ورک</del>ے ہیاڑی ورویان ملک اورایان کے بعض حصنے مَّا اربوں کے جولائی و تھے۔ ٹیڈی ل حب میدان میں جھاجا تا دہا*ں کے شک تر*کی صفا ٹی کروّ تقا اورسلاطیر آن کے حمار کا مام مُسنکر مرحوہ س بوط ہے تھے جبکی ، رِنح شا بر ہو حیا مفل جی سی اس سے بیں وق صرف استدر کا کھرف قت مغل<del>اث یا</del> کے انتہائی مشرقی گو*ٹ* ہیں نم وحثیانہ عالت میں تھے اسوقت رک و ہوں کے میل و ل سے تہذیب کے ساپنے می<sup>ڈ عا</sup>لیے تھے بٹرعال میں نوں نے اپنی عالمگیرفتوحات کے زمانہ میں اُن ترکیا قوام کو ہلا د م<del>ا وار اسم</del>رسے كالدما نها يصر*ت ركستان، كاشغو، شاش اور فيناين*ان كے قبضة *بن وگما تها ج*يكا و وسالاً خراج ا داکرتے تھے یکن حبب ملوک ترک<del>سا</del>ن کی حالت ٰ وال پذیر ہو کی تو ہیرہا دیشین اقوا **م** در م کو ہ ہے تلکہ بلا وَرکستان میں یا د ہوگئیں جس کی ابتدا *مین ہیے ہے ہو*تی ہ<del>و۔ تا تا ر</del>ی قوام میر ہے زردست ملاجقہ ہوئے ، اوراس كتاب كاتعلق السلوق سے بى لىندالىج ق ظم كى مختصر قارىخ لکم ای ہی (عربی اریوں میں بوتی ترکمان کے نام سے شہو ہیں-) و ولت منح قبد کی مختصر تا ریخ | وشت قبیات کا مامور سردار مبگو<del>ما آ</del> (بیغیرخال) ای<sup>خ</sup> و مختا<sup>ر</sup> حكمرات تعامه ورئس كي فوج كاسييب لار وقاق رتعاً ق\لمخاطب بير تمرما ليغ "تها (اس لفظ

ظمران تعا۔اوراس کی فوج کا ہیں الاروقاق (تعاق) کماطب برہمرہا لیع "عا (اس لفظ کے معنی سخت کمان کے ہیں جو و قات کی بها دری ورغیر معمولی حبیارت پر دلالت کرتے ہیں )

له ابن غلدون عمد بوق به مله رون ته الصفاء حالات مبحوق - ابوالفذاصفيرا ، احبداول لوا في جلداول صفير ٥ ٥٠٠ -ا

زينة البكس مجدى صغراء المارخسروال طبقه سلح قيان صغرام

لے علاوہ <mark>ٔ وَقَاقَ عَلَ قُر رائے مُروسیا سَتَ ورا مانت و و ماینت ہ</mark>ے مجی ممْ ی دجہے میگوخاں کونیایت غرزتھا بنیا بخداسی زمانہیں دّفاق کے بہاں مٹیا میڈا ہوا برگانی مسلوق رکھاگیا اور میں مولو دس<del>عید لبوق ع</del>لم ہو کر خاندان سجوقیہ کا بابی قراریا یا جنپائیب <u> وَ فَا قَ</u> اور *کُوخاں کے س*ایہ عاطفت ہی<del>ں بلحق کی تربہت بہوئی ح<del>ک ل</del>حو<del>ق</del> جوان ہوگیا اُس<del>و</del></del> د <del>آماق</del> کاانتقال ہوا۔اورسگوخال نے سیاشی (سیہسالاری) کا درجہ دیکرسیجو**ت کا مر**تبدیرط<sup>ا</sup> قرمی سرداری،اورنوجیا نریخ <del>سلحق</del> نے اپنی جاعت کوخاص طور پرتر فی وی۔اورسکوخا یر بھی جا دی ہوگیا۔ ترب مرائے <del>سلط ن</del>ی جا سد ہوگئے۔ا وزر کا بتوں کا مازا گرم ہوگ ۔ا ورا مک فاص اقعہ یہواکہ محل ہرائے میں کمی <del>ن بلوق</del> مندشا ہی کے قربیتیاں سکی<del>ات</del>۔ اور <del>شا نېراد</del> ون کېنشست جمي جامبيما . نيشت خانون کونهايت ناگوار موني . اورايني شو<del>سرت</del> لها كدُنيرا كا مبت بل تحل محل محرس توبه حال مِح السَّح حلكر خدا جليف كيا ہوگا"؛ ﴿ مِلَّو خانْ اسُ ا فعه کا از ہوا۔ا و <del>رسلج</del> ن کوا دج صمّے گرا ما **چاہا جب ب**وت کوام<sup>ق ا</sup> قعہ کی خرومونی **ت**و وه نهی پوشیار موگیا-ا و <del>رس</del>وسوا ر، بیندره سو<del>ا و نما</del> اوریجایس منزار ک<del>ربان ایم سمرفن</del>د کورو ا<sup>نم</sup> ہلوا ور نواح جنّ دیں پنجائے تھے لگا دیئے بہال س قبیلہ کے اور گر دو بھی آگئے اور ایک جیو ٹی ى حكومت قائم موكئ ولائيذيبي <del>سے سبحوق</del> مع لينے تو بعبين كے مسلمان موكيا جياني خاندا ىچەدىكتىرىن ئەخپىروان ئەيىلچە قيان . كەھ چىغە بركتانگامىيوا درارا تىردى

لده جم البلان سله انفری کی ولیت به کسیون نے این مالی بی ولی کی و انتریزی سے ای برقوم کواپنا مورد بنا با تھا۔ ان جرے ما وَن نے لیے شوم کومشوره و باتی که وہ مبلون کو قتل کرنے جیا بی بیکو فاس نے اوّار کیا تھا کو مر مفتریب س نفام کردن کا جس کوتم و کیولوگ جنا پو مبلون کوحیب لیشار معلوم ہوا تو وہ مع لینے قبائل سمے جند کو جلاگیا " افزین

سلمان سردارتما و مذمه ليسلام كاايك ردست مجددا ورحامي تنكيا يسب لا فرمس بحوث غيم تھا۔ يوعلا قرميغو، شاہ رکستان کے قبضہ يں تھا ۔ اور ہ اہ ليان جندسيفراج ماکرماتھاںکین سے وق نے اولے خراج سے انکارکیا اور مذربعة ملوار سنوسے یا ملاقتھین ليا الرنتع ساطران جوانب مسلحوق كالقندارراه كيا اورجيو في حصوف حكم اون كاوم مددگارنگها چسبلوق کی طاقت برهگی تواس نے اینا صدر مقام 'ریخارا'' قرار دیا۔ اور س جگر کومشکوکرکے ملک گیری کی طرف متوجہ ہوا سبلی ت کے جا کڑھئے۔ اسکر بیل امیکا کیل لوَيْن، مُتَوْسى ارسلال معتب ببغو كلاك حيانچەمىكائىل اىك ادا بى بىپ ماراگيا۔ اورخور يوت بھی (۱۰۰ برس کی غرمس) ایکتاتا ری کے بات سقیل ہوا۔ اور بتھا م مُند دفن ہوا سبح ق او میکائیل کے بعد طفرل مبک محدا درجنری میگ اود (بیران میکائیل) قوم کے سردا رہوئے۔ ورد و نوں کے متورے سے حکومت شر<sup>و</sup>ع ہوئئ جرن مایذ میں طغرل میگ کی فتوحات کی بتدا ہوئی ہے۔ اسوقت نیا کے اسلام کی مطالت تھی کہ خلافت بغیاد کا صرف میں نام روگیا وروه وسیع وظیمالثان مطنت وکھی بغیا دکے ایک خلیفہ کے زیرنگیں کمی س وقت

کے مٹرار ندامه وجو حوت سلام میں تکھتے ہیں کا ایک فاخان کی لاا ٹیوں ہیں جو ترکی سردار شرکی ہوئے میں گیا۔
مشخص سبحرت بھی تھا ہوئٹ ہے میں کرغیز کے بہاڑی میلاؤں سے کر کا بنی قوم کو بجارا کے ضلاع میں ایا۔ اور ہال سُ فے
اور کسکی قوم نے نما پیر جو بن سے سلام نبول کیا۔ اور ہی ولت سبحرق نیے کا بتدا ہوئی جبکی فتوحات نے سلافوں کی مثنی ہوئی
شان شوکت کو برسجہ اللا ۔ اور خوابی نیا ملاق میں ملطقت میں المار تیاں کر دیا "وعوت اسلام سفحہ ۳ مر میں جو اور کسکور کی مسلوم کا کرہ ہوئی المار ہوئی کا اس کو بھی اسلام کی مسلوم کا اس کر میں میں میں میں میں ہوئی اور اور میں میں کی کھی ہوئی میں میں کھی ہوئی میں کہ میں میں میں میں بیال کا نام میں کھی ہی۔
جو دیم میں کو بی اس کی موجود ہوئی کا کا نام میں کھی ہی۔

فتقب نذا نون برتقتيم موكئ تمي خلفاس فالميين مصركے سواركسي كوشا مبتثا ہي كاخطا بخ نه تما سیّین، ا وَبِعِیّه رجن مِی مصر کا زرخر صوبه شایل تها، خلافت عرب کیجیا ژب آزاد وکم تھا. شام کا شالی صدا دراتجزیرہ *اکسٹسء* یوں کے قبضہ میں تھا جن میں سنعض شاہی مالو کے ما بی مہوئے۔ دولت ایران ک بوییس تقتیم مرحکی تھی۔اور بغدا د کا امیرلمومنین می نمی کے **{ وَں بِي تَمَاحِبِ كَي مَهِي عُطِبَ كُواَل بِوبِ كَي خيالاتيشِيع نے نبيعتُ كر دياتها بہي يُر** شونے ملنے میں سلام کی زہمیٰ ورسیاسی کمزوری رفع کرسے کے لیےا کیٹ ہر وست قلت ں ضرورت تھی۔ حیانچہ خدلے سلحوقیوں کے وجو و سے س ضرورت کو بوراکر ویا میں لمائٹ بول لیے متبور مورخ کا قول ہوکہ'' اسلام قبول کرتے ہی ان کندہ نا تراس ورخا یہ بروش و حشی<sup>وں</sup> کی چوشہری زندگی سے اکل بخبر تھے کا پالیٹ ہوگئی۔ پیلجو قی مسلما نوں کی مرد وسلطنت میں وج ہو بکنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ادر نی الواقع اپنی کوششوں میں کامیا سیم سلاجقہ برق وہا و کی طرح ایران ،الجزیرہ ، شام ٰ بٹیا ہے کو حک سے گزرگئے ۔ ومقابلہ رِّاما اس کور با دکر دیا ان فتوحات کے سیلا ب پنتی مبوا کدا فغانستان کی مغربی *سرحد سے بحرہ* رو**م کاک ملک بک نر دانروا** کی حکومت میں آگیا روز کی خانه حبگیاں بندمومیں۔او<del>رلط</del>نت مے منت عضرا کی الب میں جمع ہو گئے۔رومیوں کی مبن قدمی کا انسدا دہوگیا نئی ترکی نل میں مهی دوبش پیاموگیا بی سبب برکه دولت بلوقید کونا برنخ اسلام میرمتم بالثان درج الابی ا

مة أيخ ملاطين بام تذكرةً ل بلي ق مليو ماندن.

طنرل بگ کی نوعات البتدامیں طغرل مگ ئے علی گیرخاں ۱۰ میکنشاں )عالم ما ولا،النهرار قدرخال كم رُستان ہے ربط ضبط بُرا يا ليكن په دونتی خو دغوضی ربینی تھی لهذا حبَّک کونت ا بی ا ورطغرل بگیکامیا بعجوا. ا و رحغری بگ خواسان و رطوس موّا بهوا . آرمینیه کی ط<sup>ن</sup> چلاگیا۔اوسلطنت ومرمینیہ ہبی لڑا ئیوں میں مصروف ہوا۔ والی طوس ہیے پیلی غلطی ہو ٹی ماس نے غیری باک کو طوس سے گرزنے دیا جب پذیر سلط ان محمرہ کا کہنچیوں ہے۔ ماس نے غیری باک کو طوس سے گرزنے دیا جب پذیر سلط ان محمرہ کا کہنچیوں ہے۔ می<sup>ل س</sup> نےایک فیصطغرل سگ*یسے ہیس و*ا نہیں۔اورملا قات کے پیےا یک سردار کوطلب کیا خطول بگیے نے لینے جھا اسرائیل کوغزنیں وا نہ کیا جب سرائیل قرما رسلطا بی میں میٹریمو توءزت كىياتھ مبھا ياگيا۔ اُنناے كلام ميں ملطان نے يوجھا كە" اگر مجھے فوجى مردكى صروت ہو تو تم لینے قبیلہ سے مقع رسوا رلاسکتے ہو، ؟ اسرایل نے رکش سے ایک تیر کال کرسلطانی دیا اورون کیا گذاگریہ تیر ہوائے لی میں صحید یجے توامک کا کہدسوارحاضر ہوں گے '' اسی طرح د و باره ۱ ورسار به موال کیچے مرحواب پراسائیل مک مک کک کھیسوارٹر ہا ناگیا۔ ا ورحب سیرتھی محموقینے وی سوال کیا توا سائیل لیے کمان سامنے رکھدی او یوض کیا کہ 'اسکے ذیعیہ سے دولا کہ بہا دسیرا بیٰ حرگوں سے تمع ہو جاہیں گے'' سلطان تمہو دسلجے قیوں کی کثرت سے مرعوب بوگیاا ولرسرایل کوقلعه کالبخر (مهندوستان) میں قبد کر دیا۔ جهان و سامیر س قید را ہی طرح جب سلط ان ٹمز ہندہ شان کے جها دہیں مصروب بھا تو <del>سلحوقیوں</del> کی ایک ٹرمی

الم تعنیل کے لیے روضة الصفا کا ال ثیر اور صوالا قالیم خروج سلحوقیان و کمیساجاہیے۔ علی آریخ الاسلام واٹ زیبل سیار برای والات سلطان محموز فرنوی -

کے م<del>ا درارالنہ</del>ر مں آیا د ہوگئی۔اورسلطان بے نیرٹری ضلعی کی ک<sup>رم</sup>مولی نرانط برخراج لے کران کوا با و مست دیا۔ ا وران کی خومش کے مطابق ہجون سے عبورکرنے کی جازت بمی پدی اور**وهٔ طرا ت خراسان میلّ با دمو گئ**ے اورا پسهل <del>حد مرجین</del> حدو بی ، حاکم سان بے چرا گاہ و ندانقان کا زرخہ میلان کو دیدہا ۔ ارشلان جا ذہب (والی مکوسس) نے اس حکم سے ختلات کیا اوروض کیا کہ 'لیسے خلز ماک مسلم گروہ کو چتعدا دہیں کثیر ہیں خراسان ، مین اخله کی احازت نیاخلا ن<sup>صلح</sup>ت بی اور د و سامشوره نه با تحاکه" ا<del>ل سلح ق</del> اوراس کی حا جیون میں غرق کر دی طئے ۔ ہاان کے انگوٹھے کموا دیئیے حامی<sup>ت</sup>ا کہ وہ بلوا رزنی اور نیروزی لرسكير" بيكر بهنطان محمونشيخ اسكوطالما ندا وروشيا بذفعل قرار ديا و راميرمل نهيس كبار ور بحوتی گروچیون سے گزر کرشهرنسا . اببور و ،ا و رملوس میں میل گیام اس میر میں ملطا مجود ا نتقال موگیا ۱۰ و <del>رسلطان س</del>عو ترخت نشین مواسلطان محرث<sub>و</sub> کی حیات یک بوسیوفیو کارزور م رہا نگین دور معودی میں طعزل بگیا ورحغری بگاہنے تام طک میں ام بغاوت کر دی دونو ہے مقائنے ہوتے ہے اور ہا کا مزنیا پورا ورخواسان کی فتح بران ارائیو کا خاتمہ ہوگئے

د وسلمصة

فنر ب غطیمان نقصان ہوا ۔ اورا سیارن بڑا کھیں یہ ک*یسلطنت غزنویک کمنڈ*رات پیلجو تی ایوان حکومت کی ساڈالی کھی<sup>ا</sup> ک<sup>ا</sup> ہے شعلەزن تھی کے گئی اطا ن وہوانٹ مطال مقررکیے - نام ملک بس ملزل مگ کاخطبه رُمْ اِ گیا ۔ ا ورا فر <del>آپ</del>یار لطنت فائم مونی طغرل بکھنے اپنا دار الطنت سے ق یکین محیض نتطا ماتھا۔ کیونکہ بڑے بھا نی کے مقابلہ س جغری بأتما اسغطيرات فتح كح بعد طغرل مك وجغرى سكيلي المرامنين القائم بامرا متدعیاسی کواس مصنمون کی درخو<del>کت ن</del>ے ک*ک*ر' خاندا<del>ن سلحوق</del> ہوشہ سے مطلع و توخوا فا زا<del>ن سالت ہ</del>وا درہمیشہ جا دی*ں صرو* <sup>دن ہ</sup>ا ہو۔ ہما *سے چیا سرائیل کو سلط*ان محرو<u> نے ب</u>لاً **ج**م وقصورگرفیارکرکے قلعہ کالنویس قیدگر دیا ہے! س کے ملاوہ ہائے ب قبدہں بیلطان مجرد کے انقال برسلطان مسعو نے مصالح سلطنت پر توجہ نہ کیا ورمیش وحشا میں شغول ہوگیا ملک میں ایمنی میل گئی تب شاہر خواسان سے ىونسەجنىگ مونى يىكى<sup>نا</sup> قبال مىللەمنىن بارى فتح ہو ئى <sup>چىسك</sup> نكريرس بم ن عدل انصا ف كومبيلا ديا بي- اوز الم وسيم كوجيوار ديا بي- اب يكرزو بوكه ماري ت امیرالمومنین کے زیر فرمان ہوا و رحکومت کا طرزا میں سلام کےمطابق ہو ؛ ابواسحان فعا تامیالمونین کے صنورمی من کی تو وہ بہت جوش ہوا۔ا ورطغرل بکر ك موالا قاليم ومعروديه و مايريخ ال مبوق اصف ان عد والغرل بك. على ابنا بوج الت طغرل بكي خلافة قائم بامراستر

زگن لدین کاخطاب یا ۱ وخلعت و انه کیا اور ملا دمفتوحه کی **سند حکومت بمی عطاکی بینا یخه** سنا ورخعت ملنے پرطغرل مگ نے حتن منا با ۱۰ ور دس مزار و <mark>نیا</mark>ر، <del>حوامرات</del> قمیمی کر<u>ئے</u> ۔او<sup>ر</sup> چندشک و خلیفہ کے حضو میں وار کیے۔علاول کے اراکین ولت کو پانچزا رونیا را و زیکو ود نبرار دنیا رئیسے اور هبتدالله بن محیل لمامونی سفیر غلیفه کومی نعام دیکراغ ازے خصہ کیا ی کی کل تقتیم عزن از ملاک و بران از ا ں تاریخ افلاً ان تعلقات - | سلطنت کی غرض سے بلا دمفیوحہ کواس طرح پرتقبیم کمیا کہ۔ ان تعلقات -چ**ن**ری بگ<sup>ن</sup> او د جحون سے مثیا بور تک ابراہیم بن بنال ۲ کوستان ، سمدان ۴ کبت، ہرات، سینان، یونیخ۔ الوعلى سن موسى رسلال فاور دبن حغری بگ م کرمان، تون طبس ما قوتی بن حیزی بگ ۵ ا ذربائحان، ابسر، زنجان فتتمش بن موسی رسلال. ٧ حرحان، وامغان اس کے علاوہ صوبہ عواق وعجر کو لیے قبصنہ من کھاا ورنیا ہت میں لینے سب لائق بیٹیجا لاپسلا جغری بگرمحے بے اور اس تعتیٰ کے مطابق مکل نتظام سروع ہوگیا۔ عراق عجم کی فتوحات سے فا سع ہو کرسلطان ساہیں ہم میں ہے کو واپس یا اور حیٰدروز له يكاردانى دىمى ئىتىت سىقى درزبا دىفتوم كىسندعاك كرنيا فلىفكوكى ستقان على دخا-كه البوق صفاني ولرري مشري ف برسيار وفيراؤن-

رِبغدا و کوروا نہ ہوا جیا بخدا س<sup>ما</sup>ل عید کی نا دسلطان نے <del>بغدا ق</del>میں ٹریمی ورشہرس جلو<del>س</del>ے سواری نخلی-اورخلافت<sup>ق</sup> ب کی دست میسی کا شرف حال کیامیش<sup>یم بی</sup>رم<sup>م</sup> میں شیراز مین ایک بی کاخطبہ ڈیا گیا۔اسی طرح اطراف وجوانب کے سرُاروں نے ہمیٰ طاعت قبول کر لی میاموا لالر والى خَبْرَه ، اور قريش بن بدران ، والى مصل نے تام علاقه ميں سلطان كا خطبه رُر بوايا۔ بعدُرًا ں ملطان نے آرمینیہ ہوکر ملا زکرُ د کا محاصرہ کیا ، بیاں کے ما کم نے اطاعت نہیں کی تمی لهندا قرمی جوار کے شہروں کو تبا ہ کر دیا اور جها وکر تا ہموا شہ<del>رار دن (روم ) مک صل</del>ابہ كيا- (سلطان كي حولا كناه جارجياً اورائيريا بك تعيي اورسيس بيه بيل براسم بن بالسبوقي عالک وم برحمله کر ما ہوا قسطنطنیہ کے قریب پنچگیا تھا) غرضکان لڑا بیوں میں ساملان کوہت مال غنیت بات ایا لیکن شدت سراے مجبوبو کرئے می<sup>ں ا</sup>لیں یا کچھ عرصتراک قیام کرکھے عدان کی طرف مراحبت کی اس مرتبه سلطان کا با را ده تھاکہ جم خانہ کعبہ سے مشرف مو۔ اور لکتام ہے خلغار فاملیہ کو میرخل کر دے، لہذا حلوان کو روا نہ ہے الیکن سن مانے ہیں خلیفدالقا ن<u>مُ مامرا م</u>تدامراے دی<mark>ا کم</mark>ہے نظا کم سے بہت یٹا بھا۔ لہذا ہا ریخہ ۲۰ ریضہ المبارك على كله وسطابق وسمير شناع) سلطان اخل بغدا و بوا. و زير عميد لللك كندري عبي ہمرا ہ تھا یخلیفہ کی طرفٹ سے رُ<del>سی لرئوسا</del> (وزیغظم) اہ<mark>ل مناصب</mark> قاضیٰ لقضا ۃ اور ذرکی تبہ

ملہ جنرہ .صوباران کا بڑا شہری جوشٹران ورآ دربائیجان کے ابنی ُ انتی ہی۔اس شہری ہو رعلار گذشتہا صغرا ہ ا - حلد م بہم البلان - ملک اس ما نہ میں بغیا دپرشا ہان دیلم کی حکومت تمی ورضیعنہ کیس کے زارش تماجن کی طاقت کو سبح قون نے توڑا اورخو و اگن کے قائم مقام ہو گئے۔

نے ہتقیال کیا ۔ وونوں وزبربڑے تباک ہے ہے پیلطان کے سے بغدا دکی گلباں موگئیں <sup>جا</sup> مع <del>بغدا دس طغزل مگ کا خطبہ ٹر فا</del>گیا۔ ورنخينينها ومحرمرمهم بهنج رمطاب ١١ ع الملک مع ارکان ولت ٔ خلیفہ کے حضور مرمین کئے گئے اوراسی دربار میں ضربی المخاط بسلان خاتون وخرحغړي بگ كاخلىفەسے نوح ہوا۔ وزيرغلم نے خطبه پڑيل.اورشرا كطايجا وقبول کے پورے ہوے اس شتہے عمیالملک کی بیزض تھی کہ طغرل سگ کی عزت فزا ہو۔اور درمارخلافت سے سلطان کے ءزیرا نہ تعلقات قائم ہوجا 'میں''۔اس ما نہ میں مش ب سرائيل صوئه موسل ورو مار مركا عكران تعا . اُسيارسلان بساتيري قريش بن برا لعقبلي ، اور <u>دراله و له وبسب بن على مزماً سدى نے متعق بهو كرحار كر ديا ور رمت</u>ا م<del>سنجا</del> رازا بي مو في بش له بُساسيريَّ ا رسلانُ ما بو الحرثُ كينت لِيكِ وأكرًكا غلام مَا. بيسو داكر شرب اركار سبنے دُ لا عاج كو بي من مثما ، كيت ہیں بیاسری خلات قیاسر نبیسے سکول فارس نے جاز رکھایج خیابی ٹرکھیے ہاوالدولیر عضالہ فىغرىكىا داورىغدا مون يْنْ ل كركے اعلى درجه كى تعلىم وترمبت كى خيابچه ارسلا ساسيت و دَار شيكر شي من بنيلز البي م الم المراكب الما اورطيعة قائم المراسيكو مركب بندائه بجدما باوروزرهل رحبين بن محررمس لرؤسا كوفتل كردياا ورمغداد ی<sup>ں اسن</sup>ح انعقبیٰ تھا یا دروز رعبا ہلا*کےند*ری کا ارامخالف تھا جنا بخرع ہے *کرخے* جوکر دیا او *رُنگے مبر طا* کھا ڈکر *میب*نیک ہے اور ہے اٹھے سیا ہم ضرکے نیئے اور دان میں کلمہ سی جلی خیر را لھول کے مق مِنْ المسلوّة خديرهِنْ المنوم "كا اضا فدكره يا إصحابْ للهُ كي مع ما واز مبند قصنوا نوك يلح محلي كوچون يرمُين لگ وتزخرطوى كانطبه برميهوا يا- ببذا دكح فاحد ماب نرج مين اربساميري يك شهو محد مج بغذا دميل مكيتال حارٍ معينة تكراس كا تورونسرة انم روا مبرى ما ما ريخ ميرك فسندب سيري بوزا تعات مث يست مان ويرب الراجيه وك وارة البلاك مري

*ت کھا کرفرار ہوگیا جب طغرل بگ کو طلاع ہونی ت*و "فیکمش کی ایرا و کو <del>بغذا و سے</del> روا مزمج <del>وصل</del> بهنچا<u>۔ نباسیری</u> تو فرار ہوگیاا ور<del>نورالدو ا</del>، ا و <del>رقریش</del>نے سلطان کی اطاعت قبول سلطان کائتیجہ یاتو تی <del>بن جغِری</del> بیگ بھی مع نوج اگر **ل**گیا جس کی وجہسے *س* کی شان شوکت وربڑہ گئی۔ ملک پر بورا سکہ مبھو گیا۔ جو نکرا ا<del>ن سنجا</del>ر ہے قعلمش **کورٹ**یا ن کیر تھا۔ا ور<del>ب امیری</del> سے سا زکرگئے تھے ۔لہذااس قصورس سلطان نے دلی<u>ی کے</u> و**ت سنجا** پرحما کیا ا درعام لوٹ ہو ئی <sup>ج</sup>ر ُوسا <del>رسنجار کے سرحصن</del>ڈوں پڑ**ا دیزاں کیے گئے لیکن بھر من** کی سفارش رامن وا مان کا اعلان کردیا گیا حب سلطان داخل مغیا و ہموا۔ **توخلیفہ نے ملا قا** لے واسطے بچہ<sub>و</sub>یں ذبیعدہ یو م<sup>م</sup>شنبہ مقرر کیا۔ دونوں طرن سے دسیع بیایز ہر لا قات کا ساکا پاگیا۔ سلطان مع ارکان دواٹ<mark>ا آب </mark> رقہ مک شتی میں آیا۔ پیر گھوڑے پرسوار ہوجبکو می**کو**ن نے بھیجا تھا ( میگھوڑا خاص *میرا*لمومنین کی سوار*ی کا تھا* ) اور د**ہلیرضحن کسلام اورصن لاس** را یوان خلافت *میرمینجگریبا دو موگیا .*ار <del>کان دولت</del> بغیراسلی؛ سلطان کے جلومی تم<u>عے ح</u>ب ٹا ندار مبوسس یوان خلافت مک ہینجا توار کان خلافت ہتھال کرکے **عمل ک**ے اندر لے گئے نعد د د*رجے هے کرنے پرنطر*آ یا که <del>میرالمونین</del> مجاب کے پر دوں می*ل و ومن ہی حب حکج* نت بحصابهوا تصائس کی تعربین نبیس ہوسکتی ہو۔ در و دیوا رہے علمت مجلال نایاں تھاجب طان مقرا شرف کے ترب ہنگیا تور وہ اٹھا دہاگیا اور راے بھین اسپ<mark>ر لمومنین</mark> کی زہار یٹ کی خلافت آب ک*ی تخت بر*علوہ افروز تھے (یخت زمین سے سات گز ملبذ**حا** له أيرخ السبون امنهاني اوركا ل شرك يوا قد كما كياري-

ندہے برما درٹری ہوئی تھی اورعصا بات میں تھا۔ دیڈ ونوں چیزس رسالت آپ کی تھیں ، لطان طغرل بیک خلیفه کے حضوریں پنجیر مو وب کو اکیا گیا سلام اور زمیں بسی کی رہم ے بعد سلطان کو کرسی پر منٹینے کی اجارت ہو ئی (جو تخت خلافت کے ساسنے بچھی ہو لی تھی ۔ گھرین منصور کیڈری ترحان ہوا ٰکیو نکرسلطان کی زبان فارسی تھی ہممولی بات حیت کے بعد *رس لر دسا* ومنے خلافت ماکیطرف سے کوٹے ہو کر مان کیا کہ'' ا<del>مرالمونین خ</del>لیفتہ ا نمها ر*ی کوششو*ں کے بچوشکو رہیں۔ا درتمهاری جاں نثاری ک**ے** مداح ہیں۔ا<del>میرالمومنی</del>ن کو نمهاری عاضری سے مبت مسرت ہونیٰ اور <del>سے آلمومنی</del>ن مکوکل بلا دکی حکومت عطا فرماتے ہیں جس کا حکم ال لٹڈ حالب نہ نے انکو نیا یا ہی۔ ا ور محلوت کے مراعات اوراُن کے معاملات مہا ببروکرتے ہیں۔ لازم ہی کہ حکوم**ت م<sup>ی</sup>ل ہونے برام**ٹہ سے فیستے رہو۔ ا وامیلرمنین کاحسانا وانغا مات کوفرا موش نرکرو-عدل وانغیات کے میسلانے ۔ فلمرا و رجو رکے روکنے اور رعیت ئی صلاح میں بجان و دل ساعی رہو' تغزجیت معینے کے بعدسلطان کو ایک ووسرے دجیم یں لے گئے۔ اور وہاں ات یارچہ کاسیا ہ<del>نامت</del> مرحمت ہوا۔ سر<del>ریاج</del> رکھاگیا مجلے ہیں <del>گ</del>و اور الت بیرکنگن بینیا یا گیا. میراج کے اوریشک میں ڈوبا مواایک زیار عامر ما مزاگ کلے میں مصم تلوار ہاٰ ل کی گئی حب عربی ا و ترجمہ جاربقہ رسلطا ن خلعت میں جکا تو بھرخلیفہ کے رومرم رسی پرلاکر نمیادیا .سلطان نے اس عزت افرا بی کے شکر پیس دوبا روز میں ہوس ہو ما**چا لا** گر چِ نُکر اُن خسروی کے گریے ہے کا احمال تھا۔ لہٰ اِس سم سے معانی وی گئی خلیف نے مصافحہ کے لیے ہات بڑا پا ۔سلطان نے بعد مصافحہ ہات جو اا و اِنکموں سے تکا یا۔ درت برسی کے بعد

فلفدنے لئے سارک انت سے ایک توارسلطان کو مرحمت کی جو دوسری طرف کلے میں جا کل كَ تَنْ مَفِيهِ فِهِ مِنْ مِنْطَانِ كُود**ِ وَلَوَارِيلُ وَرَاجِ وَعَامِهُ حِبْنَا ال**ك**َا مِطْلِبٍ تَعَاكُهِ سَلطانِ طَمْزَلُ ا** شرت ا در نغرب کا مالک ہوا .ا ورا سکوع <del>قریم کی حکومت می گئی ۔ محد در منصور نے عہد نامہ</del> پڑہ کرمشنایا جس کوسلطان نے تسلیم کیا اورخلیفہ نے اُسپرکار بند ہونے کی ہایت کی ، ان رسوم کے بعد ملا قا بی تھی ہوگئی۔ا ورسلطان والیں گیا <u>ہے۔ ہیں ہیں سلطان طغرل بیگی م</u> پنے بھائی ابراہیم بیال سے مبعاً <del>م ہمران</del> وائے نیارے کی را انی گرنا پڑی ۔ اور ج<sup>وب</sup> گرفتا ہوکرسا منے آیا توساطان نے قل کاحکم دیریا۔ اوراُس کے شوروشرے ہمٹیہ کے لیے <del>فرس</del>ت مل گئی موقع ماکرارس<del>لان بساس</del>یری نے <del>بغداد پرج</del>ارکر دیا۔اورخلیفہ کومغرول کرکے *متنصط*لح صری کا خطبه طامع رصافه اورجامع منصور میں ٹرہوا یا .اور علاوہ بغذا دکے کوفہ ، واسط فیر میں بھی میں کا رروانیٰ کی گئی۔ ا ذاں میں کلمہ'' حی علی خبیر العل'' کا اصافہ ہوا خلیفہ کو مغدا د كال كرَولو حديثه خان رُتُصل عانه كنار 'ه نهر فرات ) مِن تعبجد ما - بغذا و وتصرخلافت لوث إما -ستنصر علوی کو مبارکها د کاخط روانه کیا خلیفه قائم با مرامتُد رچب میپیس ٹوٹ ٹریسی ایسے نهایت در دانگیزخط لکه کرطغرل میک کوطلب کا داسوقت اگردیسلطان دو دیے حجاً طرول میں متبلا تما لیکن خلیفہ کی ا عانت کو فوراً بغیا دہنچا سلطان کی آمرسکر سباسیری مع الی و عيال فرار موگيا. ا و رچه مبيوي ذيقعد و منتهج مي خليفه هي بغدا دمهجگيا مقام نمروان خو د کے ماحب محارستان کھتا ہ کہ حب خلید کا خط سلطان کے پاس پنچا توسلطان نے لینے کا تب سنی الدین

ا بوالعلا کو حکم د باکداس کے جواب ہیں صرف یہ کھید د کہ '' آپ ملئن رہی بیں عنفریب مع فوج کے آتا ہوں'' چنانچہ

سلطان بے استقبال کیا .اور وست بوس ہوکرسلامتی کی مبارک ما و دی اورمعذرت کی ک میر' براهیجه سه برسر یکارتما . اسوم بسیجه حاصری میں وقفہ ہوا . خلیفہ بنے دعا وی اورا یک تلوار طغرا ہے گلے میں حائل کرکے کہا کہ 'میرے مایں سوقت بخراس کے اور کوپنیس کا خلیضہ کی دایسی کے بعد سلطان لنے خمار گمبن کی سسیدسالاری میں ول کو **ند** کو فوج روا نہ کی و**ربعب** میں خو دمحی ر دا مذموگدا - بهار <del>، نسانسری</del> غارگری میں مصروف تھا بشاہی فزج *سے م*قابلہ موا ۔ بباسیری کومیان خبک میں نبرگاجی ہے جمی ہوگر کھوڑے سے گرانگین مامی ایک سوار مربکاٹ کروز رغبیالملک کندری کے روبرونیش کیا اور وزیرینے پیتحفہ سلطان کے نذرکیا حیانچ سلطان نے نامۂ نے کے ہمراہ سرمی بغداد روانہ کر دیا۔ وہاں خلیفہ کے حکم سے ہالے لغوا ایلاً و بزار کرد راگیا۔ اس نتفا حرہ نا رخ موکر سابطان دا سط کو بلاگیا۔ اور مسنہ صفر ساب ہے۔ میں بغدا د وا میں آ با خلیفہ بے بمحل ُروشن کیاج' میں دعوت کی جب میں علا و وسلطان کے غام اُه ليے دولدت سکونسيه به چې مدعو تنمے . بعدا زان ربیع الانومس د وسري دعوت **ېو**لی مرنایت رخلف تمی سلطان برجب خلیفه کواحیا بات سے گرانیا کرلیا تو <del>سروی ب</del>رمیں ا بوسعه واضی ہے کی معرفہ تے نلیغہ کے حضور میں یہ درخوہت کی کدانی مٹی سیّدہ کا مجھ سے

رمبَةِ وَسُولُهُ اللّهِ اللهُ وَهُوصِاءِ فَي مِتَ لَكُوكُم مِعِينَ ارجِعِ البِصِدِ فَلْنَا تَدِنْ الْمُعَالِمَ و لاتُن جَنْهُ هِ مِنْهِ اللّهُ لَا قَدْ هُوصِاءِ فِي إِنْ الْمُعَلِمُ مِعِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ بِي أَن بِي كَيْ إِنْ جِرِلِ اللّهِ الرّابِ بَمْ لِيَ الشّكِيلَ كَرَان بِرِحِرْمِ فِي كَرَيْظُ جَمَّا أَنْ عَمَ الكود وان مَةَ وَالْ خَوا كُرِكَ كَالَ المِرْرِي تُوسَى اسْ جواب كوسَكُرسِكان بهت موش مواا ورووا يكوافَانَ ال وبيا بي مِوكاجِد اكدًا يُركِر كالمُطلبَ و انتخابَ الموزر المستِعْن لدين -

عقد کر دیں۔اس کے جواب میں غلیفہ نے ابو تحمہ ٹنتمی کومقررک کہ وُرُ سلطان کواس آر دہ ا زرکھے۔کیونکہ خاندان رسالت میل سی شا دیاں نہیں ہوتی ہں ۔اوریعی تمجھا دیا کہاگر للطان پنی صندرِ تا نم بسے توتین لاکھ دین مهرا درا عال واسط طلب کر'نا جیا بخیرتمی مے ول وزر عمد الملك سے ملاقات كى، بڑى بحث مباحثہ كے بعد عمید لملك بے كها كفليفہ واس تقریب ہے سرگز اکارکرنا رئیا نہیں ہو کیونکہ سلطان کی درخوہ ہے، عاجزا نہو۔ بانی ر با دین مهرا در واسط کامعامله به یا دنی درجه کی مایت ہی سلطان ، طبیفه کی اُمیدسے بہت ز با وہ خدمت گزاری کربگا۔لہذا مہرکے میا لہ ہی خاہوشی ہیتر ہی'' عمیدللک کی تقررمُ ننگر نمیمی نے اس تصفیہ کوعمیدلللک کی راے پرحیوڑ دیا ۔ا دعمیدلللک نے سلطان سے *جا* کر وصٰ كياكه ‹‹ درخوبت ثنا دى مُنطور ہوگئى ہو' يەمرْ د*ەسْسنكرسلطان نے عميدالملك وْامرْرْ* بن کا کوید؛ سرخاب بن کا مرو- اور دیگر سردا ران دیلم کو مع ارسان خاتون حابب بعدا د م وانز کیا . دس لا کهه دنیار ، مثیما رجوا مرات ، اورلونگری غلام ٔ مرتیهٔ روا مذیکیے جبب میں <del>قال</del> تغروان کے دیب ہینجی نو مجدالوز الابولغنج منصورین حمد وزرخلیفہ نے استقبال کیا۔ اور عميللك كوبالليلس مرشرايا اورارسلان خاتون،ايوان خلافت ميرُا ترس خليفت سیلملاکنے وا قعہ بیان کیا خلیفہ شلطان کی درخوہت سُسنکر را فروختہ ہوگیا۔جیرہ پینیہ لیا درعمیدلللک و تقر *رکریے سے رو*کہ یا <sup>بی</sup>کن عمیدلللگ نے بہت کچسمجھا یا اوروض کا لم فيندك بركميدللك يركما تماكن خن بوالسباس خيرالناس فيناالهمامتدوالمزعامتداليم القيامته مِن تمسك بنارشد وهدى ومن ما ؤا ناصل وغوى - ازَالسلجوق اصفها في سفروا -

ناکای کیصورت میں بحصابنی جان کا خطرہ ہو جب خلیفہ نے کچھ ٹیمٹ نا اوراپنی نندیر قائم رام ے *عب*دالملک خنا ہوکر منبروان کو حلاگیا ا ورسسا ہ لیا س<sup>ک</sup> یا رڈ دالا خلیفتہ کی طرف <u>س</u>ے بومنصورین بوسف اور قاضی لفتنا ق<sup>م</sup>صالحت کے لیے جمعے گئے اور عمد لملک کو والیں لائے ۔ دوہا ر گفتگو ہونے پرخلیفہ نے محبو را عمدالملک کی رہے براس میا لہ کو حیوز دہاین س کے قبل حوکا رر والیٰ ہوئی تنی وہ عمیدالملاکنے سلطان کوککھ جسی تحی اُس کے جواب میں سلطان نے قاضی القضاة اورشینح اولم خصور کو لکھا کہ 'حباب من اخلیفہ قائم ما در اللہ نے میری کارگزا ریوں کا اجھاصلہ دیا ہمی نے خلیفہ کی حفاظت میں لینے ایک بھا تی کو قربان کر دیااؤ سقدر مال و د ولت صرف کیا که مِی نقیر مجوگیا ۱ میرجی میری د رخوست نامنطور کی جاتی ہی' ا درُسی حالت عمّا ہے عمیدللک کے نام حکم بیجا کہ خلیفہ کے قبضہیں صرف مقدر کہا تہنے دو جواتھا درباللہ کے نام تھی مانی کل جاگیضبط کرکے ٹیال خالصہ کروہ جب یہ مراسل خلیفه کی نظرے گزرا۔ تومجو اسلطان کی درخوست منطورکر لی۔۱ ورضایبغدیے عمیه لملاکم کیل نبایا . وکالت نامه ریماضی لقضاّت اورشیخ الولم صورکے دستخط موئے۔ اورسردارا بوالغنا کم المحلبان كي مينت مين مميالملك كومقام تبريز روايز كما . اوراسي حكيم روز شنبه ياه محرض مير رہ اجنوری منتشاہ می المانخاج ہوگیا سلطان نے رئی<u>ں العراقین کے ہمراہ ۔ ابوا</u>لغنائم کو بغدا د وابس کیا۔ اورخلیفہ کے حضوری تمین غلام ہمیں ترکی کنیزیں روا نرکیں۔غلام گھوڑ دنیر سوارتھے جنگی زین ورانکام مرصع بجوا ہرتیس۔ اُور دین ہزار دنیا رخلیفہ کے واستطے وردین ا ہزار دینا رابنی مبوی <del>سنی</del>د وکے لیے روا نہ کیے اورا مکٹ لاموتیوں کا حس میں تنی<sup>س لیے</sup> اے ستھ

مثقال تعا جب سلطانی قا فلہ بغداد کے قریب ہیجا۔ توخییعنہ کی طونسے ستقبال کیاگیا و رخواص عوام <u>نے خلیفه</u> ور<del>سلطان کے اتحادیرمبارکیا د دی۔ رُس العرقی</del>ن فخلیف کے حصنوریں تحاکف میش کیے محرم مرد میں میں سلطان آرمینہ سے سیّدہ خاتون کے رخصت کرانے کے لیے بغدا دایا۔ وزیر فخزالد ولدی جبیر نے متعا تفضل بڑی شانُ شوکت سے استقال کیا اورایوان خلافت کے ایک خاص محل میں ٹھرایا۔ دیز کا عقد و کا لیا ہمت م برریهوا تھا۔لهذانعض ضروری رسوم عل میں نہیں <sup>آ</sup>ئی تھیں۔ و وال دا ہوئیں۔اوپوسیڈ کو چوتھی کی دلهن نباکرامکے تحت زرگار رٹھا یاجس کے سامنے ہنچک<del>ر سلطا</del>ن کو زمیں ہوس ہونا پڑا نیکن وُلہن کے *چیرہ سے*نقابٌ ٹھانے کی اجازت نہیں ہوئی۔ا درایک جاند*ی کا تخت* ۔۔ ید ہ کے متعابل بھایا گیا جبیر سلطان تشریف فرہ ہوئے یہ وا قدمہینہ صفر کا ہی۔ اوراسی جگھ بتا ریخ بندر ه صفر یوم دوکشنبه زخاف بهوا یسلطان نے ا<del>رسلان فا</del> قون ورسیده کوا یک کم قیمتی مالا دیا۔اس کے علاوہ خالص ایری کا ایک <del>جام خسرو آن</del>" او<del>ر فرجی</del>یڈ (ایک قیم کالبا<sup>م</sup> جوسولنے کے تار وں سے بنا ہوا تھا مرحمت کیا۔اورا مک لاکھہ دنیا رنقد میں کیااورا یک ہفتہ جنّ منا ہا۔ ملطان نے عمیدلللک وزیر، ابوعلی بن ملک بی کا لیجار، ہزارہے، فرامرز بن کا کویہ، مرخاب بن مدربن مهل امرا<u>ت</u> دولت کوهی خلعت مرحمت فرماے۔ او<sup>ر</sup> **نغامات س** کے علاوہ تھے۔ برمیع الاول میں سلطان م<del>ع سیّدہ کے ''نے کو</del> روانہ ہوگیا۔او<sup>ر</sup> چونکہ طبیعیت ناسازتھی ہذا تبدل کئے ہوا کے لی<u>ے رود ہا</u>ر کے بیاڑی قلعُہیں علاگیا۔ له تُعَمَّى بندارك قربيك كم شهر كاور جها ب خلفا تفريحاً جا باكرت تصيفي ١٣٠ جدر معجم البلان-

لربه عکی مزاج کے خلا منہوئی اور بیاں عارضہ ک*کسین مب*تلا ہوا۔ او کسی علاج سے خون مبند نم<sup>و</sup>

ا وُبَا رِنح ٨ رُصْانِ لمبارک صف تهيمٌ مطابق مهتمبرسّاتِ المرحمعه کے دن نتقال کيا. طغرابگيه

نے سترریس کی عمرمانیٰ۔ او حصیب ریس حکومت کی ۔ شعرانے مرشیئے لکھے جیانخ کسی شاع کا

ور ہی فاک سے بس غریب شمن بود ورنه ا وراجه وقت مردّن بود

ورمقبره **چنری بیگ بین متِها مرمرورو د دفن ب**وا -آل سلجوق میں برنیابیت نیک د ش<del>اه ہوا</del> سبرة طغرل بگیا طغرك بیگنگے مزاج میں علم و کرم بہت تعا۔ نا زیا جاعت کہیں تضانه میو کئ

خصوصا جمعہ کی نماز کا فاصل منا مرکز ہاتھا۔ دوشت باور نیشبند کوروزہ رکھیاا ورائین قدیم کے مطابی کیے شبندا ورجهار شنبہ کو فیصلہ مقدمات کے لیے کیری کیا کرنا تھا خیارت اورصد قا

برا برجاری رکھتا عیب میشی اسکاخانس مبنرتھا ۔ پرکلف نیاس کا شاُنن نہ تھا۔ ہمیشہ سفیدا ور

ا و رسا د وکیرٹ بیناکر ما تھا۔عمارات میں تعمیر مساجد کا بڑا نیانی تھا اور کھا کر ما تھا کہ مجھے خدا شرم آنی ہوکے میں مکان نیا وُل وراس کے ہیلومیں مبعد ننؤ طغرل برگ فوجی حیثیت سے

یک<sup>سا</sup>یسی تمارا ورجامع منفات سردار بھی جنگ کےموقع پراگرچیاس کا **مزاج آگ گ**بولا ہوا تحار مگر کوئی وحثیا نه فعل کھی صا د نہیں ہوا۔ لینے ڈسمن سے ہمیتےہ لاست اُبری، نرمی ، اور

<u> فناضی کا بتر، 'ورکھا۔ اور بی اس کی کا میا بی کا بڑا را زتھا ۔ا سلام کا زبر دست حامی ورمر فیجا</u>

و ن صغر اقبل ملك الك الكريزي مورخ في كلها بح كه طول بنك في موضع طا جوشت مي انعال كيا .

**له کال نیرهالات طغرل بگ** 

اوریبی وج<sup>یق</sup>می که خلفا <del>سے عباس</del>ید کی انتہا نی تغطیمر کریا تھا۔ و رند ثبا بإن <del>دیا آیہ نے خلفا عباسی</del> کی غطمت و شان کولینے ندہمی تعصب سے ماکل یا مال کردیا تھا عِلم فضل کا بھی قدر دان تھا طغرل بیک کا تام دو رحکومت عدل دانصاف میں ممتاز ہی۔ اور نی کھیمیت و سلجو قیوں میں ایک نتمنده دنیا ه تعاجب موت کا وقت گیا تو کشنے لگا که ٹیاری کی حالت میں میری وہی ش ہو۔ کرمبابُ ون کا سنے کے لیے بھڑکے ما ُوں ما ندھے جاتے ہیں' تو وہ مجھتی ہو کہ مجھے فربح کر ڈالیس گے۔اس بیےخوب ات یا ٔوں ٹیکتی ہو۔ا و رجب سی کھولدی جابی ہو تو غوش ہو گراٹھ اُکٹری ہوتی ہو۔اسی طرح جب س کو ذبح کے واسطے کئے ہیں تو و چھتی ہوکدا ون ترا من کر ا چھوڑ دیں گے اس لیے حیب ٹری رہتی ہی، اور گلے پر خیری حل جاتی ہے'' جب سلطان کے انتقال کی بغدا دمیں طلاع موٹی توغیلیمان ان ماتم ہوا۔اوروز برفخرالدولہ بن جبیر نے غانس مجلوع سنرامرتب کی وربزرگان بغیر داکرسلطان کی نونت کریے نگے مطفرل بیگ کر دیا ہی ش اوشاه تحالیکن علم دوست! ورشعرو سخن کالمی شانق تھا۔ علادی شهرمایری اسی دربارمی تھا جنا پذعا وی کے ذیل کے اشعا رمح سلطان میں نذکر ہ مجمع فضحا میں یا د گا رہیں جن کوہم بھی بطورہا وگا رکے درج کرتے ہیں۔ مے رہے ولت ہبتت وکوٹر لے زلف ورخت سپہرواختر حزروح امیں گھسرنی ٹ بد آں حاکدلب توگنٹ شکر سلطبان سيهرت درطغرل کزقب ورشست برتر

**لە ي**ارىخ آل بىجو ت اصفهانى عهد طغرل -

فاک درا وستحب غظم روزے کہ ملجح جاں نوبید منشورا لرزيانجبسر بمیساری مرگ را مزؤر تمشيرزخون مازوسازد درتش رز زمیا کو ما ب معاید مرگ عوسمت بند درمحت برست نصرت برگر دن روزگار زیور یک قوم دی سه د نابزل کیک قوم دیکوزه دست برمر ملاوه ان *صنات کے طعرل بگ میں خانص زمہی جومن تھا۔ا در* نومہب کا ا د ہے . موقع برقائم ركحتا نحاجب كي امك مثال مه بوكه شتائلة ميں جب شهز شايور يرقبضه كيا يو رمضان کمبارک م مید تهارا و اس شهر کے نفخ کرنے میں فوج سے بڑی کوشش کی تھی ور ہرسیا ہی کاخیال تھا کہ و و مال عنیت ہے والامال ہوجائیگا جیا بچہ خیری بیگ ورقع مفرج نے شہر کو لوٹنا چاہا ۔ کبن سلطان نے کہا کہ ش<del>ہرا کو آ</del>م میں لوٹ مارجائز نہیں ہی میری اُت ہے رمضان کمبارک کی ہنگ ہو۔ ہیں کسی طور رننطور نہیں کرسکتا ہوں یضانجدا خیرمہینہ ا کک سیامی خاموشس بیٹھے رہے لیکن عین عید کے دن پیرا عازت مانگی۔ تب سلطان نے لها كەخلىغالقائم بامراتئە نەغ زەن ئىبجا بجا داس مىں برايت بوكەر ھايا كےساتھ سلوك کیا جائے اورشہرتا ، وہریا دینہ کے جاویں ۔ اور خلیفہ المین کی اطاعت فرض ہے" اسرعی ا رِحِيرِي بيك نے تواركيني ل اورخودكني براً او ، موكيا يت مجبور موكر د عايات شايورس عالیس مزار دنیا رنقه د لوا دیئے که د ه <sup>فو</sup>ج کونفیشم کردئے جائیں -ا ورا بو بکر<del>طوسی مفیرخلیف</del>ه

نبره بإرحيكا فلعت دبكر ذهبت كيابه

الدولات الدولات الما كالوريطات على المريط المريط المان طعزل بيات في مجون من ميثا يوم

نک کا ملک لینے جھونے بھائی چغر<del>ی بگی</del> داؤ دکے سپر دکر دیا تھا۔ اور حغ<sub>ب</sub>ری بگ<u>ہ</u> نے مروکو اینا دارانکومت نبالیا تھا۔ چیائ<mark>جہ م</mark>قام بخ نبایخ ۸ رحب یوم دوسٹ نبیٹ ہے مطا

سرونوا پا دارا صوحت بالیا تھا بچیا بچہ ہفام ج بارج ۱۸ رحب دم و وحب نبرط کے مطا ۱۳۰۰ گست فضناء حیزی بیگ نے بھی سنریس کی عمر مہانقال کیا۔ مرحوم کے حیار بیلے۔

آپ رسلاب - ما قوتی - قا ور د ( قاروت برگی) اور سلیان موجو دینچے بیکن سلطاطع لیگی بے لیے اطاعت شعار کہا در ۱۰ ورغ نز بھتیجے اوشجاع محرملقب پالپ رسلاں ( د لا ورشیر ) کو

سے ہیں، عاصف علام ہا در ہور کو پر سیے ہو جامع عرصب ہمپ رصال دو کا در بیاری بھانی کا جانین کرکے صوبہ خواسان کامتعل والی دگورز ، نیا دیا ۔ کیونکہ الیے رسلان ماسبے بڑا

ورسے زیا دہ لائن ورتجر یکارتھالیکن جنری بگ کے انتقال پرسلطان طغرل بگایلئے

ا بنی بھا مج (والدم لیمان) سے عقد کرلیا تھا۔ا ور میں کیم سلطان کے مزاح میں بہت وخیل

تھی لہذاالبِ رسلاں کے خلا ف(والد پہیمان کے اُصرارے) طغرل بگیلئے اُنقا کے وقت اپنے و وسرے بھتیجہ سلیمان کے حق میں وصیت کی کہ میرے بعد برسی تاج وتخت کا

و سے پ دو سرکے بیجہ یہ مان میں اور بیٹ کی مدیرے جدیم ہی اور سے انتقال رہے گئے۔ مالک ہوگا۔ (طغرل بیک لا ولد فوت ہوا ) جیانچہ طغرل بیگ کے انتقال رہے گئے۔ اِلملکٹ رئ

وزیرالسلطنت بے یوکوشش کی کدالپ رسلان محروم بہے۔ اورسیمان تخت سلطنت کا الک ہو۔ چیا بچے متبا ہر سے "سیمان کا خطبہ پڑیا گیا۔ جوگروہ الب رسلان کا طرفدارتھا انکو ایم

> له ابوالفدا - جلدنانی صفحه ۱۸۹- کال شرجلد اصفحه ۱ - سرحان ملم عمد ملج قیه-که ابن خلدون و کامل اثیر تخت خشینی الب رسلان -

نهایت ناگوا رہوا۔ جنانچہ باغیبان ، ارشعن ، اورا روم ، مشاہیرسر داران سلجو قیہ ، قروین کو روا نہ ہوے۔ اور میال لپ رسلال کا خطبہ پڑ ہوا یا۔ بالاً خرالیا رسلال بلا شکرت غیرے سلجو نی آج و تخت کا مالک بواجس کے عہد لطنت کی ابتدا ، محرم کیٹ بی چاہے سے ہوتی ہے۔

ر من خواجه نظام الملک کی تفل زارت عهدالپ رسلان کی بغاو اورمکی فتو حات الیارسلان کی موت او رسطان مکاشیاه

ئى تخت يىنى،خواجەنطام الملک كے نهتم مابشان كارنامے اور مختصط لات واقعات

واجندا اللکک اخواجن (نظام اللک) کے ابتدائی حالات میں یدکھا جا جگا ہوکہ سلطان عبد ارتشاء اللک کے ابتدائی حالات میں یدکھا جا جگا ہوکہ سلطان عبد ارتشاء فرق کے عہد سلطنت میں خواجہ دا اسلطنت غرق کے کسی محکمہ میں توکر تھا ۔ بھر اوجہ اس شا ذاک الی بنخ کا کا شبع گیا ۔ اور جب خیاسان پر طغول بیگ کا قبضہ ہوگیا ۔ توجیزی بیگ کے وربار میں مبقام مروحا خرموا لیکن نیمین تحقیق ہوا کہ خواجس کس سندیں یا ہو لیکن قرشہ معلوم ہو ایک فرق زادیا براہیم غوری کے زمانہ میں آیا ہو۔ کیونکہ الب ارسلاں نے (بحالت شا براوگی فرق زاد کو خواسان کی سب اخبرال الی میں شکست می ہو۔ اور سام میں جب شا براوگی فرق زاد کو خواسان کی سب اخبرال الی میں شکست می ہو۔ اور سام میں میں جب شا براوگی خواسان کی سب اخبرال الی میں شکست می ہو۔ اور سام میں میں جب شا براوگی خواسان کی سب اخبرال الی میں شکست می ہو۔ اور سام میں میں جب

لطان راہیم تحت شیں ہواہی تواس نے چنری بگ سے یہ معامدہ کرلیا کہ جس کے قبضہ میں سوّفت جو ملک ہ**ی و میرستو راُسیر قالبن ب**سے اورسی کو یعن نہوگا کہ د و سرے **ر**فوج کشی *گئے* چنا پخاس معامرہ کے مکل موجانے پر ملک بیں امن امان ہوگا۔ اواس سال ہے گومایں جونی خراسان کے متقل اوشاہ ہوئے چونکہ خواجہ حن الب رسلاّں کے دلیعہدی کے زمانہ سے مکا كاتب مشيزا ورُصاحب تما ـ اورالب رسلان خو دنمي خواجه كي امانت وماين وررك ٍ و تربیرے فائدہُ اٹھا بکا تھا قطع نظرا س کے ابوعلی شا واں ( وزیرچغری مگ<sup>ے</sup> اوُ د <u>) نے</u>الاس<del>ل</del>ا ہے 'یہ سیت کی تھی کدمیرے بعدخواج من کو وزارت کا عهده دنیا جیانچرالپ رسان نے مختضين ہوتے ہی نواجس کو وزارت کا ممتاز منصب عطاکیا ۔ عمہ عطان لغرل بگیہ کے انتقال پُرالپ رسلاں نہایت سکیبی اور بے بسی کے عالم میں تھا کیو کداس کے جمازا دا ورعلاتی بھانیٰ رجو د وسری ہاں سے ہوتا ہج وتخت کے دعویدار تھے عميالملك كمذرى حوتحاكا وزيرا درسي مغرزركن سلطنت تها دوسيمآن كاطرفدا رتها يا وبطغرآ بگیے کے نتمال پرعلانیہ تمجام سے سلمان کا خطبہ پڑ ہوا چکا تھا 'کیونکہ و ہمجتما تھا کہ چیشیت ولیومد طغرل بیگ سلیمان کی تخت نشینی عمل میں گئی ہو۔ اورا سیرکونیٰ الزام نہیں *کسکتا ہو۔ ٹی*را قعا الیا رسلاں کے میش نظرتھے ۔ا ن بجزخوا جیسن کے اور کوئی مدرایسا مذتھا جوالیا رسلاں کم مصیعبت کے وقت کا م آیا۔اورخوا حبرکے لیے بھی اس سے بہترکو ٹی موقع اطہا رخیرخواہی اور فا کا نرتھا۔خپانچہوم عمید کملک اورسلیان کے مقابلہ میں لیارسلاں کا مدو گاربن گیا۔اوراُن کی ك كال البرطيد اصفحه ٤ عدم أيرخ السبح ق صفهاني جوس عضالد وله الب رسلان - تام عالوں کو غارت کر دبا بسیمان ایک ناتجر کہ کارشنزا دہ تھا۔ اور ملک میں اس کے ساتھ عائم رو بھی ذہمی ۔ بہی حالت بیل کیلاعمیا لملک کیا کرسکتا تھا ؟ جب عمیدا لملک کو اپنی غلطی کا احساس ہوگیا تو دہ بھی لیپ رسلاں کا طرفدار بن گیا اورخطبیمی الب ارسلاں کا نام شامل کرکے اپنی خبرخوا ہی کا اعلان کیا۔ گرائپ ارسلال ان باتوں سے خوش نر ہوا۔ اور مشرکہ سلطنت کو و بنیہ نہیں کرتا تھا۔

برفع کٹی فواجرس کوجب یغبر سنی س وائس فے سلمان پرفوج کشی کی جب وہبس اے م<sup>ن</sup> اخل موگئیں۔ توخوا حب<sup>ح</sup>ین کی خومش مبانی او حبن تدہر*سے تا* م شہرنے اطاعت فیول ۔ لی عمیدللاک نے حاضرموکرنذرمیش کی ۔ا و رسلیمان کی طرف سے جوخد شہ تھا و ہ<sup>اکا جاتا</sup> ال تعتمنْ رِفِع کِنْی |خواجہ <del>من ک</del>ے انتظام سے فارغ ہواتھا کہ برچہ گاروں بے اطلاع دی **ک** نهاب لد و المثمّن بن رسلا*ں سبو* تی ہے قلعہ کر د کوہ سے تکلکہ ملک پر تاخت تا راج کر نا شرم ع د پاسرا ورتسے پرحلهٔ ور مواجا مها سی حیانچه سلطان هجی نتیا پورسے روانه ہوا جرفی مبارات بینچکیس و و ش مرا درانه سے محبور موکرالی رسلاں نے بتلٹ کو بریا م میجاکہ" تم میرے بھا<sup>گی</sup> ہو میں تمھائے اس معل کو راسمجھا ہوں۔ ا ورحکم وتیا ہوں کہ تم لینے ارا د ہ سے بازا وسلم نے اس بیام پر کچھ توجہ نہ کی ا ورکنے کے علاقہ میں لوٹ میا دی۔ اوروا دی المح کو یا نی سیے جرد جس سے میتعام ما قال گزر ہوگیا۔الیا رسلاں ریشیان ہوا خواجہ نے کہا کہ اطیبان رکھو میلے تما سے واسطے اپنی فوج بھرتی کی ہوجس کے تیرکبھی خطانہیں کرتے ہیں (خواجہ کی غوض حراسا

ك كامل ترجله اصفورا و ماريخ ال سلوق اصفهاني - ملك كروكوه - دمكيه نوط صفية ٥ مه ٥ حقداول تاب منزا ،

کے اُن عَلاَر وز ہِ و سے ہوتن کے ساتھ ہوا جا احداثات کیا کر ٹاتھا ا در جوسلطان کے حق ہیں <del>د ما</del> خیرکیا کرتے تھے )ا دریفوج تھاری س<del>ے</del> ہبتراعوان وا نصار ہیں''۔ یہ کھکڑھ داسلی زیب تن کیئے

میرن رسے سے )اور ہیں مطاری سب مبترا توان والفار ہیں۔ یہ ہمار تو دہ سخور بب ن میے اوالپارسلاں کے ہمراہ روا نہ ہوا ۔ سلطان نے پانی میں گھوڈ ا ڈالد یا۔ اور مع فوج کے صبحے و رنہ یہ ب

سالم کُل گیا نِمْتَسْ نے سامنے اُکرلز ناب ندکیا جنیا نچدازانی ہوئی۔اورالپ رسلان فیحیا ہوا۔ سلطان نے نوج کو لوٹ کاحکم دیدیا۔ شیار مال غنیمت نات آیا۔ مزار وں سیا ہی فسّ اور قید

ہوے سلطان نے تیدیوں کے قتل کا حکم دیا لیکن خواجہ کی سفار شس سرمعانی دیکر آزاد کر دیا

مب سیان کارزار کا طلع صاف ہواا ورگر د وغبار مبھیگا۔ تومکمٹ کی نمٹ ملی سلطان کو اپنے بعائی کی موٹ کاسخت رنج ہوا ۔ نما زحبار زویڑہ کے وفن کرا دیا۔ موت میں ختلات ہی کامل ٹیر

جاں می ہوت 8 حصی ہم ہوا ۔ کا رحبارہ پرہ نے ومن ارا دیا یہوٹ میں صفاف ہو۔ 8 ک برا کی روایت ہوکہ و مخو ن ز د ہ ہوکر **مرک**با۔ ا ورمصنف بھی رستهان نے کھھا ہوکہ گھوڑے سے گزا۔ |

سرا کے بتیورے کو اِکرمایٹ ہاپٹ ہوگیا۔ ہمرحال جوسب ہوائپ رسلاں کا میاب ہوا اور س نتا

فتح سے اسکا شہرہ روم مک ہوگیا۔ اورا خیرمحرم ملاہ آئے میں سے کودائیں آگیا۔عمیدللک نے

فیج وعلم سے ہتمبال کیا۔ نیاز زیر لائک سے زیز کی اور دیتر اور دیر سے دیر کا کہ میں ر

خواجنرطام الملک نے اپنی کتاب ستورالوزراء (وصایا ) میں بھی س معرکہ کا ذکر کیا ہم اور الکھا ہوکہ حبب شکروا دی الملح مپنیا :توسلطان نے حکم دیاکہ نام خزا نرجو فوج کے ہمراہ ہم وہ سیاسیو

لى شابلدد دَمِّنْ بن رسلار بَبِ بن البارسلار كا چازد جائى قاء در يَّنْ تَمْنْ شَا بان قونيهُ اصلاب نوقاتُ انگور يُو طليه قبيار يه 18 ميه مكسار وغيرو كامورث على قعا بطزل بگينے اپنى حابت بيل سكوفوعات و مربر دُا ذكيا تعا جمال سخ حكومة علىم كرنى تم يخوم مينا محارث تمى جنابخة زائجة سمعلوم كرايا عاكم مير ان ان ان الله على ابوالفا اطلانان - کوتمینم کر دیاجایی می فالباسی مالیف قلوب کا میتجه تعاکد فوج نے بھی جان توڑ کرکوشش کی اور کا استان میں کا دیر کا کامیابی عاص کی سرنایا صنتے سے لپ ارسلان خواجہ سے بہت خوش ہوا۔ عمیدالملک خواجہ سن سے بھی ایک وستانہ ملاقات کی ور ماینو و نیا ربطور ندر میش کے جب عمیدالملک

عمیدلملک کو گرفتارگر<u> کے مرو</u>ر و دمیجید باجهالی وایکی سال تب رہا ۔ اوراسی حالت میں برخ مینولد 'دی الومینٹر' کا گوفتل کر دہاگیا۔ ہی وہ ماریخ ہوجین دن 'داجیتھیقت میں لیا رسلاں کا

ستعل زیر موا کیونکارب به که ساله الملک قبل نسین مواخوا جرنے پینے تیئن متعل و زیز نہیں سمجھا سنعل زیر موا کیونکارب کر ب

ہے۔ ہم شوارش کو نظام المالک کے خطا ہے ہے یا وکریٹ گئے۔ انہ میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس

میانامتین تابیقنها قلمش کی زان کے فارغ موکر سلطان الب رسلاں مہینہ رسمیمالاو ویشران کی نیخ ویشران کی نیخ

ما قاسته ادخا صرح ۱- برا بهی رمان شردارها - بوجا دروم که توب درست خاب درست ها در ورب و بهه سیجی خاص خیبی تحی - به زاسلطان میرد کورا و اِس کی فوج کو همراه ایکرمهاِ رُی گا میال طح کراموا

ﻠﻪ ﻋﯿﯿݩﺎ،ﮐﮑﻨﺪﺭﯼﮐﮯ ﺻﺎﻟﺎﺕ ﺣﺼﻠﻪﻝﮐﺎ ﺑﻨﻨﮨﺍﺻﻔﺮ٣ ﺩﻣﯿﮟ ﺩﮐﯿﻮ ، ﺍﻭﺭﺳﻔﻮﭘﻪ ۽ (ﺗﺤﺖ ﻋﺎﻟﺎﺕ ﻋﯿﺎﻟﻠﮑ) ﺗﺠﺎ ﺷـــُـــــّة ﻣﺎﮐﮯ ﺗﺮﺳﺘﻪﻫ ﺍﻭﺭﯾﯿﮯ ﺗﺪګټﻪﻡ ﮐﯿﺮځټﻪﺝ ﯾړ ﺑڼﺎ ﯾﺎ ﺑﯿﺌﮯ ﮐﯿﺰ ﮐﯿ ﻋﯿﯿﺎﻟﻤﺎﮐﺎ ﺧﯿﺮﻣﺮﻣ<mark>ﺘﺪګټﻪ</mark>ﻡ ﮨﯿﮟ ﺗﯿﺪﺳﻮﺍﻭﻭﺭ

ا يكتال بدنزل كيا كيا. له فتوحات كسلامية حلدا و ل سفو ٢٢٧

لندى بايخوان خواجس طوسى ، كال تيرسغما ١ ١ جلد ٩-

نقجوان مک منجا۔ اورنہارس کے عبورکرنے کوکشتیاں تبارکر ٹیری نہوی ،سماس <ا ذرہ تکا کی رعا یا نے بہو را طاعت بنیں کی تھی۔ لہذاان کی سرکو نی کے واسطے فوصیں وانہ کیں۔ گر عب خِراسان کی حکمت علی ہے ٹیر د نول شہر فضہ میں آگئے ۔ اور میاں کی رعایا سلطانی فوج میں افل ہوگئی۔اوراطان ٔ جوانب کے حکمراں بھی (مع فوج ) شو<del>ق جہا دی</del>ں سلطان **کے شرکی** بوگئے جب نومبین وکرشتهاں جمع موگئیں توساعلان بلاک<sup>ر این</sup>کوروانہ ہوا۔ا ورشا نبرا د**ہ مک<sup>شلا</sup>ہ** ا وزنها مرالملک کوایک ہسے بلعد کی فتح کے لیے روا نہ کیا جس میں رومیوں کا بڑانجی تھا جیا کیے قعبر نوتی بیوا . اور قلعدار مل کر دیا گیا . اورایل نلعه تعتول جویهٔ بیراب بها ب به پی مکت ه اورخوا جیر . قلعه مُثَرَهُ ری کوروانه ہوے۔ میقلعہ نهایت ً با دٹھا جبر ہیں یانی کی ننریں ھا ری تھیں ورسنز ما غات مبی تھے بینانچہ ی*ر مونت ج*ے ہوگیاا ورخو د عیبائیرں نے خالی کر دیا۔ اس کے یاس ک**ی میک** . قلعه تحابه و دمجی م*کشیا* ہے بنتح کرایا ، ورائس کوتیا ، کرنا چا با یا گرخواجہ نے منع کیا کہ بیر**ردی** مفام کاس کواسلی اور ذخا ٹرے مرتب کھنا جائے۔ بنیائے یفلعدا میرنقحوان کے سپر کر دیا ا اس کے بعد قاعد مرم شیس بینیے ۔ تیواعہ رہان اور سیسین اور عیسا بی اوشا موں کا مسکن تھا قلعہ کی نصیل کر دست تیمروں کی تھی، حبر پیر قلعی اور**لو ہے سے نیپ** کرا و**ی کئی |** 

له کُرِع ، سیائیوں کا ایک خاص گرو ہیں کی سکونت الرباہت میں تھی۔ اور یہ ایک طاقتور قبیلہ تھا جس کی حکومت نیا تکریہ تھی۔ اوران برکے متہر کا مام بھی کمیج تما صغوا ۲۰۰۰ - علمہ، معجوالبلدان

سنگ خارمین مرده و نوب ایک امرین موسوم میں بیر نز شهر ہو تعلیس اور خلاط کے ما بین ہو صفحہ ۵ ، عبد ۵ مجم البلدان معلق غان کیسی ٹری خانقا ، کا نام ہو جھان ومریکی پنیر لکہ ، فرقد کے میسا کی شاوت کیا کر لیے تھے اور یہ خانقا جضرت

رم کے ، مے موسوم ہو گ جس کا ترجمہ خواجے مرم الشین کیا ہی۔

ایک بُری بنرمی حاری تنی حیا پیرخواجه نے کشتیاں اور سامان حنگ فزائم کرکے لاا فی میمزو ت حاری رہی جب قلعہ شتعے نہ ہوا توسیا ہی سیرمہاں نگا کر دیوار د ں پر مراہ گئے ورَّىضِه كرىيا. خوا حبْنظا مالملك ورفك شا وقلعه مِن داخل ہوئے كچەعىيانى مسلمان ہو وراكر فتل موئے اِس فتح سے الیار سلاں بہت خوش ہوا۔ اور فک شاہ كو لينے ايس لًا إيا (حهال و مصرو من حبَّك تما) راسنه ميں فك شا وفوحات كرنا اورعبيا ئور كوكُرفيا لرّا ہواچلاگیا جب سلطان لب رسلار ع ملک شاہ دغیرہ ش**رت** بیند میں ہنجا تو ہما لیا<del>۔</del> ز بر درمت ارائ ہو بی حب میں مجٹرت سلمان شہید بھوئے۔ نگراخرس خدلنے نتحیاب کیا۔ بیا سے شہر امال آل کی طرف برٹسے۔ بیشہر شرقا وغر آبا کی ببند بیا ڈیرآ با دیماجین *س*عقلیع نعے اورشا لاوخبو با ایک بڑی نہرطاری تھی۔ بنطا ہر بریمی نا فالِ فنج تھا۔ گرٹری لڑا ٹی کے مبدنع بوگیا حونکرعیها ئیوں نے اس لڑا ئی میں سلطانی فوج کو دھوکا دیکرتیا ہ وبرہا دکیا تھا۔ لہذا سلطا نے اس کو جلا کرخاک سیا ہ کردیا۔ یہ وا قعہ رجب <u>سین ہم ہ</u> کا ہی۔ ہیا<del>ں سے ناحیہ فرس</del>۔ اور ڈسل ور دھ اور وز میں پہنچے میاں کے باشندوں نے اطاعت کی بیمر شہراً تی کی طرف کوج لیا۔ بقد زمین جو تعانی میش<del>هر نهزارس کے ک</del>نارہ برآیا د تھا اور نهایت مشحک*و تعا۔ اور و* تعانی حسیب یک دسری منرتھی جس کا یا ن اس شدت سے بہتا تھا کہ وہ مٹے تیمروں کو ہما لیجا یا تھا۔ اس یں ماینو سے زما دہ گرَبِتھے تھے اوراً ما دی مہت تھی جینا بخدا س کا محاصرہ کرلیا گیا جب فتح ئى طرف سے مااميد موئى۔ تب آب رسلاں نے ایٹ كا ایک مج بنوا يا اوراس مرخيني له انتخاب زكال ثير عبد ايسفيرا. وفتوحات سلاميتر عبدا ول سخورا و

ب کی ۔اور تیم رمیسائے محکئے ۔ دیوا رمیں سور اخ ہوگیا ۔حب فیج اس طوف ٹرھی تو خدا ہے: انضل کیا کہ قلعہ کی ایک یوار ملاسبائے گئی۔ا ورسلمان داخل شہر ہوئے ۔ مشما رمعیا بی قتل م لرفیار ہوئے۔ بیا**ں مک کہ بہت سے** *مسل***ان صرف س** وجہ سے شہر میں نہ جاسکے کہ مقتولو سے استدرک کیا تھا۔ یوایک غطیم الثان نتح تھی جیانچہ بغیرا د کونا مہ نتح لکھا گیا جس کے جواب میں خلیفہ نے سلطان کی تعربیت کی۔ا وراُس کو دعا رخیرہے یا دکیا۔امبرکرج نےصلح کرلی اور دنبا منطوركيا اورسلطان مع فوجول كے اصفهان كو والس كا -ت اورفع قلعه اروسیرایک نهایت قدیم آبا دی هر حس کو کرمان کهنه هیپ اس کا وزریشیدن براکان ہو۔ فاروق عظم کے عهد میں سلمانوں نے کران کو نتح کیا تھا رہے اسلامی نضد ہابعدا داں سر سر میں ہار میں ما ور دین چر بیگ نے فتح کر کے سطورا کی است صوبہ کے سر بداگانه حکومت شروع کی تمی الیارسلان کے زمانیس قراارسلان ج قادر د کا یو ما تھا ہیا ا راں تھا <mark>ہوجہ می</mark>رو میں قراا رسلاں نے بغا دت کا اعلان کیا جس کاسبب یہ بوکراس کے وزیر نے وجھ کی مک جالت خص تھا۔ واارسلاں کو بہکا کرسلطان کا خطبہ رندکر دماتھا۔ پرخبر <del>سنگرخوا،</del> نظام الملک ورال<u>ب رسال</u>اں دونوں کرمان کوروا نہ ہوئے۔ <u>یہ</u>یے ہی مقابلہ میں تراارسلا*ل* و شکست ہوئی۔ قراارسلال حاضر موکر قدمبوس ہوا۔ اور فصور معادث کرایا یسلطان نے بیلب رشتہ داری قراارسلاں کا تصورمعا من کر دیا اوراُس کی ہٹیوں کی شا دی کے پلے ایک یک لمه خواجة نظام الملك في اس القركو وصايا مين عود لكها بحد لهذا اس موقع برصفه ، ، سوحته و مركما بني و كيمناجا بكر لك كال نير حدد اصفحه ١- فارين مه ناصري صفحه ٢٣ و٣٣ م جلد دوم -

لا کمودنیا رمزمت کیے۔اورکر مان سے مع خواج کے استخرروا نہ ہوا۔اور قلعبہ تنخر کو فتح آبی بعد ازاں ملطان نے خواج زنطا م الملاک کو قلعہ بہن وژکی فتح کے یہے روا نہ کیا۔

لمەسخونا رىخ بىن فلعەلماران كے نام ئەم مىشەرى يەتلىرىمىيىد كالىم ئىرگردە ئۇلەر تولىنىدىكىتە (جېنىدكا دوسلوقلىر) س َ مَرِياً الكِمِيلِ كَ فاصلهرهِ النع بي نسخ قلعه كے بعد <del>اللہ ا</del>ر بے نهايت م<sub>ي</sub>ن قميت تحالف نه ركے منحدان كے ب بالدفروزه كالخاص مي شك بحركه نزكيا غياء من ليرجينيه كا نام كذه تحارية ملوجي نهايت قديما ومشحكم نسالدوله ونی نے ملاہم تاہ میں من قلعہ پرا کیپ بڑا الاب بنایا تھا۔ اور میل سستون قائم کرکے اُس کی حیت ہ دی تعی ماکه یا نی هندا ره بی بیرالاب این میت عمل او آب ما را*ب سے بُرجو ما تعاجب کے کھندار منوز* ما بی ہیں۔ اور چوا انی سر لاب کی تقرباً ایک سوچوالیس گزشری بی اس کے عمق کا اندار دہنیں ہے۔ لیکن تا لاپ کے اند ئىزىسىتەن چېچى كىنىت كىاجا تا ئەكداگرا كىي سال ك*ىڭ زا*دا بىزارآ دى يانى بىي تىب كىيە بىتون كى ہوگا اسے گرانی کا قیاس ہوسکنا ہی۔ اوراس تعمیری مرولت کها جاتا ہو گا<del>عضالد و آ</del>ور لیے درمیان کو ہ<sup>و</sup> کوہے درمیان ربا نہا د<sup>ور</sup> کلے ہین دخر۔ فارس کے قلعوں میں **ی**قلعہ بھی نہایت قدیم تھا جبکوشا **، پ**ر روری لاک<del>ن ا</del> کے بعالی مسلی بہن نے تعمیر کیا تھا۔ جواب قلہ سنبہ رکے نام سے شہو ہم ۔ اور شیراز سے ڈیڑو میل کی میا فت پرجانب شرق واقع تعالى تلوكو (جيكاب كمنشراتي مير) شرازكي اوى يقبل طوك عجرف تعمر كمايتها جيشيرويك لینے باب<u> ویزا ور</u>عهائی مبتیج س کوجن کی تعدٰ دنشرہ تھی ایک ہی دن می**ں ق**ل کردیا۔ تب <mark>زوجر د</mark> اپنی دایہ کے ہمراہ بنا بر يرورشن صاطت س قاعدين جيجد يا كيا تحاجبا يحديز وجرد با وثنا مهوا تواسف اس قلعه كو اينلاك محفوظ فزار نباليا تحا <u>نونشروا</u> کا ناج اور دگیقیمتی کثب اسی قلعه میر محفوظ تصیر جب کا بڑا وخیرہ ع<u>صال ارو ا</u> ویلمی کے بات یا تھا۔ بہاڑ کی عِ في پر كرجو قلد كا وسط بي- ايك عميت جا و بي من تطرح و ه كرا ورس كا موج و وعمق تنوكز بي- مزا وصت شرارى اينج مفرماً مهير ڪھنے ہيں کدامن قت بيکواں ہے آب ہے۔ اور فاحتہ بو زميں جو واجبالقتل ہوتی ہيں واس کنوئي ميں ا وی بی ہیں۔ علاوہ س کے دوکنوئیں ورتھی ہیں گروہ چھوٹے ہیں۔

چنایخه خوا **جنطام آ**املک نے زیرقا مرہنج کا اس کا محاصرہ کرلیا ۔ اور محاصرہ کے سولھویں <sup>د</sup> فتح ہوگیا بنو اجسنے سیاہیوں کو دہم و دنیا را در کیڑے انعام نیئے . ا ورساطا ن<sup>اکسی</sup> رسل<sup>ا</sup> مجی خواجه سے اسی حکواکر ملا۔ اورخواجہ کی کارروائی ہے، بہت خوش ہوا۔ جُكَفِيرُومانِين إغواجِنظام الملك كم عهدوزارت من سلطان السارسان فيج فتوحات کین اُک میں سب ہے مہتم ہالتان وہا نوس جیار م قیصر روّم کا معرکہ بوجیکی تعلیل میری ک<del>رمایا ہم م</del>یں سلطان مار کمر کی طرعت روا مذہوا بنصرین سردان نے نذرین کی وراطا كانلارك وإب عشركمرا ورزع كوعبوركرك داخل علب بواا ولأس كامحاصره كرابا واخر میں محمو دین صالح بن مرواس نے سلطان کی اطاعت کی۔ اور خلفات، عیار کی عطبہ بڑیا۔ ظها اخلعت ورسند حکومت میراً ذربائیجان کوروا نه موگیا .اس ما بین می نمید محرد مانوس فے شام کے اسلامی شہروں پرجرا ہائی کی۔ اور بتا ریخ ؟ اور تبریشنا صفرسالا میں شہر سبنج ریمنجکا ال شہرکو نہایت برحمی سے تہ تینع کیا تھے و برجمانج اعمان ورصان طائی لینے قبال نبی کلاب اور بنی مطے کو جمع کرکے مقابلہ ریکئے لیکڑ بھریکے فيصر بتبنج برقابض رم بسكن كجيردنون بعدحب شدرت كرماا وركبي رسيدفن جالك ميريز بكي نورا الكين سري مي مي قسطنطية سے حليكر محرفلاط يرفوج كشى كى اسوقت فيصر كے تمراہ روس کے رومانوس جہارم وعربی تاریخ سیں ارمانوس کے نام سیمٹھی پی فٹ لِرَى اورَّنَتْ تنین کے و د مہینہ معبد تبطی طینہ سے بغرض فتوحات کلا تھا۔ گبن امیا رُ عبد ہ لِ عمر سبلام

ِ فِرانِنَ غِیرہ کے ٹناہ ہمرکاب تھے اور دولا کھ فوج تمی جِس میں رومی ، فرانسی ، روسی ۔ کرجی <u> ہِنا تی ، ارمنی ، انجازی ، کنجاتی</u> ، غز<del>ی</del> ، اور *مرکسی سب*یا ہی شامل تھے ۔ا ٹھر تبدیم کا بارا ہ ماکہ بغادے دولت عبابیکوا وربلا دا سلام سے ملمان حکرا نوں کوخارج کرکے خالص <u>عبیا تی ا</u> لطنت فی نم کرے اور بغدا دکی حکومت کسی جانگین کومیر دکی جاے ۔ تما مسجدیں دیر وکلیسا ِ دِیاُسِ ینیانیاس جا **، و**ختم کے ساتھ آگر صو<u>بہ خلاط</u> پر د لا واکر کے قلعہ ملا زکر د کا محاصر کرلیا یہ قلعہ شہرا رض وم اور حبیل واں' کے ما بین واقع ہی جیبے عیسا یُوں کی آمد کی متوا ترجم لمان ليارسلار كُت تنجيل من قت وه نهزه كي (مضافاتُ درما يُجان ) مِن مقيم تعا- ا فبر*و مشنگر غصة سے تعرا*گیا . کیونکه دیمن *سربرتھا* . اور بوج بعید مسافت تو دار الطنت سے فرج اسکتی تھی ۔ا ور نہ مجا ہوین جمع ہو سکتے تھے ۔ اورا یک دنت پرتھی تھی کہ بلام**قا** بلہ والپ بانے میں دیارا سلام تیا و وبر ہا د ہوجاتے ا ورصیبا ٹیوں کا حصلہ ٹروحا یا ۔ لہذامصلحماً خواج نظام الملک کومکم دیا که وه اہل عیال مال وہسباب کوئیکر تبریزروا نہ ہو خواحہ نے وقتی ر میں مدیم ضرمت گزار ہوں ہمراہ رکا ب چلونگا" سلطان نے فرما یا کہ 'وگرتم میری نطرسے دور ہوگے بیکن ل سے نزویک ہو وہاں سے میرے ق میں د عاکرتے رہنا ہی کافی ہی " چانچەخاجەتېرىزكوردا نەموكىيا اورسلطان بفن نغنىي قىچىرىكے مقابلىكے يليے مليا رىبوا استوت

له مسرگهن طمی اور دیگرانگریزی مورخوب نے تعد کی نوا دایک که اورسلطان کی فیج چاپس نزار تسلیم کې جواب کین ستند سلامی مورخوب نے قصری فنج کی تقداد دولا که تکمی ہو۔ تلک دیکھی تناب او صابیا نظام الملک صفح وہ ۳ کتاب اِ اِ تلک فوجات لاسلامیہ جداول صفحہ ۲۰ مردخ اکسلیم ت اصفهای صفح وہ سکا محتصرالدول ملمی میں شہر خوبخ کلما ہی شک روضت اصفاحالات الراسلاس ۔

سلطان کے ہمراہ پندرہ ہزار متحف سوا رموجو دتھے سلطان بے اُن کو منی طب کرکے کہا کہ'لے ے بہا درسیا ہیوا گرچہ ہماری تعدا و دشمن کے مقابلہ میںا بیت قلیل ہی پیکن ہمکوصلہ ڈسیکر كے ساتھ خبگ كرناچاہئے ۔اگر فتحيا ب موے تو خدا كاغطيم الثيان احيان ہم ورنہ شہا دنتے ہے۔ ہو گی۔ اور سیسے بعدمبرا بٹیا ملک شاہ اور تخت کا مالک ہوگا' نیانچہ سلطان نے ایک ت فوج کا توکلت علی النّه یَسُکے بڑیا یا ۔اس کا روسی فوج سے تھا بلہ ہوا جو تعدا دمی*ں <sup>زی</sup>یا میزا تھ*ی مقا بلهمیر وسی فوج لیسیا ہونی اورخو د شا ہر رسے حوفوج کو لڑا رہا تھا گرفیا رہوا جیسے لطال کے سامنے میش ہوا توائس نے کان ورماک کٹواکر زیزہ چیوڑ دیا۔ اور ہی سنرا کانی سمجی ۔ اوزوا نظام الملک کونا مه فتح کے ہمرا ہسلیب غطما ورسید سالا رندکور کے ماک ورکان بھی جیجہ سے وركها كُرُنطِورته بيرنغدا ومبيحديث عالين'ا سمختصرارا بي مي هي عيسا يُون في را جوشس و کھلایا تھا۔ اور مرا کیسے اس کے ہات میں سلیب تھی۔ اور مرسی علما رامنی برعوش جزفونی سے سیامیوں کو اُبھارہے تھے سلطانی فوج کاا فسرضدا ق ترکی تھا جیانچے سلطان کو بروز سننبه بآریخ ۴ ویقعد برات ۴ مطابق و لانی سننانهٔ به نتح نصیب می . ه و مقعده بوم حيارث نبه كوقىصرخلاط يربؤهاا ورأس كامحاصره كرايا يشهروالون كواكرجيه بيقين تماكه خلاسلا لی مروکر <u>گا</u>یمین قبیسر کی کثرت فوج ا و رخونیقوں کو دیکھی خوف دہ ہوگئے۔ اور ڈرکرا مان جاہی ۔ ورشہرکوسپردکر دیا۔ا سپرهی عیسائیوں نے بہت سے سلما نوں کو قبیدکر لیا۔اور بہتیروں کو تک یا

له فتوحات لاسلام يعلداول صفيه ۲۲ مله تصرك عراه متد دنجنبقين تعيين كين انك به بني تي جرب من الدوت الله وسي المدوت الدوس والكين الكين الكين الكين المين الموق الموقع المو

ر عالت دکھ بخے شند کے دن صبح کے وقت الیا رسلاں ملاز کر دکے قریب پنگیا ۔ اور پن کے کا بے موضع کو نونکو میں کمیپ فائم کیا تیصر کی فرصیل س جگھ سے ایک فرسنج کے قابلہ یر ، بَنام زَمِر ، مقیم تعیس ( میتعام خلاط اور ملا زگر دیے درمیان ہی) بیاں سے سلطان الیاسلا نے بیرے ایس فیر جیجا۔ اس مفارت سے سلطان کا میقصد تھا کہ قیصر کے ہلی خیالات سے ا توہی ہو جائیگی جیانچہ سفیر نے قصر سے جا کرعرض کیا کہ اگرچہ رومی فوج کثیر ہولیکن خو بعج جا لوکے''حب کے متعا بلہ کو کئے ہواُس کے نو وات طاہریں لہند صلح کرینیا بہتر ہی۔ اوراگر اوا نا <sup>با</sup>طان مجی **ب** را د ه میتعقل بن بجالت صلح امان دیجانگی ا ورمالک مقبوضرُوم مېرگ<sub>ى قىم</sub>ىڭى دىت ندا زى نەپوگى ئ<sup>ە</sup> قىصرىنے اس ىفارت كونىظىرتقارت دىكھاا ور*صلى*ت الم ت رُخُهُ ارْ رَحِ القَدْسِ كَي فتم كها فئ - اوركها كرحب مك سلطان كي فخرج هتياريذ والدس ور روی <sup>فز</sup>ج میں ثبا مل نہوا ورٰ دارلب<u>لطنت کتے ہما ہے سپر</u>د نہ کر دیا <u>جائے</u> مُ**ں** قت مکہ ، رنوست صبح منطو (بهیں موسکتی ہی۔اور مفیرکو ذلّت سے نکالْ یا۔اور فوج کو طبیاری کاحکم **دیرل**ا یراب سنگر سلطان کو بھی غصتہ اگیا اوروہ بھی جنگ کے لیے طبیا رمو گیا۔اہام '' اولضر تحر بن عيلياك بخارئ في "نشكركي بمراه تصاعون فيسلطان كويمتوره و ما كدّاج الااني ُلتونځ کښے ادر بعد نما زحمعه *سلطان می*دان حبُّک کوروای**ز بوں . کیونکه بیروه ون به ک**رحب**تِکام** عالكُ سلام مي منبر رخطيب في عاكرر سے ہوں گے كەرداللىمالفرچپوش الىين ' اورخاص ُ ا ما ما بن کہدیے ہوں گے جنابی سلطان نے اس کے سے اتفاق کیا۔ اور جمعہ کو صبح سے لمه مجنع دنشن ختره البُرسلال تليه سرمان مكم صاحب فتوحات المريث سلال-

فن میں غیر عمونی طیا رہاں ہوئیں۔ اور بہیا ہی شہا دت کے لیے طیا رہوگریا جیا نے بعد ناتر عبر سلطان نے کشکرمیں علان کردیا کہ جمجھ جابا جا ہتا ہو وہ سیونت کشکر سیے جپلا بلئے۔ اور ج شادت حال كرناجا مها بروم يسكر ما تدبؤ اورسلطان فے اس شا بي أنار كا مك سفيد قبالېنى جېرشك ورعنېرے معطرتمى (يى گوياكفن تھا) - كمان كاند ہے سے لىگانى، گرز دايت لیا، اورملوار کے میں حاُل کی۔ اور گھوڑ ہے برخو د زین کساا ورُس کی دم میں گر ہ گا دی جس کی فرج نے تقلید کی اور فوج کے سامنے اکر کھ<sup>ا</sup> اہو گیا حب فوج نے ، یکھا ک*س*لطان کھن ہنپکر لڑنے کو کلا ہی تو تما م سیا ہی جش میں اگرانٹداکبر کا نعرہ مائے ہوے سلطان کے ہمراہ ہوئے۔اس کے بعد ملطان وراُس کی فخیج نے نہایت ختوع اخر ضوع سے دیا جمی اور بھرسلطان نے سامبیوں کے سامنے ایک تقریر کی اورمیان کو روا نہ ہوگیا ٹھیکٹ وہر کا قِس<sup>ت</sup> تھاکہ سلطان قبصر کی فوج کے سامنے ہنگیا۔ گراتفا ت سے ہواگر م چلنے لگی اور کھ بلج لا رہی کرنے لگی جب کی وجہ سے سلمان گرمی ورشدت بیایں سے ٹرپینے کیکے (کنونکہ ہررقیھیریے قبضه کرلیاتها) اور مهوا کا رخ اسلامی فوج کی حانب تھا۔ بیصیبت دکھیکرسلطان گھو ہے سے اُترا دسّارسے اُنارتوالی اور رکیا کرسے کھولکر فاک پر سبحو دہوگیا اور بڑی عاجری سے دعا مانگی که" له یمبر<del>الیب</del>باب می<u>ب</u>گرنا ہوں کا آج مواخذہ نکراورا بنی ہمربانی کی نطرا س<sup>عاجز</sup>

لے اخرور تبرجب فوج کا شارکیا گیا توصرف ہارہ ہزار سوار موجو و تصصفہ ہم ہم سراج الملوک طرطبش ۔ کا اس زہ ندکا یہ دستور تھا کہ گھوڑ وں کی ڈمیں مبت لبی سکھتے تھے۔ گرمیدان خبگ میں بطوالہ ت<sup>ا</sup>عب تخلیف تھی، لہذا دُم میں گرہ لگادی گئی۔ یہ حالت کل فوج کے گھوڑوں کی تھی۔ تلک مختصر الدول سخو ۳۲۲-

بند، سے جو تیرے نیک بندوں کائٹکفل ہومت بھیر اور مہوا کا رخ و ثمن کی طرف بھیر و سلطا کے سائھ نمن مبی د مایں شرکے تی ۔ تھوڑی دیر میں سلطان کی دعا قبول ہوئی اور سے

ا وهرسے أو هر كھرگ ارخ ہوا كا

ہوا کا پھریا تھا کہ سلطان مع فوج کے آمذھی کی طرح وشمن برپوٹ پڑا۔ نلواریں جلنے لگیں۔ یہ کل فوج سیدسا لاعظم سا وگلین کے ہتحی میں تھی۔اول میلان قبصر کے ہات رہااوالب رسلا کی فوج کوشکست نعیب ہونی لیکن کیا فسر کی نا وانی سے قبصر کی فوج بھاگ نخلی۔اوراکٹر رفیق قبصر کو مویڈر کرھلپر سے الب ارسلاں نے موقع کوغنیمت سمجھکر ومیوں بڑا کیا تحری حملہ

بن پر سرئے پیوتر بچر پیسے بچھ ہوئاں لیاا ورمیدان جست کیا بمورخ گبن نکمتیا ہوکہاس جنگ میں کس فدرر و می فوج فتل ہوئی ۔ اور کتنز راہم گرفتہ نے 'رایکو' کی میں دختر اس میں دلا نے بقعہ سماغطہ الاشال نفقہ لاد میدا

کتنے سپاہی گرفتا رہو ئے اسکا ذکر ہی نضول ہو ہبرحال فریقین کاغطیم*ات*ان نقصان ہوا۔ اورالیٹ رسلا**ں کامیاب ہوا جب** رومیوں کی فوج منتشز ہوگئی تو روما<del>نوٹ ک</del>انی مختصر

اور دنیب رسال کامیاب ہوا بہب رو بیوں می سے سنتر ہو می وروما ہو سی پی سفسر فونی کے ساتھ لڑا مار م بیکن جہت رکا رزخمی ہو کرزمین برگر گیا۔او را کب سوار سے کئے گرفتا میں ایک

کرلیا جس موارنے قیصر کو گرفتا رکیا اسکا نا م شادی تھا۔اور یہ ایک پ تہ قامت!ورکرکینظر شخص تھا جس کی سنبت یا نیخ بھارشان میں مکھا ہم کدا فسرفوج نے جائزہ کے وقت اسی نبایر

اس کا ما مام خارج کر دیا تھا۔ لیکن سے طان نے افسر مذکورے مفارش کی کواس کو بھی رہنے وُ میں سرک تا سرکا ہیں۔

مکن ہوکہ میں قبصر کو گرفتا رکرے جیا بخد سلطان کی میٹینگوئی پوری ہوئی۔ گرفتاری کے بعد ا قیصرتام دات معمولی حیثیث سے لٹکر میں ہا۔ صبح کو گو ہرائین نے الیاب سلاں کے صنویس

ك ما يرخ كل رستان مي س سوار كا ما معشقت لكها بي صفحه ١٩٩ مطبوعة ببلي -

مین کیا سلطان کو قیصر کے گرفتار ہونے ہیں شک تھا لیکن جب اس نے رومی قیدو<del>ں کم</del> چنے چلاسے کی اواز سنی اور تی ہی لیاش ہے جو یو مانی فوج کا سے پرمالارتھا۔ لینے آفاکو یمچا ناا و رقدمبوس ہوا۔ تب سلطان کونقین ہوا۔ اورسلا طیر 'ایٹ یا کے وشو کے مطابق نیصرها د شیاه کے سامنے زمیں بوس ہوا۔ اورآ دا ب کالایا۔ الیا رسلاں نے عالت عضّہ یں ٹھ کر قبیر کا غرور توڑنے کے لیےانیا ایک یا ن قبیر کے کندھے پر رکھدیا گبن س اقعہ کی نىبت كىتىا بوكدا سىم ك<u>چە</u>ت بەركىكىر. ا<sup>ىن</sup> نىڭدون وغىرە كى روايت لىس يەيھى زما د<sup>ە</sup> تخت بحا وروہ یہ کرسلطان نے لینے ہات ہے قیصر کے تین کوٹرے ماسے اور کہا کہ میں ہے صلح کا بیام دیا تھاجس کو تونے نہ ما ناا درآخر نہ نتیہ دکھا'۔'رومانوس نے شرم سے سربیا کے عرض کیا که آب مجھے رحرو تو بیخ ہے معان رکھنے اور حرآپ کو کر ایمو وہ کیئے 'یکین مفری كاررواني كےبعد بھیسلطان نے قیصہ کے ساتھ شاط نہ رّ ما وكيا ۔حیانچہ مونح گبن لکھیا ہے كہ سلطان نے قیصر کو زمین سے اٹھا یاا واس سے شبک ہنیڈ (مصافحہ کیا ۔ اور یقین دلا ہا کہ تھا رعج ورتمهاری زندگی بطورا بک ما دشا ہ کے قائم رکھی جائیں' ۔ پیرقصیرکو لینے خیمہ کے قریب آرا وراغ ازکے ساتھ دیمان رکھا ۔ اورر وزانہ دومرتبہ قبصر سلطان سے اکرمتیا تھا۔ اٹھ دن کے بعد ىلطان نے قيصر کوبہت سن صيحتيں کيں'ا وران نالائت سرداروں پرنفریں کی جوتبصر کومیدا جنگ بی چیوار کربھاگ گئے تھے۔ا ورجوغلطیال *س حبگ بی*ں قیصر*سے ہو*ئی تھیں<sup>ا</sup>س کو وہ سمجھائیں اس کے بعد سلطان نے قیصر سے کہا کہ تنا ڈمیں تھا رے ساتھ کیا بڑا وگروں -کے اسلامی مورضین کے علاو ہمعتبرعییا تی تا ریخوں میں بھی کیہ واپت ہو دکھونحتصرالدول مطی صفحہ ۳۳ سرمطبوعہ مبردت۔

نے کہا اگر قو فالم ہی تومیری زید گی ختسم کرئے۔ اور اگر تومٹکر ہی توانی گاڑی مجد سے مجوا ا وريا كولال لينه وا السلطنة بك ليحا- اوراً كرتوا بنا فائد وسمجتها بي تومّا وان ليكر حيور وسيطا ا ورنوا ویزخاناً م للک بے کتا بے لوصایا میں لکھنا کہ قسیر سے سلطان کو بہوا نے یا تھا کہ' اگر توقعهاب يوتو ذبح كردال وراگرسو داگر يوتو ييخ دال ا دراگرما و شاه بوتونخ شدے "بهرطال مت نغږ د ونوں رواتیوں کا ایک ہی ہجه اس سوال وجاب کے بعد پیلطان نے قیصر سے دریا ا کیاکہ اُگرس گرفتار ہو کر تھا ہے سامنے آتا ترتم میرے ساتھہ کیا برتا وُ کرتے ۔؟ <del>ارا وُسٹ ک</del>ے ا جوا به ما که میں تجمه کو وُرشے **کا آیتیسرکا ب**ے والے گرچھل وراحسا منندی کے خلا من تھا <sup>ت</sup>اہم سلطان بے ہایت متانت و ہا مک فاتح کی شان سے سکراکرٹال یا۔ اوق عبرکوازا دکرہ ا و *رحبقد دروی فسرا در بطرت* فیدمی تھے ان کوہی را کرکے خلعت اورا نعام عطاکے اللیسلا کا پیشریفایذیر ما و د کھیکر قصیر نے سلطان سے اقرار کیا کہ وہ **سا**لانہ تمین لاکھ ساٹھ ہزار دنیار د<mark>یا</mark> کر گیا۔ا ور دس لا کہ دنیا ربطور تا وان حنگ دا کر گئا۔اورکسی ایک شاہزا دیکا ترکی شاہزا ہے ے عقد کرنے گا۔ اور ضرورت کے وقت ومی شکر سلطان کی مدد کے لیے ہنجا کر گا اور کا ہیں کے بیے رعہدنا مرککیا گیا تھیل معاہرہ کے بعد*سلطان نے دس ہزار دینا رنقدا ورانط*یت مرحت فرما کرروانوس کوبعدمعانقه ٹری ثبان د شوکت کے ساتھ دخست کماا مرتبن یل

لمه كمّاب د صايا صفحه ه ۳ ـ كمّاب بذا

که ایک ایت به که قصر کا جواب نگرسطان خطر دیا که زلین تخص کا قبل کرنا تو فضول بی بشکری نیادی کرک نیلام کها جادے دنیا پذشلام میں کوئی خردا زنمیں ہوا تب زا دکر دیا سراج الملوک طرطوسی صفحہ ۱۳۵ ملک گین صفحہ ۲۰۰۰ حبلہ ۷ تعدید خوجہ و کا طل شرطید ۱۰ صفحہ ۲۰ و تاریخ آل سلج ت اصفهای صفحه ۲۷

تک مجورشانعیت قبیسر کے ہمراہ خو دہمی گیا جب قبصراینے سرحدی (قلعہ دوقیہ) پر پہنجا ۔ ہوا طلاع ہونیٰ۔ کدروم کے تخت برمیخائیل مفتم نے قبضہ کرایا ہی۔ اورکل رعایا <del>رو ہا نو</del>س کی ا فرمانبرداری سے انخارکرتی ہی کیونکدرعایا کا بیضیال تھا کہ میسے علیہ انسلام روما نوس سے ناراض تھے ہیں ماعث ٹنگست کا تھا۔ اور ص مرسیح کاعما ہے وہ لائق با دنیا ہے نہیں ہج ہے۔۔۔ ر و ہا نوس قسطنطنیہ میں داخل ہوا۔اورلینے قول کے مطابق مُثِل مام ، ولاکھ دنیا را ورا مکیطبق جواہرات سے بھراہوا (بس کی قبیت ن*ف ہزا*ر دنیارتھی) جمع کرکے سلطان کی ضرمت ہیں روا نہ کئے۔اورشرعی قسم کھی کداس سے زیادہ میرہے ماہس نہیں ہجا ورلینے تما م حالات سے سلطان کو اطلاع دی ا<del>لیا رسلان و ما نوس کی رس</del>تی او ژنابت قدمی سے مبت نوش ہوا ا درجن لوگوں نے اس کے ملک پرفیضہ کرایا تھا اس کی سرکو بی کو جانا چا بھ گرا س درمیان پر علوم ہوا کہ روما نوس کواُس کی ن*ک حرا مرما* پانے اندام کرکے قتل کر ڈالا ہی۔ لہذا روانگی ملتوا رہی۔ ا<del>'ن نے</del> کے بعدال<del>ئے رسال کے</del> کو والیں گیا۔اورلڑا کی میںجو نیزا نہ اور ما درجرس ملی تمیں وسب قلعہ ہے میں اخل کی کئیں۔اور قلعدار کو اُن کی خاطنت کا خاص حکم دیا گیا۔ اور <u>میلومنی</u>ن ور دیگرسلاطین کو نامه ستح روا نه کیے گئے جس کے جوا ب میں نام ملک<sup>ات</sup>ے مبارک<sup>ہا د</sup> كخطوط آئے شعرانے قصائد رہے۔ قاریخ ال سمجوت میں تک ہوکداس اڑائ میں ال عنیت کا میال تعاکدایک نیارمی مین فوره اورسدس دینار (۱۳ ریه بایی) میں بار موود فروخت موتے تعے۔اورسلطانی فیج کااکیٹ کیسسیاہی ال دولت سے گرانبار موکمیا تھا۔مورض کا والج **لەرەختەلىىغا مالاتاللېسلال**-

کی فترحات *ہے مشا* ہوئے۔ اورلوگوں کوصحا بہ کرا م کا زمانہ مایّ ڈاگیا تھا۔ اس الشرازان کے معدسلطان نے ایٹ یا ہے کو عیک کی حکومت لینے چیا زا د بھائی سلما ت ان مش کے سرد کردی جو بعد میں امکیت برحکمان ورا مکی امرسیسالا زمانت ہواجس نے عبد ہی نبی صد و سلطنت کوعانب شمال <del>ماہ بیانٹ</del> تک ورجانب مغرب بحرہ رو مربک<sup>ٹر</sup> ہا یا۔ 'و قِیصیرکوخراج نینے برمجبورکیا سلیمان نے نائنس(صوبہ ہاتمنیا) کو ابنا دارانحکومت نایا صىيى كەبستور رام. اورجب حبُّك لىيى مىپ يەملك نىڭ گيا توقونيە (اكومىم) كوصكە تعامر نیا یا اور پیعتبهٔ ملک تاربوں کے تاخت تا راج یک سلیمان کی اولا دکے قبضہ میں ہا ورځنځهٔ میں دولت عثمانیه کے قبضه میں علاگیا حس کی قضیل بارنج عثمانیه میں پرمنا جاہیے . بغارت نینویٹ با نارہ فقوحات رو مرہے فا رغ ہو کرسلطان لیا رسلال ورخواج نظا کملک ے کو دابس کے اوانتظامات ملکی م*ں مصرو*ف ہے لیک<del>ن ن</del>صلویہ کی بغاوت کی شہر<del>گے ک</del>ے ئں کی سرکو بی کے بیے تئے ہیں ج<sub>ی</sub>ر فارس کی طرف وانہ ہوئے یضلو یہ کامختصرحال میہ کم ۔ فیضلو پیکرا نان شبا کارہ کی شل سے تھا۔اور البے رسلاں کی سفارش سے یا بقا به بسفیر۱۳ ( ماب تم) ملک حدو داربعیلطنت قوند کے بیم - حاب م ہج ہو شیراز کے جنوب و مشرت میں واقع ہی اورجس کا صدرمقام ہج تھا۔ قاضی عضد لدین عبن اُگ

قطه له ین محدایجی - ماصفی الدین کیجی - ( اسا و علامه علال لدین دوانی ) مثما بسیرعلمااسی خاک سے ہیں

لطان طغرل بگینے (ب<u>شہر بہ</u>م میں طا د فارکس کا میکددید بایما صنلوبیانے صوبہ فارس کا عمدہ انتظام کا تھا۔غود واراب بیٹ ہتا تھا۔ا ور<del>شرا</del>ز میٹ کس کا نا ئب حکومت کر ما تھاجب لیے سلا روم کی مهم میں صرو و مہوا تومیان خالی پا کرفشلو بیانے دنیا وت مشروع کی اورا دا سے خراج سے اكخاركيا يترخجارجرنطام الملك كى سيدسالارى بين فارس برفنج روانه كى گئى ييجؤ كمەفغىندىسىيىس سلطانی فزج سے مقابلہ کی طاقت نرتھی لہذا وہ قلعہ <del>تبرحم</del>رِم میں نیا مگزیں ہوا۔ **ی**قلعہ تصبی<del>م جمر</del>م سے جانب مشرت آٹے فرسٹنگ پر واقع ہی۔اور بلجا طابنی نوعیت کے نا قابل فتح ہی۔اس اقعہ خواجزنطام اللک لے کیا بلوصا یا میں خو دلکھا ہی۔ چنانچہ خواجر کا بیان ہو کہ قلعہ کا محاصرہ **من** كك ات الم- المرسم كوي كك العدس الأمان كي صدا لبند موني ا ورفضلو مه في طراح وينا منطور كرايا - اس اقدير عام جيرت تحى كرجو قلعدرسول مي جي فنح مذ هوسكتا تها واس كے قلعد الناخ ليونك طاعت قبول كرلى ليكن تحقيق ہے معلوم ہواكہ رات بحرس قلعہ كے نام الاب و روض حثک ہوگئے تھے اس یہ محصورین امان کے طالب سوئے تھے حتیقت میں بینوا جزنظا مراکک لی نیک نی اورز بر دیارسانی کا اثر تھا کہ غیب سے قلعہ کے فتح کا سامان ہوگیا اور با ریخ ۲۹ تمبرك ناع بوم نجيب نبه (محرم سنك مله) يرفع ضيب مونى - امك عيساني مورخ ين اس اقعه كو پڑہ کر میراے لکھی ہوگہ خواج من نطام الملک کوسید الاری اور فنون حرب سے کوئی مناسبت ربتی نوٹ صنحہ اقبل ، حکوانان <del>شبائخار</del>ہ کا سلسانے <del>اروثیر بابک مک ننچتا ہ</del>ے۔ ابتدا میں مرحاندان کے زرگشیا ہی ا الحدمان تصدارات الخاره كهلاك فينل كا مابية من فخوالدوله دلمي كي فوج كاسيد سالا رتما مكين عن أوان ميضل بن القب فبنلويرست زياده نامور بوابي له مرحان الكرما حب المات فواجر معام الملك \_

زتمی به کلیمن لژائیوں میں وہ شریک ہوااُس کی کامیا نی کو وہ اپنی مناجات ور و عاوُل کا نیج بمجھا تھا۔ اوراپنی عبادت ورضاریتی یہ بحروسہ کھتا تھا۔ یوا کی عجبیت غریب داسے ہوجس سے ا<u> پوروټ</u> کی د ہرست ورلا مذہبی نکیتی ہی ۔ ا و ومعلوم ہو تا ہم کہ بوروپ کو دسمن کے مقابلہ می*ں ر* لینے آلات حرب و زفنون خبک پر بحروسه ہوتا ہی۔ اورعلی ندم یک گر حوب میں خداسے و عا مأنكماا كيه فضول كامريء حالانكه أكربا لييفيي الوضل خدا وندى ثبال حال ندم و توفيج كي كنرت ا درُس کی قوا عد دانی ماکل مرکاریجه ا ورضیار<del>اللت</del> الدین میرعبدالرحمٰن خان مرحوم والی دلو<sup>ت</sup> فرا دا دافغانستان تواس قوا عد کے ماکل خلاف تھے۔انجا ہو قول مشہور ہو کہ' ایر نص درمیان کارنا پدیو بسرحال بم کومرترخ مذکورگی رائے سے اتفاق نہیں ہو۔ ملکہ ہارا یہ وہ ی بج کے ذواتین انطاه الملاكب صرطرح عفل السياورسايت مي**ل بك نبنطيرخس ت**جار ويساي وه أ دامه لبكركتي سے بینی اقت تھا۔ و دہمیا مدبر وزیرتھا و بیاہی اکمیہ بخر مرکارسیاسا لاربھی۔اب اگرکسی خدایر سید الارُکا یزنال بوکه فتح اوژبکت محض خدا کی **طرف نه** برجوتوا سپرید برگانی کرناکه وه فن خز سے ایزنیں ہوا درلینے فرائض سے اراقف ہمجھ کیک واتی کا خیال ہی قلعہ نسر حجرم ایکسیا۔ سے ایزنیس ہوا درلینے فرائض سے اراقف ہمجھل ایک کا دانی کا خیال ہی قلعہ نسر حجرم ایکسیا۔ غربیے طرز کا قلبہ ہیں۔ لہذاا رکانقشہ اور فرینگ یں گی جاتی ہی جیب کے ملاحظہ سے قلعہ کے اندروا وربرونی حصبخوبی سجعی آجائیں گے نقشہ میں جو ہند سے نیٹے ہوئے ہیں س کے مطالب فرسنگ میں وکھناچاہیئے۔

ر بنگ تفته المعه تبر حجر م منقول از کتاب مرات لبدان ما صری رفمز ده با قرخان کیپ عبد جسین خان مرحوم انهسانی

١- جوني لوه جرم- ع بطواب ترفعه كي چارون طرف محيط اي-

۲ - سستگری-

سل مه فاصلهٔ درمیانی کیشته کوه و فلعه-

م . قيام كاه نصرابته فال باغي عهد ناصرالدين شاه مرحوم (تعمير حديد)

۵ ـ اس حُصِّة قلعه كا نام دره مرده ، الله اور يمي مقام توبيط نم اي ـ

۴ - میدنی حته

ے ۔ بُرِج فَصْلَ عَلَىٰ غِی عِهْدُ صِرَالدین شَا رہیں **قیام** (جدید<sub>ے) م</sub>یقام قلعہ کا دردازہ ہو حیکورگ ولکہ تہیں

مُرْج علم بَنِ تِعمِيرُ وفَضل على (جديد) استقام بربها ذكى چوالى ربع فرسخ ہو۔

4 - قعد تبرقديم عهدنطام الملك حب مي نضلو مقيم تما-

۰۱ - راسته اللئے قلعہ اس مقام کک ذریعۂ جا ہ واڑ و نہ (اٹیا کنواں) پہنچے ہیں۔ اور میراس عکھیے بزریعہ طناب (۳۰گر:) اللئے قلعہ پہنچے ہیں صرف ایک آ دی کے جانیکا راستہ ہو۔ کیگ وم '-

١١ - بيال كو دام برا ورسيقدرماني كالجي ذخيره رسمايي- بيرك سوم بر-

۱۲- بُرج نصار مترخاب بهارلو- دحدمد ،

١١٠- چشمانجع-

ام ۱- چندگیسله

۵ ا ـ موقع توب ـ

١٩- چثمئەراز يانە-

١٤- جا ووار ونديين رسته قلمه اس مقام سيرك ول مك مك مكيد كمسلك كاست

١٨- داسة " د مرد و" اس سه ت وبي ليجاتي يدرسته دو كهناكاي-

19- چٹراً بلسیاباں۔ چٹیہ ہارائے بنچے ہو۔ اور بہاڑی سوتوں سے بانی نیکے حوضو میں بت ہو ابر اس ٹیر کے جانب شرق ایک جو تعالیٰ فرسنگ پر بھا دیے بنچے ایک سلسلہ سٹر مہوں کا ہوجو بھا دُرّاش کرنبا نگائی ہیں۔

لونٹ ۔ تنعد کے قدیم اور جدید حقد پر متعدد بہتے ہیں اور ہر برج ایک اگا ندنام سے موسوم ہو۔ دولت ایران کی طرف سے آج کل س فلمد پزشوجوان بلورچ کی پولیس کے متعین ہیں۔

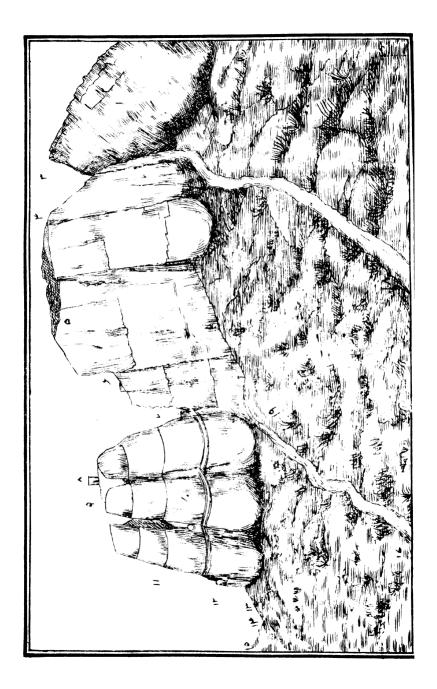

مقتل مطان ليسلاس فيصررو ماوسس كى لاائى كے بعد علمان اليارسلال سے اپنى عالى خ<mark>صکی</mark> وربنه خیالی سے میارا دوکیا کہ جرعلاقہ خاندان سے بچرقیر کا بتدائی مسکن ورمولد ر**م ہوا** سیڑھی ئے بینایخہ دولا کھ فعرج بیا وہ اور کیایں منزار سوا رسکیر دارسلطنت سے نکلاا ور در طیئے جیحون برایک مل با ندام اورتقریباً میں دن میں جیون کے یار ہوگیا سلطان کا قصدتھا کہ مالملک کیس خان من تمغاج خا**ں والی م<del>ا وارا ا</del>ن**هر رحیا کرے ۔ چپ*انچ حیج*ون *ت انر کر سیام*قام ' و <del>قر''</del>' پر مہوا . وراس حكمة تمام فوج كودعوت دى گئى اوراسى حكموس ايك قلعه ريحب كا مامز برزم " تما (حو بغرجيون کے کنارہ واقع تھا ، حمار کیا گیا لیکن تفاق ہے یہ قلعہ شی ہواجب سلطان کی ا<del>رسلال</del> نے د کھا *کہ اگر*می قلعہ <del>برزم</del> کی نتح میں' ابھا رہونگا توصلی مہم جانی رہیگی۔ لہذا یوسف خوا <del>رزمی می فظ قلع</del>م بآ یریخ حجنی رزیع الا ول <del>میں ب</del>یم اینے سامنے طلب کیا۔ا درگفتگونٹر <sup>و</sup>ع ہوئی۔ بوسف نے سر دریا لمطان سے سخت کلامی کی سلطان کواُس کی گستماخی ،ا پیند ہو کی ۔ اورغصہ کی حالت میں حکم د باکراً س کو چومنجه کرکے قتل کر دو " بیسنگر نوسف ور برہم ہوا سلطان کو مخاطب *کرسے کہا* کہ دو ہے نخنٹ کہیں بجو ایسے ہا درہمی اس ذ**ی**ل طریقیہ سے قل کیے جاتے ہیں۔؟ پسخت جواک<del> ن</del>کر ا آپ رسلاں تیے سے با مرموگیا در کمان میں سدجو بہ تبرعو کر ک<del>وس</del>ٹ کونٹ نہ نیا یا۔الیا رسلا ا بیا قا درا ندا زنجا که اس کا تیرکهمی خطانهیس کر تا تھا یسکین بویسٹ پر دارخا لی گیا اورا کیتے ہے۔ بھی نٹا نہ پر نہ لگا۔ تب مطان تخت سے اُ کھا کہ بوسٹ کو کو اُکر خود سزا دے لیکن گوسٹ دامن

کے آیخ آل سبوق اصفهانی صفحه ۲۰ مل الرائروا بن خدون و فات الب رسلاں و تقویم اوالضیاصغی ۲۳ ملے آرکی استعمال کے استحمال کے

تخت کے پایہ سے ابھا اورسلطان موند کے بل زمین برگریڑا -اس قدرموقع ہاکرو<del>ں ہے</del> الرابسلا ا کوا کا لیے میمری ماری جس کے صدمہ ہے و مرغ تبل کی طرح ترایت لگا ہے بۋيده وا زطان خود وست ياك زند كار دېرخوا جېمست رغلام سعللة ولدگو مِرَا مُن جوسلطان كے سرا نہ كھڑا ہوا تھا اُس نے یوسف کو گرفتا ركاسیا ا <del>جامع قر</del> ہشت مثیا یوری نے ایک مینج کوب یوسف کے سربر یا راجب کے صدمہ ہے کی ر<sup>و</sup>ح ر واز کرگئی۔ بعد زاں دیگر دربار ہوں نے بوسٹ کے کوٹے کر دیئے اورز خمی سلطائ دراری خیمہ سے ایک وسرسے خمیہ میں اٹھا لے گئے ۔ زخم کے صدمہ سے پروزشنیہ دسوس ربیع الاول سمينية مطابق ۴۰ نومېرتنځ ليم سلطان کا انتقال موگيا - نوبرس - د ومهينه - دس پومتقل سلطنت کرکے جائیں برس کے من میں انتقال کیا۔اور <del>مرو ک</del>ے شاہی قبرسستیان میں وفن کیا گیلاالیے سلا بروزممد تبارخ امحرم صناته ميدا مواتما) قبرك معو يزرجب لي فارسي شعركنده بوسك سرالب رسلان دیدی ُ رفعت مت برگر دون مجرو آ - نامجاک اندیست الب سلان مبنی مصنف الرخ الواتى في المضمون كوء بي مي س طرح رِنْكُم كيا ہو۔ ملھ بامن رأى البارسلال على فلاك سام من الجهد قلضيعت كواكب نعال وانظرنبلريبق سوى حجي ماللتراب فقدنلت مواكبه

كه تايخ برونميسررا رن صاحب مله كنابا وان جلدا ول يصنحه ١٥٠١ - مذكوره بالا فارسي شو روفميسرا أوضط کی بارخ میں درج ہی اور تاریخ گلخ در شس میں یہ شعر لکھا ہے ۔ بالاے چیخ دیدی لیا رسلاں لعبت که درمرو بین کنول کرزر تراست

ا درانگرزی اینون میاسی شعرکا ترحمه نثر میں کلما موامی جب قت باست ندگان ما ورا النه فے سُناکدالیے سلال وولا کھ فنج لیکرار او ہوتو تا م ملک میں اِل حِل ٹریمی ۔ اور شہز نجارا کے سلما وْل نے ختم زْان کا وَطیفه شروع کیا۔ اور خداسے و عاکی که و و ایخا عامی و مددگار ہو جنگاپ اُن کی دعامتحاب ہو ٹی اورسلطان تاگے نہ ٹرہ سکا جب سلطان رحمی ہوکرا پینے خیمہ میں گیا تو د طالب ے مخاطب ہوکرکہا ۔'' کہ مجھ برحو کچھ گز را وہ میری خام ضیالی کا میٹھ تھا۔ا فنوس ہو کہ میں نے ایک بزرگ کی تفسیحوں بول نہیں کیا -ایک پر کسی کو نظر خفارت سے نہ و کھینا ۔ وو سے رہ کے لینے کیے کبھی ٹرا نہ مجھنا ۔ آج ڈو مرتبفنسس<del>ل ا ر</del>ہ نے سکتی کی ۔ اول صبح کے وقت ایک ٹیاد پر <u>کو</u>ٹ ہوک جب بیں نے فنج کو دکھا **۔ وکیرت فنج سے میرے دل میں یزنمیال آیا کہ آج دنیا میں مج**ے شرا**رک** کوئی ما دشا ہنیں ہی اور نہ کوئی میراتھا بلہ کر *سکتا ہی۔ دوسرے یہ ک*ہیں نے اپنی طاقت پر ہر پہ کیا عالانکدا کے ہزارجا ندار دغلا ما ن خاصہ )میرے سامنے موجود تھے ۔ گرمینےاُن کومنع کیا کہ وہ یو لر مز روکیں · در *تقیقت اگرمی اپنے کا مو*ں م<del>ی خدا ّ</del>ے مرد مانگیا تو مجھے یہ دن نہ د کھنا پڑتے ۔ او*ر* اب من خدا کے سامنے قربر کر ناموں۔ "

زخی ہونے کے بعد سلطان نے ایک ارکیا۔ اور لینے بیٹے مکشاہ کے سر راج سلطنگ

مله اس مضون كونيخ سعدى على الرحمة النابية زانس ويل كي فطم من اداكيا ي-مرا بردانائ مرث دشهاب دواندرز ومودر روے آب کے اکد درطق مرمی میاس وگرآ که درخونن خود مبی مباشس كم ارخ عارستان سفر،١٠

كالك مسيسرطير الصفحه ٢ ١٠١

او راس کی رفا قت کا تما**م س**ٹراروں سے <del>حلف آ</del>یا ۔ اور ملکٹا ، کو وصیت کی کہ وہ تمام مطل<sup>نت</sup> كانتظام نظام للك كيمثوره كرة رب جوايك خدايرست ور مدبروزيري اوراپيني دوسرے بیٹے اما زکے حق میں فیصیت کی کدائس کویا بنج لاکھ دینا رہے دینا۔اور قاریک بن داؤ د کو فارسے ل ورکرہان کی حکومت میر د کرنا اورسیقد رنقدی کے لیے بھی مدایت کی اوّ مرائے دولت سے بیھی ا وارلے لیا کدمری وصیت کی تعمیل کی حائے اوراگرمرے حکم ئى تعمیل نہو تو تم بتوار سے کا مرتبا اس کے بعد کلمیشہا دت بڑمتیا ہواا نتقال کرگیا۔ برته معان كِ مُلان الملطان ل<del>ب ارم</del>لال **يك نهايت فياض ورعا <del>و آم</del>ا و شاه تعا**كسي كي مكات كبمى نهيئ سنتا تماجِس كى تصديق خوا جرّلطا م الملك نے لينے اكينے الى واقعہ سے كى سوي حدُد لطنت کواس عهد میں بڑی ترتی ہوئی اور بلی ط رقبہ حکومت لوگ س کو' سلطان کم ''کہتے تھے غدا کی نعمتوں کا بڑ<del>ہٹ گر</del>گزارتھا۔ا وربحد<del>صد قات</del> کا دینے والا۔ ر*مضان آلمبارک میں نیدر* ہزا دینا رخیرات کر ، تھا۔ و فتر می ایک جبار رہا تھاجی میں تمام ملطنت کے ان فقرا راویکین کے نامرد سے تھے بن کو گھر نبیٹھے وظیفہ دیا جاتا تھا ۔ اس ما وشا ہ نے خانس مالگذاری کے علاوهٔ هی رعایات کسی قبیم کا آوان ورسیلهٔ وصول نهیں کیا۔ اور سال میں صرف ومرتبہ خراج وصول کیا جاتا خیار و قات فرصت میں ٹ آہنا مدا ورسکندر عظم کی فتوعات اور قدم ا د شا ہوں کی آ رنج سنسنا کر ہاتھا۔علاوہ ماطنی اوصاف کے نہایٹ خولھٹوت ۔وہیمہ اورطا تبور تبا مذہب سام کا ایک پر دست طعی تبا۔اور مذہبی تو ہین کو ایک منٹ کے پلے ك دورادهبدكاب م اسغوام .

بھی جائز نہ رکھنا تھا۔ م شہر میں مجدر تعمیر کرائیں۔ ایفا ہے عمد میں ضرب آل تھا۔ خلیفہ قائم یا مرا قابهت ا دب کر با تھا مگرافسوسس توکہ ن<del>ه نغدا د</del> جاسکا اور نه خلیفه کی زیارت نصیب ہوئی۔ ل*اسکے* عهد لطنت ہیں مرشہر میں مذر سے جاری ہو ہے ہیں سے علم کافین عام ہوگیا۔ باشند کان فار ا تا يەقول *صيحە بوء گەُمُ*ن وحثى آپار يوں سے ہمکوا 'ديث تھا۔ اور جن کی حکومت کو ہم ايک آخت ناگها بی سمجھتے تھے یُان کے آبے سے ملک کی متمت کھل گئی کیکن الیا رسلاں کو جہاں ضدا نے اور ممتیں دی نصیں۔ اُن میں سب سے بڑہ کرخوا جنر نظام اللک کی ذات تھی۔ تمام مورخوں کا کہسپراتفا ن ہوکہ الیاے سلاں کے دور حکومت کی ترقی کا باعث خواج نظام الملک کی حكمت عليان تعين . والرُّهي تتبت لانبي تهي ۔خيانحب طاقيد لا کيف قسم کي لانبي ٿوري ) کي هو ٽي سے بنیجے تک داڑھی کی معت دار دوگر ہوتی تھی را زکلہ کلامہ ٹ ما یا میں بجسیہ)اور حویگا کا بری ربولو ، کی حالت میں داڑھی میں تین گرہ تکالیت اتھا۔ ساسٹ کا مدعال تھا کہ ایک علام کسی دیبانی کی گیژی عجین لی حب وه فرما دی بوا تو تحقیقات کی گئی۔ایک غلام گرفتار مو سامنے آیا اُسی وقت فعل کاحکم دیا ا واُس کی نغش تمین میبننے بک سو لی پرنگنی رہی اوکرسی کی طاقت :تھی کواُس کو وفن کرے۔ ہاوشا ہوں کے نفیرسیا منے کتے تھے تواُس کی ہیت ا درحلال سے کا نینے گئتے تھے۔ وسعت سلطنت کا بیجال تھا کہ تما م ممالک مقبوضہ میں برہو ه تحت حکمران تھے۔ وستشتہ خواں شاہی مہت وسع تھا بیان مک ک**دمیان کارزا را و**ر سٹکارگا ہیں بھی وسیسع بیاینہ پرانتظام ہو ہاتھا علا و مٹ ہیں دسترخوان کے با درجِی خانہ میں الع سرعان الكم صاحب ملك آرخ كارستان شفر الماسك دوسار صدرتاب نواصفه ٣٠٠٠

روزانه نقراا ورمسائین کے یہ کچاپر کرمای فرج ہوتی غیں۔اس کے عهد میں جوعاریت نابی ا جاتی تنی اُس کی نسبت بھی تما کہ وہ بہت بارندہ سنے کا ورث نڈار ہو۔ کیونکہ سلطان کا خیال تعاکمہ یہ اتارہ لی تمہمی اور و فولغمت پر زماند آیندہ میں دلالت کرتے ترمیں گے۔اما مراقب فیا رحمداللہ علیہ کی مزار ربشاندارعارت بنوائی جس کی تفصیل میہ کرمیا ہے میں حبلیان الب آرسلاں کومعلوم ہواکدا م صاحب مزار پر کوئی فتیہ نہیں سے اور نہ کوئی مدرسہ ہے

ترامس نے ابوسعد محد بن منصور سند بن الملک میں فی کو کی دیا کہ اما مصاحب کی قبر

یرا کی قب اورا کی در سرطیارگرا با جائے۔چِنا بخد کا م جاری ہوا۔ اور عارت بنکر طیار ہوگئی۔ ریم ہمت کی مرسمبڑی شان سے اوا ہوئی۔ اور عبفر مسعو و سے جواتفات سی اس موقع پر ایخلاتھا۔ اوا درصاحب کی مدح میں پر جب تداشعا ریڑھے جواسی وقت قبتہ

برلكىدىن كركم

الوتران العلم كان صبل دا فجمعته هل المغيّب في اللحل كن لك كانتها اللحل كان الله كانتها الله كانتها الله كانتها المعلى المنتها فعل العمير المن يعلى عنى تم ويكته نيس المكر من المراس كلم المراس الم

دوبارہ زندوکردیا'' ابن بطوطہ سے زمانہ تک یہ مدرسے قائم تھا جس کے ساتھ مسافرخانہ گئ قائم تمان رسافرد ک کو کھانا ملاک ناتھا۔

ام نخار ساون در در ا

**ــه ب**َارْجُ السِّلْبِي وَ اصنها بِي سِيرةِ السِبْ رسلا ل **له ا**رْجِي السِّجِونِ سفوه ۴ اشْعار ما دِ في تغيرورج بي-

سلطان الب رسلال كى عملدارى مين جس قدرعيها بي رعا بالتمي أن كو تكريما كه ومثل نعاليك داس کی تک فرمینے یب ہ ارکے تھی ، کے امکیٹ ن بنی گردن پر ڈلے رہیں۔ اکر سلمان ورعد ہایو میں فرق مہت یا زمانی رہے عقل ور فراست میں لیے سب بھائیوں سے متا رہمیا۔ اوراسی وجهے سے سلطان طغرل بگی سنے اس کو ولیعهد کیا تھا۔ حیایخہ ز ہانہ دلیعہدی کا پڑتا ہم منهو ہوجب کوشمس لعلمار مولانا حالی نے اپنی مسدس میں علم کیا ہو۔ اليارسلان سے طِعزل نے دِحیا میں موسی دنیا میں جوجلو ہنا ِ نشاك في اقبال مندى كوركيا كب قبال مندان كوكها بي زيا كها مك دولت موماتُ بجيعتبك جهان بوكم كبسته سائهان كي حبيك جهاں جائمین ہ سرخرو ہو کئے ائیں فعر تمیناں ہو حید ہر راگ اُڑا ئیں نه گرای کیمی کا م جو و ، سب کیس نه اکور ب مت رم سر جگیروه جائیں كرينس كوگرمئىس تووه كيميا تبو گرخاك ميں لات واليرط<del> ل</del>ا ټو ولیههد کی جب کدماتیں میں سیستان کے فرزایہ و ورہیں یہ کهاجان عمگب ہوگودشیں ہے مگرسٹ رطاقال ہرگز نہیں یہ عوا د**ث س**ے بن گزا را نہیں بہاں **لە** گېنج دانش صفحه ۹۰۹ الخ (مسد*ت حا*لی) بلندی کسیتی سے چار وہنیں ہیاں

سلطان ۔ طغرل بگی کی طرح ،اگر دیب پاہی تھا۔ لیکن شوار کا قدر دان تھا۔ فوقات کے موقع پرشوا،مبارکبا دیس قصا کہ پڑہتے تھے اورصلہ بائے تھے۔عبہری غزنوی، درما کا شاغر تعاجس کے ذیل کے اشعار بطور ہا رگار کھے جاتے ہیں۔

گرد ون برین برشند برفخر ملکت ایران کرگشرد از برش سائی خمجیته دانت سلطان زان در برای برسی برخری برد می برخری برد می برخری برد می برخری برد می برد می برد می برد می برد می برد می برد می

غاد ندجهان الب سلآن معطانی یک و که باعدش فاید جور کمیه عدل و <del>خش</del>ران خاوندی ورا زیدکه چوتنشیش شو د میله گرکو سے بو د نیمن نجاک اندر شو د منهال

خداوندے که درسود وزیان خوشنو دی شخش کے ہولیت بے اندہ یکی در دلیت بیدروا افرار میں سربر نظر دی شخش کے میں دند کے اندہ یکی در دلیت بیدروا اور میں سربر نظر دیں در انسان کی در انسان کی در انسان کی در دلیت بیدروا

انگه کن ، بریت کرکه طاعی گشت امرش را چه که دانش ، در یا ول اول برعت طعنیا ب بهول رغه گشت با و حرب به ابرازاری بروریل و سهم شدیر و مرکزگ بُروسا اس

وَى حِبِ مِدْ سَلِيمِهِ مِنْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيمِةِ مِنْ الْمِيمِةِ مِنْ الْمِيمِةِ مِنْ الْمِيمِةِ مِنْ ا وَى حِبِ مِدْ سَلِيمِهِ مِنْ الْمِيمِةِ لَا مِنْ الْمِيمِةِ مِنْ الْمِيمِةِ مِنْ الْمِيمِةِ مِنْ الْمِيمِةِ مِ

بیک حمله کیسلطان کر دہمجوں شیر رآ ہو نصح دریا یشد رکیساعت ہم میان حوسم رائت ہمیاندمعا دی زو د گرزو جواہر من کہ گرزوز سم آیت ہنستران

عوسهم را مت مبیندمعا دی زو د گرزه هم جوام رمن که نگریز در سهمآت بسترقال بچونمین نستنج فرخنده که دا د ستایز د داور توشا دی کن که دینمن گشت روخته که ویژ وا

> تومارشا دمانی باش نا دشمن خور د اُ ند ه نوهبنت تندرستی ماش نا دشمن بو د مالان

کے مجمع لفضی صفحہ ۳۳ عبالمجید نام عبری تخلص غزین کا باشدہ ، ایک مرحکیم اور فاض تھا۔ ملک اوکا مجمی مدح را ہو جکیم شائی اویب صابرا اور سوزتی، س کے طبیع شدیم تھے "عبری کے علاوہ ، زمیرالدین ، اسپرالدین ، کی تھ جیم

سلطان الب رسلا*ں نے ا*نتقال ہے قبل لینے غرزوں کوح<u>ٹ ل</u> ملک تقتم کئے سلمان بن دا وُ دخیری سگ اميرانيائج بن سغبو ماژندران ا رسلال رغوم إولاليا رسلال فوارزم ارسلان شاه - ليـالب رسلان مرو *چنانیه (صغانیان)* البكسس مسعو دبن رطاس ولايت بغيثور ( نواح ما فيس) واسغراز مود و دبن ارطامسس انتقال کے وقت سلطان کے حب فی ل بیٹے موجو د تھے۔ مکناه به تمن به کش به ارغون- ارسلان شاه به ایا ز. بوری برس جذبیبیان هجی تحسیب جن میں سے سارہ و عائشہ صفری خاتون زلیجا خاتون مشہور ہیں م تخصُّینی ملک، اسلطان الیه رسلان کے انتقال بیستیرہ سال کی عمر من دسویں میع الوَّل یر بیایی میں جلال لدوله، ابولفتح، ملک ه، اپنے باب کا جانشین ہوا۔ ملک ه کے اور بھانی می موع دھے۔گرحونکہ ملک شاہ سب میں بڑا اور قابل تھا تہذا سٹ میںء میں خواجہ نظام الملککے | مشورہ سے الیا رسلاں ہے اپنا ولیعہد کیا تھا ۔ اور رسے ولیعہدی ٹری وہوم سے مزغزا ک بقيه وخصفه وتبل) مجيلارين بلقاني ، كمال الدين نخچواني ، شام **ورن**ياً په ري - ذ وانقعار ، سيدعضدالدين علوي هجياسي <del>ورما</del> شاء تعے (ا زدولت شا ، تمرّخندی ؛ 🎝 صورالا قالیم ایخ خواسان بنی قلمی - وکال شیرصنی ا اجله: ا 🎞 تقویم ا والصیا ا بختا من كال نير سفيه او ٧ م حدور وزينة الماكس صفيه ١٧ وروضة الصفاصفي ٨٠ -

چونکدالب ارسلاں نے عالت سفر میں نتقال کیا تھا۔ اور او طرآ کنگر مرجا کہ گو ہوا رہا اتھیں لنلافنج کنٹر ہم کا بتنی کیکن ملک و نے گئے بڑیہا رہا سٹ جا نا اور مع فوج کے تین دن میں جیون سے اُترکر را و خواسان میں اور بہنیا ۔ ایا مرتفزیت کے ختم ہونے جیقبہ میں سٹر بھی ن سے اُن کے تھا اُوں کو سنے کشینی کی باضا بطراطلاع دی گئی۔ لینداوا حربین شریفین اور میت کمفکسس میں مکٹ و کا خطبہ بڑیا گئیا ۔

منصورین دبیں تھے یہ عربی قبائل کے سردارتھے جن کی انتخی میں قوم کُر دیکے جانب از سیاسی یتھے جینانچہ سلطان و وزیر میں مارمنت کے بلے تیار ہو کہ نیٹیا پور میں روانہ ہو گئے اوّ ام شبان کوہمانن کے قریب میآن کرج میں دونون نوجوں کامقا با<sub>ی</sub> مو**گیا۔ تین شای**درونر خوزر پزنبگ پرې د د رولک نیا و فتریا به بوا . قا ور د بیگ گرفیار پوکر سامنے آیا اور دهفو قصور کا طالب مہوا سلطان نے معا فی نہیں دی<u>۔ ت</u>ے کے بعد**نو**جی سروا رمبارک<sup>ا</sup> وکے ۔ لیئے حاصر موے اور خواجہ ہے وض کیا کہ اس فتح کے صلہ میں ہماری تنخو اومیں اصافہ کیا جا چناپخةخواجهن**غ فوجي مثا هرديب سات لا كه د منا ركا اصّا خركره يا اور قا ور درياك ك**رمسلحت مکی سے مار ڈالا۔ ملک میں امن وا مان ب*وگیا ۔ ملک ش*ا ہ نے *کرمان کی حکومت بیسستو*ر قا در د میگ کے خابدان میں نہینے دی ۔ا وراس کا گزاری کےصلہ میں خواجہ نتطا م<sub>ا</sub>للگ کی ا باگیرس اصافه کر دمارا ور**اً ما ک** کاخطات کرسطنت سنج قیه کامالک کا دیا، ا د لا مرار عرب و رکرُ د وں کو بھی خلعت سے ممتا زکیا ۔ سید سالا عظم سا گلین کو علاو ہ حاکہ ومنصیکے علاقا و سلطان کاایک بھانی ایار جوالی رسلال کے انتقال پر بلنج میں حکمواں مہوگیا تھا۔ وہ مجی نوت ہوگا تھا ۔

اب ہم خواجہ کے وہ خاص حالات لکھتے ہیں جس کاتعلق عہد ملکشا ہے ہی۔ خواجہ نظام الملاک فاور دبیگ کے قل این جبحکمت علی برتی وہ س سے صائب السائل اور بفیلروں نُشا اُنٹین کا جا ہ کے واس موقع برحدا دل کو مندہ وہ ۔ ، وہ دکھنا جائے جس میں وافعہ کی ضربح ہی۔ ہونے کی ایک کامل شہا دت ہی بیکن ذیل کے واقعات سے بھی ظاہر ہو گا کہ نظام الملاکس ورحیتیل ورمد ہر وزیرتھا

فرج کاجائرہ لیا۔ اورسات ہزار سواروں کو ضرورت سے زیا دہ ہمجے کرمو قوف کر دیا۔ خواجہ نے عرض کیا کئیسپاہی ہیں کا تب، تا جر، آور خیآ طانہیں ہیں جواپنی معاش کو قائم رکھ سکیں

بجنسپہگری اُن کا دوسرا پٹینسیں ہے۔ آخر یہ لوگ کہاں حائیں گے بینے ورہ کوکسی دوسری سلطنت ہیں رجوع کریں گے ۔ پاکسی کوسردار نیاکر ہاکسیں غار تگری کریں گئے اوران کی ذول

سے اس قدر شوریش ہوگی کہ بزرگو ں کے جمع کیئے ہوئے خزانے خالی ہوجائیں گے ۔اوار من عامیس خلل نداز ہوں گے ۔ بہذا انخامو قرف کرناقل وحکمت کے غلاف بڑیکرن ملک شاہ

تر ندوغیرہ رِقب بکرلیا۔اور سے نیٹا پورکی طیاریاں ہونے گئیں لیکن کش کے ہماہ سے بہلے نظام الملک ورماکت فیٹا پورہنج گئے سے لطان کی خبر سناکش قلعہ ترندمیں بنا ہ گیر موگیا اور اخیر ہی صلح ہوگئی لیکن نیتے وہی ہوا جوا ول نواجہ نے کہاتھا۔

عِ بِي بَهِ مِن مِن يَبِهِ بَهِ ) ہر بُوس مِن بِهِ مُنظَامِهِ مِن بِي بِيدَ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِ مَكُنَا وَمُومِين كَيْ قِيدِ مِن عِبْرًانا | مَكَنَّ وَ مَنْ مُخْتَ نِشِين ہونے کے بعد ُ جب قب<u>صر روم</u> سے

> لے کال اثیر صفود ۲ جلد ۱۰ وسیاست نامهاب ۲۲ ۲۰ -میرون نامه در اور سیاست نامهاب ۲۲ ۲۰ میرون

يكه ناميزسروال صفحه، ٥ نـ كارتيان سفحه ١٠ ار وضقه الصفا بجواله ما يريخ كرّ مده -

خا نه حنگی وربغا و توں کا حال سنا۔ تو وہ تھی مقصد ملک گیری ایوان کی طرف ٹریا ماک<sup>شا</sup> ہ تھی مقابلہ کے لیے کلا۔ دونوں شکر توڑے فاصلہ رَحْیمہ زن تھے اِسکین ملکشا ہ کی شاق شکت سے متیا ٹر موکو قبیر صلح کا خواستہ گارتھا۔ اور ٹیرائط صلح کے بیے مفیروں کی آمدور فت عالمہ تھی جیانچانبی دنوں کا واقعہ کے کہ سلطان ملکتا وجیند سوار دن کو بمراہ کیکر ٹکار کے لیے کل کسا ا ورر ومیوں کے ہات ہیں گر فیآر ہوگیا ۔سلطان نے سوار وں کو تمجھا دیا کہ میراا دی کی ظ نەكەزا دەرمچەسىيەممولى برتا كۆكۈنا تەلكەا فشار دا زىنو-جېپ خواجەكوا طىلاع مونى توائس سىغ چندسوا رئشکرے باہرروا نہ کئے اور بعد نما زمغرب علان کردیا کہ سلطان سکا رہے والیں آگیا ہے۔ اورخو درومیٰ شکر میں جا کر قبصر سے ملا قات کی قبصر نے خوانبہ کو یڑے تیا ک سے لیا ا ا ورمیاله صبح پرخواجہ سے مد د کا طالب ہوا ۔ اثنا رکلام ہیں قبصر نے کہا کہ کل میڈا دمی آپ کی فع کے گرفتار ہوئے ہیں۔ان کو بھی لینے ہمراہ لیسے جا یا خواجہ سے کہا کہ بچھے ان لوگوں کی خرنیں ہی۔ ناٹ کر مرکسی نے ذکر کیا تھا ہرحال قیدی سائے ایس تومعلوم ہو چنا پنے ڈیڈ بین ہوے یواج سے ان کو محاطب کرکے کہاکہ تم بڑے ہوقو من ہو یولشکرے ملکحہ ، ہوکہ گرفتار ہوگئے۔ اگر قبل کرنسیئے جاتے تو دونوں سلطنتوں کی برنامی ہوتی کہ صلح کے زمایے میں تیدی تل ہو گئے۔بعدازاں اُن کو چلے جانے کا حکم دیدیا ۔جب نوا ج قیصر سے رحصت مو رومیوں کی حدسے دور کل کا بتب گھوٹے سے اُٹر کے ملکتا ہ سے معذرت کی اوروض کیا لەقىھىركےسامنے جۇڭغىنگوكى تقى ومصلحت مىرىنى تھى۔ اور ملكشا ، كى دىيى برىرى خوشى منائ لئی جبتے صرکومعلوم ہوا تو وہ حیرت ٰ دہ رہ گیا اور خواج کی قتا فے فرہت کی بڑی تعریب کی

ں وا قعیرے خاتمہ رمصنف گارستان بےخب فی ل شعار تکھیں۔ عکیم گفت که تعدیرسابق ست فی به بہج حال تو تدبیرخو دست و مگذار كرگرموانق حكم قضاست تدبيرت بكام دل سى اذكارخوكيش بخودا وگرمخالف آس سن ار دت معذو کسی که دا زازا نوار عدل تنظها جیون کے ماح<sup>ک</sup> ایکے م<sup>ن</sup> تھے |خواج نطا م الملک کو ٹیمہیٹ منظر ہا۔ کہ ملک ہ کی شاق میکست ک دہستان مفحات بارنح میں باقی ہے جیا نجرمشہور ہر کہ سربہ ہے میں حب سیماں خاں حاکم سمر قندگی گوشالی کے یے روا نہوا۔ اور مقصدین کا میاب ہوگیا تو واپی کے وقت خواجہ نے جیحون کے ماحوں کور<sup>ج</sup>ن کی شتیاں کرایہ کی گئیں تھیں ) بجائے نقد کرا بیا دا کرنے کے حاکم انطاکیہ (مکت م) کے نام ہنڈی رحکم خزانہ) جاری کی کہوہ ملاحوں کویرت مخزانہ سے اوا رے۔حیایخہ ملاحوں نے اس کی مکٹ ہے تکایت کی تب سلطان نے خوا<del>حیہ س</del>ے وجیاکداس میں کماحکمت ہی خواجہ نے عض کیا رجب ہم دنیا میں نہوں گے۔ تب وگوں کو معلوم ہوگا کہ مکشاہ کی سطنت س قدروسیع تھی کہ ملاحان جیون کی اُحرت خزایز انطاکیت ولان کُکی تھی ۔سلطان س مکشہ سے خوش ہوا۔خواحہ کی تعریف کی۔ اور فرما یا کراہ میرے الكمسة آبان ملاحول كواسي جكورايه ديكر رخصت كرديجياء" سنبروم کی دہوئی تنزے واقعہ مندرجہ بالاکے قرب قریب ہے وایت ہو کہ مردم میں مکشاہ نے احماضاں بن خضرخان حاکم ما والا انھراچ نفهان سے فوج کشی کی۔ رو**م کا** سفیرُاس وقت ك انتسران سفيره درونترالصفا جلد جهارم سلاطيب بحق كله كالل شير سفيره هجلدو

سالا نہ خراج لیکر عاضر مواقعا، خواجہ نظام الملک اس تھم میں سفیر کو بھی لینے ہمراہ لے گیا۔اوس کا شغر مینچکر خراج لیا۔اورسفیر کو ہیاں سے زخصت کیا۔اس میں پیمکت تھی کدرومی سفیر کو

دولت سُنْجو تیه کی وسعت کا اندا زه هوا وربه پارنجی دا قعه موجلے که قیصرروم کاسفیرخراج لیکریاب کا شغرک یا تھا۔

. فَوْل سَمْ كاردِا، اسلام سے پیلے دنیا میں جو ظیمات اسلطنتین تعیم اُن كا یاصول

تھا کہ ملک میں جو با ٹرا مرارسببہ گری کا جو ہرر کھتے تھے اُن کوٹری بڑی جاگیریں دیگر یہ ہمہ لیاجا تا تھا کہ جنگی معمات کے وقت اپنی فوج لا پک خاس تعدا دمعین تھی ) لیکرچا ضربوں گئے ۔ چنا پخہ تقیسم حاگرات کا برسلسا رہیاں بک تر ٹی کرگیا تھا کہ بڑے جاگیروار مطورخو دلینے علقہ

بالمجد هیهم حالیرات کا رساسه بهان مک زق کرلیا تھا۔ کہ بڑے جالیروار مطور تھو دلیتے علا ' وشمی طریقہ رپھتیم کرئیتے تھے اوران سے ہمی وہی معا ہرہ کرنے تھے جس کے خو دیا بند تھے۔ بر

ظیم تقااور پرطریقه بونمان رومهٔ الکّهری، اورایران میں جاری تھا رِیکن ُصول سسیاست سی بنتفام غیمنتنم تما اورکھی کہی جاگیردا رباغی ہوکرتا ہی سلفنت کا باعث ہوئے تھے جسکی نظیرخو دروم کی غلیمان ان سلطنت نقی۔ لہذا اسلام کے نامور فاتح اورمشہور مدرا میرللمونین

کا قاعدہ جاڑی تھا جب بلجو تیوں کا دور حکومت ہوا۔ توگزنشتہ خو زیریوں ورخا نہ حنگیوں

له طبقات الشافيه عبد سوم حالات تنظام الملك -

ملك يران موكياتها- ا درم رصوبه كايوزمهسداج وصول ندمو تاتها- لهذا خواج نبطام الملك نے قدیم قاعدہ کو توڑ کر حاکمپر داری کا از سرنوا نتظام کیا۔ اوراس عملد را مدسے ملک ہا دہوت ا ورملکی پیدا وا رمین غیرعمولی ترنی موگئی - پانتظام خواجه نے اس بیے کیا تھاکہ سلطنت سلجو قبیہ کے تخطا ورعووج وترتی کا مدا رفوج پر تھا۔ا ورفوج کے سردا راکٹر قبحا فی اور تا ہاری غلام ہواکرتے تھے جن بربا و شاہ کا عززوں سے زیا د عہت بارتھا۔ ا دراُن سے بغا وت کاخطرہ بھی کم تھا. اور نبی غلام ہا و شا ہ کے محافظ جان بھی ہوئے تھے لہذا مشہو قلعے اورا قطاع ان کے سپر دکر دیئے گئے۔ اب جاگیریں فارسس مقط اور شام کا حصہ تقسم تما۔ جنکے محال ہے جاگیردارفائدہ اُنانے تھے اور فوج مرتب کھتے تھے۔ موسم ساریں سیم کی تمام فوج کو عاضر بنبایر تا نحارا و رموسِسه سرا میں ٰن کی کچھ ضرورت نم ہوتی تھی البتہ کہٹ رط صرورت فبود ئىسىئىركاطرىقە ما مطورىرنى زماننامتروك بىجە اور يورپ كىسى سلطنت مىل بىي حارى نهيس ميحه تگزأس وقت ممكي مصلحت سے مفيد تھا جس كوخواجہ نے جارى كيا تھا اول سلطان صلاح الدین کے زمانہ میں بھی ملک مصریب میں ایمین تھا۔ جوخواجہ کی یا دگار تھا۔ ، مُداشعہ پر رمدن (خواجہ نظام الملک کے اخلاق وعا دات کے تذکر وہیں لکھا جا جکا ہم کہ اوراس کا انداد ملطان طغرل بگ سبونی کے دور حکومت میں وزیر عمدالملاکندری نے تام ممالک محروسہ میں یا علان کر دیا تھا کہ خطبہ میں روافض پریعن کیجا ہے۔ اس کے بعید له آل بوق اصفهان صنعه و ه تکه دیا چرچات صلح الدین نوست مطرلین بول صاحب -

بزرگوں کے ہمراہ اورتمام علماء بھی چیے گئے۔ حینا پنہاس سال حر<del>من شریفی</del>ن میں چارسو قاضی <sup>صف</sup>ی اور شافعی مذہب کے جمع تھے لیکن خواجہ نظام الملک سے وزیر موتے ہی تیکم جار<sup>ی</sup>

كرديا كدروافض وراشاً عُورِ برعبعن كيجابي بحوه مبند كيجائي

عمیدالملک کے اس حکم سے جزفتنہ و فسا دخرا سان میں پیدا ہوا اُس کی فصیل کے لِ عقا کرا شعربہ سمجے منیا جا ہیں۔ کیونکہ ہی عقا کد ہا بحث بعن وطعن ہوئے تھے

١ - خداكو جائز بوكدا نسان كواس كام كى تليف بيع جائس كى طاقت سے باہر ہو-

۲۔ خداکوحت ہی کہ وہ مخلوقات کو عذاب سے ۔ بغیر اسکے کدانخاکوئی جرم ہویا انکو تواب ملے۔

م ۔ خداکو بیچا پنا شریعیت کی روسے واجب ہم جقل کی روسے ۔

ہ۔میزانِ (ترازو) حق ہجا و اِس طرح کہ خدا نا ماعال کے دفتروں میں وزن پراکردیگا۔

ہے وہ عقائد ہمیں کدا شعربہ کے نز دیک سنت ورا غنزال میں صد فاصل میں۔اس کے علاوہ ذا ہے سے بہت کہ

صفاتِ ٔ اورا فعال آنبی کے مسائل ہیں جس کا اجمالی بیان ا ما مغزا لی نے احیا را تعلوم کے معرفط ر

یں کیا ہو۔ سو

طبعات الثا فعیالکبری میں لکھا ہوکہ ابوسس بن الموفق سے کے ایک میں تھے جو فیلی

ك امام ابركان على الشوى برو كيمووث مني . ه احساء ل على علم الكلام شخه و مثله بقات جلداني تذكره

على بن معيل زصفحه ومه بو نفاية ٢٧١-

ب صرب المبل تصان کے مکان پر مہشہ علما رکا مجمع را اکر ماتھا۔اور شوافع واحنا بإں مناظ وہی کیا کہتے تھے۔البِسل فرقدا شعریمیں داخل تھے۔اور مذہبی علوما بعی خوب رکھتے تھے بینا نیز رخرشہور موگئی کدا بیہل وزرلسلطنت ہونے والے ہیں جب عمیدللک نے ساتوریٹان ہوگیا اور یہ تدبیر کی کہ طغرل بنگ سے فرقہ میتد میرلعن کی احازت حال کی اوراسی زمره میل شعربه کوئمی داخل کر دیا ۔ اورعلما راشاع ه کو درس تربیب ریا ور وغط وضیحت سے روکد یا۔ا وربعض معتزلین کوجو لینے آپ کوحنفی کہتے تھے اینامو کدنیا ورسلطان کوعلمارشاً فیدےعمو مًا و راشحر سینصوصاً مذطن کر و ما! وجوعہ کے دن علانیہ تو آ ونذليل ہونے لگی جِس طرح بعض نبی اُميتہ کے جہدمیں سرمنبرحضرت علی کرم اللہ وجہ کی توہین ا ہواکرتی تھی جیانچا رسہل س فتہ کے ووکریے کے بے کُٹے اورفزج سے امدا دھاہی کھ وزارت کے اثرے کامیابی نہوئی۔اور نہ سلطان کک سانی ہونکی مجبورا تمام ملکے علما رکو توجہ دلا نی گئیا ورعمہ لِملک کو بھی طلاع دی گئی ۔اس موقع کوغنیت سمجے کے لیک نے بالزام بغاوت (منبطوری سلطان) ابوسهل رئیں <u>الفراتی</u>، ا ما<del>م قشیری اورا مام اکرم</del>ین گرفتاری کا وارنٹ حاری کر دیا۔ ابوسہل تو اجرار حکم سے بیسے، سے سے چلے گئے۔ اورا<del>م</del> الحرمین می کرمان ہوکر حجا زکوتشریف ہے گئے لیکن مام قشیری اور رسیس لفراتی گرفتا<del>ر ہو</del> ورفلعه قهنندز دکمن دش میں تیدکر دئے گئے۔ تیدمیں کچھا ویرا یک مہندگز راتھا کہ ابھهل نے ناصیہ باخرزے ایک جنگو جاعت زاہم کرکے تہنڈزیر حما کا قصد کیا۔ اور قلعدا رہے قیدبوی کو مانخل اس نے انخار کیاا ورمقا بلدیآ ما دہ ہوا جینا پخدمقا بلہ میں فلعدار زخمی ہوگیااو

رئم الغراتی اورا مام قشری را ہو کرا وحراُ و صرفیے گئے عمیدالملک نے سلطان سے واقعہ بیان کرکے ابوسل کی گرفتاری کاحکم حال کیا ۔ اور مقام سے آگر فتا رکر لیا اور تمام مال م

اساب جائدا دکوضهط کرکے نیلام کیا۔ اورا بوسهل کوکسی فلعدیس فیدکر دیا یہ چنا پخیزو آب نظام الملک بے وزیر ہوکا سفت نہ کا ہتیصال کیا ۔ اور عمیدلللک عبرت گیز طریقہ سفیل کر دیا گیا جوعلما، وفقہا، کی ہردعا ول کا اثر تھا۔

ن در النور کے تعنی ملار کے فتری اوا قعد مذکورہ کے ذیل میں میری قابل تحریر می کم مخالفین اشعر میر

-----ئىنىبت علما،<u>نے يې بې</u>تومىي حس<u>نى ل</u>ى قوى كھاتھا ـ

استفاء

ا مُه دین کاس گرده کی نتبت کیا حکم محود فرقه اشعربه کی تکفیراورلعن وطعن کرماہے اور و کس سلوک کاستی ہی ؟ ۔

## جواب

اصحاجہ یث کا تفاق ہوکہ امام الجہن اُشعری، اکمہ حدیث ہیں سے ہیں۔ اوران کا وہی ندہب ہوجوا ہل حدیث کا ہو۔ اکفوں نے اُصول دیا نات ہیں ہالسسنت کے طریقہ کو کھی طریقہ کا ہو۔ اکفوں نے اُصول دیا نات ہیں ہالسسنت کے طریقہ کو کھی طریقہ اُس کے الفیس اُس کے لیے وہ الکی برمہنہ شمٹیر تھے جس نے انبرلعن وطعن کیا یا سب ڈستم سے بیش آیا۔ اُس نے گویا تمام اہل سسنت برلعن وطعن کیا ۔ کتبہ عبدالکریم بن ہوازن القشیری " اورا مام صاحبے و شخط کے بعد علما ، ذیل کے و شخط تھے۔

عَرَّبَ مِلِ الخَبَازِي مُشْيِخ أَبِو مُحِرِجِنِي ، عَبِدَاللّهِ بِن وِسِف ، آبِّو الْفَتِح شَاشَي ، عَنَ مِن حرجِنِيُ اللهِ \*\* ناملهِ سرى ، آخر بن محراو بي ، على ثَن محراو بي ، الْبِعثمان الصابوني ، ابونصر بن بوغمان الصابوني ، شُرِّعِيْ بكرى ، مُحَمِّر بن الى حِنَّ لقا با دى ،

ان کے علا و وعبد آنجا را مغرائی نے بزبان فارسی بیعبارت مکمی یو ایں او کم ل شوی آل ا مست که خدا و ندع وجل ای آیت در شان مے وست او نسوت یاتی الله بقدم مجبهم ویجو مه "وصطفی علیدالسلام دراں وقت بجدِّ وسے اشارت کرو۔ ابو موسی اشعری نقال م قوم ذا۔ "

۲ اسی صنمون کا دوسار تنعتا ،علمار مغیا وسے حال کیا گیا جبکا یہ جواب ہی '' جس نے ایساکیا اس نے برعت کی در و فعل کا جائز کا مرکب ہوا۔ امیرونت کو

اس کی نا دیب لازم ہی تاکہ خو دس کوا در دوسروں کو لیسے امور کے ارتخاب کی جرات نہو" " گھنٹہ فاضی لقصار او علامتا لیا تعلق کی جائے ہیں۔ " گھنٹہ فاضی لقصار او علامتا لیا تعلق کی جمعنی "

ور قاضی صاحبے و تخط کے بعد علمار ذیل نے لینے و شخط ثبت کیے۔

شیخ اواسحات شیرازی، ابراییم بن علی پیسه وزآبادی، محدبن حدثنا فی معروف بنخرالا شاشی، ابوالو فا بربن کلولی، ابوعبدالله قیروانی ، سعدلهنی، ابوالو فا بربیقیل سبلی ابو منصوالرزاز، ابو لفرح استخرائی، ابو کهن برای کن ابو کهست علی بن کهمین قر بودی فنی ابولیمیر قزوین، عمرن حدکیلیمی زنجاتی -

چناپنچە يېستىنا رزمانە درازىك قائم رادا درعلما رما بعدكى بمى دېمى رائے قائم رىمى جو

علما ، مذكورهُ ما لا لكه چكے تھے۔

خواجتها ملكك خطائب لقاب إغواج س كابورا نام مع القاب خطا بات حسف بل و-

ىن رضى مىرالمۇمنىڭ وراس كىتشىرىح يەپى-

لهذا مك بيل س كا عام لقب زيركببرتعاء

۷- خواجه بزرگ سلطان ملکشا ه بزمانهٔ ولیعهدی خواجه کی اللیقی میں تھا لہذا ملکشا و تغطِماً خواجه بزرگ کها کر تا تھا۔

مين خواجه وزرك بلطنة رام بي لهذا تاج كحضرتين مشهوموا -

۲۰ - قوام الدین به نه بهی خطاب می- اورعلما روفقها رکاعطیّه به-

۵- نظام الملک شهرت علم کی بنار پریخطاب خواجه کے نام سے بھی زیادہ مشہور و معرف

سلطان طغرل بیگ بیجوئی نے سب سے اول اپنے وزیرا ہو تحریق

بن محدد مہتائی کو نظام الملک کا خطاب یا تھا۔ اس کے بعد او نصر محم بن منصور گندری کو عمیل لملک کا خطاب یا۔ اور گندری کے قالے کے بہدالیا رسلاں نے جہنچ اجر کو وزیر عظم مقرر کیا توضعت وزارتے

ساقه نظام الملك كے خطاب سے سرفراز كيا۔ اورخواجہ العموم آی

خطابے تام مالم میں وثناس ہو۔ پیخطاب س درجہ معزز قراباگیا

ہو کہ ایران ہند دستان میں بھی سلاطین سے بلینے فابلترین و زرا کو میں ایران ہند دستان میں بھی سلاطین سے بلینے فابلترین و زرا کو

نظام الملك خطاب ما ہمج گواپیخطاب زیر کے نضل کی کال ورجات

کاایک گران بها اور مرصع تمغد ہے-

٧- إِمَّا كِهِ مَاكُ مِنْ عَنْتُ نَثِينَ بُوكِرِ حِبْ بِي عَظِيمِ الثَّانِ تُنطِينَ كَاخُوجِهِ

کو الک بنا دیا۔ اسوقت خلعت زارت کے ساتھ آبابک کاخطاب مرحمت کیاجیں کے معنے بزرگ ورا آبیت کے ہیں۔ اور بیز کی زمان کا

> . نطرین

خطاعِنایت کیا تھااورخطاب کے ساتھ جوخلعت ملاتھا۔اُسپُرْش تھاکہ''الوزیوالعالم العاد ل نطاع الملاٹ رضی امیوالمؤمنینؑ

۱ ورقبول خوا جه نظام الملک یه و ه خطاب تھا که جوابتداے دولت اسلام

سے أسوقت كك سى زير كونتيس ملاتھا"

بْریءزت سیحقتے تھے اور حب مک درما برضلافت سے خطاب مر نہ ہو ماک کی نظروں میں معزز نہیں ہو سکتے تھے اور می**صر**ف مذہبی عظمت کا اڑتھا۔ ور مذخانیا رخو دان حکم ایوں کے ماتحت تھے

مهروزارت من خواجه کی محروزارت پر برکلمنقش تھا دواکھل لله علی نغمه "

خاجری جاگیر اسلطان لیارسلان نے اپنے عہد حکومت بی خواجہ تطا م الملاک بطور

ناضلع جاگيرس ويدما تھا۔ا ورطوس جو نكه خوا جەكا وطن ورمحل لا دت.تھا۔اس ليےخواجه

طوس کی تر قی اورمهرسنبری کالهبت خیال تھا۔اورقدر تی طور پرٹھی صو<del>یہ خواسا</del> ن میں میشلع

نهایت زرخیزتھا.اورسپروتفریح کے پیے جانگ ۔ آگمینہ <sup>علی</sup>س ، اسسیاکبو د ، یا قوتی ، سلطا

ىيلانُ ب<u>ل خاتون</u> ،صغ<del>د علبه</del> اوررا <mark>د كان</mark> جىيى شهورومعرو ف مرغزارموجو د<u>تھے ب</u>نياخچ را د کان کی نسبت مبزا فیه نگاریس کا دعوی م که غُوطُه دِشق ، صُغد سمر قسد ، شعب بُوان ، او رَ

رج شان (یہ نیا کی جارحنت ہیں) کے بعدرا د کا ن کا درجہ ہوالی رسلاں نے بیال ندا

عارتیں بنوا کی تھیں۔ اور ملک ، بھی مع ترکان خاتون کے اکثر را وکا ن بیں رہ کر ہاتھا۔

لے طوس کی مفسل اریخ حصّداول میں کھی گئی ہے۔ اورصفیہ ۸ برایک طح لائی حاسشیہ ہو جس کا فیسمیر سمجھا جا ہیے۔ ویں کے قربہ زا دک میں خوا *درنصرا*لدین طوسی نے ایک برج نبا ماتھا جس میں سال کے حیاب سے بار وال ےتھے۔اورمرمیینہ کا ہلال پینے مقابل کے دروازہ سے نظرا آتھا۔ دپنا پخہ یہ برج خواجہ کے کما ل جنی کیا

كانتحة تحا خواجه كى مرح اوربوت كے متعلق ليرشاريمي ما د گارې .

ناول ندرطوس کردنداک سکسس ااضیار آن کیے عالم، دوم شاع سد گیرشاں وزیر ا زنطا م الملك غزالي ونسفيرسي ما د ه و قال المنظم ازما فی الحجرّ؛ دوشنبه، وقت شام ما د ه و قال خوجهه ما لمرتفسه آلد آن طرسی ۱۱: قضا سال بجرت شصفه مفتا و دوناقص به تام

نقل کر دا خط*ے بغدا د* ما دارات لا

م صورالا قاليم طالات طوس نسخة علمي-

قرس اباگرکا دوسراضع تومس (کومس) تھا۔ قومن بلطبرستان سے بلی ہوگری برا دامنّان، اور بطاقم میسے فلیمالٹان برگئے واقع ہیں جبابخہ ملک شاہ نے تخت نین ہوکر جنگ قا در دکے بعد ہی رضلع خواج کو ویدیا تھا، ان صلاع کی آمدی خواج کے ذائی مصار کوکا نی تمی اس کے علاوہ ہر تقریب خاص کا رگزاریوں کے موقع برانغام ملاکرتے تھے نظارت اند اخواجہ نظام الملک نے اپنی انتیں سالا عہدوزارت ہیں صیغہ رفاہ عام دبیل کوکس کو بڑی ترتی دی تھی سلطنت کیطرف سے بھی ہمیشہ بڑے بیا نہ پرکام جاری دہا تھا ہی بیشتہ وزیم ظم، ابنی ذاتی جاگر سے بھی خواجہ نے اس مدیں لاکھوں دینا رصرف کردیئے تھے مما محووسہ کے ہر ٹرب شھراو رقصبہ میں خواجہ نے سراتے، ربا بط، مساحبہ، اور شفا خانے نبوا تھے۔ اور یہی جاتی ہو ایر میں کا تھا تفصیل نظامیہ کے حالات ہیں ہی جیا بنی بغیاد کی سرک نظا بتیہ، اور نیتی آپور کا شفا خانہ نظا میہ بہت مشہر ہی، جاز کا بہت تداول نہایت خطراک اور ا

نگلاخ تھاجب کوخواجہ نے قافلوں گرکر **کے لائ**ی بنا دیا۔ اور **حربی شریفین میرم**خض حجاج اور زائروں کے قیا م کے لیے **مکا** نات بنو لئے۔ اور **مص**ارف کے پیے اوقا فعاب ک<sup>ی بھو</sup> سرم

دوِن اوسنام اللطین عجم نے انتظام مکی کے واسطے اہلکاروں کی جیسیم کی تعیاب اسلامین میں اسلے اہلکاروں کی جیسیم کی تعیاب عصد سب سے بڑاع کی دوزارت کا تھا جہا ہے۔ اسلام میں بھی یا دنی تغییر عیدہ قائم رکھا گیا۔ جوسم

اسلام اورعه دبنی امیتہ سے ترقی کرتا ہوا،خلافت بنی عباس میں نتا ہے و حج برہنچگیا یہ اور اس عهد میں علما سے سیاست نے وزارت کو دو درجوں تِیسیم کر دیا تھا –

اول زارت تفونض می وزارتایسی تمی که جس پی خلیفکسی خص کو وزیر مقررکه که تمام سلطنت کے سیا ہ وسفید کا مالک بنا دتیا تھا۔ چنا پخہ برا کما ورخواج بزخلا م الملک اسی دجو کے وزیر تھے "

دوسری وزارت تنفیندهی اس زارت بس غلیفه اور سلطآن کے احکام و قوانین ا کا اجرا کرناصرف و زیر کا کام تھا۔ اور ٹیرزیہ طنت ور رہا یا کے ما بین صرف ایک اسطہ ہوا تھا جبکواعلیٰ عہدہ دار وں کے غرافی نصابی انتظام سلطنت بیں کسی قتم کافہت یا رزیوا تھا بہرجال دنو ف زار توں کے ماتحت کی کستخب علم ہو قاتھا جس میں متعد دا قیام کے نئی ملازم ہوئے تھے اور بجر ہر مدیس ایک خاص شخص افسر مو ہا تھا جس کی ہتی بس جبو کے جبوئے المکار مقررمونے تھے اور اس مرقبے دفتہ کا نام دیوان لانشار تھا جو زمانہ حال ہیں کرٹریٹ ف

له مبقات الكرى جدر موالات نظام الملك ١٠ عمد الحام اسلطانيد مسفوا ٢-

کے نام سے تبدیل ہوگیا ہے جیا بنے خواج نظام الملک کی ہتی میں جنبیت وزیر طرح پیعتد (سکرٹری) مرسم سے سراہ کھ

علاوہ اُن کے ما نبوں کے تھے جس کی تفسیل میر ہو۔

ا كمال لدولهُ ابوالرضى فضل لله ين محمد صاحب يوان لانشا. ولطغرا

م سيدرؤساه الوالمحاس محربن كمال لدوله نأئب يوان الانشاء والطغراء

٣ شرف للك ابرسعدُ محد بن منصور بن محد صاحب يوان لزمام والاستيفار

م اسادابوغالب لبرادساني نائب يوان الزمام والاستيفاء

ه مجالملك بفضل سعد بن محدالبلاساني متونى المالك

۱ ابنهن یا یا سی مقب برمیدالدوله کاتب

٤ مجرالدوله الوافتع على برجيين لاردساني كاتب ارسائل

« سديللك بوالمعاليم فنسل بن عبد لازاق عبي عارض لحبند-

۵ تاج الملک بوالغنا نُمالمرزمان بن خسر فیروز سنتظم خزامهٔ ، وما ظرحرم ، (و پائویٹ سکرٹرٹی کان فا عہدہ واران مذکو راہ بالا پنے لینے فن مین نتخاب تھے جِن کی سوانح عمری ککھنے کامیو قع

نہیں ہوالبتدائن کے فرائض کامختصر باین کھناصروری ہو، تاکہ زمایہ قدیم کی عض صطلحات فتر رین سم عاصر ہوں کا مسلمان کا مسلمان کی م مدین سم عاصر ہوں کی مسلمان کی م

کا ما طرین کوعلم موجائے۔

انٹار دمراسلات دنیا کی تمام تو موں کو علم انتار کی طرف ہمیشہ خاص توجہ رہی ہوا ورعر بھیم کشیفتگی توغیر معمولی تھی. فین ہمیشہ سلطنت کے ساتھ ترقی کر تا رہتا ہی، چنا پنی عرب ادبیوں نے

له تاريخ أكسلوق اصفهائي صفوده- لغاية ٧٠-

نضاحت بلاغت اورمخضر نونسي ميں جو كمال بيدا كيا تھا اُس كے مرار وں منو نے اوبی كتابو

میں موجود ہیں خلفارا ورسلاطین مہیث لیسے انشا ، پر دازوں کی تلاش ہیں رہا کرمے تھے:

جولینے فن میں کا مل ہوں بچ نکر در ما رسے عالیٰ دروالیان مک سے نام احکام وفرامین

جاری ہوئے تھے، اور دگیرسلاطین کو بھی اُن کی مراسلات کا جواب بینا پڑتا تھا۔اُس وجہا سے دیوان کا نشار اور دیوان لرسائل ایک بڑا دفتر موگیا تھاجس کی شاخوں کا سان ریخے

العلوم میں فرج ہی۔

کانب اِجْ تَحْصَ عَلَمُ انْتَّارِیں عدیم انظیر ہوتا تھا، وہ دربار کا کا تب مقرر کیا جاتا تھا۔ خلفار اور سلاطین سلام کے عہدیں کتا ہے کامنصب وزارت سے کچھ ہی کم ہوتا تھا۔ تا خرر اِن

ہے۔ اور نوقیعات کا تب خو دہی لکھا ۔' اورآ خرمیں لینے دشخط ثبت کرتا ۔' اور مهرشاہی کے

بعل جراکرہا تھا۔اس عہدہ پر بہشیہ دہمی خض قرر کیا جا آتھا جوٹل و کمال کے ساتھ جو ہر شرا سے

بھی رکھتا ہو۔ اوراخلاق دآ داب میں بھی کامل مو۔ اور را زداری ورا نضاف کیے ندی میں جم

تا زہو۔ اور علاوہ عمرا دب کے ہاریخ ، قصص ورسیرت میں مجی دخل کھتا ہو۔ معرا اسلطان کی شان وشوکت کے لیے صبطرح پر تاج ، تخت، علم و رائت طبیل و

کے لیے چا در، انگونٹی اور عصافاص علامتیں تھیں۔اسی طرح طغرابھی سلطنت کا ایک مہم البنا مارکہ ہؤجو فرامین مراسلت شاہی اورسسندات جاگیروغیرہ پر ہوتا تھا۔ طغرامیں وشاہ کا نامعہ سرار

القام بخطاب بخط على لكهاجا تاتها اورطغزانوسي تعبى خومث نوتسيئ كاامك شعبه بيح ينياني طغزا

ملق می دخترانشا, سے ہو تا تھا ا دروہ کو بی ٔ جدا گا نہ محکہ بزتما ا ور دولت سبح قبہ میں ، دلوا لانشاکا مام بمی - دیوان طغرار کمدیا گیا تھا۔ اور پر طغراشا ہی دستخط کے قائم مقام ہو ہا تھا'۔ لمطان کومپر دست خاص سےخطوط و وامین پر کھیہ سکھنے کی ضرورت نہ رس<sup>ہ</sup>ی متی سلطا <u>بوائعتج معو دین تحمرین فکشا و کا</u> نامور و زیر فخرالکتاب بوم<del>میل س</del>ین بن علی *اصفها* بی متو فی مراه می کتابت طغرا کا موجد ہی اور رہی میلاشخص ہی جو طغرائی کے خطاہے مماز مواہی-دیوان الزام اخلافت را شده کے مبارک دو رہی خلفا , کرام سلطنت کے تمام حیو نے بڑے ا مزحو دانجام **شی**تے تھے۔ **ہرعا ل** اور والی تقویٰ ، ا مانت و دیاینت کامجسم منو نہ ہو یا تھاستے اُن کی کارگزاری گرانی سے ستنیٰ تھی، اورخو دخلفار کی ذاتی جاگیرہی نرتھی ٰہجب کے لیے تل عله کی ضرورت ہو، بلکہ مبت المال کے معمولی وطیفہ برگذرا و قات ہوتی تھی بیکن . خلافت نے دینی ہیلوچیو کرکہ دنیا دی *تلطنت* کا اندا زاختیا رکیا ، ا وقیصر وکسری کے لامى ملطنت كامدا رفهرا توسأ میں متعد دعملہ کی ضرورت میش اُ ئی، مب سے بڑے دفتریعنی وزارت کے بعد جو محکمے نظا سلطنت کے یصفروری مجمعے گئے اس میں یوان انساع اور دیوان لز مام کا شمار درجُرا یں ہی عب عهده دارکے با ت میں سلطان کی ذاتی املاک درآ راضیات کا انتفام سرد تابیحا وانسردوان لنبياع ہوتا تھا۔ اور بلطنت کے محال کاجس صیغہ سے تعلق تھا وہ لوارا خراج مِن الگذاری، آبایشی، جزیه ،صدقات، معدنیات حبگلات ، بجری کس جه سال کی آمدنی شال تھی) کہلا آنیا۔ اس دفتر کا وہ حصہ جو نوجی اور ملکی اخراجات میقعلق تع

کا مام دیوان ازمام تھا،جواسلامی رمایستوں م*س آج بھی تخبٹی گری کے خطاب سے ممتاج* دوان لاستيفار إديوان الحراج كي عربشيريح اورسان كي گئي ہي،اس كا عملد راَ مرخلفارنبي أميم وبنى عباس كے عدر ملطنت ميں تما الكن دولت سلح قيمي محاصل سلطنت كاجو دفتر تما وه د یوان لاستیغا،کهلانا تها، اورستونی اس کا و ه اعلیٰ عهده وارتها جوز ما نه حال کی اصطلاح میں مہتم وفتر محاسبی ورا کا ونٹنٹ ج<del>ز</del>ل کہلا تا ہی،اور وزارت کے بعد *پرسپ ٹ*رامن<u>ہ ہے</u> دوان بجند افوجی دفترکا مام دیوان کجند ہی جس کے بابی امیر لموسنین فارو ت غطم ہیں ا ابندارً اس فترکا نام صرف <del>بوان ت</del>ھا ہیکن نبی امنیها وربنی عباس کے عهد دولت بی**ر جبن** جو کا باضابطه انتظام وسیسع پیایز پر ہوا ، تو محکم کا پورا نام دیوان کجند قرار یا یا۔ اوراس محکمیانے عهد سلام میں س ٔ قدر تر تی کی ہوجس کی ایک تنقل ہارنے لکھی جاسکتی ہے۔جوا فسرفوج کا جائزہ لیا کرتا تھا۔ اسکا ما معارض تھا۔ دولت سبح تیب میں سپیا لارغظم کے بعد عارض کا درجہ تھا نوجی معائنهٔ حبر کا د و سرا نا <del>م حائزه</del> ، اورربو یو<del>ی</del>ج ، برنهایت قدیم طریقه <sub>ک</sub>و - حیایجه سلاطین <sup>بو</sup>یا اورسلاطيعجب مذات خاص فنرج كامعائنه كرتے تھے جس میں سوار وییا دوں كی حبا فئے اکُ کے اسلی ٔ اور سواری اور تا م لوازمہ کی جانج کی جاتی تھی۔ اور یہ ہی طریقہ صداِ سلام سے خیرَ بک قائم را به سلاطین مغلیه مین ا ورنگ نیب معالمگیر کو جائزه کی طرف نها یت توجه ی۔ اوراُس کی وسعت نظر کی تعربیت نہیں ہوسکتی ہی۔سلطان طغرل بیگ ورالی رسلا نگےموقع پر فخرج کا جائزہ لیا کرتے تھے۔اور ناقص ناکار ہسپیاہی جیا ن<sup>ل</sup>یتے تھے لينه اخليفه المعتمرعيابسي كي فوجي صيغه كانا موتنتكم عمروبن كيث الكي ن فوج كاجائزه

نے رہا تھا۔ کہ عارض نے ایکسے ارکومین کیا حس کا گھوڑا از عدلاغ اور کمرورتھا عمر و سے سوآ

ے کہا ۔ ' نمکو گھوڑے کا جو صرفہ ملتا ہی معلوم ہو تا ہو کہ تم اپنی جور و کو کھلا کرائس کو فریہ نبارہے

ہو۔ اور گھوڑے کو وُباہا کر رکھا ہی۔ حالانکہ یہ تہماری ترتی اورانعا م<sub>ک</sub>ا ذریعہ ہی سوار نے جا بدیا

'' حضورعالی! اگرمیں جائز : ہیں اپنی ہوی کومبٹی کرنا تواس ہیں شک نہیں ہو کہ اُسے دکھیکر آپ میرے گھوڑے کومڑ نا تا زہ تباتے اور ماہیں کریشتے'' عمروسوار کا یہ برجبتہ جائے نکر

اب میرے کھوڑنے کومو ٹا ما زہ تبائے اور ماہی کریے ہے'' عمرہ ہنن یاا د رُسی وقت نعام دیکر حکم دیا کہ اب وسرا گھوڑا خرمدلو''

خزانہ فزانچی، یامہتم خزانہ ، مینصب بھی لواز مرسطنت میں سے ہم بخلفا راور دولت سلجقیے۔ میں اکثر معنبرغلا ماس خدمت پرمقر مہواکرتے تھے۔ اور 'و خازندا ''کہلاتے تھے۔ سلجقیے۔ میں اکثر معنبرغلا ماس خدمت پرمقر مہواکرتے تھے۔ اور 'و خازندا''کہلاتے تھے۔

----

**ہے** جلہ عمد در کی صاحت مقدما بن خلّدونُ اٹارالاو**ل بی ترتیالبے د**ل ۔ تاریخ آل سبح ق ا**صفها بی ،اورائکام** السلطانیة میں بح<sup>د ب</sup>یم نے اس کا خلاصہ لیے لیا ہم ۔ خواجهٔ نظام الملک علمی ذوق مدرا غطی نظام یغب اد کتامیر علوم فنون کی شاعت صیغهٔ علیم کی اولیا

اسلامی علوم وفنون کی تدویل ارشاعت کے محافظ سے خلافت عباسہ کے دوسے تآجدا را بوعب<del>غرمنصتو</del> کاعه دحکومت هجی تاریخ اسلام میں ایک ممتا ز درجه رکھتا ہی تیخت شینی کو بھی سات ہی سال ہوے ہیں' کہ ستا ہوئے میں اسلامی علوم کی تدوین شروع ہوگئی قی<u>صروم</u> ے یونا نیکتب علیہ کے عربی ترجے منگائے جاتے ہیں جن کویڑہ کرع**ل**یا ہے اسلام **وی**ا **تی** علوم کے شوق میں ویو اپن ہو ہے ہیں <del>۔ مبت</del> انحکمۃ میں <del>یومان</del> 'ایرا<del>ن</del>' اور سندو شاک ہرندہب ملت کے علمار وحکما ،اکر د اخل ہو ہے ہیں۔گویا بغدا دہی علم کاسیلاب اُمڈا چلا ، آپی۔ تصنیفات کے ساتھ' با قاعد تعلم وقعلیم کا بھی آغاز ہوگیا ہی، ۱ ور تر <mark>فق کا ہر قدم آگے</mark> بڑہ رہا ہی۔ لمنصوّے بعد ہارو<del>ن الرّش</del>یداُور مامو<del>ن الرّش</del>ید کا دوراً ماہی۔ یہ وہ عهد سعا د ہوجس میں علم کا آفتا بنصصف لہٰ اربہنچکر سارے عالم کواپنی بذرانی شعاعوں سے منور لر دتیا هر حیانچه اس فه و ق اور شغف علمی کا نیزتیم میوا که د وتین صدیوں میں و نیا سے اسلا<sup>و</sup> ا مُدَ، مجهتدینُ او مِحققین سے بھرگئی ، اور مرفر دایسا جو سرکا مل ہو کر کنلا ،حب کی نظیر نوسو رس کی ما پرنج میش منیں کرسکتی ہو۔ ہی وہ د<del>ورا ولی</del>ں کے علما رتبے جنبیں سے م**را**یک ذات پُرُر نده کالج "کاصِحاطلاق ہوسکتا تھا۔ یہ توسب کچھ ہوا' لیکن بخت تعجب ہے ک . بهنوز دا را نخلافت کی حار دیواری میرکسی دا العلوم (کالج) ا ورمدرسب (سکول) کی شاندا

عارت نظرنہیں آتی ہو منصورعباسی نے قصرالڈھی ، قص<del>رانحار</del> قب<u>ت ب</u>خضراءا دربغلاد کی زیب زنیت کے بیے دوکرورورم (ایک درم جارآ نہ )صرف کرڈ لیے۔ گرموازنہ (بحبٹ) میں عارت مدرسہ کے لیے'ا کیسائی کی رقم منطور نہیں گی ٹئی۔اوریہ حالت نہ صرف بغدال لی بی مکارتام د نیاسےاسلامُ اس صفت میں مشترک ہو۔ یہ نا رکن می<del>ٹ م</del>یم چوتمی صدی ہم ت کائم تمی که کیا یک ساحل تصریب کیجه روشنی منو دا رہو نی۔ اورطلیا ےعلوم پیشعر م<sup>ل</sup>ے ہتے ، ورسالميدن حبكي ساك كملائي ایک کشتی ڈویتے بٹرے کولینی آئی ہی ور ضرا کا شکر کیالاے کہ آئی کم ہامرات نے ہنہ ہے میں ایک ٹیا ندار مدرسے اوالحلافت تصرمی بنایا ۔ پرسے پیلا مررسہ تھا۔ جو ایک سلطنت کی طرف سے رعا ہا ، کے لیے قائم موا س مدر*سه کامسنگ* بنیا دُلهی *ساعت سعید مین کها گیا تعا که و <sub>و</sub>سلاطین آوراُ* مرار<del>د و آت</del> ، یسے جراغ مرایت بن گیا جنا پخه شیا پورس عام قومی چیذه سے ایک مرسیہ سادا با وزک کے بیے تعمیر مواجبنوں نے سلن بھیے ہیں فات یا پی اس کے بعد سی شہر می دو درسہ بہقیتہ قائم ہوا جس کے مدرس عظم ا**بوالقاسم ایکا دٹ سفرائنی تھے اِ** فسوس می کہ بہقیا کی تا ریخ تعمیر کاکسی مورخ نے کچھ ڈوکرنہیں کیا ہولیکن شیخے ابو محر<del>حد</del> کہ مترونی اور<del>ا ما ایون</del> جُنی کے حالات بیغورکرنے سے معلوم ہو ما ہو کہ یہ مدرسہ ہی مصری درسگا ہ کے بعد ہا کم ہوا ہ وا درا ہا م انحرین رہستا دعلامہ غزالی ؛ نے ابتدائی کتابیں لینے والد شیخ او **مح**دعہ اِملیسے كه حمن المحاصره عبد دوم سفر ، <sub>11- وك</sub>را لحوادث الغريب سلك ابن عكان عبداول عالات بن فورك -

نقال بريشونهم من واخل مررسة ۴ ينية موس. تظام علیٰ بهاینه پرتعا۔ وراسی نبا پیعض مورخوں نے لکھا ہوکدا سلامی ونیامیں سہے ہیا رہیقیتہ ہی بھر سنام ہے میں سلطان محروغونوی نے دارالسلطنة غونیں میں ایک مرسم عاری کیا۔اورفنوحات ہندوشان کا ایک تیمتی حصّہ اسپرصرون کر دیا اورمصارف کے یے دوامی جاگیرتھی وقف کی۔ بھانی کو د کھیکرا میرنصر بنٹ مگتین نے بھی نیشا پر دیں کیا درسد نبا یا۔ اور سعیہ نیام رکھا۔ چوتھا مدرسہ علا ماہوائٹی اسفرائنی متو فی م<u>را ہو ہ</u>ے لئے قائم ہوا۔ پانچواں مدرسیلطان طغرل بگ سلح تی کے حکم سے تعمیر سوا۔اس مدرسہ کی نبت حکیم ناصر*حسروعلوی لینے سفرنا م*یں کھسا ہوکہ' روزٹ سنبہ مایز دہم شوال <del>عبر ہمی</del>ئے در مینا پورشدم مهارت نبهٔ حریں ما ه کسوت بو دعا کم زمان طغرل بنگ محمد بو دیرا درخوی گرم سلجوتی و مدرسه فرمو و ه بو د مبزز دیک ما زار « سراحان" وا زاعارت میکردند." حیشا مدرس ابوسعد تهميل بن على برله ثنى اسرًا با دِئ صو ني اور داعظ كاتھا۔ مه صرف ايك شهرنشيا يو حالت تھی۔ اوران مدارس کومورضین نے امہات لمدارس' کا خطاب یا ہی بیکین عراق وب ورعجر مبنوزخوا حبز نطام الملك طوسي كى فياضى كامنتظرتها - آخروه وقت بحيَّ أكيا كد مغدُ و ورنیٹا پ<sub>و</sub>رف<sup>ٹ</sup>ے۔ ٹرمین خواجہ کی طرف سے مدرسوں کی بنیا دیں ٹریں یسب سے اوا**ھ**۔ نظاميه بغدا وكحالات لكيتين

ﯩﻠﻪ ﺣﻦ ﻟﯩﻤﺎ ﺿﺮﻭﺻﯩﻐﻪ ﺩﻩﺍ ﺗﻠﻪ ﺳﻨﺮﻧﺎﻣﻪﻧﺎ ﺻﺰﺳﺮﻭﺍﻟﺎﺕ ﻧؿﺎ ﺑﻮﺭ ﺗﻠﻪ ﺍﻧﯩﺎ ﻳﯩﻜﻠﻮ ﭘﯩﺪﻳﺎ ﺑﺮﯨﻞ ﻧﯩﻴﯩﻲ ﻟﻜﻤﺎ ﺑﯧﺮﻛﯩﺖ ﺳﯩﻠﺎ ﻣﺮﺳﯘ. ﻣﺘﻤﺎﺟﻰ ﻛﻮﻩﺍ ﻣﻮﻥ ﻟﺮﺷﻴﻪﭖ ﻧﺮﻩﺍ ﻧﻪﺩﯨﻴﯩﭙﺪﯨڅ ﺍﺳﺎﻥ ﻳﯩﻘﺎ ئىكيا ﺗﻘﺎ ﺩﯨﻜﯩﻦ ﺳﻜﻪﺳﺪﯨﻖ ﺩﯦﻦ ﻧﺎﺭﺳﺘﻰ ﺩﯦﯜﺭﯨ ﺳﯩﻨﯩﻨﯩﻖ ﺗﯩﺠ

تعابيه کامنے آج دنیامی نظامیہ موجو دنہیں ہو۔ لہذار سے اول اس کاموقع ومحل کک ضرور و کہ وہ بغذا دہیں کس مگھ تھا۔اوراس غرض کے لیے حیند مبطرس بطور تہید دکا فی ہیں خِلیفہ نطورعایسی بے حبب دارالخلافت کی **تعمیر کا نصد کیا . تو عرات عرب میں موجو د ہ** بغدا د کی جانب رب مشرق عمد وقطعات الضي كي ملاش كي جينا يخدمغرني كوست بيس وه حكومينداً بيُحركا نام ا ، تحرخ " تھا۔ یہ ایک موضع تھا جس کو ثبا پور۔ ذوالا کیا من سے آبا دکیا تھا۔ اور مشرقی حصہ میں ُسَا باط" کوانخاب کیا۔ پرھی ایک شہورگاؤں تھا۔جہاں نوشیروان عادل نے ایک باغ كُتَايا تعايهٔ وراس حكمه و هاكنْرمقد مات جن صيل كياكرّا تعايه بهذا بيمقائم باغ وا د'كے نام شهُ تِما جِهَا پِخ خلیفه مضوّ نے کرخ میں نئے شہرکی مبنیاد ڈالی، اورسشرکونٹل دائرہ نبایالِم ر کزمین بوان خلافت تعمیر کیا۔ اور دریاہے دجلہ (وا دی انسلام) کو وسط میں بے لیاا ورشہ لو بڑی بڑی *شرکوں تیقسیم کر دیا۔ ہر سڑک* کی چوڑائی جائیں گ<sup>ار</sup> قرار دی گئی۔اور شہر نیا ہ<sup>ہیں</sup> جا ر وا زے نفب کیے گئے جن کے نام میں ۔ باب الکوفہ ۔ باب خراسان ۔ باب الب*شرہ ۔*باب التَّنام، ( درا بكُّ واز ہ ہے دوسرے كا فاصلها بكي ميل تھا۔ نہروں كے ذربعيہ صشركے مكانا ا ورباغات میں یا نی آیا تھا ،ا ورمختلف مقامات برعبور کے لیے ایک سونھین لی (حبسر) دجلہً ۔ اُباے کئے تھے۔ اور نہروں میں نہرعیلی خاص ہمام سے بنوا کی گئی تھی۔ اب س نہر کے آثار متعو و برکے نا مصصمتہوریں منصرکے بعدحب خلیفہ حمدی کا زمانہ آیا، تواس نے دارانحلا

ىغرب سے جانب مشرق منتقل كر ديا۔ اور ثباہي محلات ہيں ضافہ كيا۔ او رغليفہ ہارون ارشيد ما مون لرمشید نے بھی اسی حصّہ کوریسندکیا بنیا بنے برشر فی حصہ جنت کا نمونہ بن گیا۔ اور رُصُّنا ا کے نام سے شہرت یزر ہوا۔ او رہنوز ' مغدا دحیدیہ''کے نام سے مشہر ہی عہدھ ون برشدیب بغداد کا طول۲ میل وروض 🖟 ۴ میل تھا اور مردم شماری کامیحوتخیینه میں لا کھ خلیفه 🗝 نے کشرت غلاموں سے مجبور ہو کر دارا محلافت کو بغیا دے ساتھ ہتنقل کروہا۔ او زمینے نے بغدا دلیے ندکیا، کو پاکٹے مرس کے بعدّب رفتہ تج آمد۔ بعدازاں خلیفہ سنظم مانیا نے بغدا دمیں ترمیم کی، اورضندق قصیل کوا زسرنو نبایا۔ او رُسٹر فی حصد میں حیار دروا رہے قام کیے ۔ چیانپخد ہیلا دروازہ دحلہ کے سرے پرتھا جس کا نام ماب لسلطان تھا۔ دوسٹ را بالبصفرير نيبارا بالخليد وتما بالبصليدتما اس كح بعدشرق حتين حب با وىغيرمعمولى موگئي تواندرون شهرس مايت لمراتب اوربا اللائزج وغيره اوردوا بڑا ہے گئے۔انتفعیل کے بعداب مدرسەنظامپد کاموقع آسانی سے معلوم ہوجا ئیگاجس کا دلر عهد قديم كے سياحوں ورزمانہ حال كے مور نوں نے اپنى كما بور ميں كيا ہو-

ا استان می اور این امور سیسیاح مهینه صفر بیش می بیندا در پینچا می اور لکھیا ہی کہ بغیادیا

کے 'سامرا''مهانی مُشَرِّن کی تھا۔ جوکشر شاستھال سے سامرا ہوگیا۔ بندا دا در ترکزت کے ابین دھلہ کے شرقی کنا رہ پرہج اور بندا دسے ، قبیل کا فاصلہ ہو کہ چم جلد ہ کے تمام شاہی محلات اور طبقہ اعلیٰ کے مکانات باب لمراتب ہیں تھے ، وربیا گویا شاہی محلوقا۔ باب لازج بھی بہت بڑا محلہ تھا جسیں مثل شہر کے اور متعدد محلے آباد متے۔ باب لیصلید کی آبادی حبو مشرق ہم تھی ورمشر تی حصتہ باب کلوا وی سے مقبل تھا۔ مجم جلد اول معلمی ترحیہ مغربا مدابن جبیر حالات مبندا دیں ۔ تین مرسے ہیں۔اورسب شرق حصتہ میں ہیں۔ ہرمدرسہ کی عمارت خوبصورتی میں ورمحلا سے ہبتر ہوا ورسسے بڑاا و رمشہور مدرسٹر خطامیتہ ہو۔

ابن طوط کی تصدیق ابن مجلوط مؤتریت میں داخل بغیر آد ہوا ہی۔ اور مشرقی بغیاد کے

عالات میں نکھتا ہوکہ' مغدا دکے مشرقی حصّہ میں بڑی ترتمیب کی آبا دی ہجوا دربازار مکِنْرے میں اور سہے بڑا بارا رسکو ق الشلا مار ہوجس میں ہر ہرجیز کا کارخانہ جدا ہج اوراس ازار کے وسطایہ

اور صب جراہا و رسوں مصلاما ر او بس بہر ہر نہر چا کا انتہار اور س برار سے وسکا۔ نظامیہ ہم جس کی عارت می خوبی میں ضربابش ہزنظامیتہ کے اخیر میں مدر سیستنصر میں و

منف ظانت بغاد کی نا الدر سنظ آمیه کے موقع کے متعلق زمانہ حال کی تحقیقات کاخلاصہ

يه كەسىرى ئى،امسرىنج صاحب اپنى كمائب خلافت بعن مداد" میں سکھتے ہیں كەنظاميە

کا بج با اللازج اورساحل وجد کے درمیان میں و اقع تھا جو شهرنا و کے مابالیصلیتہے فریتیا ،ادراُس سڑک پرتھا ہجوا بابسبلیہ سے ہوتی ہوئی ما بہا لمراتب کک محلات میں

کے کنا سے کنا ہے جبی گئی تھی ''سوق نظامیہ'ان اطرا ب میں ایک بہت بڑا گزرگاہ عام تھاجوا شارع (ایک مشہور علہ کا نام ہم) سے ملحق واقع ہوا تھا جس سے نابت ہو ما ہم کہ کامج دجلہ کے کنارہ ریا ہو گائی

صاحب موصوف کی تحقیقات نہایت صیحے ہی۔ اورا سلامی حغرافیوں کے باکل مطابق ہم تطامیہ نی محقیقت دجلہ کے کنا سے تھاجس کی صاحت اگے ہی۔

حافلاء الرحمن اوراج حافظ صافحت تحرر فرماتے ہیں که مدر سنظ مید بغدا دکے اُس حقیق ہند سان کی تحقیقات محماج سر کومورضین نے رصًا فہ سے تعبیر کیا ہے۔ اور آج کل اس کو

بغدا د نو کتے ہیں۔ زمانہ کی دست بُرد سے نظامیہ کی عمارت کوا بیا میامیٹ کیا ہوکہ آ اس کا کوئی نشان مک بی نہیں ۔ ہا خبرلوگوں نے بیان کیا کہ ص حکون ظامیہ تعااب وہاں

حار ہ انھیو دکے نام سے ایک محلی آ ما د ہو جس میں بیو دیوں کے مکانات بنے ہوئے ہیں نیاد کے آثار قدمیہ کی بر ما دی کچھ نطامیہ ہی سے مختص نہیں۔ م**درکت ن**صریہ چوخلیفہ استنصر مابلتہ

کی یا دگاراورسا تویں صدی کے نامور مارس بیں شمار ہوتا تھا اس قت ترکی کسٹم ہاوس د پرمٹ جنگی سائر کا دفتر کا آونس بنا ہوا ہوا درطالب لیمسس کی جگھ کارک اُس میں کام کرتے

ہیں۔ زبیرہ خاتون کے مقبرہ کے سوارج<sup>ور ک</sup>مرخ " یعنی بغدا دکہنہ میں ہی خلفاے عباسیہیں ہو المغط کسی کی عارت کا نام و نشان کٹیس مِقبرہ تھی سطح زمین کے برا بر ہونیکو تھا کہ حضرت سلطان علم

که حافظ صاحب حبن مرتب مرتب مفرود و از بهو مین تو کا نپور مین تشتین خصت بین نے وض کیا تھا کہ مغار دینجا نظامیہ کے موقع محل کی تحقیقات ضرور کیجدیگا ۔ جیا بخد ولیبی سفر رچافظ صاحب ، ستمشر شراع کو امرتسرے خطاکھا جمکا فلاصل ج کیا گیا ج کے نسبتی بھائی کا خم مایشا دیے صرف کثر سے اس کی مرست کرا دی۔ غا ابا یہ اٹرائ بہندہ ا خدمات کا ہی جوڑبید ہ خاتون کی طرف سے مکہ غطمۂ اورعو فات کے درمیان زائرین بدلیج ا اگ آسائش کے واسطے نہر کے متعلق عل من آئی تھیں !'

پرونیسزولین کی تحقیقات میرونیسرصاحب پنی حبزا فید بغداد میں سکھتے ہیں کہ''سنڌ ۽ هم ایتنی نظام الملات مدں رسد عالمیہ سماها بالنظامیہ ومن آثارها الموجود والاق وا ایسان کی ڈور دائیس )

انغرض س تمام تحقیقات کا خلاصہ یہ کہ مدر س تقا میڈ بغیدا دکے سب سے آبا دمشر فی احتمال سے بہتر دوسری حقایت واقع تھا۔ اور موفع کے کا ظرے اس سے بہتر دوسری جگہ نہ تھی۔ نتا ہی محلات اور آبا دباز آرسب نظامیہ سے ملحق تھے اور خواجہ نظام الملک خود بڑا باز ار بنوا یا تھاجس کی وجہ سے نظامیہ کی شان وشوکت بہت بڑ مگری تھی۔ افتوس ہے کہ زمانہ کے حود ثرا باز ار بنوا یا تھاجس کی وجہ سے نظامیہ کی شان وشوکت بہت بڑ مگری تھی۔ افتوس ہے کہ زمانہ کے حود ثرا باز ارتبال می علوم وفنون کو مثا دیا اسی

ح سطیم کٹان ب<u>ت تعل</u>وم کو بمی صفحہ مہتی ہے محوکر دیا۔ پر وفیسٹو آین کی تحقیقات کے مطابق اُس کے آثار کا ساسا کٹٹم ہا اُس سے جا کر

ہویہ بھر اور شاعرکا پیشعراس کے حیصال ہی المبانا ہی۔ اور شاعرکا پیشعراس کے حیصال ہی

ازنقش وكاك درو ديواركسته آثاريديب صنآ ويحبسرا

تعمير ينط ميانوا جرتطام الملك حالات مي لكما جاچكا به كدوه ليف زمانه كاليك شهو

ك نزوالعباد في مدينه مغدا دصفي المعلمو عربيوت-

نفتدا ورمحدث تھا۔ اواس کی مجلس مہشملا، وصوفیہ سے بھری رہتی تھی۔ ایساروش خیال ورمدبروز پر واک کی فلاح و به بوسی کمبی نمافل نہیں روسکتا ہے کیونکہ واک ورقوم میں تی فارغ البالی٬ اوروزت کا ذربعه صرف اعلی تعلیم و تربت ہی۔ اور مام تعلیم بغیرا کہتے می بت العلوم (یونیورسٹی )کے محال ہی۔ اس خیال سے فواجہ نرطام آلملک نے بڑے بیا نہ پرایک درسگاه بنا نیکا قصدکیا تھا۔اورال<sup>ک</sup> ارا دہ کی تخریک یوں ہونی کہ ایک ن شیخ اٹ پو ب<del>وسعة</del>صوفی نیٹا یوری خواجے ملے آئے اورکھا کہ آپ کے نامے مدینہ انسلام میر لکٹے رستعمیرکرناحا ہما ہوں' جس کے ذریعیہے آپ کا نام قیامت مکٹے بذہ رہاگا چھا بے کہامبت خوب آپ ضرور نا ہے۔ جیانچہ خواجہ نے فراہمی سامان کے لیے لینے وکلا ومُسيوقت حكم ويدبا ـ او رثينج <del>ب وحل</del>ه كے كنا رہے ايك خوبصورت قدامة اراضى خريد كميا ورنبروزنكل مهينه ذيقعد وعصيمة مطابق بهياكتوبر صلناة مدرسه كالسنك منا وركها كبايه وربویسے د وسال کی مدت بیش ما ہ زیقعد وقتیہ ہو "تمبر عنظ نیامی علات مدرسه تکوکمل موگئی تینخ ابوسعد لے عارت پڑواجز نطام للکاکئا ، مُقتْ کیا ۔ مدرسہ کے چاروں طرف بازار آباو کے گئے ،ا ورحمامات ناہے گئے۔اور بہت سے دہات مصارف کے لیے وقف کیئے گئے در مدرسه کی لاگت تعمیرسا ٹھ منزا ردنیار (ایک نیار پائیزوییکا ہوماہی) ہوئی۔ اورخواجہائے ں صرفہ کو منطور کیا۔ اور رقم شیخ ابوسعد کوا داکر دی گئی ﷺ عارت میں ہیشہ اضا فہ ہوتا رہا۔ یکن سن ده پژمین بهت مجه ترمیم و تجدید مو دی-ایک سال پیدائی له سراج الملوك صفوره الله وقيقات صفوره ۲۲ سنه حن للحاصره ملك سفزنا مدابن جبير ظانہ کہتے نظامیتہ کی عمارت میں ایک حصہ خزانۃ کہتب دلائبرری ، کے لیے خاص تصا اور عمارت کی تخیل کے بعد خواجہ نے مزاروں کی تعدا دست نا درا ورمبیث تمیت کتا ہیں

داخل کردی تھیں فہتساح کے بعدعلاما ہو دکر <del>یا تبرن</del>زی کمتبط نہ کے ہتم مقرر ہوئے۔ ملآ کے حالات ہیں لکھا ہوکہ آپ کیسیٹ پ نیادونفیں مزاج امپر تھے۔ دن ات عیش ط

سالالات کی مقابور پہ ہیں یں میں کا درخواجہ کی ہیں۔ کے عبسوں میں ہاکر ہے تھے۔ لوگوں نے خواجہ سے ٹیکا بیت کی اورخواجہ نے جینم خو د نبر رہا کی حالت دکھی۔اوڑر کا بیت کو صبحے مایا۔ صبح کو تنخوا میں دوجینداضا فہ کر دیا اور کہلا بھیجا کہ

ے مجھے پہلے سے آپ کے مصارف کا علم نہ تھا۔ ور نہ اول ہی دن کا نی مثا ہر ہمقر کیاجا تا تبریزی پرخواجہ کیا س علمی قدر دانی کا اسقد را ٹریژا کہ لینے افعال سے تا ٹبوگیا۔ علامہ

برری پر در برق ک می فدر دان فالمفدر و تربر نیب م تبرزی کے بعد معقوب بن سلیمان سفرائنی مهتم مقرر موئے۔

مبیعه با میرود. طبقات اشا نعیهٔ میراکنما هم که طبقه علمارمیں سے جب کو بئ عالم خواجہ کو تحفہ و تیا تووہ

صرف کتا ہیں ہوا کرتی تھیں۔ اور بینا درکتا ہیں *ہ*نوا جگن<del>ب فا</del> نہ مدرستیں داخل کر دیتا تھا۔ ما وجو داس کے کت خلے نیکمل نہیں تھا اوراس کمی کوخلیفة النا صرارین میڈیے بورا کر دیا تھوہ ہو

میں خلیفہ مذکورنے شاہی کتب خانہ سے نا درکتا ہیں مدرسہ میں داخل کر دیکھ نین اور تھا۔ ایم نا سے تبتہ در کا سے بار سے سے سے کا میں میں کا میں اس کے سے بار کے اس میں اس کا میں کا میں کا میں کا اس کے

کتب نیس تش زدگی مو فی -ا ورثیلی مک حکررا که موکئیں گرخواجہ کی نیک میتی کا پاڑھا اور کیک کا ب بھی نہ جلنے یا ٹی او رہب تحال لی گئیں یے اجہ کو حب ببندا و کئے کا اتفاق ہموا

ك نامذ روان صغوره و كه طبقات كبرى جدر اسفور ۴۳ عالات عبد السلام منز بي تلك طبقات جديم صفوه ۲۹ مالات عبد السام منز بي تلك طبقات جديم صفوه ۲۹ م

ا وه وه مدرسه ضرور د کمیتا تھا اورکتب خانہ میں حاکرکت بنی کرتا ۱۰ اور حدیث روا<sup>لی</sup>ت کرتا .

تظاميكا طان في الماليك اول تو نظاميه كاموقع قدرتی طور پر کوشس تماليكن سُ كى زيب و

ر نیت کے بیے علاوہ بازاروں کی آبادی کے خواجہ نے ایک تدبیر رہی کی تھی کہ مرکے کے ایک تدبیر رہی کی تھی کہ مرکے

قریب بنی سکونت کے یعے ایک جولی بنائی تھی جس کی تقلید میں خواجہ کے مبٹو کا للک ا اور موئدالملک نے بمبی کو ٹھیاں تعمیر کی تھیں اورائس میں رواکٹ تھے جس کی وجہ سے مکہ سدگی

' ورمو ُدالملاکے بھی لوتھیاں عمیر کی بھیں' و را سہیں رہا کرنے تھے جس کی وجہ سے مڈسہ ک 'گلانی بھی خوب ہوتی تھی ۔اور مدرسہ کے زریں متن پر *پیٹ*نہرے جاشنے اور بھی غفیسے تے۔'

نظامیّه کودست افوس بیکسی تا ریخ مین بهاری نظرسے نیمین گزراکر حبل راضی پزنظامیّه تھا۔اس کار قبیکس قدرتما میکن مورضین کا بیان بیرکه نظامیه کی عارث میبی غظیم اشان تھی سُقید

صیبہ سی درجیس فدر ہا۔ یہ ورین ہابان کورٹھا سیدی مارت بی یم انسان می ہمید وسیع بھی تھی اورشا ہی محلات کے ہم بلید علاماً ہو آئی شیرازی کے حالات میں لکھا ہم کِرشبہ

علامہ درس کے بیے مدرسہ تشریقی لائے میں تو علاوہ ہجوم طلبا رکے سارے بغیاد کا نظامیہ

کے اندرجمع تھا'' یوزمانہ (عہدخلیفہ القائم ہا مراہٹر) اگرجہ انخطاط کا تھا۔ تا ہم دس اورپندرہ اکھ کے مبن مین مردم شماری سمجھنا چاہئے۔اس کا دی کا انتخابی حصد بھی قابل غور ہو کہ وہ

القدر ہوگا۔ اور نظامیہ کے ہال کتنے بننے چوٹ سے جس نے اس محمع کو جذب کرایا تھا۔

مّاریخ کائل میں روٹرین منصور وا عظ کے حالات میں لکھا ہے۔ کدان کے حلقہ وغظ میں کیان ٹرائجمع ہوا۔ تب لوگوں کوخیال ہوا کہ حلقہ کی بہائش کی جائے جنیا بنچہ بہائش کی گئی تو حلقہ ہ ا

كه واقدات ويسلام كامل أير عبد اصفيره و ما يرخ أكسلجو ق صفيره و كل كالم جلد اصفيره م تلكه كالل جلد اصفيره

منعقد ہواکرتی تھی۔ اس پیایش سے جوا یک حصّہ عارت کی ہی نظامیہ کی کل وسعت کا اندازہ اک احاسکتا ہے۔

سن نتاخ احب مدرسه بن كر كمل موكيا . تو بروز شبنه دسوي زيقعده يتمبر و ٢٠٠٥ كورس

كا افتتاح ہوا خواج نطام الملك كل مرسهٔ خلفاے عبات بيركا دارالحلافته، علم فضل كا زمانه

ی بر اورشبن کا دن جهال مقدر سامان جمع مول اس جبسه کی شانی شوکت کی تصور <u>صرف عالم</u> خیال ہی میں کمنچ سکنی ہی ۔

نها منظم من من منظم من منظم المنظم ا

ان کا توحقیقت بیں گھر ہی تھا۔ا دلے مرہم کے لیے علامہ شیخ ابو ایکی شیرازی کا انتخاب کیا گیا تھا جواس عہدمیں شیخ الینوخ اور مُستا دکل کا درجہ دکھتے تھے جیانچہ علامیم رسہ ک

طرف اُ ہے تھے کہ راستہ میں یک رئے نے شیخ کو نما طب کرکے کہا وویا شیخے کیعٹ تدائیں بی مکان مغصوب' چانچہ محض س شبھ پر کہ نظامیہ کی تعمیر آراضی مغصوبر رہوئی ہے ،

ی مکان معصوب چا چه حس س شهر پرادها میدی میرادا می عصوبه پر وی ب شخراته سے بہٹ گئے،اورروپیش ہوگئے۔عاضرین جلسحب نتطارکرتے کرتے پرلٹیا سے است

ہو گئے اور د وہر کا وقت آگیا تو شیخ عقب لِللک! دِمنصور بن بیست نے جواعیان بغدا ڈیں نہایت عالی منرلت تھے ٔ حاضرین حلب سے خطاب کیا کہ طلباً ورشاً ُ تقین کا ہمجوم ہواور

درس کا ہو ناہمی لازمی ہولہ دا مناسب ہو کدا بونصر تن بستاغ مصنف شائل جو م*رس* ہیں۔ تشریب رکھتے ہیں ، درس میں چنا پنے حاضر من جاسہ کی عام دلے سے ابونضر صند ریطبو ہا فرون

مله ابن فند ونُ سَالْمُعاضره لله تاريخَ السلجوق صفور ٣

ہوئے۔ اور مدرسه کا افتاح کیا۔ اور بخیرونوبی طبسة حتم ہوگیا۔

تظامیکا علم الدرسینطا میہ کے عام انتظامات اور گرانی کار مابر کے لیے اسی قدر عملہ کی

ضرورت تمی جس قدرا یک جیونی سی رمایت کے لیے ہوا کرتی ہی۔ ا دیے درجہ کے کسقدر " سر ت

ملازم تصاس کی فصیل معلوم ہو ہائٹل ہولیکن طبقہ اعلیٰ کے عہدہ وارحسب بیل تھے۔

متوتی ایمتولی کامنعیب آج کل کی طلاح میں سکرٹری کا درجہ رکھتا ہی بتولی بنیا مرسدین باکر تا تھا اور تمام نتظامی امور کا وہ ذرجہ ارہو تا تھا۔ پیرخدمت تنقل تھی۔ مگر بعض

روسین ، ررعظم دنیسیل ، کے بھی سپر د ہوجا یا کرتی تھی جرتا مشوح میں صد عظم کا درجہ رکھتا تھا۔ اوقات رس عظم دنیسیل ، کے بھی سپر د ہوجا یا کرتی تھی جرتا مشوح میں صد عظم کا درجہ رکھتا تھا۔

سُنِيخ. ٢ فَقة ، حديث ، تفسير إصرف ، نحو ، ا وب، علم كلام وغير وكم مدس جدا گانه

سے اور ہر درس 'شیخ "کے خطاب سے متاز تھا ہر شیخ لینے علم وفن میں بیجا ندروز گار ہو ما

تھا نِنطامیہ میں میں ما لم کا مرسس مقرر موجانا اس کی ذات کیلئے ہیں عزت تھی ک<sup>ر</sup> جس و ٹر مکر ۔ اس میں نبذہ میں مالم کا مدرست میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں می

کوئی دوسرا غزاز نرتھا۔ آور یہ و قارقیام مدرسہ کا فائم راہ۔ انتخاب کا قاعد چب طرح مدرسوں (پر وفیسرس)کے یہے جاری تھا۔ ولیسی ہی سختی سے نا ئبوں کا بھی انتخاب ہو تا تھا۔ مہزا 'ب

ب این شیخ سف کی ال میں دوسرے درجہ کا مانا جا تھا لاس کی تصدیق حالات علیا ہو موگی اپنے شیخ سف فور کی ال میں دوسرے درجہ کا مانا جا تھا لاس کی تصدیق حالات علیا ہو موگی

مثلاً مام آحد غزالی، اور فخرالا سلام کیا ہراسی، یہ نائب تھے جنکا درجہا مام محدغزالی کے بعد تھا اور نیصوصیت اول سے اخیریک قائم رہی ۔ہرشینے کی تنخوا ہبیش قرار تھی ۔

فازن س کتن نه کامهتم دلائبررین ، یهی مغزعه دیجا دوراس خدمت پیمشیشک علیا ,ممتاز بسے میدد دار ' خازن "کهلا تا تھا۔ مُنِيدهم الكُرُاوقات يەخدىت قابلترى كللبەكوسپردكى جاتى تقى جن كانتخاب طقة دىس سے ہوتا تھا۔ اور تعض وقات جدا گانه على رهبى مقرر ہوئے تھے . معید کے لیےضروری تھاكہ دہ لبند آواز ہو ماكہ شیخ کے الفاظ سامعین مک پہنچ جاویں

منتی ۵ فتری نویسی کے لیے جدا گانہ علد تھا اور خاص حالتوں کے سوارشیخ الفقہ او شیخ الفرائض کو فتری نگاری کی ضدمت مبیر دینہوتی تھی۔

واغظ ۲ اجب باہرے کوئی مشہوا ورنا مورعا کم آتا تھا تو علاوہ جا مع مسجوں کے مدرسہ نظامیہ میں گئی کا وعظ صرور ہوتا تھا لیکن عام ہارت و نظر سانی کے لیے ہی استقل اعظ مدرسہ کیطرف سے ملازم تھے۔اور کھی کھی مدرسوں میں سے ہی کوئی وعظ کہا آرتا تھا۔

ناظوفف کے انظامیتہ بغدادا ورائس کے ماتحت مدارس (تففیل آگے درح ہی) کے پلے جمقد رجالدا دوقف تھی اُس کے تحفظ اورانتظام کے لیے ایک عہدہ دارمقر تھا جونا ظرف کہلا آتھا نیو اجدا بوخصر تن نظام الملک مجی س خدمت پر رہا ہی اوراس کی نیابت میں دوستر َ عمل کا مرک ہے تھے۔

نظامیکے ہاں مہار اسلامی مورضین نے جدیاسات لا کھردینا رسالانہ صرفہ مدارس کا کلھا ہم اور یہ ، رقم ہر حوج خواجہ تنظام الملکنے خزانہ شاہی سے مقرر کی تھی۔اس کے علاوہ اپنی ذاتی جاہے

اله سرمان الملوک خرطوشی میں سائٹ لا کھ کی دشتہ تھی ہو، اورگئبن صاحب نے ہ لاکھ دینار تکھے ہیں ج مرمن نظامید بغیاد کے کسی خاص حسد کا صرفہ ہوسکتا ہو سے دسواں حصیہ تقرر کر ویا تھا اورز کو ۃ وخیرات کاروپیاس کے علا و ہ تھا ، اورُصنف

ے دعوال صدر طرور وہا کی اور روہ ویٹرٹ کا دوجیتر سے مطاوہ کا اور مسلسے ہیں۔ الملوک نے لکھا ہوکہ خواجہ نے بھی اپنی رقم مسرکاری عطیہ کے برابرکر ِ دی تھی۔ بسرحال صیغهٔ

تعلیم پر کپاپ لا که روبسه سالا نه سے کم خرح نه ہو تا ہوگا - اور نظام رور قم کچھ زیا دہ نہیں ہوگؤنگر خواجہ نظام الملک دولت سلجوتیت میں صرف وزیر ہی نہ تھا۔ بلکہ وہ ایک خو دمخارا وشاہ

ر دہر تھا ہم ملک دوست ہو جے ہیں میں سرے دورِدِ ہی ہو تا ہدوہ ایک و دینا رہ ہوتا نما جو چاہا تھا کرگز رہا تھا <sup>دی</sup>کن خواہر کے دہمن <sup>تا</sup>ج الملک غیرہ اُس کے تمام صیغوں رہکتی

یہ بندہ میں ہوئی گئی توائس سے امکیٹے ن معمولی طریقہ سے خواجِر سے کہاکہ بہائے

باپ اِ جِولا که دینا رکے صرفہ سے توا کی جرارت کر مرتب ہوسکتا ہو جن لوگوں پرآپ کیٹیر لٹا رہے ہیں۔ لینے کیا کا م کلسکتا ہی ؟ ولکت کا بیسوال مشنکرخوا جہ آبدیدہ ہوگیا۔اور

لها که 'دجان پدر'' ! میں تو بوڑ ہا ہوگیا ہوں اگر نیا مرکیا جا وُں تو پانچ ونیار سے زیا وُ بولی! نرموگی لیکن تم ایک منے جوان ترک ہو۔ تاہم مجھے امید نہیں ہوکہ میں ونیار سے زیادہ تھا را بھی قبیت آھے بہسپرخدالنے تم کو با دشاہ نبایا ہوا ورمیں دیکھتا ہموں کہ تم لڈات <sup>د</sup>ینوئ میں

که روسا، اورامرا، حابدًا دین نظامیدی و قت کر دیا کرتے تھے جینا پخدابوسعد صوفی نے انتقال کے وقت موجه میں تمام حابدًا دوقت کردی۔ کامل عبد اصفحہ ہو۔ ملک اعلام صفحہ ۸۲۔

كاميا بيلبه إمسركين لكفته بس كذم مختلف وقا کا میاب ہوکر نکلے جن میل مراراورا مل حرفہ دونوں کے لڑکے شامل تھے'' ہما ہے خیال<sup>ی</sup>ں ، تعدد نظامیه کی عمر کے نحاط سے مبت کم ہے۔ اور امیراضا فیکٹیر کی گنایش ہی۔ گرافسوس ہج ہے عہدینُ وہاں کا سندما فیۃ لینے نام کے سا تونظا می نہیں لکمتا تھا، بلکدا پنے ت دکے نام سے شہرت یا تھا. ور ندا سا ہے رجال سے آج فیصلہ موحا یا کہ زامدازتین صدی<sub>ا</sub> میںکس قدرا رہا ہے کمال ٔ مدرسیزطا میہ سے قیضیا ب ہوئے۔ غالبا اسٹلطی . جامع آزم (مصر) کے طلبہ لینے نام کے ساتھ ازم ری اورجائے قومی کا بج، مدرستہ اتعلوم علی کرم کے نوجوان علیک اور داراتعلوم ندوۃ العلل کے متعلم مذوی ،اور مالک لسن «منوب لی*کسفور* <sup>د</sup>ی ، وغیر*ه لکھتے ہیں ۔ پیطریقہنا بیت چھاہی ،اور مربدرسہ کے طلبہ* تعلید کرنا چاہیئے۔ که زمانہ آیندہ کے موضین کوشمار دخخینہ میں ہاری طرح مصیبت نا ٹھا نایٹ برحال آگریم منگبن کی رہے کومیج اسپیم کسی کنظامیہ سے اپنی مدت العمریں جے مزارط کے توہمی نظامیہ کے فخرومبا حات کے بیے کا فی ہو کیونکدان میں سے ہرا کی سان علم کا آفامے ماشاب ہو گا۔

تعامیکے نتائج اولونیا انظامیہ بقدا و کے قیام کی جب علماً، ما و ارائی کو خبر مو بی تو اُنھوں نے انگوں کے مائم ما تم منعقد کی جبلج گوں نے اس فہار عمر کے وجوہ دریا فت کے تو اُنھوں نے

اب حب کرحسول علم کے یکے وظیفہ تقرر ہوگیا تو وہ کرس ناکس کا حصّہ ہوگیا۔اب دیل دمیا علم کے ذریعہ سے جا و وٹروت حال کریں گے۔اور کو ٹی تحض علم کومن حیث بعلم حالنے کر گیا۔ اس اقعہ سے نیرتجہ بختیا ہو کہ نظامیہ کے اجرا سے علما ہیں ایک خاص ندہی جوش پیدا

مصرا شام، اوروا قین میں بہت سے مدسے کھل گئے تھے۔ اور علم کاعلم ساری دنیا میں طبغہ ہوگیا تھا۔ اگرصرف نظامیہ کے ایک سورس بعد کے مدرسوں کی اریخ لکھی طائے تواکی کتا :

بن جائے "

نظامیہ کا رہے پیلاا ٹر تو یہ ہوا کہ حیثی صدی کے ختم ہونے کتنے م دنیا ہے ہے لام میں بہت نناے اندلس) علم کی رشنی عیل گئی۔ اور علما ، جو مسجدوں ٔ خانقا ہوں اور حجروں میں درس دیا کرنے تھے و ومنظر عام ریآ گئے۔ اور ہر مدرسہ کے بیے اربا ب علم مشرق ومغرب کے

وشوں سے ڈہونڈ*ھ کرکال لیے گئے "* 

مله رومتين منوه و وطبقات الشاخية-

نظامیں سے بہلا مدرسہ بوجس نے طلبہ کے لیے وظیفہ مقررکیا اوران کوخر کرکٹ زاہمی سامان خور و نوین سے بے نیاز کر دیا۔ ا ور *مر* کاری ضرمات کے لیے نظامیہ کا تعلم یا فتدسے بڑہ کر قرار ما یا خواج نرطام الملک کی نسبت مشہر ہم کہ وہ بہلاتنحص ہوجیں نے سلامی دنیا میں سے اول مدرسہ فائم کیا۔اورا بن خلکان کا بھی ہی خیال ہوسکون افعا زکور ٔ مالاسے ظاہر موحکا ہو کہ خواجہ کی ولاوت نے بے مصمریٰ وراس کے بعد نیٹا یو رمیر ررے مانم ہوئے ۔ بہذا و تیت کا فحرنظا ما للاکے حصد پرنہیں سکتا ہی۔ اور نہ تطامینہ ہلا مدرسہ ب<sub>و</sub>علی می<u>ر سیوطی کا قول ہو ک</u>ے نظام الملک نے خاص فقہا کے یعے مدرسہ نیا یا ۔ خلا یر کو نظامتہ ایسے لیلے بیا نہ پر قائم ہوا کہ جس کی عالمگیر نہرت وخطمت نے نام مجھالی گا و دلوں سے مثما دیااور و *هرسبکا سرناج بن گیا۔اورسسے ب*پلامدر سیشهر ہوا۔ تعامیا در بختین میان می نظامیه کی خصوصیات میں بوکہ ونیا کے دور دراز حص<del>وت</del> علما، آنے تھے۔ اور مدرسہ کے مہمان رہ کرعلمی تحیقات میں مصرو ٹ بہتے تھے کتب آریخ وطبقات میں ایسے توگوں کا حابجا ذکراً یا ہے۔

رسنظ میں مدرسنظ میں کاکوئی فاص نصاب تعلیم دکورس) منتھا۔ بلکہ ہم شیخ اپنے متعام علی کا تم شیخ اپنے متعام علی کات حل کروتیا تھا۔ متعاقبہ علم و فن پرخطبہ (لکچر) و تیا تھا۔ اوراس کے ذیل میں تام علی کات حل کروتیا تھا۔ یورپ بیل کی کتا ب ورس نظامیہ کے نام سے شائع ہوئی ہوا در ہندوستان میں مجی ایک صاحب درس نظامیہ برخا مدفرسا کی کی ہو۔ گردونوں مصنف تحقیقات کی سرحدسے

له أن المحاضرة وكسسراج الملوك ١١

سرلوں و ورمن یه درس نطامیهٔ یانفط خاص مبندوم س كونظاميد بغلادت منسوب كرنا منصرف ظم ملكيها لت بي " ہندوسان کے تمام شہروں میں جب طرح لکھنو، حیثم وحیاغ کا درجہ رکھتا ہی۔ اسی طرح <sup>لک</sup>نئومیں فرنگی محل کامرتبہ ہ<sub>ک</sub>ے اور علمائے زنگی محل میں ملاً ن**ظام ا**لدین وہ مشہور معر<sup>ون</sup> علامہ تھے جن کے نام نامی سے درس نظامیہ منسوب ہو۔ تام ہندوستان میں مولا ناکے عمدسے آج مک حبقدر عالم ہوے ہیں اورجو درس کے <u>سلسلے</u> اس قت ہندوشان ہیں قائم ہیں وہ سمب لا ناکے ہے۔ مرکبطامی سے وابستہ ہیں ا ور مبرعا لم اسپر فحرکر تا ہی۔ مدرنطامیہ ا ى طرح درسنطاميه كي هي اكم متقل ما رنج هو جب كي قفيل كايمو قع نيس هو . تظامید کی عمر امدرسه نتی مید می میری (جو دموی صدی عیسوی) مک قائم رہا۔اوراس میں وائتی رس کی عمیں جیسے نامور شاگر د نظامیہ نے بیدایے وہ اس کے ، شهرت ٔ اوربقاے دوآم کے لیے کا نی بئے۔ شیخ مصلح الدین سعدی شیار نی سے چھٹی صدی ہ**ے ی کے طالب العام ہیں جمنوں نے مرسکے و طیفہ سے علیم مائی تھی۔ قالمب**یہ ونفس و کمال کے جانخ کے لیے ہی ایک م کا فی ہو۔ "قیاس کن رگلتان من بهارمرا" مدرسة نطاميه بغدا وكح مشابهير شيبوخ وعلماءكي فهرست طبقات الله فعية الكبرى ابن خلكان، كال ثيرا در تاريخ آل لجوق بن نطاميه كے جن

شاہیرعلما کا تذکر ہ ہی اس کی فہرت میٹ کی جاتی ہی۔ سوانح عمری لکھنا طوالتے خالی خیا

شُانِین لین خاب می حالات ملاحظه کرسکتے ہیں۔ غالب حصتہ واقعات کا طبقات سے من نہیں داریں خاب مین سے معرب لیان نہ تے میں کراریں را گا اور

ماخوذہی۔ اورابن خلکان عیرہ سے معمولی اضافہ و ترمیم کا کام لیا گیا ہو۔ سٹینے۔ 1 | رسسے فتتاح کے بعدسے مام ابونصرعبار سیدبن محد بن عبالواحد ب

درس بیتے رہے بیکن بومنصر بن پوسٹ اوراعمیدا بوسعد کی خاص کوشش سے بعرتحقیقات ور فع شکشیخ ابوسٹی شیرازی ہے مدرسہ کی خدمت منطورکر لی اور پوسے مبنیٰ دن کے عبر

ابونصانی خدمت سے علی کیے گئے

علیا شیخ جال ادین او آنجی ابراہیم بن علی بن بوسٹ شیرازی" سینچر کے دن سریال

ذی الحجیر <mark>قوم ہم ہ</mark> کو مدرسے میں تشریف لا ہے . اور سبق شروع ہوگیا ۔ اور عرصہ مک علمی خد معروب در میں بر سال سرائی ہو جو میں میں متاب المعروب المعروب المعروب المعروب المعروب المعروب المعروب من المعروب

میں مصروف ہے۔ پھر دوبار ہلائے ہم عیم میں مدرس مقرر مہوے اوراسی سال میں متقال فرایا سم تعزیت بین تین دن کے بیے خواجہ مو کدا لملاک بن نطام الملاک نے مدرسہ نبدکر دیا جب

. نظام الملكنے سُنا قوبیٹے پرنا راض مواا ور فرما یا کہ علا مہ کے اعزاز میں ایک سال کنظامیہ

كوبندركهنا چا ہيئے تھا سبحان للّٰہ! كياعلمي قدر داني تھي۔

سو- مع اعلامہ کے انتقال رعبدالرحمٰن بن مامون بن علی بن ابراہیم المعرون با بوسعیدمتولی مقرر ہوئے۔ اور کچھ دنو نکے بعد علیٰحدہ ہوگئے۔ اورا مام ابونصر مبتاغ دومارہ مدرس مقرر ہوئے اور شہبہ ہو کہ علی خدمات نجام نیتے رہے۔

له اردانشوان اصرى سفى ١١ جدادل ابونصراغ كے عالات بن فلكان ورطبقات الله فيدير بعبرحت بي-

على بن نظفر ب تمزه بن زيد بن تُحرالعلوى أينى المعرون البوالفاسم بن بنعلى المورون البوالفاسم بن بنعلى وبوسى ؛ فقة ، أصول لفت ، نخو ، نظر، حبرل مين الم مان المسلك يوريون و 14 منتاج منظر ، حبرل مين الم مان المسلك ا

٣- ٢ امام ابوعبار ستدالحيين ب<u>ى على عَرى او</u>رة النهى ابو تحد عبدالولاب بن محد بينا الولا بن محد بن عبدالواحد فارسى شيرازى حين تفاق سيم بين بين واخل مدرسه بوك ا

سنتظین نے پیفصلہ کیا کہ دونوں ہمستا ذایک ایک ن درس دیاکریں جیانچہ پیلسلہ جار سنتظین نے پیفصلہ کیا کہ دونوں ہمستا ذایک ایک ن درس دیاکریں جیانچہ پیلسلہ جار

ہوگیا۔طبری نے ہے ہیں اور فاضی ابو محد نے سنت ہے میں نتقال کیا۔

۸ ا م محد بن محد بن حمد بن حمد المحد الاسلام الوطا مرغ آلی طوسی ۱ مام صاحب نے آئی ہے۔ سے شرق ہم ہے کہ نظامیہ میں قیام کیا ۔ پھر زیارت حرمین کے حیلہ سے ملک شام کوتشریف لے گئے ۔ اور طامع وثق میں عاکر معتمد نہوگئے ۔

على ابوالفقيح ا ما م احمد بن محمد بن حمد غزالى طوسى ملفتب برمجداً لدين علامه غزالى كے جھوٹے بھائی استمرائی متوفی ہن ہے جھوٹے بھائے۔ چھوٹے بھائی استہر صونی ، واغط امتو فی سن ہائے ہے۔

ال فخرالاسلام بوبكرمحد بن حمر بنجمين بن عمر شاشى لمعروف لم بنظرى متوفى شنا المج

سله امام صاحب وتأخرت كمه يه و نيائية مع تعلق كرنا جائة تصر، گردين تدرس سياس كاموق زهما تعاجياً جذا كمي نيكا كم ينجا اور مرحور كرفك مركوزا: بوكه إمام صاحبة طالات مينت سوا بني كما بالمنقد مرجة الاسريمين مندا كمي نيكا كم ينجا اور مرحور كرفك مركوزا: بوكه إمام صاحبة طالات مينت سوا بني كما بالمنقد مرجة الاسريمين ابو ابو ابو ابو ابو المحرب على بن بن زيد محرب على النوى لمعروف نصيبي تراً با دى متو فى ۱۲ الموات ال

<u>۱۹ ۱ مام ابولفتی سعد بن ابو نصر پینی</u> د و مرتبه بقرر بوے اول <del>عن ۶</del>۵ نعایتر <del>واژه</del> دوبار و <u>عن ش</u>ه متو دنی و ۳ <u>۱۳ ۶</u> ۶۵ -

<u>10 ایجن بن سلمان بن عبار نشر نهروانی متونی موم شوم م</u>

<u> ۱۷</u> عبدار تمن بخب بن بن محرطبرى المعرون با بومحدمتو في بساسية

<u>كلا</u> شيخ ابومنصوُ معيد بن محد بن عمر المعروب الرزاز متو في م<mark>را ما الم</mark>

<u>۱۸</u> عبدازاق بن عبدمیشد بن علی بن سخی طوسی ایرا درزاده خواجه نظام الملاکع صه

نگٹ س رہا۔ بھرسلطان سنجر سلجو تی کا وزیر ہوگیامتونی س<mark>ے ہما</mark>شہ <sub>ب</sub>

19 محد بن عبلاطبيف بن محد بن ثابت بل كن بن على ابو كرلمه ببي متوفى عيش ميتوبي و الميتوبي متوفى عيش ميتوبي و الميتوبي متوفى ميتوبي ميتوبي ميتوبي متوفى ميتوبي م

٢٦ ا بوطالب لمبارك بن المبارك كرخي نهوشنويس درجهاعلى متونى م

٣٥٥ مرالدين بوالقاسم محمون لمبارك بن على بن لمبارك بن محسورة قي ما و ٥٩ م

مع ٢ ] قاضى وزكر ما بن القاسم بل المرح قاضى كريت متوفى سائلية

ه م المحدين واثق بن على بغضل بن م تدانية بغيدا وي متونى سيط يسه ا ٢٦ عبدلسترن بي الوفار محدر بجهن متون سيشيشة ٢٤ مردين حرين مجروا والماقت نحاتي متوفى مريدية مُعيد على المسجّن بن على بن مُر (بزمانه مدرسي اسعدمُهيني) عبادلله بن برسف بن عبداتها درا ذرباليهاني اللا احدين بحيى بن عبدالها في بن عبدالواحدين فحربن عبدالله بن عبيارلله بن عاركرن لېغنل زېږي بغيا وې لمعرد دينا ېن شقرات رصو يي، واغط)متوني مان م

م السديد عربن بهتدالله بن عبد للدالسلاسي عقبه متونى مربع عبد على بن بى المكارم بن فتيان را بوالقاسم وشقى متو في موع وي م

٧ احدين عمر لنج ن كروي - ابوالعباس لمعروف <del>بالوحي</del>ية في لاق م

ے |منصور کبیجن بن منصرہ امام ابوالمکارم زنجانی متوفی ع<u>قومی</u> م

٨ الوكن على بن على بن سعا دت نقيه متو في شروه ه

مفتى - ملال تشيخ ضي لدين بو داوُ دسسيمان بن منطفرشا فعي

واعظهٔ مم ] ۱ احمد بن محمد بن محمد بن براهیم ابو بکر العنور کی ،امام ابو بکرین فورک

کے نوا سہ تھے بنیٹا یورسے بغیا داکر سکونت اختیار کر لی تھی ۔ خدمت عظا کے میں وہ شعری علم کلام رورس بی دیاکرتے تھے متونی مثر میرا ا ما م ابونصرن بستا دا بوالقاسم فیشری کا دعظ بھی بڑے معرکہ کا تھا ہوجہ ہم کہ گا آپ نے مدرسدین عظ کہا چونکہ اما مصاحب شعری تھے اہذا حمّا بلہ سے جنگ ہوگئ اورسوت نظامیہ میں بڑی خوزری ہوئی ، اس جنگ جدل میں ایک فرقی علامہ ابر ہی تی شیرازی بھی تھے دکا مل جدد ، صغیر وس

سل ار دشیرین مصوّر ابوایین اعظ عبادی مروزی - پیرٹرے نصیح اببیان واعظ تھے۔ علامہ خزالی اورمثنا ہمیرصفومیہ وعظ میں شرکے ہوا کرنے تھے ۔ ما ریخ کا مل میں صرف کی کیس وعظ کا بیان ہر جو جا دی الاول میں میں میں ہو ئی تھی ۔

ابومنصور محد بن محد بن محد بن معد بن عبدالله البروى فقیه پیتو فی سین شیده و سین از روست همه است است و اعظ تصریب منبر ربیشیت تو حاضر بن سے درمایت کرتے اور حضیم بیش سامعین بن درما میت کرتے اور حضیم بی سامعین بن درما میت کرتے اور حضیم بی سامعین بین درما میت کرتے اور منبر کی فرمائٹ کیا بی اسی کے مطابق بیان شروع ہو جا تا تھا معا فظافی میرموا بی مان فطافی میرموا بی مان میرموا بی مان میرموا بی مان فطافی میرموا بی مان میرموا بی میرموا بی مان میرموا بی مان میرموا بی مان میرموا بی میرموا بی میرموا بی مان میرموا بی مان میرموا بی میرموا بی مان میرموا بی مان میرموا بی میرموا بی میرموا بی میرموا بی مان میرموا بی میرموا بیرموا بی میرموا بی میرموا بیرموا بیرموا

اسعدیں میعام دستورتھا کہ بعد نماز جمعہ مہرجا مع مسجدا و رمدرسہ نظامیتی غط مواکر تاتھا ابن ببیز سے حالات بغدا وہیں، شیخ جال لدین بی نفضل بن علی الجوزی ورشیخ رضی لدین قروینی، امام ثنا فعید و رمدرس مدرسہ نظامیہ کے وغط کا تفصل مباین لکھا ہی جنا پخیہ شیخ رضی الدین کے وغط کا حال ہم نقل کرتے ہیں جس سے محلب فی غط کی معض خصوصیات کا

حال معلوم بيوگا ـ

می<sup>ک</sup> بهبی مرتبه شیخ رضی الدین قروینی کی محلی مخط میں شرک*ب موا* شیخص علوم میں س ا من اح کے علما رہے شہورا ورمماز ہی بانچویں صفر سنٹ ہے گا وجمعہ کے ون مدر سنظام میر <sup>ر</sup> بیا می خطرمونی نه واغط حب منبرر ط<sub>ر</sub>ا و تو قاربوں نے منبر کے سامنے کرسیوں پر بھیکر ٹری خوتر اکا نی ہے قرأت متر م ع کی ۔اس کے بعد شیخ نے بہت متانت ورو قارسے حلبیر ا . ورعلوم وفون میں اُن تغییروحدیث کے گفتگوشر وع کی گفتگومیں ہرطرن سے علمی مسال پر سۈل ہونے لگے۔ شیخ نے معقول جوابوں سے رب کی تسکین فرمائی۔ اور شیم وابر و سیسیطرح کا انقباض ظامزہیں ہوا بعض نے تحریری سال میش کیے ،ان سب کو اپنے ہات میرل پیکر ہرا کیے کا جواب کئھ کے حوالے کیا۔ مجلس نہایت خیرو رکت کی تھی متحل سے تحل ومی کے بھی ۔ بےاختیاراننو دباری تھے خصوصًااخ**ت**ام کے وقت تولوگ بقیرار **ہو گئے ۔انکھوں سے میخہ** برسانے لگے، چاروں طرف سے تو ہرکا شورملند ہوا۔اکٹرنے شیخ کے ہات پرتو یہ کی وربہت یٹیا موں کے مال تراشے گئے۔ (اس زمانہ کا یہ می دستورتھا کہ جب محلبر وغط میں خو<sup>ب</sup> قت ہوتی اور لوگ تو یہ وہت غفارکرنے میں شغول ہوتے تو بعض سامعین و اعظ کے سامنے اپنی کر د جھکا دیتے۔اورواعظ لینے ہات سے میٹانی *کے کسی*قدر ہال راش<sup>ن</sup> پیااور سرر دیست مفقت پیرکرائس کے واسطے و عامے خیرکر تا-)اس کے بعث علب حتم ہوئی۔"

له رّجه مغزاملېن سير غيره ١٩

ناظروقت ۵ | اخواجابونصراحدبن نظام الملك -

٢ الحن بن سعد بلجين الخونجي (مالب بونصر)

سل محرب عبدللطيف بن محرس عبدللطيف الجندى -

س محرب على بن و نصراح من نطام الملك ...

<u>۵</u> عبدالو د و دبن محد بن المبارك بن علی - (مُعید)متونی س<del>را اس</del>یمه

٣ عبدالرحيم بن محد بن سنين ابوالرضاس طابوالقائم بن فضلان (معيد) متوفئ سيستهم سولى ٣ ما بوسعد عبدازهمن السول فقد العلا عن بين بروست عالم تعيم بعبدو فاستسيخ

> محقین نظیرین کے اور ابو پھی ابراہیم بن بحیٰی بن عقان بن محرکابی ۔ ۲ ایقت صدب لدن مشہوّ شاع بہتونی سٹیل پٹ

س اعلامة خطيب تبرنزي مصنعت شن على المتنهي المعلقات وابي تمام جونكه علام

نامورا دیب تھے۔لہذاعلما دبکا درس بھی دیاکرتے تھے مِتوفی ہوں ہے۔ .

سم آەضى ہما وُالدین بن شداد، چارسال مک مُعید ہے۔ پچرسلطان لاح الدین کی خدنت بیں چلے گئے۔ اور وہاں قاضی عسکرمقرر ہو گئے۔ قاضی صاحبے سلطان کی سوانح عم<sup>ی</sup> بھی کھی ہے۔ جو تبیب گئی ہوا ورانگرنری ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہیں۔

# نظامیه بغاوکے ماتحت مدارس

نطا مید بغدا دکے فتاح کے بعد تما م مالک محروسہ و ولت سلجو قیہ میں مدسے کھل کئے تھے وئیٹرانشہراسیا نہ تھاجس میں مدرسہ نہو جو مدرےخواجے نطام الملکنے قائم کیے وہ منطامیّا ہدلائے اور لینے شہروں کی نسبسے مشہور ہوئے بنظا مبدکے علاوہ ہر ٹیٹے شہرس مراہ ر'و ساکے مارس موجو دتھے لیکن ہمُان کے تاریخی حالات سے بحث کریں گے نیظا میغن<sup>ا</sup> لینے عہدمیں کیس سلامی یو نیورسٹی دمیت العلوم ،تھی جس کے ماتحت بکثرت مدارس (کابج تھے۔اورخواجزنطام الملک کےعہدوزارت میں اس کاسسے نایاں کارنامڈا جراے نظامہ بغذ دہر ہیں نظامیہ تھا ہجس کی اعلیٰ تعلیم و ترمیت سے 'اس عہد کے مسلما نوں کوا مکٹ نہ قوم بنا دیا تھا۔ ہندوستیان کے ملمان بھی اگر جاہتے ہیں کدان کاعلمی جہر مقاوت اورشا ہٰ اِر زمانہ مانسی پیروایس بھائے۔اورووایک <mark>نہ ہو</mark> مرکی حیثیث سے دنیا میں متیاز موکر زم<sub>ر</sub>) تو ائخا پیلا ذرض مونا چاہیئے کہ وہ لینے قومی کالج ، مرست انعلوم علی گڑہ کوجس طرح عکر ہو یونورشی ہے درجہ بک پنجا دس نہی یونیوسٹی انتا را میٹران کی شو دہہبو دا ور قوت غطمت کا ذریعہ موگیا سبیل مذکرہ بیچند مطرب لکھی گئی ہیں۔امید ہو کداس کتاب کے ناظرین تھی ہے۔ق<sup>ق</sup> می سألہ پر وجہ لریں گے اوراینی فیاضی سے م*درس*ۃ العلو**م کومحروم نہ کھیں گے'؛ نظامیّہ کے ماتحت م**ارسے لخضرحالات حسب بل ہیں۔

## نظامیت بنیایوردن

سوبه خراسان کانیآ پورشه رشهر بی کتب جغرافیدین ، با بالمشرق کے خطاب

نمتاز ہی پیٹھر عمثیددا رانعلما و رمعد فضل کمال راہی <del>تق</del> ، <del>حدیث ادب تآریخ ، لغت</del> کاگھر تھا۔ اس شہر کے علمار کا حصر تعارفیں ہوسکتا ہی جو تکہ طغرل بیگ لے رالی رسلاں سلجو تی سے

نینا پورکو دارک لطنة نبایا تھا۔اس پیے خراسان میں یہ نہایت یا دشہرتھاا درب<u>ٹے بڑے مرسے</u> نیسا پورکو دارک لطنة نبایا تھا۔اس پیے خراسان میں یہ نہایت یا دشہرتھاا درب<u>ٹے بڑے مرس</u>ے

جاری تعے لیکن سے رکاری مدرسہ کوئی نہ تھا۔ لیڈا امام الحزمین کی وہیبی پر (امام صاحب مین ا سے تشریعیت لائے تھے)خواجز خلام الملاکنے خاص ا مام صاحبے یہے ایک ثبا ندار مدرسہ مایا

ا ورا مام انحرمین مسلس میں سال مک س مدرسہ میں درس دیتے ہے۔ امام صاحبے علقہ درس

میں وزانرتین سوکامجمع رہا کر ہاتھا جس میں طاہدا ورعلما دو نوں مولئے تھے نیطا مید بغیاد سے

یہ مدرسہ وستے درجہ پرتھا ، ہرجمعہ کی نمازکے بعد وغط ہواکر تا تھا ۔اس مدرسہ کی فضیلت میں میں کہنا کا نی ہوگا کہ علامہ امام غزا تی طوسی جیسے فخرر وزگارعا لمراسی مدرکے ایک موارم

تع مدرسه كي شهوت بن حرفيل مي -

وغبدالملك بن عبلالله بن يوسف بن محد بن عبلالله بن حيويه جويني المعروف المالم الحرمين

ابوالمعالی،متوفی شری میرو آر

عبدالوا حدبن عبدالكريم بن موازن مدرس واعظ متو في سبم <sup>9</sup> مم

له طبغات صفیه ۲ موادم الله امام الحرمين كے تفصیل حالات حصته اول كتاب فدا ميں <sup>د</sup>رج ہيں ۔

معل حجة الاسلام الم م غزالی طوسی دمشق کے سفرسے والیں اگر قیام کیا بھر طوسس میں خاص ایک نیا مدرسہ جاری گیا بہتونی ہے ۔

بع معود بناحد بن محدين أطفر الخوافي متوفى الناقية

۵ ما بوالمعالى مسعوُ بن محرر بمسودٍ لمعروف تبطب آدين نتيا بورى متوفى مثيث ع

## نظام يرصفهان ٢٠

عات عممین اصفهان می اول درجه کاشهری و ایرانیول سے اس کی تعربقت بین بست مبالغد کیا ہی اسکان کی تعربی اول درجه کاشهری و ایرانیول سے اس کی تعربی کمی نهیر بنی می نهیر بنی کا بی علی تاریخ شام ہی و قبل و ارب طنت تھا دا واس میں نهایت شاماً می جوش کی علمی تاریخ شام ہی ہی میں بنایت شاماً عارتیں بنائ گئی تھیں خصوصاً قلعہ تبرک ، تاریخی شهرت رکھتا ہی علمی مدسے ہی بکرتر تھی مگرخوا جہ تطام الملاکسے بیال بھی مرسے مبایا واس کا درجہ نظامینی اپور کے بعدتها میشہور سے میں مرسے میں مرسے میں مرسے میں مرسے میں مرسے میں مرسے مبایا واس کا درجہ نظامینی اپور کے بعدتها میشہور سے میں مرسے میں مرسے میں مرسے میں مرسے میں مرسے میں درجہ نظامینی میں ہے۔

ا- محدب ابت بن لحن بن على بن بو برخبندى متو ني ستيد ، ي

۲- ابوس*ىيار م*ربن مابت خجندی رئیں ب فیدمتونی پا<u>س م</u>ر ۲- ابوس*یار م*ربن مابت خجندی رئیں ب

مع - كمن بن محد البحن بن حد بربح لي بن ثالب ركاني المعروف يخ فخرالد ربع المعالى مُتَوْلَىٰ ع

کے شمل لاسلام کیا ہرسی کے نتقال برنطام لدین حمد نبطام الماکستے، مام ماحی نطابی بغیاد کے بیے طاکبا تھا گرا ماصاحبے معذرت کی و روس سے زم گئے۔ پیراسلت محبوء خطوط ا مصابی تضمیل سے 'رح ہی۔ دکھیو فضاُل لاما م مُناسل حجہ الاسلام شیء میں

#### نظامیه مرو (۳)

نیٹا پوراد راصفهان کے بعد مرو کا درجہ ہو۔ بیٹھر مروشا ہیجان اور مروشا ہیجال کے نام سے تاریخ میں شہو ہو۔ اس سزرمیں پر بڑی خو زیز مایں ہوئیں اوراس کی قاریخ واقعات عبر ا انگیزے مالا مال ہم جنیفہ مامون ارمشید عباسی کے عہد میں بتدارٌ دار سلطنت ہا چوسلطان سنجر سلجو نی سے وار سلطنت بنایا۔ مروامی تمہیث علمی مرکز رہا ہی۔ اس مدرسہ کے اسا تذہیب اسعد بن محد من کی نصار و بغتے لمہینی مشہور ہیں۔

#### نظامية خوزسان رمهى

خورنت آن شہر صوبہ بی بس کے صدو دعوا قء ب کروستمان اور فارس میقسل ہیں بستر ، مواز عک کرم ، س کے شہر شہر ہولی س صوبہ میں چو دہ ۱۴۴، شہر ہیں معلوم نہیں کتے خواجہ کا مرسکس شہر میں تھا۔ گر آیٹ کا ان بین نظامیتہ خورشان کھا ہی۔ اور اس کے مدرسوں ہیں یوسف ڈھی متو نی سب ہے '' کا نام مشہور ہی ج

# نظامیة مول(۵)

بھائ ہسلامی شہری داور لب جلد آبا دہی۔ بیاں کا قلعا ورشہر نیا ہ صرب البشل ہی، اورجزیرہ کے شہروں ہیں سہے مشہر ہی۔ مدر سنرطا میدموسل کے مشہر سٹ بینے بیریں ۔ احد بن صرب کہایں بوالعب سل نباری معروف ٹیمس الد نبلی متونی ہم ہے ہے۔ ۔ ابوطا مدمحد بن لقاضی کمال الدین شہرزور ی متونی سبنی ہے۔ ۔ محد بنا بی اپنے بن معالی بن برکتہ بنے بین بوالمعالی رمعید ) متوفی سرا ہے ہے۔

# نظامیمبزیره ابن عمر (۲)

شہر موسل سے تین دن کی مسافت پر برجزرہ واقع ہی۔ سفر اما بن بطوط میں کھا ہی۔ کہ بیا شہر موسل سے تین دن کی مسافت پر برجزرہ واقع ہی۔ سفر اما بن بطوط میں گھا ہی۔ کہ بیا شہر بہت بڑا ہی۔ اورچونکداس کے جاروں طرف ایک بیری محیط ہجاس لیے وہ جزیرہ کے نام سے شہر کا بڑا حصّہ و بران ہی۔ گر سب بشند سے اربا بضل وکمال ہیں " بہوال بی جزیرہ دنیا کے ایک گوشیں گمنا می کی حالت میں بڑاتھا لیکن خو اجزنظ ام الملک کی ملی فیلی بی جزیرہ ہی محروم نہ رہا بصنف رہنتی ہے لکھا ہو کہ کرج کل بیر رسضی کے نام سے شہر ہوئے۔ اس مدرسہ کے اور مزید چالات معلوم نہیں ہوئے۔

#### . نظامیّهائل (۵)

آئ ، ما ژندران کا شہر ہی۔ اورطبرستان کے ذیل میں س کے حالات کتب خوافیہ میں توریبی ۔ ایک تورت ملہ کی یا دگار میں بنایا گیا تھا لہذا آمل شہر ہوا ۔ اور ہمیشہ سیرگاہ سلاطین پران را ہی۔ آج بھی موجو دہی۔ آثار قدمیہ میں قلعہ کا ایک حصتہ باتی ہی جہاں قاضلے

لمه لمجم حالات جزیره ابن قمر مله روضتین صفحه ۲۵

المرقبي مرسة نظاميت كرمدس مبتالات بن سعد بن طام الروماني متوفى على المناسسة مشهومين-

#### نظامیتهبصره (۸)

## نظامته مرات (۹)

افعانستان کے حدثمالی پر <del>آرات</del> و اقع ہی عہد مجو قیدیں یہ شہر صوبہ خراسان ہیں ہت مثبور تھا۔خواجہ نظام الملک نے حب مدر سد بنایا۔ تو مدر سد کے یہے محد بن علی بن حا مدفقیہ کو غزنس سے طلب کیا۔ تمام شہر کوسخت صدمہ ہوا۔ گرمجبراً وزیر غظم کے حکم سے علامہ کو مہرات

جانا پڙااورومي<del>ن ۾ به</del> ٿيل نتقال کيا -

## نظامیتر بخ (۱۰)

صوبیخراسان بین بنخ آیک قدیم شهرای منوجهرین میرج بن فرمروں نے آباد کیا تھا آلٹکڈ نوبها راسی حکوتھا جس کے متولی برا مکہ تھے عہد بچو قید میں بہت ً با دتھا چپا پنج سلطان سنجر سبح نی کی مسجد کے آثار ہمؤزموجو دہیں۔ مدرسنرطامتہ بلخ بہت مشہور ہوا۔ اورصدیوں کا فائم رہامشہور کرس حسنے بل ہیں۔

> عبدلسّد بن طاهرت محدین شهغوراسفرائنی متو فی شهریم م عبدسترین عمر بن محدیب بین بن علی ابوالقاسم بن تطریف بنی م عمرین حدید اللیت لطالقانی ابوعض متو فی مرس شیخ -

#### نظام پيطوس (١١)

صورالا قالیم ، رخ خراسان کی ایک ایت سے معلوم ہو تا ہم کہ خواجہ لے سہا ول ایک مختصہ مدرسہ طوس میں نبایا تھا۔ اوائس کے بعد نظامیہ بغداد تعمیر کیا۔ اگرامیا ہو تو تعجب نہیں کے کیو نکہ طوس خواجہ کا دطن ورمولِد تھا اور مرانسان کوسے اول لینے گھرٹی فکر ، دئی ہڑ۔ اس مدرسے تفضیلی حالات نہیں معلوم ہو سکے '' افوس ہم کہ نظامیۃ کے ماتحت مرارس میں ہم نے صرف گیارہ مدرسوں کا ذکر کیا ہم حالکہ نام موسخ اس مِتَعْق ہیں کہ واق عرب عجم ، شام ببت کمقدس، دیار بکر وعنیرہ میں کوئی ایسا شہر نہ تھا ، جان خواجہ نظام الملک بے مدرسہ نہ نبایا ہو لیکن مورضین کی کو ما قلمی سے آج ہم شہر نہ تھا ، جات خواجہ نظام الملک بے مدرسہ نہ نبایا ہو لیکن مورضین کی کو ما قلمی سے آج ہم

صرف تنهروں کی فہرست بھی بیٹن نہیں کرسکتے ہیں خواجہ تطام الملک کی سوانح عمری کو ہمنے مار سے بریں نئے میں سے سال سرتہ کا زیرے تا

طوس کے ذکرسے شروع کیا تھا۔ اور آج طوس پرکتا بگا خانتہ کُرتے ہیں۔ تمرالکتاب مجد الله وفضله وعونه وحسن تو فیقله وصلی الله علیٰ سیّاں نیا

عهدعلى اله وصعبه وسلمر





جلال لدوله فاك وبلوتي



ترکمانی صولت او رمغلی طاوت مهمیر کقی عزم کردی ہم میں تھا بدوی حمیّت مهیری تھی مدکر و ملک منسان محولی

خواجنطا مالملک کی سوانح عمری حتم ہوگئی۔ وزارہے جسفد رسلطنت کا تعلی تھا، اُس کا بھی مجل خواج نظام الملک کی سوانح عمری حتم ہوگئی۔ وزارہے جسفد رسلاحت (نامور فرمان وایا ن سلام) میں عمو ما اورطبقہ سلاحقہ میں خصوصاً ایک میساز درجہ رکھتا ہی۔ اورسلاجھ عراق میں تو'' واسطة العقد 'کا تمغہ خاص کئی کے لیے ہی۔ لہذائی تصریحا نہ پر دیک شاہ کی سوانح عمری میں کی جاتی ہے۔ اوم فصل میں کرہ کے لیے ناظرین کو ہماری تاریخ ال بلوت' کیا انتظار کرنا جا جسے جس کا ایک میستہ ہے۔ حصد کھا جا تک ۔

بنبائه وديئ تعييم زيث بخنشين الكث أسلطان لنبرسلان سبحوتي كاست برسب ااور سنبائه ووي تعييم زيث بخنشين الكث أسلطان لنبرسلان سبحوتي كاست برسب ااور

چغری بیگ، دا وُ دکا پوتا ہی۔ دولت بیلوقیہ تیں ءوج دا قبال وعظمت جلال کا ملکشا ہ کئے ایک خاتمہ ہوگیا۔ یہ فخرخا مذان بیا رخ 19۔ جا دی الا دل مسلمی پڑ (حولا ٹی شٹ نیاع) پٹیا ہوا۔ اوراللیسلا

لمة السبوق اصغها بي صفيه ٢

ءسائه عاطفت ورخواجزنطا مرالملك كي آليقي مي ترمبت يذير موا يرشا ميرعلماس كيمعلم ہے۔ ماریخوٹ میں کھا ہو کہ واکث ہ عوبی ، فارسی ہعلم و نتر سرقا در تھا ۔ او رشع وسحن سے خاص د کچین کھنا تھا ''ا ورما دجو د کم عمری'حسن طاہری کی طرح صفات اطبنی میں بھی ممیاز تھا عقل فرا العب تدمتانت يائي جاتى تقى - ملك ، مهوز رستَّره ساله نوجِ ان تعاكد سرسے بابكا سايرُ ٹھ گيا' نوعمری میں سر*رسلطن*ت نے یا 'وں چیسے' اور حتیر شاہی <del>آب ہ</del>ر جلو ہ انگن موا۔ دسوں سیع الاو (نومبرسط شنهٔ) کورسه ناج ویشی عمل میں آئی۔ اور تخت نشینی کے بعی<sup>ش</sup> لطال العاد جلال لدولهٔ ابو افتح ، ملکٹ ہے نام سے شہرُ عالم ہوا۔ اور خلافت <del>بغداد سے س</del>ند حکومت کے ساتھ'' عیریٰ میرالمومنین' کامغر زخطاب بھی مرحمت ہوا۔ <del>حرمت</del>ن ، ہب<sup>ت</sup> آملی<sup>ن</sup> بغداً د ، عراقین ، ما و را <sub>ا</sub>بهنرا و <u>رشآ</u>م میں ملک ه کاخطبه پرم اگیا ۔ اور ملک میں سکہ <del>جا</del>ری ہوا۔ صدورسطنت مک<sup>ی</sup> شاہ کے زما نہیں میں <del>کہ ا</del>نتیخواجہ نظام الملک کی بدولت سلطنتہ كو نوق الغايت ترقى مونیٰ - ما <del>وارالنهر س</del>يمين مک و رص<del>د و جين</del> سے اقصامے شام مک صبحوتی پیرره ٔ ازا تھا بسلطن<del>ت وم</del> ماجگزار تھی قب**صرتین لاک**ہ دینارنذرا نہاورتیں منزار خرسیالگ اداکرتا تھا قطنطنیہ کی کمیال کے طلائی ونقرئی سکے نیشایورا وراصفہان کے بازاروں میں علتے تھے مخصرہ یو کہ خلفا ، متقدمین کے بعارسلام میں ولت سبح قیرسے بڑی سلطنت تھی۔

ﯩﻪ ﻧﺎﻣﺪﻩﻧﻨﯘﺭﻧﯜﮪﺮﻯﺳﻨﯘﺩﻩ، ﺗﺎﻳﻨﯘ ﺗﺎﻟﺎﺩﯨﯔ ﻳﯩﺮﯨﺮﺩﯗﻧﯩﺮﯨﺮﯗﻥ ﺗﻪ ﻣﻠﺸﺎﻩﻛﯩﻴﯩﺒﺎﻯﻧﺪﻛﺮﻭﻝ ﻳﯩﺮﻩﺗﯩﻖ ﺗﻮﭼﺮﺳﯩﻨﺎﻧﺪﺍﺗﻼﮔﺎ ﻣﯩﻠﺪﯨﻢ ﺑﯘﮔﺎﺳﻪﺑﺮﯨﻨﺪﻩ ﻳﺎﺩﻭﺵ ﺑﺮﻩﻳﺪﻩﻧﻪ ﺍﻭﺭﻓﯩﺘﺎﺯﻩ ﺑﺎﻧﯩﺮﺩﯦﮕﯩﻦ + ﺯﺍﻝﺩﮔﯩﺮﻟﯩﻴﻨﯩﮕﻪﻳﻨﯘﺑﻮﺱ ﭘﯘﭼﯧﺮﯗﻧﯜﺵ ﻳﯩﺪﻩﺩﯨﻴﺪﻩﺕ ﺋﻪ ﺍﻝ ﺑﯩﺠﻮﺕ ﻣﺎﻟﻪﺕ ﻣﻠﯩﯔ ﻩﺗﻜﻪ ﺍﻝﺳﺒﻮﻕ ﺩﻛﺎﻝ ﻧﯩﺮﺍﺑﻦ ﻓﯩﻜﺎﻥ -

بغارن<sup>و</sup> نزماً تخت نشینی کے بعد سلطان کے چیا قاور دیگ نے بغاوت کی *ڈیکست* سلمان خان خاقان سمر فیذیے سکرشی کی جس کے لیے خو دسلطان کوجانا پڑا تھا۔ جبگ ومتیجہ ى تصور ملك الشعراء الميرمغزى في اس طرح ركھيني ہو-

برتن یاک د مدیاعیت آیا بهنر مزارگو نه لب ل پی صینزارا تشيدتا ببرقت زايت لشكر

بحيثم عدل سوے خاص عام كرنظر گرفت اهماروزشاه کر دخه

ہمہ سپہرتن وخاکصبے و کو چگر روا مُکثت زمیرسومیا رزے دگیے

سان نیزه چ<u>ور</u>ق و تبیره حوی تند<sup>ر</sup> درا صفت شخم گبزر وزویم فکر <u>گرزاز آ</u>رث بی صافیروز بر

حیانکدال گذراکشه ندومجشر

کے کہ مرکندا خرز برٹ کیفر

ضرك مرحده مدبنده ازفتح وظفر ببب كدا زطفر تيغ شه نشرق وبغرب

چوزاً بجیحوں گذشت وزگار نبرد کٺاده کردسم قیذرا بروزنخت

چو د ندصم که وا د ندشهرو آمد شاه

زهبرا وكنيس برحصاركر وثدنر سياه وليش راگنده كروگر جسا

غبارتيره حوابر وخدنك ي بارات فروگرفته صاب كدر كنم صِفتش حيانش كر وكرسين ذكفتى اعجبا

بما زحصار كشيدند ثال بضرتِ ثناً

بهُنَّهُ کردهشِمان شدند و دُرُل ت

اگرکت دن دم وعرب عجائب <sup>بو</sup> د مرسم نسسته و دسما

ئۆرىشادن يۇنىچىل عجائب كۆرىشادن يۇنىچىل عجائب

جب بلمال فالكرفار موكرسا كوالي واستساعا في كا فاستيلس ك كندمون برركاكيا

ا در سررا فرمسیاب زنام موضع ہے شاق ن کے محالت مک بھرا ہ رکا جو قرما ہوا آیا۔ بھر سمر فندسے صفها ن کے علمہ میں وائذ کر دیا گیا اور والم سعرصتہ مک قیدر ہا۔ بیسلیمان کی سکری

کی انتها بیٔ منراتھی۔ در نہ ننج مالک کے بعد تاج نجثی ملکٹ ہ کا خاصہ تھا۔ جسیا کہ قب<u>طر وم</u> اور دیگرخوآ مین میردا ران عرب کے ساتم کیا گیا ۔ ملکِ شا ہ کے عمد زیں مغاوتیں کمترا ورفقو<del>ت</del>

ر برو ین سروری سروری سرای بین دم پرفرج کشی ہوئی ، قیصرنے خراج دیاتیا مرایا اکٹر ہوئیں مہیب روس کی سپیالاری بین دم پرفرج کشی ہوئی ، قیصرنے خراج دیاتیا مرایا تاج آلدولا مش درا درسلطان )نے حلب ، حران ، رہا ، قلعہ جابر ، منبج ، لا ذقیہ ، کفرطاب ،

نع کیا م<del>صر</del>وبلا د<del>مغرب بری نوج کنی ب</del>وئ - اب ان فتوحات کونند میں کیمو تومعلوم موکاکه کا ت میت آلمقدس مک طول میں ورقسط نطنیہ سے بلا داکخرز تک عرض میں ملطنت بھیلی ہوئی ہی -

بيد دره ا على دره المكث مكوسروسياحت بهت شوق تعاجس كي تفصيل ساله ملك أي بير، يو،

ر و متدانصفا میں لکی ہی کور سلطان نے انطاکیہ ہے جُند (ما و را النهری مک دوم شبددورہ کیا '' اورگبن صاحب مکھتے ہیں کورم ماکٹ ہ نے مک کے اُس مصدیں جبر کرنجے سروا و رخلفا ہی راضعے

لكة ل بنو ت منو و و و و ه منظ كه ال بنو ت منو و ۱۰۹۰ تله ابن فقد ون كله يولك وكاسفرا مربي جوفو وأس ك لكما بي اس كما كجه و ك ارتيز س من تن جي - ايك نسخه انديا آمن لندن مي بي - بارہ مرتبہ دورہ کیا " نیکن سرحان ہ لکم صاحب کی رہے کے مطابق ، س سیروسیاحت سے

وہ ممالک خارج ہیں جوسلطان کے ہاجگز ارا ورزیرا ٹرتھے۔ اوراگر وہ ٹیا ل کیئے جائمیں تو ہارہ مرتبان میں دورہ کرنا محال ہو۔ ہما اسے نز ، کیک بھی میں اسے محیح ہی سلطان نے صرف وا<del>ب</del>

عجم اورعرب کے مشہوشہروں کا دورہ کیا تھا سے جہر میں کرمان کا سفرکیا۔ اور تین تبدا راسلام

بغلادمیں حاضر مواجس کی فصیل میہے۔

ا - اول همرتبر وتجی ذی المحجه مشت تا و الرچ سخت ندای کو داخل بغدا د ہوا ، وزیر سلطانته التبحاع نے خلیفہ المقتد تی با مرات کی طرف سے ثاندار ہت قبال کیا ، واخلہ کے تیسرے دن سلطان صُلْبَه (شرقی بغدا دیں کا بالازج کے قریب کیٹ المحلہ ہی میں گئے بو (حوگاں بازی ) کھیلا. خلیفہ

بہ سرق بدریں ہب س سے رہے ہیں۔ معرف یں پان کا دری میں اور کا میں ہیں۔ نے عمدہ عمدہ مگورے مزرا نہیں بنی کیے ۔اور ۱۰محرم منت کری (ایران شند) کو قصرخلافت نہیں۔

ملطان نے خلیفہ سے ملاقات کی اورتقر بیاج اپیس رکان سلطنت برشتہ داران سلطان خلیفہ کے حضو میں نام بنام مین کیے گئے سلطان کو سات ارچہ کا خلعت اورطوق وکٹک مرصع مرحمت

ہوا۔اور دوملوا رہی گئے میں جامل کی گئیں جس کے شکرییں سلطان آ داب بجالا یا اور سُدّہ

شریفیکو د ومرتبه بوسی<sup>د</sup> یا داسی نزها ندمین سلطان بندا مام موسی رضا ، صفرت م<del>ر و ق</del> کرخی ، من حیز میرون میرون کرخی ،

، ما م آحمر جن بل ا و را ما م ابوصیفهٔ م کے فرارات کی بھی زیارت کی ۔ فاتحہ بڑیا ۔ فقرارا و رسکین موصد قات نیئے گئے۔ ا و رمهینہ صفر سینہ ہم میں خرا سان کو و سپ گیا ۔

۳ - دوسری مرتبه بتاریخ ۲۸ رمعنان سمن ۱۲ و اکتوبر طفنانی بیمرآیا- اور ۱۰ دیقعد اوم

اله ابن فلكان جداد ل عالات ملك م ملك السلج ق صفية ، وكال عبد اصفير . و الك كال مبد اصفير م و و و و

پختنبہ رکم حبوری منافیذائ کو جامع سلطان کی بنیا دوالی بہرآم نجم نے سمت قبلہ قائم کی۔ وٹیفن میلا دبڑی دموم سے کی گئی یشعرا ، نے قصا مُدیڑھے نبوا جہ نطا مرالملائے نوم تبریمراہ

ں میں دہری دہوم سے می می میعوارے تصابد پرسے بواجہ تطام کملک کول مبرمراہ تیسری مرتبہ ۲۸ رمضان شمینی (۲۸-اکتو برسلونیاء) کو بعدانتقال خواجہ تطام کملک

داخل بغدا دېوا .او اسى تىكومېينەشوال مىل نىقال كىيا ـ

نن شہی مشرگین نے دولت بچوقیہ کے صرف سواروں کی بقدا دسینّالیس مزارکھی ہج و نا مزسرواں کی روایت ہوکہ داربہ طنت میں ہروقت کیایی مزارسوارموج ویستتے تھے۔ غالبًا

انگریزی موزوں نے ہیں ہی روایات پر قیاس کرلیا کہ فوجی قوت صرف ہے۔ انگریزی موزوں نے ہیں ہی روایات پر قیاس کرلیا کہ فوجی قوت صرف ہے۔ انگریزی موزوں نے لیسی کی اس کا میں اس کا انسان کی اس کا کہ کا انسان کی اس کا کہ کا انسان کی اس کا کہ کا تھا تھ

مرسطنت ہیں ارابطنت کے علاوہ تمام صوبول در حکی چیا ونیوں میں فوج رہا کرتی ہے؛ اور جب دشاہ کی سلطنت اس قدرویسع ہو اُس کے مایس صرف چیسیالیس سیستالیس مزار الو

ہوں یہ دین قیاس نہیں ہو۔ اگر چیفوڈ آسٹ م کی وجہ نظام دولت مجوقیہ میں کم تھی ' میں اس سے سرمتاقا فیار ترین میں میں انگار کے انتہاں کے انتہاں کے انتہاں کے انتہاں کے انتہاں کے انتہاں کے انتہا

مگرہا وجو دس کمی کے جار لا ک*و متنقل فوج تھی حب* میں غالباً سوا را وربیا دے دو نوت کل ہ<del>ول کے</del> اور یہ تعدٰ دخواجۂ نطام الملکھنے نسیاست کا میں کھی ہے۔ اوراس کے علاوہ صرورت کے وقس<sup>کا</sup>نی

فوج مهیا ہوجاتی تھی۔ او رہا ہوجو دکثرت فوج ، کوچ ومتعا م میں مرحبنس کا مُنٹے ارزاں رہتا تھا جسے محکمہ کسٹرٹ کی خوبی کا 'مار' دارہ ہو تا ہو۔

خرن سعننه ایم مام معطنت کی کسقد رکه دنی تھی۔ نیمیں معلوم ہوکی .گرسکٹان کی ذاتی جاگیر گی آمدنی کہائی مبزار رومان زررکنی اور مبین مبزار دینا ر**صرف** خاص تھا۔

المه بن فاكان مالات مكتأو الله مكارستان ال

سیغهٔ ناه عام مامک شیاه کورعایا کی فلاح اور ملک کی آبا دی کا از حدخیال تھا۔ مرضع میں شفاخانہ سرائیں، ماریس موجو دتھے۔

زراعت ُتجارت اِرقی زراعت کے لیے تام ملک میں نہروں کا جال بھیلا دیا تھا۔ اور ترقی تجارت کے لیے سرکتی بنائ کئی تھیں جنگلوں میں سرائمیں موجود تھیں پل بنائے گئے تھے اور حفاظت کے واسطے یولیس کی حِکیا ل قائم تھیں۔

من امن اسلطان کاعه دُولت نها یت پرامن تعا۔ ما درآ النهر سے اقصاب تا مک قافے بلاخو ف وخطر کتے جاتے تھے۔ اور یسی حالت کا دُکا مسافروں کی تھی۔خوشحالی، رفا، اور امن امان میں ملک شاہ کا عہد حکومت روتی، اورع تی حکومتوں سے کم نہ تھا۔

معانی چگی از تی تجارت کی غرض سے سطان نے تا م ملک کی چگی معاف کردی تھی۔ اور یہ محصول س عہد میں مکوس کے نام سے شہو تھا۔

فارس علاد بعد خوکری آل سیخوش کے ابتدائی دویین فتر عربی زبان میں تھا کیکن عمید لملک کندری نے فارسی علم ادکوئری عمید لملک کندری نے فارسی میں تبدیل کر دیا تھا جہانچہ علاوہ و فا ترکے فارسی علم ادکوئری ترقی ہوئی تھی ، اور چونکہ ملک آخو دشاء تھا لہذا مشاہیر شعوار کا دربار میں مجمع رہتا تھا اوار دب ترقیات کے ساتھ خوشنو سی اور خطاطی کی طرف بھی عام توجہ تھی کیونکہ اس عہدین انہاد و اورا مرار و وزرار کی ولا دکونوٹ نولیبی فاص طور رہاکھا ٹی جاتی تھی ۔ اور دفتر انشا ، کی ملائرت کے یہے خوٹ نولیبی مازی تھی ۔ جینانچ خوا جہ نظام الملک بھی خطرت تعلیق اور رقاع مرتا دکا

ھے، بن خلکان کال ملے سرب ین انٹ زیل سیار میں **تلہ** کا مل غیران خلکان ۔۔۔ سمجیمہ و

ورخه رکھتا تھا۔ یعنوان نهایت سویع ہوس کی تفصیل اسلح تا سلجوت میں ہو سکرتا ہم اوالمعالی نحاس ورمهی میروی کے حیند منتخب شعار جوسلطان کی مرح میں برنغ زافرین کیے جاتے ہم

ابوالمعالى نخاك

جبيرا و الطفّ وح وروح ا<mark>ورا ل</mark>نفس نفس وف**نب** عقل **وت**ل ورانوزي صلم اوطبین ست خشمش نافران لبرایس معلم اوطبین ست وممش نافران لب ایس طبع او با دست جو دش کت یا سی الب آب

ا اگرنگفت ستانیکه متولی شو د <del>ر</del>ما داک سیان گفتی نه که آی<mark>د نار درنسه مان طیس</mark>

آت کا ند را زل مرخاک را سی کرد میش خاک اکنوں می مالد خاک ندیب

ىم روحانىت خېسلاق توبىغ يېرس كي بحريج ترجيم توروح مهت ما يوم ح الامي تسمان فیروزه گورت تا نگیرسازی زو مسیم چون نگیس سازی زمیزی کت بو رئیمگیس

اميرمعزي

خسره عا دل ملکشاه انمخذا وندے محب تنظیم نیر راے درایت وشرق وغرم خیروسشر

و ژمب پرهر فروکیوآن ومب پرما ه وخو ا زیرارسیه خ و حکم زهره و تبرام وثیر

ث نز د چیپنه تو با نی با د تاگیهان بود با تو با د آن ث نز د ه نم درسفریم درضه مَكُ وَرِبِ تَحْتُ وَخِتِ كَكُ كُ مُرْتِيغَ وَجَآ ﴿ عَزْوَاتًا ۚ وَتَمْرُو مَالًا وَنَا مِ وَكَاْمِ وَخِتْ وَزَ

سب من رسد المكث وصف شده ارسى يز د جروى مين صلاح كي الرست نبطلا لي مكشابي ا

جاری کیاجس کی مصل کا رنج عمروخیا م کے حالات میں تحربرہی۔ بارہ مینوں کے صریدنام یہ تھے۔

له نکر ، نوشنه بیان مولانا مل مرمی منت قلمی د ملوی تله ناسخ التواریخ عبدلول صغیره ۵.

ٵۄؙڹۅ۬ۥڹۅؙؠؖٵ۪؞ڒڰڔؖٵٞۏڔ۬؞ڔۅڒٳ؋ڔ۬ۊؙڽ٠ڄٳ۬ؾؙڷٛ؋؞ڿٲڵ٦ڔٳۥٛ؋ۧؠڔڮٳڽۥڿۯٲڷ؞ۺ۠ٳۏڔٳ؞ڞڹٛٳۏۅ۬ۯ ٵٮؙڟؖؿٵڣڔۅڒ؞ڛٳڶٳڣۜ۬ڗۏڹ؞

نون نوق الک شاہ کے روزم ہے شام میں سب سے زیادہ ول خوش کن کارکا شوق تھا۔ رونتہ العنی المھاہ کو ایران و تو رآن کی سکارگا ہوں میں سے کوئی لیبی جگھ ابی نہیں ہے، جہاں مکشاہ کے عل سب کے نشانات نہوں'' سکارکا ایک جہنا بعلہ جہٹر تھا ب میں وزانہ سکار کی تعداد 'رج ہواکرتی تھی بصنف راحت الصدو رہے خو داس جبٹر کو دیکھا تھاجر کا نام شرکا رنا ہے اور تیج شرمشہو رشاع ابو طلا ہرخا تو نی مصنف منا قب الشعرار کا کھا ہوا تھا'' ملکشا ہ نے عمر جرمی وس نہرار شرکا رکھے جو کمال تیرا ندازی کی وہیل ہے۔ اورچو کر رہ تھاکہ فی شکارا کہتے نیا رہ اینچے و یہ ی صدقہ ویا گرنا تھا۔

عماری یادگار ] آریخ آل بلجو ت میں کھا ہو کہ ایک مرتبہ کو فدیس سلطان کا قیام تھا کہ ج کے واسطے قا فارروا نہ ہوا سلطان ہی نبطر صول تواب قا فلہ کی مشابیت میں جلاا ورجینہ منزلوں برابرجلاگیا۔ رہت میں سکار تھی خوب ہوا تھا۔ لہذا سلطان نے تکم دیا کہ سکاری جانوروں کے منگو

مله آرائ علم او بطارسی پروفیسرلاؤن صاحب تله آینخ اک بوق میں کھا ہوکہ سلطان کو قدے واوی العقریکی وہاں۔

سبید بہنا پر سبت واقعہ گیا اول عظمینا رہنا یا گیا کو فدے کامغر کو جاتے ہوئے پرشو رسزلس پرچا پنے واقعہ کے فوتین ن کی لام ہم اور یا مکٹنا و میدان ہم ہمال بن کی اوا طہر اوکر تنظیل فیدیں کی نام واقعہ انوون بھی ہو ان جہر کا جان ہو کا مشرف کے مشاک صدیمائی کا منازہ برا منازہ پر سرن کے سینگ نصب مائی اور سے سیاہی و خارزت ) کی بینے کی طرح جمکہ ہے۔

اورکھروں سے بطوریا دگا رایک منیار نیا ہاجائے جنانچہ واقصہ سے بڑہ کرقر عارکے نز دیک مناره بنا يأكيا - او را مكانا مُمنارة القرونُ ركها كما مصنف يا برنح آل سلح ق نے مكھا ہو كہ ميا منار وبها سے زمانیمیں ر<del>ئٹریا ہ</del>ے ،موج دہم یکین سفرنا ماہ<del>ن جبر</del>اد رابن ب<del>طوطہ</del> میں جی واقعات ىفرىدىنەمنور ¦ ويخوب ئېرمنىس ئىل مىنارە كا ذكر بېيىك بىسىياھ كۇكىپى نےاس منا" کے تا یخی عالات نہیں باے ۔اسی قسم کا دوسرامنارہ کرستیآن میں تھا جبکامو قع نہیں معلوم ا ا مواست على بنعود المعطنت كے كامول سے حرف ست ملتى توجيسا حمال من معمقاً كا علی وشعرا کا جمع ہو تا۔ سرا بک ہے آئی کے ندا ت کےمطابق گفتگو کیا کرتا علما ، کی سفارشا ہمیشہ منطور مواکرتی تھیں جیانچواسی خیال سے خلیفہ المقتدی نے جب بیرہ میں بیٹی البہجی ت کو در ما رہی مبیحا، در شیخ نے ابو افتح <del>بن لایث عم</del>یدوا ق کی مہت سی مکا میں کسی حیا بچہ سے کی مضی کے مطابق عکم دیدیا۔ اورا ہا <del>مراکز می</del>ن کے ساتھ حووا قعدگز را اس کی تفصیل خواجہ کے

ج خابکیس استید تین بری ثبان و شوکت سے جج کے بیے روا نہ ہوا۔ اور چونکہ براہ ا کو فدی غاہمند کسبعیئہ روا دی کسباع ) سے جلکر واقعہ میں کیک کنواں بنوایا سکا نام ایر نخ نزمت لقلوب میں جا وقو وق کھا ہے۔ یہ کنواں بندر ،گر بم بیں ہی جس کا عمق جارسوگر ہی۔ اور ،انجل سنگ نے زمین بر نبایا گیا ہی۔ اور یہی مورخ لکھتا ہم کہ زبیدہ خاتون کے بعد ملکشا ہ

اله الاستفرام على كلي والمستعند المستعند والمستعند المستعند والمستعند المستعند المستعند المستعند المستعند والمستعند والمستعند

سلحوتی نے مکد معظمہ کے رہستہ بیت لاب ورحوض بنائے تھے، تاریخ کا ال وغیرومیں ماہی

کہ خانہ کعبہ کے رہتہ ہیں جس قدر ژسکلات نعیس و ہب ملکتا ہ ہے حل کر دی نقیس مجاج کے قیام

کے واسطے سرائیں بنوا نی گئیں۔ا ہ رجا ہات آ نبوشی پرخاص توجہ گی ٹی یا میرانحرمین رشرنعکیم) نے مرحاجی پرسات نیار زرسرخ مکس مقرر کیا تھا ۔ و «سلطان نے مو قوف کر دیا۔او را س معات

میں *میرا کو*مین کو جاگیر دیدھی ۔

تمریت اسلطان کومحلات اور قلعمرجات بنانے کا بڑا شوق تھا۔ دارسہ طنت کے مقاب

کواعلیٰ درجہ کی عمارات سے الاستہ کر دیا تھا۔او تطلعہ تبرک اور د ژکو ہ اس کی یا دگارہیں بسلطا نے بڑے نہروں کے گر فصیل ہی بنوائی تھی۔اور قدیم تقلعے جومنہ دم یا مرمت طلب ہوگئے

ہے بر سے مہروں سے کر دیں ہی ہوائ کی۔اور فدم مستے بوسہدم یا فرمٹ صب سے تھے۔اُن کی ہمیشہ تجدید ہواکرتی تھی جغرا فیہ کنج دہشس میں صابحا اسکا تذکرہ ہج استطرح باغا

لکانے کا بھی شوق تھا۔ اور اصفہان کے باغات بہت مشہرہیں۔

مکی نفسہ اپنت ایک مہذب و رکتیرن سلطنت کا حبیا عدا، نتطا م ہونا چاہیئے و موجود تھا ، اوریہ تمام انتخا مات خواجہ نطا م لملکٹ زیز ظم کے سپر دیھے جس کی فصیل خواجہ کے حالا

کھا ۔ اور یہ کام انتظاماً مات کو اجد طام کمالٹ زیر طم سے سپر دھے بن کی صیل فواجہ کے حالا میں موجو دہم بختصہ بری کہ دیواتی عالتین ورسیاسی محکمے نقہاءا ورقضا ہے کے ہات ہیں تھے۔

ا ورما آلی انتظام خواجهٔ نطام الملک کی اولا دیے سپر د تھا۔ ا در <del>فوجی صیغہ میں عم</del>و ماترک تھے جو

سلطان كے برت ته دارتھ يامعتبرغلام-

فانگی زندگی ملکشاه کی مہلی شاری اللیک سلاں نے اپنی حیات میں رجنگ قبیمر

له دونسة العنفا تذكره ملك و

کے بعد ) کی تھی جس ک*ینسبت و*ض<del>ہ الصف</del>امیں کھا ہو کہ خا قان خطم نے مهدسایوں کا ڈولڈ پر ا ا ثنانُ شکوه سے نیتا پورروا ندک تما۔ اور حب بسن اخل شهر مونی موتو تما مرشهرَار سے کیا لباتھا۔ کم بغرارتر کی فلام ڈولہ کے جلومیں تھے، ورسرایک کے ہات میں ایا ترکستان کا تھا مِشک عنبر،عو د، کا فور کی گو را ب حبوس پرنثارکی تی تھیں۔ دوسلوعقد انهم میں رکان خاتون سے خو دسلطان سے کیا تھا۔ پرسے مغززا ورمقتدر جم نھی اورملکی تظام میں دخیل تھی محمو دا سکا مٹیا تھا۔ تیساعقد زیندہ ہے ہوا تھا جوملک م کے چھا یا تو تی بن اوُ دکی مبی تھی۔ برکیا رق س کے بطن سے تھا ا درخواجہ نرطام الملک اسی کو ولیعہ معطنت كرباچا متيا تما و و تركان خاتون لينے نا بالغ بيٹے محمو د كوچاہتى تھی يہى بنا مخاصمت تھى جبك نظام الملک کو وزارت سے معزول کرایا۔اور لک شاہ کے انتقال بریبی دونوشا ہزا دے فا نرجنگی کا باعث موئے۔ مکٹ و نے تبصر روم''لک سرکامنی بن'' کی حیینہ وجمیلہ دختر سے نّا دی کا بیام دیا تعا ۱۰ و راجگزا رقصرا*س رخته کومسر<del>ی</del> منظور کر*یتیا . گرسلطان کی **ل**از وقت موت نے *مشیق ومغرب کے*اتجا دکور وکڈ<sup>ٹا</sup> ی<sup>ی</sup> نیکر ،مسٹرگبر ،تچے مرکرتے ہ<sup>ک</sup> خو رشمزا کی نے اس درخوہت کو نامنطورگر دیا''محققین کے نز دی<del>ک پر آ</del>صادت۔ د ِ الله يركه سلطان كى موت نے نامرہ پیام كاخا متەكر د ما تھا۔ ور نداس سے بڑہ كر قبير كے یے اور کیا عزت ہوسکتی تھی ابن خلکان کی روایت سے یا یا جا تا ہم کے سطان نے سے کی سك ديكيه نوث سني. ١٠٠ تركان خاتون سكك كال اثر تلك ديكيوصني. ١٠٠ ٢ ، ١ ٢ و وكير نوث منتز مفداء کھی کا رنح سرم بین کٹ زیل سیڈمیرملی۔

عور**ت چنجها** بیندهن بنبه میمیری غیرت تقاضا نهیس کرنت ۱۰ و رحلال محرام میں صرف ایک کلمه یم کا توفرت بول س رجسته حواثب سلطان نے عقد کرلیا ۔

محت اولا د ماسلطان کواپنی اولا دیسے غیر معمولی محبت تھی بربشا ہزارہ داو کواتھا محبت اولا د

بوا، توفرط غم سے تجینر توکمفین ملتوی کر دی بیش تنفن ہوگئی تو ا مرا ،نے دفن کی ۱ ورسلطا کو طاکت سے بچایا جب سنجر کی و لا دت ہو ائی ، تب سلطان کاغم غلط ہوا۔

نبی میں بیان میں اسلام اسلام

کاعقدخلیفهٔ القائم با مراتبهٔ سے کیا تھا۔ا ور سم بھر ٹیٹ اپ رسلاں نے اپنی دخترد مصفری تو کاعقدلمقند کی مراتبہ سے کردیا۔ا ور مرج بھر ٹیمیں مکشا ہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کاعقدلمقتد

معنی با سامبری بر سوسط و بیا سامبر پر جمهام میں اور اردادت کی بنا پر ہو نی بھی اور ملکی سے کیا۔ یہ رسٹ تہ داری خلفا رعبا سید کی ند ہبی غطمت اور اردادت کی بنا پر ہو نی بھی اور ملکی مدر دیں۔

مصلحیں بھی تھیں۔ مصلحی کی میں میں اس میں اس

له كال شرطد. اصغرام لله كال ملد اصغر برور المثله شادى كيفسيل مالات بين كمبول في حقاد ال مودا

ا موسی رضا اگیا .سلطان نظام الملک کے ہمراہ روضہ کے اندرگیا اور فاتحدیرہ کرواپس ہوا اورخواجہ سے بوچھا کد آپ نے کیا دعا مانگی ۔خواجہ نے کہا کدیں نے آپ کی فتح ونصرت

ر رور ابنت پر بیان روپ کی دون و ن در بیت که از یک به بیان دسترک ک دعا مانگی ہی - ملک و سے کہا کہ میں نے تو یہ دعا کی بح که''اگر میرا بھا نی مسلانوں ریونکو

كن مي مجب زياده صلاحيت كمتابى تو خداس كو فتحيا ك كرس ـ

ں۔ ایک مرتبہ اصفہان کے حبگل میں سکا کھیل دما تھا کسی گا وُں میں قیام ہوا غلامو نے ایک فربہ گائے کو لاوار ٹسمجھکر فربح کیا ، اور کیا ب بنائے۔ یہ گائے ایک بیوہ عور

ک تمی ۱۰ ورتین کجوں کی پرورش اس کے دو وہ سے ہوتی تمی جب اُس نے بیعال سُنا

تو ده برحوسس مېوگني اورقېج کو زُندر و د راصفهان کې شهونهر) کے بِل رِاکھڙي موني ۔

بب سلطان سامنے آیا تو نہایت بیا کی سے بولی کہ لے الپ سلاں کے بیٹے!''میرا انفیا ت نمر کے بل پرکر کا یا بل <del>سر</del>اط پڑجو جگار ہے۔ نہوا نتخاب کریے'' سلطان گھوڑے

سعا ک ہرمے ہی ڊِربي یا ہِي سرا ه پر بوبايہ جب د ہو، کی ب(مے یہ صفاق هو رہے۔ سے اتریزااور کہا کی صاط کی طاقت نیس ہویں سی حکو فنیسا کرنا جا ہتا ہوں جیانے کُلُ

ھے انریزااور نہا ہیں صرٰعا می طاقت میں ہوئیں سی جار تعیدار را جا ہما ہوں جہائیں حالیِ سُنکر موہ عورت کوستر کا مُیں معا وضہ میں دیں ورجب مُس سے کہا کہ میں ہنی ہو

تب گھوڑے پرسوار مہوا۔ کی بیری سر میں میں سر میر رجود

۱۳۱) کسی میرکے غلام نے ایک غریب بیشی سے تر بوز حمین کراپنے آ قا کو نذر کمیا تجا نے سلطان سے سکایت کی اور تحقیقات پر تر بوز براً مد ہوا یسلطان نے حال بوجھا تو میر

ے کہاکہ میرے سِاہی کہیں سے لائے تھے سِلطان نے اُن سِامبوں کوطلب کیا تو

له كال ترجلد اصفيه على زية المجانس سفيه ١١ سكه ابن خلكان عالات الكثاه-

هموں جنیا نخدامیر نے تمین سو درہم (نجھیر و بید) دیکڑھیٹی کو رصنا مندکیااورغلامی سے جائی نزه و دلی | ملکشنا ہ ایک ندہ دل ورہا بذات سلطان تھا۔ایک مرتبہ نیآ پورے گل

سے ہوکا تھا۔ کہ ارد لی کے سۈروں سے الگ ہوکرا کی گا وُں میں جاہنجا ۔ شت سے ہوکا تھا۔ لہذا کھانے کی فکریں کی کاشٹرکارکے مایں گیا جو لینے کھیت ہیں ہل

ت بون کا مهد خانت کا مرتب پاک کا مصادرت بپری تا برخیب یک پاکستان جوت را جا تھا۔ اور دلونوں میں سر طرح برگفتگو شروع ہو ئی

سلطان بیںما زہوں ہوگ نےخشہ کردیا ہی، نم میری دعوت کرسکتے ہو۔ پر ژمتر

کا سکتار ہاں جناب!میرے پاس وٹیاں توضرور پڑنگروہ میری خولک سے زمانیہ ہیں سلطان میں بیرامهان ہوں ، فضول کب بک سے کوئی نتیجہ نہیں ہو۔

مستعملات کی میں سرامهمان مہوں ، تصول باب بلٹ سے تو ی میجہ مہیں ہے۔ کامٹ کیکا ریسجان مٹد اِفضول گو دہی ہی حوز بر دستی کا مهان ہو۔

ے میں ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ سلطان میراحاتو لیجاؤ۔ اور دوٹکڑائے رونی کے تراس لاؤ۔

کا اُسککا رجضرت معافیکیے' یہ مرضع دستہ کا جا قوکسیٰ درجی کو دکھائیے وہ و مٹوں کی تیت میں بے لیگا۔

> سلطان يىن خوشى سے چاقو دتيا ہوں لسے قبول كروا وركھا نالاؤ۔ ن

كاشتكار ميرى آپ كى تىمى كى جان پېچاپ جى نىيى بىر آپ تشريف يىجا دىي يى غو

سله زنية المجالس صفيه و ٢٠-

ہے مجبور میول -

میرحواب سنکه ملک ه روانه بوگیا جب تعوزی د ورنخل گیا تو کاشکار دو ژاا وررکا

کِرُ کر بوسڈیا ۔ اورعِض کیا کرمعا فی کاخوست نگار مہوں۔ مجھے مٰدا ق کی عادت ہم ِ تشریعیٰ لے چلیے جنِا نِیے سلطان اپل یا یک ششکار نے فوراً ایک مکری ذبح کرکے کباب لکا ئے اور

اچھی طرح سے کھا نا کھلا یا۔ اورا پنی مابق سے سلطان کوخوب ہنا یا۔اس وصہ میں 'دلی کے سوار آگئے ،سلطان وانہ ہوا۔اور کا ٹنٹکار لِ جِسنے لگا۔ وقت منصب سلطان نے کہا

که دار ۱ طنت بس عاضرمونا - کامشتکا ریے عرض کیا کہ مهان سے روٹیوں کی قمیت لینامیرا شعارنہیں ہی۔ سلطان کو یہجواب بیسنداً یا۔ا ور وسی گا وُں جبکا وہ کاشتکارتھا جاگیریں ٹیدا۔

۔ دینورکے ایک کا ٹیکا رنے خوا جہ نظام الملک کو رضامند کرکے بلطان سے مفارش اِئی کہ اس کے بیٹے کو تعلیم کی اجازت میری اے بسطان خواجہ ریضنباک ہواا ورکہا کہ

مجھے تمعاری سفید داڑھ کی ورضدمات قدیما نہ کا اوب مانغ ہوا ور نہ آج تمعاری رسوائی میں کچھ محصے تمعاری سفید داڑھ کی ورضدمات قدیما نہ کا اوب مانغ ہوا ور نہ آج تمعاری رسوائی میں کچھ

شبه نه تھا۔ اگریس نے نذرا نہ قبول کروں تو آیندوز ما نہیں لوگ بی کہیں گئے کہ ملک شا وسنے رشو ت لیکر نا اہوں کوحصول علم کی اجازت ب<sub>ی</sub> یدی''

نهتسهی ایام مالک شاه کی زندگی کے اخیر دوتین سال نهایت افسروگی میں گزرے،

مله ورات شا معرفدی صفر ۵۰ دورا ریون بی بی د اقد نقل میا گیا ہی

خصوصاً موت کا سال بنایت خرا<del>ب آ</del> خواجه نظام الملک <mark>کی معزو بی اور ماج الملک</mark> کی وزارت اسی سال میں ہوئی۔ اور دفترانشار کے بھی قدیم عال میں ووبدل کیا گیا۔ چنا بچه له نقلاب سراوارنه موا سلطان کانمی انتقال موارا و'رمحرم <del>مورسیم ب</del>ریس<sup>یا</sup> جهاک بھی بری طرح سے قبل کیاگیا۔ فرقہ ما طنیہ کا زور ہوا۔ اورخلیفہ المقتدی ہے انتہائی ف<sup>لیم</sup> يبلزجو نئ يبن كاسبب يرتها كرسلطان لينے نوا سا بوضل حيفركو وليعهد كرنا جاستا تھا۔ا ور فلیفدنے لینے دوسرے بٹی متنظرہا بٹکہ کو ولیعہد کرکے دمفرکومحروم کردیا تھا جیا نچھلیفہ کی معزو لی کے لیے ہ r رمضان <del>شف ہ</del> کوسلطان بغدا دآیا اور ما وصبام کے بقد شوال سشنکہ (۷ نومبر طفناء) کوٹرکا رکے بیےروا نہ ہوا۔ نہرٌ دخیل (ما مبن کریٹ بغداد) کے النائسة بكاركھيل ہاتھا۔ كەبيارىيا . بيارى كى وجەيە بيان كيجانى ہوكە ا كېپەن گويۇسكار کیا تھا اُس کے کیا خوبشو**ت سے ک**ھائے۔گرا نی معدہ سے نحارا گیاد ورنہایت شتر ہو ئی، تب بغدا دآیا۔ اطباب نے نصد لی۔ گر کو ئی نفع نہ ہوا۔ اورواہی کے دوسرے د ه اشوال مصميمة (١٥ نومبر تلف ليم) كوانتقال بوكيا - انالله وإنا الميه واجعون "" یون که بای شت عرف آق حال خلق وقتی زاک پرستو د و نوبتے تی ایں برکہ حیات سلم، تبی شود از آبزندگانی واز نسوری درست رو دمرگ نباشا زارگرنب فرخنده نیکنامی وخوش قت آگهی تر کان خاتون نے سلطان کے واقعہ موت کوچیا دیا۔ اور نہایت خاموشی ننے ث بل کے لیے دیکھونوٹ مندرچھنی ۱۸۴ حصلہ ول۔

صنهان وا نـ کر دی سلطان کا زاتی سباب قصرغلافت میں ببیحد ما۔ اورا مرا بر کو انعامات م نگر د ہاکہ شا نیزا د ہجمو د کی خاشینی کی کوشش کیجائے۔ماکٹ اہ ا<del>صفہان کے مدر سخطے می</del>ر

دفن کیا گیا۔ اور رکیارت و محرفہیں خانہ نگی ششہ وع ہوگئی لیکن <mark>ترکان خاتوں نے ڈ</mark>ر کر ملک کو د وحسوں تیقتیم کر دیا گررکیارت کی قیمت حکی،اور <del>مین میری</del>زمیں سات سال کی عمر يُس محمود كا نتقال موكّما وربركها رق كل سلطنت كا ما لكتّح اربايا .

ملک شاه نے میں سال مک مکمرانی کی۔اورکچه اوریه ۳ سال ز**نده را بخلیفالمف**تدی

نےاظہار ہاتم نبیں کیا۔ اور نہ کو ٹی رسے تعزیت عل مِنّ کی لیکر باستثنار بعب داد اورتِهام ماک نے مکشاہ کا ماتم کیا۔ ا درعوصة ماک ارس میا صدم انصال ثواب کے لیے واتی فی

مِونیّ رسی۔ اور شعرار نے دلگدا زمر شیے لکھے ہے

زری <u>اے صبا</u>رتم زدی گھا ہے رعنارا

بارځوروم کي چاتي تو۔

ىنسىنان تىغ شار، شەسسىندا عدا ئقار آ دی و آرون ، آمیں مانوں امام کامگا<sup>۔</sup> يودمفاح النكيح منصور وللهدي وعقب مرا ابگا و را تُق بعداز ومتوکل بهت

ششتكفي والجحمه نيطمع وفحا بكعهت قالم الرازق متبة ي شداً وكا م سنتمنحدا نکن شرگردوں شد شکار

سەس قۇمىت تىسى، ئىركامگار

|                                                                                                                                                    | 17!                 |                      |                          |                     |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| ملک ثنا ہ کے انتقال پر دولت سلجو قیہ حب ذیل طبقات پھتیم تھی                                                                                        |                     |                      |                          |                     |  |  |  |  |
| مخفركينيت                                                                                                                                          | است لدروانتها       | ا حکار<br>تعدوکمر    | ایام سطنت<br>یوم ۱ ه سال | نامطبقه             |  |  |  |  |
| بطبقەسلاخەغطى كەلا ئاتماجىپرىك شا ه<br>كەبعدىركەيارت حكمال موا-                                                                                    | ورهم نعا تير موورع  | ١٣                   | 141-9-10                 | ابساسا              |  |  |  |  |
| عا دالدین واارسلاف ورد بگی بن خبری<br>بگی دا وُ داسکا ما بی تھا۔                                                                                   | 6 7                 | 9                    | 10                       | طبعدكان             |  |  |  |  |
| يىلىنت يىلى كوپىك يىلىن ئن<br>رائىل بىس بوق قىلم كە قائم كى تى -                                                                                   |                     | ۱۳۰                  | ¥ MM- • - •              | طبقة وم             |  |  |  |  |
| ان ثناخوں کے علاوہ شام بی شن بنالیا سلاں اورکردستان میں مغیث لان<br>محرب کمراں تھا۔ گریچکیزاں درجہا ول کے جاگیر داروں میں اخل تھے۔ اورهیقت بیلاجیس |                     |                      |                          |                     |  |  |  |  |
| وحبك تفضيل نشارا ملة بأرنح أسلجوت مي                                                                                                               | نتقل ټاريخ رکھتی ټا | نَّاخ¦ینی<br>رُخ!ینی | انحت تھے ہمڑ             | غظم کے .<br>موگی '' |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                    | <b>~</b>            |                      | -                        |                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                    |                     |                      |                          |                     |  |  |  |  |

ے *خلا ! تیرہشکرواحیان ہو کہ برسو*ں کی آر زو آج یو ری **بو**ٹی اور قلم *کے مسافرگو* خا نہ فکمدان میں دم لینے کاموقع ملا میری دات کے لیے یہ ایک و تحبیب کشغله تا يكن ظهـــــرى اليها مك<sub>س</sub>يعفونصوركا طالب موں، حِن كو**نطا مرا لماك** كا فیرممولیا نظارکرنا بڑا۔ وق**ت**ب میوکہ وسمبر<del>ئٹ ا</del>ناع یک عارسوصفحات حمیب ک ودہ کا بنم موگیا تھا ، اواسی زمانے میں رہایت **بھو مال کے**ایک بڑے ــرکی تحصیلداری رمبرا تقررموا حیانچه عال رگین. موکر<sup>۳</sup> ایرنخ **س** ت بٹوا ری ، وصول ما گذا ری اورفیصلامقدمات (مال، فوجدا ری ، ویوا فی ا ے *کام* زا۔ نامم دا توں کوحاگ کر یہ کتا بہتم کی گئی۔اورا ندنوں تا ریخ آگ سنجو**ق** سیات *رستنسید عظو* دارون ارمشیدعباسی) او را یک قدیم سفر نا مه را ال مع ترج وحواتسی ، کی زمتیٹ نالیاف ہیں سروف ہول نےا تباس دعا پر سے کدارحم الرائمسیین نظام الماك كى عرب ركت في اورميري كسس فدمت كوقبول كرس أمين! وى الحريب المالية المستراكة المستراكة مطابن وحبورى سلطاء وولم محموع بدالزراق اين سنى الهي نخبث سندارست شرجال فكتابى صاحب ومرال ونجربند كانيوى قلعب کر گنج رئے رئے رئے اس کو مال (سنٹرل انڈیا) -

| ·                                                                                                                  | 11          | • • • • /   | · 10 · 10                                    | •        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|----------|
| الملاطعي ماخو دېر                                                                                                  | علام        | علماط       |                                              | אקאי     |
| نا مُرْصنعت                                                                                                        | نامزمان     | نام علم وفن | نام کتاب                                     | منبرخوار |
| غوار بنطام الملک طوسی ستونی س <u>ث سیم</u><br>مطبوعه برین وارالسلطهٔ نه فرالش منسوشایم                             | 1 / P / . I | سياست       | سالللوک (سیاست با مه)                        | J        |
| فواجرنطام للكطيسي ينتقلمي عهدقدم                                                                                   |             | *           | ومستورالوزراء دوصايا                         | ۲        |
| ا مام لو کجن علی و زیمتو نی مرد به می مداره است.<br>ا مام لو کجن علی و زیمتر می مرد به مداره می مدارد است.         | 3 1         | "           | احكا لم سلطانيه الولايات لدنيه               |          |
| وزير فك سعيديتو في سنشلنة مطبه ويجمر                                                                               | 1           | "           | عقدالفُريه (اخلاق)                           | ۳        |
| <br>حن بن عبد مله عباسی متونی مرشق ع<br>مطبوره معرّر شداشه                                                         | *           | 11          | أَثَّا رَالا ول <b>نَ ترتيب</b> لدُّ ل       | ۵        |
| بآج الدن عبدلولاب كي مطبوع صر                                                                                      | i           | "           | معيدانغي ومبيدانقم<br>سلوك لمالك تدبيرالمالك | 4        |
| شهاب لدين احرمطبوه بمصر مشرك موات                                                                                  |             | ı,          | سلوك لمالك تدبير لمالك                       | 4        |
| ام اوالسال حربن محلی مطابر بغدوی<br>لا ذری مترونی موجوع مطبوعة مسر شاساره<br>لا ذری مترونی موجوع مطبوعة مسر شاساره | 1 /         | تاریخ       | فتوح البلان                                  | ^        |
| بوبرمحدط طوتی مکی اندسی متونی به ۱۱۳ میر<br>مطبو عصر سخت ایر                                                       | 1           | , u         | سراج الملوك                                  | 9        |
| مام عا دالدین محربن محرب المصفهانی متو<br>                                                                         | 1           | "           | ياريخ أبجوتين نى العراق                      | · /·     |

| ن مهن                                                                                                                                | ا زار.   | ، عرق        | 1761                          | <b>;</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------|----------|
| ام صف                                                                                                                                | ما مربات | ہ م مرون<br> | نام تاب                       | مبرسار   |
| عجوثه ومطبوعة مرشاتاع                                                                                                                | عربی     | تا بریخ      |                               |          |
| محدب على بن طبا طباالمعروف الطقطقي                                                                                                   | ı        | "            | ر<br>بفخری فی الا دابلسطانیه۔ | 11       |
| مطبوعة صرعاها                                                                                                                        | *        | 4            | والدول لاسلاميه-              |          |
| ابومحدعبالله بن ملم بن فیتبه کاتب بنوری<br>متونی موجه عظم مطبوعه صرستایج<br>مراد و ۱۹۸۹ مطبوعه صرستایج                               |          | "            | المعارف                       | 12       |
| قطب لدین و مجس علی برجسین معودی<br>متو می م <sup>ردیم</sup> سرچه مطبوعه <i>صرست سا</i> یع                                            |          | "            | مروج الدنهب معادن كجومر       | معو ا    |
| حمزه بران محسل صفهانی (هیشی صدی ہجری)<br>مطبوعه کلکه مرسک اع                                                                         |          | u            | تاریخ منوک لارض               | مہ د     |
| ا بولجن على لمعروف بن لا ثير حزرى مولى<br>منطق على مطبوع مصر سنستانه<br>معرف مصر سنستانه                                             |          |              | کائل                          | 10       |
| شهاب دین مقدسی ثافعی لمعروف بن<br>متو بی چه ۲۷ تام مطبوع مصرعث ایران<br>متو بی ۲۷ تام مطبوع مصرعث ایران                              |          |              | لالضّين في خبارالد توت        | 1,4      |
| سلم علاميغرى فوريوس بوافنج بن الطبيب<br>علاميغرى فوريوس بوافنج بن الروان<br>الملطى معروف بن لعبرى متو فى ۱۳۸۷م<br>مطبوعه بيروت شاشاع | *        | 11           | مختصرالدول                    | 14       |

|                                                                                                          |                      | : 16:        |                                               | ;   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----|
| نا م مصنف                                                                                                | ما م <sup>م</sup> ان | ما م حم د من | نام کتاب                                      | مبر |
| ولى الدين بوزيدعبدالرحمٰن بجيم بن خارو<br>مغربي منون بيشنث تومطبوع <i>مصرالسام</i><br>                   | اعليا                | تاریخ        | ابن خلّدون                                    | 10  |
| علامة هى الدين حمد بن على بن عبدالقا دين<br>محمد المعروف القرزي متو فى الهم المراجع مطبع<br>مصرف المراجع |                      | N            | ئى دۇرائخطط والاعتبار<br>نى دۇرائخطط والا نار | 19  |
| نىلىب لدىن محمر بن احر حنفى منروانى (نوي<br>صدى ہجرى )مطبوعه مصر ستستالياً -                             | 4                    | "            | الاعلام ما بعلام بيك متّداكرم                 | ۲۰  |
| من الهال الدين على منو في ملاق مطبوعة مطبوعة مصر                                                         | ļ                    | u            | بإرخ الخلفار                                  | 71  |
| المسالم المسالم                                                                                          |                      | ,,           | حن لمحاضر في خبار مشرالقابره                  | 77  |
| شهرزوري لمي كيتخانه ندوة لعلما لكهنؤ                                                                     | i .                  | "            | ماريخ الحكماء                                 | 1 1 |
| وزبرعال لدير ففطي مطبوعه مصر مسترسيه                                                                     |                      | 4            | اخبارالعلمأ بإخباراتكمار                      | 797 |
| مسلطان ملك لموئد عا دالدین ایل صطبی اسلطان ملک الموئد عا دالدین ایل مصرفت ا                              |                      | · · ·        | ابوالفدا                                      |     |
| سید حدیث بنی دحلان متو فی سیمنترایم<br>مطبوعه مصر سنستانهٔ                                               | _ ا                  | 11           | دولالاسلاميه                                  | 77  |
| سيد حمد بن نبي دحلان متوني <del>بهم. مورع</del>                                                          | N                    | 4            | فتوحات الاسلاميه                              | 14  |

| نا مصنعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ما م ابن | ما م علم وفن               | نام كآب                            | منبرثار |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------------|---------|
| مطبوعة معرالسارح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عربي     | <sup>-</sup> ماریخ         | •                                  |         |
| مسلسیه<br>مسلسیه<br>الوسی زاره سید محموث کرافندی بغداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "        | .0                         | بلوغ الاسبطخ احوال لعرب            | 7.1     |
| نوفلَ فندی بطرامبی مطبعه عربروت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | v                          | ضابته الطرف تقذمات لعرب            | 74      |
| امن بن ابرائيم عميل مدنبان (عشاء که)<br>بقيد حيات بقا )مطبوط سکندر سيستانه<br>سيد حيات بقا )مطبوط سکندر سيستانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1      | 11                         | الوانی فی المسأله اشتر خداران      | ٠. مو   |
| على ما پتامبارك متونی طلسله مطبوعه<br>شقام یک بقرزی کا ذیل ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | æ                          | طط لتواققيه                        | ارسو    |
| مراه مراه المراه المراع المراه المراع المراه المرا | 1        | "                          | اخبارالدول أبأرلاول                |         |
| سيهم برئيل حوزي مطبوعه مبروت ششك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | !        | ÷                          | آثاً إلا ولم. (تراجم)              | م ب     |
| لبشيئ منبوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ;        | فلينه تاريخ                | مفدماين خلدون                      |         |
| كاتبطِپي جبوعة طنطنية سنت "<br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | آئي<br>يائي علوم           | لشف لطنون عن )<br>سان کشب الننون ) |         |
| ل يرور د بن كرمنيوس ما ندك مطبوعاله لا<br>مصر مناسلام -<br>مصر من من مراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | يا يُخ لشبيع<br>أيرك لشبيع | كتنار الشنوع بامؤطبيوه             | ] p= 4  |
| بولفتح محدبن عبدالایم شهرتا بی متو تی<br>دین مرابط عدبی ساساه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | ياريخ العقائد<br>والمذابهب | مل وتخل                            | ٣4      |

| نا مصنف                                                                                                                                     | نا مرابن<br>نام مابن | أ علم وفن<br>أم كم وفن    | نام کتاب                                     | نربی <sup>ن</sup> هار |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| ا ما مو بو محرعلی ابن حمد من حزم الطابه رئی مو <sup>ق</sup><br>به ۲۰۰۵ مطبوعه صرعه اسلام<br>مربع ابنائی                                     | ء بی                 | تارئخالىقائد<br>دالمەزىېپ | لفضل في لبل                                  |                       |
| ایم اوشها ایک فرنخ عالم ہجس نے ایر نخ<br>اکس بحوق صفها نی کو لینے اہمام سے مبقاً<br>لیڈن جیلو ما ہو اس نے اس کتاب پر میا<br>دیبا چاکھا ہم – | وزيخ                 | تاريخ                     | ديباچ <sub>ه</sub> آرنځ آل ب <sub>جو</sub> ق | <b>79</b>             |
| مطبوعه لندن منطبيع                                                                                                                          | 1 /                  | N                         | گبن میا نر (عهدسلام)                         | ا. ۲۰                 |
| نى استرينج مطبوعه لندن                                                                                                                      |                      | "                         | خلافت بغداد                                  | ا بم                  |
| يرفيساي-جي-براؤن مطبوعالندن ته                                                                                                              | ļ                    | تاریخ علما دب<br>فارسی    | لرري هري فن يرشيا                            | ۲۲                    |
| فردوسی طوسی مطبوعه مبئی مختصاره                                                                                                             | فارسی                | عاريخ<br>عاريخ            | ثابنامه                                      | سو بم                 |
| فضل شرشراري مطبوعه صفهان مستشر                                                                                                              | "                    | u                         | المعجب                                       | 44                    |
| شرف لدین عبدامتار بنشل متارشرازی<br>مطبوعه صفهان -                                                                                          | 11                   | "                         | وضاف                                         |                       |
| ابوزياحد بن مهل ملخي قلمي -                                                                                                                 | 11                   | "                         | صوّالا قاليم ( ما ريخ حزا سان)               | ~4                    |
| ابوزیاحدین سل ملخی قلمی -<br>سرسین<br>نفسل ملّدین بوالخیرشیدی مطبوعه برزگ                                                                   | ti.                  | "                         | جامع التوايرنخ رشيدي                         | 1                     |
| ميرخو ندمورخ بمطبوعه ببي مشتله جلدجهارم                                                                                                     |                      | 1:                        | . وضمّه الصفا                                | ٣٨                    |

| نام مصنف<br>الفضل بهیتی مِطبوعه کلکته سِرالا میارا                             | ما <sup>ر</sup> خ مان | بأم علم وفن | نبرثوارا نام کتاب     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| الفضل بهيتى مطبوعه كلكته سِرِيرِيمَّةِ<br>الوال                                | فارسى                 | تا يرسخ     | وم آیارنخ بهوی        |
| منهاج الدين سراج مطبوعه كلكته سلاماع                                           | ı                     | u           | . ه کلبغات ناصری      |
| قهی حربن محرد سانی مطبوعمر بن مستاته                                           | 1                     | "           | ا ه گار <i>س</i> تان  |
| علا ما رفض مطبوعهٔ مل سنت الم حب كو                                            | 1                     |             |                       |
| ائزیل سرماچه خان بها درمرحوم نے اپنی                                           | 1                     | *           | ه ه المین اکبری       |
| ا ڈیٹری ہے ثائع کیا تھا۔<br>پر                                                 | !                     |             |                       |
| امین رازی کھنو'۔                                                               | N.                    | "           | سره منبقت عليم مذكره) |
| جلال الدين مرزامطبوع <sup>نمي</sup> بي                                         | 1 1                   | *           | ۷ ه ا نامذ حسروال     |
| مجدالدین محرصی محمد بی مطبوعه صفحات<br>بود الدین محرصی محمد بی معربی الله الله | 1                     | "           | ه ازنیة المیس         |
| لسان لملك مزام رتقى سيهرسوني طنطرات                                            |                       | n           | ۴ ه التواريخ          |
| مطبوع كمكنته للسلام                                                            | ı                     | ~           | ه ه اکسری نامه        |
| جان شمین مترحمهٔ مولوی عبدارحیم صاب<br>ر                                       | 1 1                   |             | • 27                  |
| گورکھرپوی مطبوعہ کلکتہ۔<br>س                                                   | 1 1                   | "           | ه ه آرنخ بند          |
| سرحان ملکم مطبوعه مبئی<br>سوسوری<br>حاجی مزراحین ٹیرازی مطبوع صفهان            | "                     |             | و د آیرنخ ایران       |
| عاجی مزاحن ثیرازی مطبوعه صفهان<br>حاجی مزاحن ثیرازی مطبوعه صفهان               | "                     | •           | ٠٠ کارس مذاصري        |
| مولوی فقیر محر مطبوعه کلکته منست پیر                                           | 1 1                   | N           | الم التواريخ          |

| نمبرتها |                                                                                                                  | نا م <sup>عل</sup> م وفن     | ما ممان   | نام صنعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44      | قلائد لحواهرنى احوال لبواهر                                                                                      | بارنخ المندان.               | فارسی     | طامحدعباس شروانی مطبوعه بی استام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سرب     | دنستان ندام ب اروستانی                                                                                           | <i>"</i>                     | -         | مطبوعه كلكة مونه في ( ووالفقام )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                                                  |                              |           | ئ وبليوارنالة صاحب بق برفسير سفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 14    | دعوت اسلام                                                                                                       | "                            | ء<br>اروو | علیگڑہ یترحم برولوی عنایت شدوہوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | ·                                                                                                                |                              |           | مطبوعُه مفيدعام اگره <b>شف</b> شاء -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40      | مآرنخ مهند(عهار سلام)                                                                                            | "                            | "         | اربيل بفننن صاحطبِ عوسائى على كره.<br>ازبيل بفننن صاحطبِ عوسائى على كره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                  | 7                            |           | مترحتيم للعلما سيدعلى بلكرامى مطبو مفيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77      | المدن فرب                                                                                                        | بارج نمدن                    | "         | رِينَّا گرو <b>ن ۾ شا</b> ءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | معمال                                                                                                            |                              | , ,       | ا ما مهاب لدين بوعبارسّه ما قوت لحمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 76      | جم البلدان                                                                                                       | جغرا فيه                     | عرب       | متو نی مربع برج مطبوعه <i>مصر سع سا</i> م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                  |                              |           | سلطان ملك لمورُدعا دالدين معيل من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41      | تقويم البلدان                                                                                                    | "                            |           | ملک نظش نورالدین علی صاحبے ، لمعرو<br>برور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                  |                              |           | با بوالفدامشي متوني <del>مروع المطبوع ببرك</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | مراصدا لاطلاع على                                                                                                |                              |           | ا ما مشهاب لدین بوعبارمتندا قوت کمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44      | اسارالا مكنة والبقاع                                                                                             | "                            | "         | مطبوعه مصرف السالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.      | خريدة العجائب فريايغرائب                                                                                         | ,                            | N.        | عمربٰ لور دی کملقب زین لدین متوفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | تآریخ بهبند (عارسلام)<br>مندن عرب<br>متحم البلدان<br>تقویم البلدان<br>مراصدا لاطلاع علی<br>اسارالا مکنته والبقاع | بِّرِیخ تدن<br>جغرا فید<br>س | ء بي      | مطبوعه مفيد عام آگره مشف او المراف الم المناف المراف المرافق ال |

| نام مسنف                                                                                 | ز<br>مام اب | ما معلم وفن | نام کتاب                                          | منبثوار    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|------------|
| مه ۱۳۹۳ مطبوعه معرومام                                                                   | ŧ           | حنرافنيه    | •                                                 | ٠          |
| كرنتگيوس فاندگك مركاين متونی <u>شوه دار.</u><br>مطبوعه سبنی -                            | l           | "           | المراة الوضيته في الكرة الارضيته                  | ۷,         |
| حالته متونی قروینی مطبوعه بمرئی للسالهٔ                                                  | فارسی       | n           | ز ہتا تعلوب ( تاریخ )<br>ر                        |            |
| محرتقى خار حكيم مطبوع لصفعها ن مستلام                                                    |             | "           | گنج دائن يه                                       | سو ے       |
| شا نېراد ، فرم دميرزا مطبوعه صفهان <u>مڪتال</u> ه ا                                      |             | *           | جام جم                                            | ۳۷         |
| صيغ الدوله محرسر فبال مطبوعة طهران مثلث الم<br>يردون وا                                  | l           | ,           | مراة البلدان صرى                                  | ده         |
| منتندا<br>مرتبهٔ اکثرری دایندری جرمنی مطبور حرمن<br>سرزهٔ ۱۵ عا                          | جرمنی       | المس        | ،<br>شنورل مبیدانس                                | 44         |
| كينم ضرمر علوى ملحى متو فى ش <sup>ري</sup> ا عمر طبق ولى                                 | l           | ىغزامە      | غفرنامه فاصرخسرو                                  | 66         |
| ا و کون محد بن حمد سریسو می ساله می مترجمبه<br>حافظ احمد علی شوق حسم کتبحانهٔ دارسیت میو | أروو        | ı,          | يطد متحد بن جُبيراً ملسى                          | <b>4</b> ۸ |
| بوغباد مندمحمه بن عبار مند لماه بسفرالدین<br>من عباد مندم فی منام طبور مصرفه<br>سراسور م |             | *           | تحفة انطار في غرائب للمصاً<br>مشهور رجلا بن بطوطه |            |
| میزا محدنصیه ذصت شیازی مقبوعه بی                                                         | فارسى       |             | ، دورېغه ب <b>ن جو غه</b><br>آمارامجم             | 1 1        |
| مترحمهٔ د فنربیهٔ خبارلامورسی فیام                                                       |             | ,           | ىفرنامەر وفىسەدىمىرى                              | 41         |
| زمېرسفرنامه نوابط روکرزن مها دسابق                                                       | v           | •           | خيا إن فارسس                                      | ۲۸         |

| 'بامصنف                                                                                                   | ن زران<br>نام اب | اً معلم وفن | نام كتاب                        | منبثوار |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------|---------|
| وليسك مندمتر مبمولوي طفر عليخال نب                                                                        |                  |             |                                 |         |
| افيروكن يويومطبوعة حيدابا دوكن سناهام                                                                     |                  |             |                                 |         |
| قاضی بوالعباس حمد بن غلکان مکی متونی<br>ساملی مطبوعه مسرستالیه<br>۱۲۷۶ مطبوعه مسرستالیهٔ                  | وبی              | سيروتراجم   | ,<br>فيات لاعيان                | ۰,۳     |
| صلاح الدين محد شاكرعبى متو في مرس عبر<br>مطبوعه مصر <del>ط 194</del> م                                    |                  | li.         | فواسا لوفيات                    | ٠,٢     |
| قاضى الدين بونصر عبالوا بب بتق للع<br>بكى مطبو مد صر سماستاه الإ                                          |                  | •           | هبقالت نيبةالكبرى               | ٠,٥     |
| مونق الدين بن بى اصيبعيمتونى <del>و برايع</del><br>مطبوع <i>ه صديق قالية</i><br>مطبوع <i>ه صديق قالية</i> |                  | "           | <u>يون لا بارق طبقات للطبار</u> | • •     |
| شیخ عبار منه نیاری متونی اسازه میراسیدها<br>سیخ عبار منه نیاری میرون کرده نیام میراسیدها                  | "                | n           | ر<br>لما لِلتحاف بجب شرك        | 16      |
| مصنفه سيدرنب مسرى مطبوعه صراعاته                                                                          | "                | "           | الدرلمنثورن طبعات بتائخو        | • •     |
| بوکون علی لباخرزی شافعی قلمی کیتبخا نه نوا<br>مید محور نمرضی خاص حب نبیرهٔ و الاجا ، نوب                  | ,                | ا تذكره     | وميه المعصرُ عصرُ ل بعصر-       | - 4     |
| صدیق حسن خاں مہا در مرحوم ۔                                                                               |                  |             |                                 |         |
| ما محمد؛ قر قلمي لافياله                                                                                  | فارسى            | Ü           | تذكرة الائمه                    | 9 -     |

| نا مصنف                                                                            | نا م <sup>ز</sup> مان | أم علم ونن | نا م کتاب                  | نمبرشار |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|---------|
| عاجی سیف الدین قیلی قلمی موجو دُسِلِک<br>اور ٹیل لا مبرری مثینه۔                   | فارسی                 | تذكره      | آ تا دا لوزرا ب            |         |
| مطبوعه ببنی <b>ثن سا</b> ره<br>ری <del>ب</del>                                     |                       | ,          | دولت شاه سمر فیذی          | 4 7     |
| عاجى <i>نطقت على بكيكُّ ف</i> ر مطبوع مبري <sup>ع عو</sup> له                      |                       | "          | أتشكده                     | اس و    |
| مولانا فرماليدين عطار مطبوعدلا بيورون عم                                           | "                     | "          | مذكرة الاوليا              | اس و    |
| مولانا عبدارهم حاجي مطبوعه كلكته مثث اء                                            | "                     | "          | نفحات لانس                 | 40      |
| شیرخان لودی کلکته                                                                  | 11                    | 11         | مراة الخيال                | 9 4     |
| ہرایت - طران ب <u>ے و تا</u> لی <sup>س</sup>                                       | "                     | u          | مجمع لفضحاء                | 92      |
| مرزا بونفسل ساؤمی مرزاحه طالقانی؛<br>مروا بونوس<br>ملاعبلواقب دین طامحه مهدی مطران |                       | u          | نامة انشوران ناصري         | 9.0     |
| مولانا عبالرحم جابي سلمي                                                           | 11                    | تصوت       | سلسلة الذهب                | 99      |
| مولا ماعلى بن غمان سجو برى مطبوعلا مرك                                             | Ŀ                     | "          | كثف المجوب                 | 1       |
| ابن مسكويه مطبوعه مصرشك ي                                                          | عربي                  | اخلاق      | نهندي <sup>رالا</sup> خلات | 1.1     |
| اغب صفهاني متوني منت معرضية                                                        | <i>n</i>              | ı          | كالبذربيدلي مكارم لشريعيه  | 104     |
| ا ما م غزالی مطبوعهٔ صرعت سالهٔ                                                    | ı                     |            | التبرلمبوك فى نصائح الملوك | س و و ر |
| ملاحلال لدين محقق واني مطبوعه لكفنونه                                              | فارسی                 | 11         | ا فلا ن جزا کی             | ۱۰۳     |

| نام صنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أمخاين   | ، م <sup>ع</sup> لم وفن    | نا م كتاب                  | منبرسار |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------|
| حانظ محرىعيد - مطبوعة قديم لكهنيو -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فارسی    | اخلات                      | متقبات سعيد                | 1.0     |
| ابن عبدر بازنسی متونی سوسیار مشتریم<br>ابن عبدر بازنسی متونی سوسیار مصری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11       | اد ب محاصرا<br>اد ب محاصرا | عبدر لفريدي                | 1 • 4   |
| الرحس لما ودى متوفى نبث يمة مطبوع صراراً<br>الرحس لما ودى متوفى نبرة بائمة مطبوع صرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "        | .#                         | ا دب لدنيا والدين          | 1-6     |
| به در این بهاری متوفی بیده این متوفی بیده این متوفی بیده این مطاور در این بهاری متوفی بیده این مطبوعه بیروت مشدنده مطبوعه بیروت مشدنده مطبوعه بیروت مشدنده مطبوعه بیروت مشدنده مطبوعه بیروت میرود میر | ءبي      | "                          | الصادح والباغم             | 3 - A   |
| شهاله بين حرمتو في سنده مير مينتاية ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>"</i> | "                          | المتطرف كأفئ مغى تنظر      | 1-9     |
| شيخ محدبها دالدين جبدينالمي متوفى أويه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "        | "                          | كث كول                     | ,,,     |
| عاسلام مطبوعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "        | "                          | كالبلخلاط                  | ++1     |
| نظایء وضی سرفندی مطبوعه طراب ساته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فارسی    | N                          | مپارمقاله(۴ <b>بعیات</b> ) | 1) 7    |
| مرتبهر وفليسراس، مبيرن الين لندنُ<br>تنخه عات مطبوء مبئي وكلكته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | "                          | رباعيات عمرخيام            | 19 pm   |
| فا قاني مطبوعة أكره من شائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N        | "                          | تخفة العرافين              | مم! ا   |
| حکیم لامعی حرجانی مطبور مبئی منتساع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "        | "                          | د يوان لامعى               | 110     |
| شخ محرمای تما نوی دسشاری ایشیادی<br>سوسانشی نبگال رکلکته سنگشاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ء ( ا    | -<br>عامور العلوم          | كتأف <u>صطلاحات لفنون</u>  | 334     |
| پطرس بسان سونی سیمث مطبور سروت<br>پطرس بسان سونی سیمث مطبور سروت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , ,,     | 1.                         | دانرة المعارف              | 1,6     |

|                                                    |                    |              |                                          | =        |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------|----------|
| نام مصنف                                           | ا من ان<br>انام ان | أم علم ومن   | ام کتاب                                  | أنبرثمار |
| مختلف جلدي-                                        | •                  | •            | •                                        |          |
| مطبوعه لندن سنواع                                  | انكرزي             | فا مورالعلوم | ا نا ئىكلوپىد بارجانىكا                  | 114      |
| ندن شافياع                                         | "                  | 11           | ابنائيكلوبيديا يابوله                    | 114      |
| مطبوعة طران ششطيع                                  | فارسی              | ىغت          | فرنبك عبرز ك ناصري                       | 17.      |
| جموعة خطوط الم مغر لي مطبوعه أكر <del>بالعام</del> | N                  | انشار        | افضأ فل لامام                            | JP i     |
| مطبوعة بنبي عشكاة                                  |                    | مئيت         | شوبد نفيسه ني ثبات كبيسه                 | irr      |
| محامخة ربإ شامطبوع مصرطلتك يت                      |                    |              |                                          |          |
| مطبوة عنظينه التناسية الم خذ تصوير<br>سلطان مكشاه  | <b>/</b> -         | <b>7</b>     | 3.000                                    |          |
| سلطان مكشاه                                        | ری                 |              | تقويم ابوانضية ,                         | 177      |
| اخبارات على سأل رأس كے بلاوہ                       | 1                  |              |                                          |          |
| دگرتا وں کے مین نام میں گےجو فہر <sup>ت</sup>      | اردو               | اخبارات      | مفرفات                                   | 170      |
| بذامیں درج نہیں ہیں ۔                              |                    |              |                                          |          |
|                                                    | L                  | <u> </u>     |                                          |          |
|                                                    |                    |              |                                          |          |
|                                                    |                    |              |                                          | *,       |
|                                                    |                    |              |                                          | .s>      |
|                                                    |                    |              | en e |          |